

حضرت مولا نامفتی محرتقی عثانی دامت بر کاتهم شخ الحدیث، جامعه دارالعلوم، کراچی

" کشف الباری عمانی ضیح البخاری "اردوزبان میں ضیح بخاری شریف کی عظیم الثان اردوشرح ہے جوش کا لحدیث حضرت مولاناسلیم اللہ خان صاحب مظلیم کی نصف صدی کے تدریبی افادات اور مطالعہ کا نچوڑ وشرہ ہے، یہ شرح ابھی تدوین کے مرحلے میں ہے۔" کشف الباری" عوام وخواص، علاوطلبہ ہر طبقے میں الحمد للہ یکساں مقبول ہورہی ہے، ملک کی متاز دینی درس گاہ دارالعلوم کراچی کے شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی محرقی عثانی صاحب مظلیم اور جامعة العلوم الاسلامی علامہ بنوری ٹاؤن کے شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامزئی مظلیم نے" کشف الباری" سے والہانداز میں اپنے استفادے کا ذکر کرتے ہوئے کے متعلق اپنے تاثرات قلمبند فرمائے ہیں، ذیل میں ان دونوں علاء کے بیتاثرات شائع کیے جارہے ہیں۔

#### كشف الباري

# صحيح بخاري كي اردومين ايك عظيم الشان شرح

احتر کو بقضلہ تعالی اپنے استاذ معظم شخ الحدیث حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب (اطال اللہ بقا، و بالعافیة) سے تلمذکا شرف پیچلے 43 میں احتر کے درس نظامی کی متعدداہم ترین کتابیں حصرت سے بڑھیں، جن میں ہدائی آفرین ،میبذی اور دورہ مدیث کے سال جامع ترفدی شامل ہیں، پھراس کے بعد بھی الحمد للہ استفادہ کا سلسلہ کی حضرت سے بڑھیں، جن میں ہدائی آفرین ،میبذی اور دورہ مدیث کے سال جامع ترفدی شامل ہیں، پھراس کے بعد بھی الحمد للہ استفادہ کا سلسلہ کی خہرت سے قائم رہا۔ حضرت کا دلنشین انداز تدریس ہم سب ساتھیوں کے درمیان کیسال طور پر مقبول اور مجبوب تھا اور اس کی خصوصیت بیتھی کہ مشکل سے مشکل مباحث حضرت کی البھی ہوئی تقریر کے ذریعے پانی ہوجاتے تھے، خاص طور سے جامع ترفدی کے درس میں بیابت نمایاں طور پر نظر مشکل سے مشکل مباحث حضرت کی مباحث جو مختلف کتابوں میں غیر مرتب انداز میں پھیلے ہوئے ہوتے، وہ حضرت کے درس میں نہایت انضباط کے ساتھ اس طرح مرتب ہوجاتے کہ ان کا مجھنا اور یا در کھنا ہم جیسے طالب علموں کے لیے نہایت آ سان ہوتا ، دراس طرح حضرت نے ایک کتاب اوواس کے موضوعات ہی نہیں پڑھائے ، بلکہ اس بات کی تعلیم بھی دی کہ کھرے ہوئے مباحث کو کس طرح سمینا جائے اور انہیں فہم سے قریب کرنے کے لیے کیا انداز اختیار کیا جائے ۔حضرت کے اس انداز تدریس کا میاف مدر کے این انداز اختیار کیا جائے ۔حضرت کے اس انداز تدریس کا میاف مندر میں کا میاف مال مطلبہ کے لیے نا قابل فراموش ہے جنہیں حضرت سے پڑھنے کے بعد کو کی علمی مند میں کہ موقع ملا۔

حضرت نے اپنے علمی مقام اوراپنے وسیجے افا دات کو ہمیشہ اپنی اس متواضع ،سادہ اور بے تکلف زندگی کے پردے میں چھپائے رکھا جس کامشاہدہ چھخص آج بھی ان سے ملاقات کر کے کرسکتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں حضرت کے بعض تلانہ ہے آپ کی تقریر بخاری کوٹیپ ریکارڈ رکی مدد سے مرتب کر کے شائع کرنے کاارادہ **کیااور** اب بفضلہ تعالیٰ' کشف الباری'' کے نام سے منظرعام برآ چکی ہیں۔

جب پہلی بار' کشف الباری''کاایک نسخہ میر ہے سامنے آیا تو حضرت سے پڑھنے کے زمانے کی جونوشگواریادیں ذہن پر مرسم تھیں، انہوں نے طبعی طور پر کتاب کی طرف اشتیاق پیدا کیا۔ لیکن آج کل مجھنا کارہ کو گونا گوں مصروفیات اور اسفار کے جس غیر متنا ہی سلسلے نے جکڑ اہوا ہے اس میں مجھنے اپنے آپ سے یہ امید نبھی کہ میں ان ضخیم جلدوں سے پورا پورا استفادہ کر سکول گا، یوں بھی اردوز بان میں اکا برسے لے کر اصاغر تک بہت سے حضرات اساتذہ کی تقاریر بخاری معروف ومتداول ہیں اوران سب کو بیک وقت مطالعے میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔

لیکن جب میں نے ''کشف الباری'' کی پہلی جلد مربری مطالعے کی نیت سے اٹھائی تو اس نے مجھے خود مستقل طور پراپنا قاری بنالیا۔
اپنے درس بخاری کے دوران جب میں''فتح الباری ،عمرة القاری ،شرح این بطال ،فیض الباری ، لامع الدراری اورفضل الباری کا مطالعہ کرنے کے بعد''شف الباری'' کا مطالعہ کرتا تو ظاہر ہوتا کہ اس کتاب میں فذکورہ تمام کتابوں کے اہم مباحث دلنشین تغییم کے ساتھ اس طرح یک جا ہوگئے ہیں جیسے ان کتابوں کا لب لباب! س میں سمٹ کیا جو ادراس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ادر مباحث اس پرمتزاد ہیں۔ اس طرح بھے بغضلہ تعالیٰ ''کشف الباری'' کی ابتدائی دوجلد وں کا تقریباً بالاستیعاب مطالعہ کرنے کا شرف عاصل ہوا اور کتاب البغازی والی جلد کے بیشتر صحیح بخاری کی جتنی تقاریر اردو میں دستیاب ہیں ان میں سے مسئل ہوا اور کتاب البغازی والی جلد کے بیشتر تقریباً بی تا فعیت اور جامعیت کے لحاظ سے سب پر فاکق ہے ۔ اور بیصرف طلبہ تی کے لیے نہیں ، بلک می بخاری کے اسا تذہ کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ مباحث کے استخاری کی مستی بخاری کے طالب علم اور استاذ مفید ہے۔ مباحث کے استخاری کی مسئل ہیں۔ اور ان میں صرف کتاب الا یمان کھمل مفید ہے۔ جب کہ تشروری مسائل کا اعاطہ کر لیا گیا ہے۔ بہلی دوجلد یں تقریباً 41 سوشخات پر مشمل ہیں۔ اور ان میں صرف کتاب الا یمان کھمل ہوں۔ اور ان میں صرف کتاب الا یمان کھمل ہوں۔ اور ان کی ضخاری کے بارے میں نہایت مفید مقید میں شامل ہے دوسری دوجلد یں کتاب المغازی اور ہوگئ ہے۔ جب کہ تشروع میں علی حدیث اور سے جی نی دوجلد یں کتاب المغازی اور کتاب المغازی اور کتاب المغازی اور کتاب المغازی اور کی ضخاری کی جاری کے بارے میں نہا ہے۔ میں اس کی دوجلد یں کتاب المغازی اور کتاب المغانی اس کتاب التفسیم پر مشمئل ہیں۔ اور ان کی ضخاری کے بارے میں نہا ہی ہو میں شامل ہے دوسری دوجلد یں کتاب المغازی اور کتاب المغانی اور کتاب المغازی اور کتاب المغانی اور ہو کتاب المغانی اس کیں ہو کتاب المغانی اور کتاب المغانی کی ہو ہو کتاب کی ہو کتاب کیا ہو کتاب المغانی کی ہو ہو کتاب کی ہو کتاب کتاب المغانی کو سے کتاب المغانی کی میں کتاب المغانی کو کتاب کا کتاب المغانی کیا کتاب کی کتاب المغانی کو کتاب کا کتاب کا کتاب کا معلم کو کتاب کا کتاب کو کتاب کے کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کا کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کا کتاب کا کتاب کیا کو کتاب کو کتاب کو کتا

اس تقریر کی ترتیب اور تدوین میں مولانا نورالبشر اور مولانا این الحسن عبای صاحبان (فاضلین وارالعلوم کراچی ) نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ان دونوں کو جزائے خیر عطافر ما کیں، و فقہ ما الله تعالی لامثال أمثاله، ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی اس خدمت کو قبول فرما کیں اور تقریر کے باقی ما ندہ جھے بھی اسی معیار کے ساتھ مرتب ہوکر شائع ہوں۔ انشاء اللہ یہ کتاب اپنی پخیل کے بعدار دومیں میں جامع ترین شرح ثابت ہوگی۔

اللد تعالیٰ حضرت صاحب تقریر کا سایۂ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر بعافیت تامہ قائم رکھیں، ہمیں اور پوری امت کوان کے فیوض سے متنفید ہونے کی تو فیق مرحت فر مائیں ۔ آبین ۔

احقر اس لائق نہیں تھا کہ حضرت والا کی تقریر کے بارے میں کچھ کھتا ہم کی تغییل تھم میں بید چند بے ربط اور بے ساختہ تا ٹرات فلمبند ہوگئے ۔ حضرت صاحب تقریرا ورائس عظیم الثان کتاب کا مرتبہ یقینا اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔

حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامزی صاحب شنخ الحدیث جامعة العلوم الاسلامیه، بنوری نا وَن کراچی

## حدیثِ رسول قرآن کریم کی شرح ہے

﴿لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ .

اس آيت كريم يعلمهم بواكه ني اكرم على في دمدواري قر آن كريم كي آيات صرف پر هكرسانا نبيل تقا بلكداس كے ساتھ ساتھ كتاب الله كادكام كي تعليم ، قولي اور مملي طريقے ہو ينا بھي آپ كفر ائف بين داخل تقااور بيان مقاصد بين سے تقاجس كے لئے الله تبارك وتعالى نے ني اكرم بي وقع وفي ملاوہ شريعت كوه احكام بين جن پر الله تبارك وتعالى نے وقی فقى كے ذريعه آپ واطلاع دي تھي، چنا نچه امام شافعي رحمة الله علي كتاب " الرسالة" بين كلها بين جن پر الله تبارك وتعالى نے وقی فقى كے ذريعه آپ واطلاع دي تھي، چنا نچه امام شافعي رحمة الله علي كتاب " الرسالة" بين كلها بين جن پر الله علي الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول: الحكمة سنة رسول الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول: الحكمة سنة رسول الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول: الحكمة سنة رسول الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول: الحكمة سنة رسول الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول: الحكمة سنة رسول الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول: الحكمة سنة رسول الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول: الحكمة سنة رسول الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول: الحكمة سنة رسول الله علي الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول: الحكمة سنة رسول الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول: الحكمة سنة رسول الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول: الحكمة سنة رسول الله علي " (صدى من أهل العلم بالقر آن يقول الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه الله علي اله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله

"میں فقر آن کے ان اہل علم کوجن کویں پند کرتا ہوں یہ کتے ہوئے سنا ہے کہ حکمت سے مراد نبی اکرم ﷺ کی سنت ہے"۔ امام شاطبی نے اپنی کتاب" الموافقات " (جسم ص: ۱۰) پر کھا ہے " فکانت السنة بسنولة التفسير والشر - لسعاني أحكام الكتاب" " ليتن سنت كتاب الله كے احكام كے لئے شرح كا در جدر كھتى ہے"۔

اورامام محدين جريرطبري سورة بقره كي آيت " ربنا وابعث فيهم رسولا ..... "كي تفيريس ارشادفرمات يين:

"الصواب من القول عندنا في الحكمة أن العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بها ومادل عليه في نظائره، وهو عندى مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الباطل والحق.

ای لئے نبی اکرم ﷺ نے ارشادفرمایا تھا کہ آلا إنی أونیت القرآن و مثله معه "یعنی مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اوراس کے مثل مزید، جس سے مرادقرآن کریم کی شرح یعنی نبی اکرم ﷺ کی قولی وقعلی احادیث مبارکہ ہی ہیں اوراس کے اللہ تبارک تعالی نے ازواج مطہرات کوقرآن عکیم میں خطاب کرے دین کے اس جھے کی حفاظت کا حکم فرمایا تھا …: ﴿ واذکرن مایتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمة ……﴾ کرتمهارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جوآ بیتی اور حکمت کی جو باتیں سائی جاتی ہیں ان کویا در کھو۔

علائے امت کے ہاں اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کے مجملات ومشکلات کی تغییر وتشری اورا عمال دید ہے ملی صورت نی کریم کے مجملات ومشکلات کی تغییر وتشری اورا عمال دید ہے کہ ملی صورت نی کریم کے مجملات کی تقییر کرنے کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر سے ، چانچوارشاد ہے: "اُنوَلُنَا إِلَيْكَ الذِّكُورَ لِنَبِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوْلَ إِلَيْهِمُ" (سورۃ النحل) "آپ پرہم نے بیوذ کر یعنی یا دواشت نازل کی تا کہ جو کچھان کی طرف اتارا گیا ہے، آپ اس کو کھول کرلوگوں سے بیان کردیں"۔ چنانچ قرآن کریم میں جتنے احکام نازل فرمائے گئے تھے، مثلاً وضوء نماز، دورہ، دعا، جہاد، ذکر الی ، نکاح، طلاق، خرید وفروخت، اخلاق ومعاشرت سیسب احکام قرآن کریم میں مجملاً تھے، ان

احکام کی تفسیر وتشریح نبی اکرم ﷺ نے فرمائی، اس بناء پر الله تعالی نے آپﷺ کی اطاعت کواپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ "ومن بطع الرسول ففداطاء الله ......"

۔ اس تفصیل سے بیمعلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی احادیث قر آن کریم سے الگ مجمی دین نہیں پیش کرتی ہیں اور نہ ہی ہے مجمی بلکہ یقر آن کریم کے اجمال کی تفصیل ہے اور دینِ اسلام کا حصہ ہے۔

#### حفاظت حدیث،امت مسلمه کی خصوصیت

ای اہمیت وخصوصیت کی بناء پراس کی حفاظت وقد وین اورتشری کے لئے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی کوششیں صرف ہوئی ہیں، حافظ ابن حزم ظاہری ٹے اپنی کتاب' الفِصُل' میں لکھا ہے کہ پچپلی امتوں میں کسی کوبھی بیتو فیق نہیں ملی کہ اپنے رسول کے کلمیات کو صحیح اور ثبوت کے ساتھ محفوظ کر سکے، بیصرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو اپنے رسول کے ایک ایک کلے کی صحت اور اتصال کے ساتھ محمول کو بھی ہے۔ جمع کرنے کی تو فیق ملی مسلمانوں کے اس عظیم کارنا ہے کا اعتراف غیر مسلموں کوبھی ہے۔

'' خطبات مدراس' میں مولانا سیدسلیمان ندوی نے ڈاکٹر اسپنگر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں نے علم حدیث کی حفاظت کے لئے اسائے رجال کافن ایجاد کیا ،جس کی بدولت آج پانچ لاکھ سے زیادہ انسانوں کے حالات محفوظ ہو گئے ، بیوہ لوگ ہیں جن کا نبی اکرم کے لئے اسائے رجال کافن ایجاد کیا ،جس کی بدولت آج پانچ کا کھی جاسکتی ہے۔ کی احادیث سے جع نقل کا تعلق ہے، اس کے علاوہ علم حدیث کے سوفنون ہیں جن کی تفصیل مصطلح الحدیث کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

#### تدوين حديث كي ابتداء

حدیث کی جمع ور تیب اور تدوین کی تفصیل ان کتب میں دیکھی جائے جومنکرین حدیث اور مستشرقین یورپ کے جواب میں علائے امت نے کبھی ہیں، یہاں اس کا موقع نہیں البتہ مخصراً اتنی بات بجھ لینی چاہئے کہ احادیث مبارکہ کے لکھنے کاسلسلہ ہی اکرم بھٹے کے زمانے میں بھی تھا اور بعض صحابہ کرام ٹے آپ بھٹی کی اجازت سے آپ بھٹی کی احادیث کو محفوظ وقلمبند کیا، اس کے بعد پھر تابعین اور تیج تابعین کے دور میں احادیث کی تر تیب وقد وین کے کام میں مزید ترقی ہوئی اور پہلی صدی ہجری کے اختیا م اور دوسری صدی ہجری کے ابتدائی جھے میں خلیفہ راشد وعادل حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں سرکاری طور پر اس کے لئے اہتمام شروع ہوا اور پھر ان کے انتقال کے بعداگر چاس کام کا مرکاری اجتمام تو وقع ہوا اور پھر ان کے انتقال کے بعداگر چاس کام کا مرکاری اجتمام تو وقع ہوا اور منتق صورت میں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، بیٹ محدثین، فقہاء اور علائے امت کے او مظیم الثان کارنامہ ہے کہ واقعۂ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

تصحيح بخارى شريف كامقام

اسسلستر تیب وقد وین کی ایک زرین کڑی امام محمد بن اساعیل ابخاری کی کتاب 'الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول علیقیه وسند وایامه'' ہے، اس کتاب میں امام بخاری گئے وہ آٹھ اقسام جمع کردیے ہیں جو کسی کتاب کے جامع ہونے کے لئے ضروری ہیں امام بخاری نے نہ معلوم کس قد عظیم مقبولیت عطافر مائی کہ تخلوق کی کتابوں نے نہ معلوم کس قد عظیم اخلاص کے ساتھ یہ کتاب کا بعدی تھی جس کی بناء پر اللہ تبارک تعالی نے اسے وہ عظیم مقبولیت عطافر مائی کہ تخلوق کی کتابوں میں جس کی نظیر پیش نہیں کی جاسم سے سی جس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی، چنانچہ حافظ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ''اللہ کی کتاب کے بعدی بخاری اور شخص مسلم سب سے جسے ترین کتاب میں اور سست 'ان کتاب البحاری اصحیح مسلم سب سے محتاب کتاب میں اور شاہ ولی اللہ علی فرماتے ہیں '' آجو د ہذہ الکتب کتاب البحاری ' اور شاہ ولی اللہ محدث وہلو کی ایک کتاب '' حجہ اللہ البالغہ'' (ص: ۲۹۷) میں ارشاہ فرماتے ہیں:'' جو محتم اس کتاب کی عظمت کا البحاری'' اور شاہ ولی اللہ محدث وہلو کی ایک کتاب '' حجہ اللہ البالغہ'' (ص: ۲۹۷) میں ارشاہ فرماتے ہیں:'' جو محتاب کی عظمت کا

۔ قائل نہ ہو، وہ مبتدع ہے اور مسلمانوں کی راہ سے بٹا ہوا ہے' پھر قتم اٹھا کر فرماتے ہیں:''اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کوجوشہرت عطا فرمائی، اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا''۔

اس كماب مين جوخصوصيات اورامتيازات بين ان كي تفصيل كوزينظر كماب كےمقدمہ مين ديكھا جائے۔

#### شروح بخاري

ان بی خصوصیات وامتیازات اورا بمیت و مقبولیت کی بناء پرضیح بخاری کی تدوین وتصنیف کے بعد ہر دور کے علماء نے اس پرشروح وحواثی کیمھے ہیں، شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا محمد کریا کا ندھلوی نوراللہ مرقدہ نے ''لامع الدراری'' کے مقدمہ میں ایک سوے زیادہ شروح وحواثی کا ذکر کیا ہے۔ ابھتی ابھی " ابن بطال" کی شرح بخاری چھپی ہے اس کے مقدمہ میں کتاب کے حقق ابوتیم میاسر بن ابرا ہیم فرماتے ہیں:

"فأضحى هذا الكتاب أصح كتاب بعد القرآن، واحتل من بين الكتب الصدارة والاهتمام، فقضى العلماء أمامه الليالي والأيام، فمنهم الشارح لما في ألفاظ متونه من المعاني والأحكام، ومنهم الشارح لمناسبات تراجم أبوابه، ومنهم المترجم لرجال اسانيده، ومنهم الباحث في شرط البخاري فيه، ومنهم المستدرك عليه أشياء لم يخرجها، ومنهم المتتبع أشياء انتقدها عليه، إلى غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة بالجامع الصحيح (ص: 2 ق)"

یعنی ان کتب حدیث میں جب سیح بخاری نے صدارت کا مقام حاصل کیا تو علاء امت نے اپنی زندگیاں اور دن رات اس کتاب کی خدمت میں صرف کرویے ۔ بعض لوگوں نے اس کتاب کے متون حدیث میں جومعانی واحکام ہیں ان پر کتابیں کھیں، بعض علاء نے ابواب بخاری کی مناسبت یا اس کی اسانید کے رجال کے حالات پر اور بغض نے بخاری کی شرائط پر اور بعض نے کتاب پر استدراک وانقاد کے سلسلے میں کتابیں کھیں۔

پھر فرماتے ہیں کہ محیح بخاری کی سب سے پہلی شرح حافظ ابوسلیمان انتظابی التونی ۱<u>۸۳ ہے</u> کی'' اُعلام الحدیث' ہے، اس شرح میں صرف غریب الفاظ کی تشریح ہے۔

## ہندوستان میں علم حدیث کی خد مات کامختصر جائز ہ

ہندوستان میں جب علم حدیث کا سلسلے شروع ہوا تواس کے بعد حدیث کی خدمت کے سلسلے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اوران کے گھرانے کی گرال قدر خدمات ہیں ،حضرت شیخ نے خودمشکو ۃ المصابح پرعر نی اور فاری میں شروح لکھیں اوران کے صاحبزاوے نے سیح بخاری پرشرت کہمی کچران کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اوران کے خاندان کی خدمات بھی آب زرے لکھنے کے قابل ہیں۔

صحیح بخاری کے ابواب و تراجم پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا رسالہ صحیح بخاری کی ابتدا میں مطبوع اور متداول ہے بھران کے بعد حدیث کی مدریس و تشریح کے سلسلے میں علماء دیو بند کا دور آتا ہے جن میں نمایاں خدمت حضرت مولانا احمد علی سبار نپوری کا حاشیہ بخاری ہے، جس کی شخیل حضرت قاسم العلوم والخیرات ججة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو گئے نے کی ، نیز حضرت مولانا احمد علی سبار نپوری نے صحاح کی اکثر کتب پر حواثی کھے اور احادیث کی کتب اجتمام صحت کے ساتھ چھے وائس ۔

پھر حضرت مولا تا رشیدا حمد گنگوبی نوراللہ مرفدہ کی خدمات تدریس حدیث اوران کے لائق تلانہ ہی کہ وہ تقاریب بھی خدمت حدیث کی سنبری کریاں ہیں جن میں صحیح بخاری پر' لامع الدراری'' اور سنبر تر ندی اور سنب البند اور حضرت شخ البند کے استاذ ملائم و دکا حاشیدا ور سنبرت شخ البند اور حضرت مولا تا الفحاق الرحمان کا خطوی گئی جو بی ہیں بہن ابن باجہ پر حضرت شخ البند کے استاذ ملائم و دکا حاشیدا ور سنبن البن کی پر حضرت مولا تا الشفاق الرحمان کا خطوی گئی کے حواثی اور ابوداؤد پر حضرت مولا تا خطیل احمد سہار نیوری کی بے مثال شرح '' بذل المجود'' سنبن تر ذی اور سنبن البی وا دور پر حضرت امام المحسر علامہ انور شاہ شمیرا حمد علی مہ انور شاہ کا شمیری اور شخ البند کی تقاریب صحیح بخاری اور سنبن البی وا دور پر حضرت امام المحسر علامہ انور شاہ کا شمیری کی تقاریب صحیح مسلم پر حضرت شخ الاسلام علامہ شمیرا حمیعتائی کی کا شمیری کی تقاریب بنس تر ذی پر حضرت عثانی کی تقریب بنس تر ذی پر حضرت عثانی کی تقریب من سنبر احمیعتائی کی تقریب بنس تر ذی پر حضرت عثانی کی تقریب بنس تر ذی پر حضرت عثانی کی تقریب بنس تر ذی پر حضرت مولا تا مجدا المام ما لک پر بان کی شرح '' او جز المسالک'' موجودہ ذمانے میں حضرت مولا تا مجدا تھی عثانی وات کی کہ تاریب منس بنس تر ندی پر شرح ، مولا تا مجدا در س تر خدی منسرت مولا تا مجدا کر المبواب والتر احم " پر تالا بواب والتر احم" پر تالا بواب والتر احم " پر تالا بواب والتر احم" پر تالا بواب والتر احم " پر تالا بواب والتر احم" بر تالا بواب والتر احم " بر تالا بواب والتر احم" مولا تا تعمدا در سرت مولا تا تعمدا کر تام میں تعرب مولا تا عبدا کر تام در سرت مولا تا تعمدا کر تام مولا تا تعمدا کر تام در سرت مولا تا تعمدا کر تام در سرت مولا تام تعمد کر تو تام کر تعرب مولا تام تور تام تور کر تعرب کر تام کر تام کر تعرب کر تام کر تام کر تقریب میں جو نام تصرف تعرب مولا تام تور کر تام کر

# کشف الباری صحح بخاری کی شروح میں ایک گرانقدراضا فیہ

موجوده دور میں علم حدیث اورخصوصاصیح بخاری کی خدمت وتشریح کے سلسلے میں ایک گرال قدر، فیتی اور بے مثال اضافہ سیدی وسندی، مسند العصر، استاذ العلماء، شیخ الحدیث وصدر دفاق المدارس پاکتان حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب دامت برکانته وفیوضه وا دام الله علینا ظلمی صحیح بخاری پرتقریر " کشف الباری عما فی صحیح البخاری" ہے بیکتاب حضرت کی ان تقاریر پرمشمل ہے جوسیح بخاری پرطاتے وقت حضرت نے فرما کیں۔

#### جامعہ فارو قیہ میں احقر کے دور ہُ حدیث پڑھنے کا پس منظر

اس وقت جامعہ فارہ قیدایک نوزائیرہ مدرسہ تھا اوراکٹر عمارات کچی تھیں ،اسباق شروع ہونے سے پہلے بندہ کو پچھ بے چینی اور شکوک و جبہات نے گھیرا، چنانچہ بندہ نے چینے سے کراچی کے ایک اور بڑے مدرسہ میں داخلہ لیا، وہاں اسباق شروع سے مسجے بخاری اور سنن تر ندی کے سبق میں ایک دن شریک ہوالیکن پھرواپس جامعہ فاروقیہ آیا، دوسرے دن وہاں اسباق شروع ہوئے، حضرت دام بحدہ کے پاس صحح بخاری کا سبق میں ایک دن شریک ہوالیکن پھرواپس جامعہ فاروقیہ آیا، دوسرے دن وہاں اسباق شروع ہوئے، حضرت دام بحدہ کے پاس صحح بخاری کا سبق تھا، پہلے دن کا سبق میں کہ لار ابتدائی ابحاث پر حضرت کا خوبصورت اور دل موہ لینے والا مرتب اور واضح انداز تدریس کا مشاہدہ کر کے دل کو اطمینان ہوا اور اپنے رفیق حضرت مولا نامحمد اکبر مدظلہ کے لئے دل سے دعائگی ، بندہ نے خود بھی حضرت کی بخاری شریف کی تقریر کا معی تھی جو بعد میں میں میں میں فالے کی وجہ سے ضائع ہوگئی۔

# میں نے مولا ناسلیم اللہ خان صاحب جبیبااستاذ ومدرس نہیں دیکھا

سیبات واضح رئی چاہئے کہ بندہ نے ایک طویل عرصے تک حضرت کے زیرسا پیجامعہ فارو قیہ ہیں تدریس کے فرائض انجام دیے اور
اب تقریباً دی بارہ سال سے جامعہ العلوم الاسلامیہ میں درس دے رہا ہے، اس وقت حضرت دام ظلہ سے میراکوئی و نیوی مفاد وابستہ نہیں ہے، یہ
تمہید میں نے اس لئے تکھی، کہ آئندہ جو بات میں تکھنا چا ہتا ہوں، شاید پچے حضرات اس کو مبالغہ اور تملق پر محمول کریں گے وہ بات یہ کہ بندہ نے
اپن مختصری طالب علمی کی زندگی میں اور اس کے بعد تقریباً ستا تھیں اٹھا تیس سالہ تدریسی زندگی میں حضرت جیسا مدرس اور استاذ نہیں و یکھا جس
کی تقریر ایسی مرتب جامع اور واضح ہو کہ اعلیٰ متوسط اور او نی درجے کا ہر طالب علم اس سے استفادہ کرسکتا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو تحقیقی و و ق
عطافر مایا، اس کے ساتھ مرتب اور جامع طرز تدریس عمو آبہت کم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں بیتمام صفات جمع فرمائی ہیں۔

## كشف البارى مستغنى كرديينه والى شرح

بندہ تقریباً تین سال سے جامعہ علوم اسلامیہ میں صحیح بخاری پڑھا تا ہے ادرالجمد ملتہ صرف اللہ تعالیٰ کے نفل وکرم سے کہتا ہوں کہ مجھے مطالعہ کرنے کا ذوق اللہ تعالیٰ نے محض اینے فضل وکرم سے عطافر مایا ہے صحیح بخاری کی مطبوعہ ومتدادل شروح ،حواثی اور تقاریرا کابر میں سے شایدکوئی

شرح، حاشیه، یا تقریرایی ہوگی، جو بندہ کی نظر سے نہیں گذری لیکن میں نے '' کشف الباری'' جیسی ہر کھاط سے جامع، مرتب اور تحقیقی شرح نہیں دیکھی،اگر چینلاء کامشہور مقولہ ہے ۔۔۔۔۔ " لا یعنی کتاب عن کتاب" لیکن ۔۔۔۔۔ " مامن عام إلا وقد خص عنه البعض " کے قاعد ہے کے مطابق' کشف الباری''اس قاعد ہے ہے۔ شتنی ہے، بلامبالغہ حقیقتۂ واقعۂ بیالی شرح ہے کہ انسان کو دوسری شروح ہے متعنی کردیتی ہے۔

میں ان لوگوں کی بات تونہیں کرتا جو کسی خاص تقریر کا مطالعہ کر کے سبق پڑھاتے میں البتہ وہ لوگ جن کواللہ تعالی نے تحقیقی ذوق دیا ہے، اور متعقد مین شارحین جیسے خطابی، ابن بطال، کر مانی، عینی، ابن حجر، قسطلانی، سندھی وغیر ھم کی شروح کا مطالعہ کرتے ہیں اور متاخرین میں تیسیر القاری، لامع الدراری، کوڑ المعانی، اور فیض الباری کود کیھتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔

#### كشف الباري كي خصوصيات

'' کشف الباری عما فی صحیح البخاری'' کی خصوصیات اور امتیازات تو بہت میں اوران شاء الله بندہ کا ارادہ ہے کہ اس موضوع پر دوسری شروح کے ساتھ ایک نقابلی جائزہ آئندہ پیش کرے گا یہاں ارتجالاً چندخصوصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

امشكل الفاظ كے لغوى معانى كا دريك ميلفظ كس باب س آتا ہے بيان ہوتا ہے۔

۲۔ اگر خوی ترکیب کی ضرورت ہوتو جملے کی نحوی ترکیب کو ذکر کیا گیا ہے۔

٣ - حديث كالفاظ كالمختلف جملول كي صورت مين سليس ترجمه كيا كيا بـ

٣ - ترجمة الباب كمقصد كالتحقيق طريق سے مفصل بيان كيا گيا ہے اوراس سلسلے ميں علاء كے متلف اقوال كا تقيدي تجزيه بيش كيا گيا ہے۔

۵\_باب كاماقبل سے ربط وتعلق كي سلسلے ميں بھى پورى تحقيق وتقيد كے ساتھ تجزيد بيش كيا كيا ہے۔

۲۔ مختلف نیصامسائل میں امام ابو صنیفہ کے مسلک اور دوسرے مسالک کی تنقیح و حقیق کے بعد ہرایک کے متدلات کا استقصاء اور پھر دلائل پر تحقیق طریقے سے ردوقدح اور احناف کے دلائل کی و نساحت اور ترجیح بیان کی گئی ہے۔

یہ سے میں کوئی تاریخی واقعہ ند کور ہو تواس کی پوری وضاحت کی گئے ہے۔

٨- جن احادیث کوتقریر کے شمن میں بطور استدلال پیش کیا گیا ہے ان کی تخریج کی گئی ہے۔

9 ۔ تعلیقات بخاری کی تخ تنج کی گئی ہے۔

۱۰داورسب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مختلف اقوال کے نقل کرنے میں حضرت صرف ناقل نہیں ہیں بلکہ ہر قول پرمحققانہ اور تنقیدی کلام بھی بوقت ضرورت کیا گیا ہے۔ تلک عشر قاکا ملہ۔

حضرت کواللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے قدرلیس کا طویل موقعہ عنایت فرمایا، اس کتاب بیس آپ کی پوری زندگی کی قدرلیس کا نچوڑ موجود ہے، بندہ کی رائے میہ ہے کہ اس دور میں صبح بخاری پڑھانے والا کوئی مجھی استاذ اس کتاب کے مطالعہ سے مستعنی نہیں ہوسکتا۔

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ حضرت کا سامیہ تا دیر ہم پر قائم رہے ، اس تقریر کے مرتب کرنے والے حضرات کو الله تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ، دینی طبقه پرعموماً اور حضرت کے طبقہ کتلا فہ ویرخصوصاً جن میں بندہ بھی شامل ہے ، بیان حضرات کا عظیم احسان ہے۔

ئابالجھاد واليسر (جلدسوم) عرايه 2013

المن في المرازي المن في المرازي افادات شخ الحديث مولا ناسليم الله خان رتيب وهين

جملہ حقق تی بحق مکتبہ فارو قید کرا چی پاکستان محفوظ ہیں اس کتاب کا کوئی بھی حصہ کتبہ فارد تیہ ہے توری اجازت سے بغیر کہیں بھی شائع نہیں کیا جاسک ۔ اگر اس تم کا کوئی اقد ام کیا عمیا تہ قافونی کارروائی کا من محفوظ ہے۔

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لمكتبة الفاروقية كراتشي. باكستان

وبحظر طبع أو نصوير أو نرجمة أو إعادة تنفيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو مرمجته على اسطوانات ضوالية إلا بموافقة الناشر خطباً.

Exclusive Rights by

Maktabah Faroogia Khi-Pak.

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

مطبوعات مكتبه فاروتيكرا في 75230 ياكتان

ز د جامعه فار دقیه شاه فیعل کالونی نمبر 4 کرا کی 75230 م پاکستان فون: 4575763 m\_faroogia @ hotmail.com

. 



### فهرست اجمالي

| الصفحة | أسماه الأبواب                                                 | الرقم |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|
| ٤٨     | كتاب فرض الخمس                                                | ☆     |
| ٤٨     | باب فرض الخمس                                                 | ١     |
| 97     | باب أداء الخمس من الدين                                       | ۲     |
| ۸,۶    | باب نفقة نسباء النبي ﷺ بعد وفاته                              | +     |
| 111    | باب ماجاء في بيوت أزواج النبي ﷺ وما نسب من البيوت إليهن       | ٤     |
| 170    | باب ما ذكر من درع النبي ﷺ، وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه           | ٥     |
| ١٨٨    | باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله الله المساكين        | ٦     |
| 717    | باب قِولِ الله تعالىٰ: ﴿ فَأَن لِلَّه حَمْسِه وللرسولِ ﴾      | ٧     |
| 77.    | باب قول النبي رضي: أحلت لكم الغنائم                           | ٨     |
| 771    | باب الغنيمة لمن شهد الوقعة                                    | ٩     |
| 777    | باب من قاتل للمغنم، هل ينقص من أجره؟                          | ١.    |
| 777    | باب قسمة الإمام ما يقدم عليه، ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه   | 11    |
| 777    | باب كيف قسم النبي رضي الله والنضير، وما أعطى من ذلك في نوائبه | 14    |
| 474    | باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا، مع النبي ﷺ وولاة الأمر     | 15    |
| 712    | باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة، أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ | ١٤    |
| 777    | باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين                   | ١٥    |
| 770    | باب ما من النبي ﷺ على الأساري من غير أن يخمس                  | 17    |
| ٣٦٩    | باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام                            | ۱۷    |
| 4/4    | باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن      | ١٨    |
| . 2.0  | باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه  | 19    |
| 2 2 7  | باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب                            | ۲.    |

| اجمالي فهرست | 4                                                                     | ك ف الباري |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 207          | كتاب الجزية والموادعة                                                 | ☆          |
| 207          | باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب وما جاء في أخذ الجزبة        | ١          |
| ٥٢٦          | باب إذا وادع الإمام ملك القرية، هل يكون ذلك لبقيتهم؟                  | ۲          |
| 077          | باب الوصاة (الوصايا) بأهل ذمة رسول الله ﷺ                             | ٣          |
| PTC          | باب ما أقطع النبي ﷺ من البحرين، وما وعد من مال البحرين                | ٤          |
| 0 2 9        | باب إثم من قتل معاهَدا بغير جرم                                       | ٥          |
| 700          | باب إخراج اليهود من جزيرة العرب                                       | 7          |
| ٥٧٧          | باب إذا غدر المشركون بالمسلمين، هل يعفى عنهم؟                         | ٧          |
| ۶۸۹          | باب دعاء الإمام على من نكث عهادا                                      | ٨          |
| 790          | باب أمان النساء وجوارهن                                               | ą          |
| 595          | باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة، يسعى بها أدناهم                       | ١.         |
| 099          | باب إذا قالوا: صبأنا، ولم يحسنوا: أسلمنا                              | 11         |
| 7.7          | باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد | 17         |
| 777          | باب فضل الوفاء بالعهد                                                 | 14         |
| 777          | باب هل يعفي عن الذمي إذا سحر؟                                         | ١٤         |
| ٦٣٨          | اباب ما يحذر من الغدر                                                 | 10         |
| 774          | باب كيف ينبذ إلى أهل العهد؟                                           | ١٦         |
| 777          | باب إثم من عاهد ثم غدر                                                | ۱۷         |
| 1/10         | باب (بلا ترجمة)                                                       | ١٨         |
| 744          | باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم                              | 19         |
| ٧.٢          | باب الموادعة من غير وقت                                               | ۲.         |
| ٧.٤          | باب طرح جيف المشركين في البئر، ولا يؤخذ لهم ثمن                       | 71         |
| ٧.٦          | باب إثم الغادر للبر والفاجر                                           | 77         |

# فهرست مضامين

| صنح  | عنوانات                         |
|------|---------------------------------|
| ۵۵   | دوسری حدیث                      |
| 24   | تراجم رجال                      |
| ۵۷   |                                 |
| ۵۷   | ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حديث |
| ۵۸   | ایک تفسیری قول کااضافه          |
| ۵۹   | تيسري حديث                      |
| 71   | تراجم رجال                      |
| 71   | تنبيه(ايكاهم وضاحت)             |
| 45   | وكان محمد بن جبير ذكر لي        |
| 71   | ندكوره عبارت كالمقصد            |
| 77   | أدخل كے اعراب ميں دواحمال       |
| 44   | فقال مالك                       |
| 44   | ما لك بن اوس                    |
| 42   | بينا أنا جالس في أهلي           |
| 41"  | متع کے معنی                     |
| 4h   | إذا رسول عمر بن الخطاب          |
| 414  | فانطلقت معه حتى أدخل            |
| . 4m | رمال کے معنی                    |
| 4h   | فسلمت عليه، ثم جلست             |
| ۵۲   | إنه قدم علينا من قومك           |

| منح        | عنوانات                                    |
|------------|--------------------------------------------|
| ۵          | فهرست اجمالي                               |
| 4          | فهرست مضامین                               |
| 2          | فهرست اساءالرجال                           |
| ۲۶         | عرض مرتب                                   |
| ۳۸         | كتاب فرض الخمس                             |
| ۴۸         | سابق سے مناسبت                             |
| ቦለ         | اختلاف ننخ                                 |
| ሶላ         | باب فرض الخمس                              |
| <b>የ</b> ለ | خمس كى لغوى واصطلاحى تعريف                 |
| 4          | ترجمة الباب كامقصد                         |
| 4          | جاہلیت کا دستورا درخمس کی ابتدا            |
| ۵٠         | خمس کی فرضیتِ کب ہوئی؟                     |
| ۵۱         | علامدابن بطال رحمة الله عليدكي رائ         |
| ۵۱         | حافظا بن حجر کی رائے اور ابن بطال کو جواب. |
| . 25       | احاديثِ باب                                |
| or         | بهای حدیث                                  |
| ٥٣         | تراجم رجال                                 |
| ۵۳         | ز جمد مدیث                                 |
| ۵۵         | ترجمة الباب كساته حديث كي مطابقت           |

| لانورث میں روایت بالنون ہے                      | قوم سے مراد                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| حسن بقری کامذ بهب اورجمهور کاجواب ۲۴            | وقد أمرت فيهم برضخ                                              |
| انبیاءوارث ہو سکتے میں؟                         | رضح کے معنی ہے۔۔۔۔۔۔ ۲۵                                         |
| اس مسلے میں حنفیہ کے دوقول ہیں                  | فقال: اقبضه أيها المرء                                          |
| ند بب شافعيه ومالكيه                            | فبينا أنا جالس عنده                                             |
| حضرت گنگوہی رحمة الله علیه کی رائے ۲۶           | ريفامولي عمر                                                    |
| ایک سوال اوراس کے دوجواب                        | فقال: هل لك في عثمان                                            |
| صدقة كاعراب                                     | آنے والے حضرات کل کتنے تھے؟ ١٨                                  |
| شيعة شنيعه كارد                                 | فقال عباس: يا أمير                                              |
| فأقبل عمر على ٨                                 | المؤمنين، اقض بيني وبين هذا                                     |
| علي وعباس، فقال: أنشدكما الله                   | تمام طرق كا حاصل                                                |
| یا نے والی بات کے لیے تمہید ہے                  | کیاعباسؓ نے واقعی ریکلمات کہے ہیں؟ ۹۹                           |
| قال عمر: فإني                                   |                                                                 |
| أحدثكم عن هذا الأمر: إن الله                    | وهما يختصمان فيما أفاه الله 12                                  |
| مکمل آیت کریمه اوراس کا ترجمه ۹۵                | روایت میں اختصار                                                |
| ندكوره بالاعبارت كى توضيح وشرح ٩٩               | فقال الرهط عثمان وأصحابه: اك                                    |
| والله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها          | پید حضرات کیوں آئے تھے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| عليكم، قد أعطا كموها، وبثها فيكم                | بات کس نے شروع کی تھی؟                                          |
| مختلف الفاظ کے معنی وصبط از عمارت کی آثار ی 🐧 🐧 | ندکوره عبارت کی شحلیل                                           |
| حتى بقىي منها هذا                               |                                                                 |
| المال فكان رسول الله ﷺ، ينفق                    | ييد كم كاضبط اورمعني                                            |
| ایک اشکال اوراس کا جواب                         | أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم ٢٦                                 |
| مجعل مال الله کی توضیح                          | أنشدكم كمعنى اورضبط                                             |

|      | اثم أقبل على                              |  |
|------|-------------------------------------------|--|
| 9+   |                                           |  |
|      | علي وعباس، فقال: أنشدكما                  |  |
| 91   | ایک اشکال اوراس کا جواب                   |  |
| 9!   | یے محکم منقولات وغیر منقولات سب کوشامل ہے |  |
| 95   | ایک سوال اوراس کا جواب                    |  |
| 91   | واقعه کی مزیدتوضیح اور وجهزاع             |  |
| 95   | ا انکار کی وجه کیانھی؟                    |  |
| 95   | امام ابوداؤ د كاجواب                      |  |
| 91   | عمر بن شبه ہے مروی بعض فوائد              |  |
| 90   | حديث كى ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت        |  |
| 914  | ایک اہم فائدہ                             |  |
| ٩٣   | امام زہری پراعتراض اوراس کے جوابات        |  |
| 90   | حدیث ہے متنط فوائد                        |  |
| 90   | پانچ فوائد                                |  |
| 97   | باب أداء الخمس من الإيمان                 |  |
| 94   | ترجمة الباب كامقصد                        |  |
| 94   | تكرارتر جمه كااشكال اوراس كاجواب          |  |
| 9∠   | حديث باب                                  |  |
| 9∠   | تراجم رجال                                |  |
| 91   | ترجمة الباب كساته مناسب                   |  |
| 91   | باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته           |  |
| .9.A | ترجمة الباب كامقصد                        |  |
| 41   | مديث باب                                  |  |

9

| Ar | فعمل رسول الله ﷺ بذلك حياته             |
|----|-----------------------------------------|
| ٨٢ | ثم قال لعلي وعباس:                      |
|    | أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟           |
| ۸۲ | جواب استفهام کا ذکر کہاں ہے؟            |
| ۸۲ | قال عمر: ثم                             |
|    | توفى الله نبيه ﷺ، فقال أبوبكر:          |
| ۸۳ | باراور إمارتی کے معنی اور ضبط           |
| ۸۳ | كتابالأعضام اور                         |
|    | مغازی کے حدیث باب کے طریق               |
| ۸۳ | مسلم شریف کی ایک روایت                  |
| ۸۴ | مذكوره تينون طرق ہے مستفاد فوائد        |
| ۸۳ | ثم جئتماني تكلماني، إكلمتكما            |
| ۸۵ | حديثِ باب اورامام عبدالرزاق             |
| ۸۵ | عبدالرزاق كاحفرت عمر پراعتراض           |
| ۸۵ | انوک کے معنی                            |
| Y  | حافظ ذہبی کی طرف سے جواب                |
| ΥΛ | سیر میں ذہبی کا عبدالرزاق پرشد بدرد     |
| ۸۷ | حافظ ذهبی کاایک اقتباس                  |
| ۸۷ | فقلت لكما: إن رسول الله قل قال: لا نورث |
| ۸۷ | یچکم تمام انبیاء کوشامل ہے              |
|    | ائن ثاذان اورابن المعلم كامناظره        |
|    | علما بدالي أن أدفعه إليكما، قلت         |
| 9+ | ندكوره بالاعبارت كامطلب                 |

| ###  | باب ماجاء في بيوت أزواج                   | تراجم رجال                               |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|      | النبي الله وما نسب من البيوت إليهن        | لا يقتسم ورثتي دينارا ٩٩                 |
| 111  | ترجمة الباب كامقصد                        | نفقة نسائي كى توشيح                      |
| 111  | ازواج مطهرات كاقيام                       | عامل سے کیا مراد ہے؟ ( پانچ اقوال)       |
| ,111 | من حيث الاسكان تهايامن حيث الملك؟         | طاعات پراجرت لینادرست ہے                 |
| 111  | علامه جمل کی تفسیر                        | اموال کوجمع کرنا جائز ہے                 |
| 111  |                                           | جعمال فقروفا قداختیار کرنے سے نصل ہے ۱۰۴ |
| 111  | امام بخاری اور گنگوہی رحمہما اللہ کی رائے | ترجمة الباب كساته مناسبت حديث ١٠١٠       |
| 1117 | ایک اہم تنبیه                             | حديث باب                                 |
|      | باب کی پہلی حدیث                          | تراجم رجال                               |
|      | تراجم رجال                                | توفي رسول الله ﷺ وما في بيتي ١٠٥         |
| 117  | مدیث کا ترجمه                             | ند کوره عبارت کی تشریح                   |
| 114  | دومري حديث                                | ايكاشكال اوراس كاجواب                    |
| 114  | تراجم رجال                                | فأكلتُ منه حتى طال عليُّ ١٠٤             |
| 114  | مدیث کا ترجمه                             | فكلته ففني                               |
| ΗΛ   | تيسري حديث                                | <u> بَوْخَتَمَ ہونے کی دجہ</u>           |
| 11A  | رّ اجم رجال                               | ترجمة الباب كے ماتھ مناسبتِ حديث ١٠٨     |
| 119  | مديث كاتر جمه                             | مديث باب                                 |
| 17+  | مختصر شرح                                 | تراجم رجال                               |
| 14.  | چوقعی حدیث                                | عدیث کا ترجمہ                            |
| iri  | تراجم رجال                                | رجمة الباب كے ساتھ مناسب صديث ١١٠        |
| 111  | حديث كاتر جمهادر مخقر شرح                 | سدِ حدیث ہے متعلق ایک تنبیہ              |
| ITT  | يانچوس مديث                               |                                          |

|                                      | 1 21"                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ا احادیث باب کی                      | تراجم رجال                                        |
| ترجمة الباب كرماتهمناسبت             | عدیث کا ترجمہ                                     |
| باب ما ذكر من درع النبي الله         | چھٹی حدیث                                         |
| وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه             | تراجم رجال                                        |
| ترجمة الباب كامقصد                   | قام النبي ﷺ خطيباً                                |
| علامه مهلب کی رائے                   | نی علیه السلام نے بیہ بات کہاں ارشاد فر مائی؟ ۱۲۴ |
| حافظ صاحب كاارشاد                    | مختلف اقوال کے درمیان تطبیق                       |
| ز کریاانصاری رحمهٔ الله کی ترجیح ۱۳۶ | نی علیهالسلام نے اشارہ کس طرف کیا تھا؟ ۱۲۲        |
| ایک اشکال کا                         | مشرق ہے مراد کیا ہے؟                              |
| حضرت گنگوہی کی طرف سے جواب           | يبلاقول                                           |
| باب کی پہلی حدیث                     | دوسراقول                                          |
| مدیث کا ترجمہ                        | دونوں اقوال کے درمیان تطبیق                       |
| ترجمة الباب كساته مطابقت حديث ١٣٨    | فتنه سے کیامراد ہے؟                               |
| دوسری حدیث                           | حافظ صاحب كاارشاد                                 |
| تراجم رجال                           | شخ الحديث رحمه الله كاارشاد                       |
| عيسىٰ بن طهمان جشمى                  | قرن کے معنی اور مراد                              |
| عقیلی اوراین حبان کاان پر کلام       | چول کفراز کعبه برخیز د ( حاشیه ) ۱۳۱              |
| حافظ کی طرف سے جوابات                | قرن الشيطان كاظهور كب بوگا؟                       |
| حدیث کا ترجمہ                        | ایک فائده                                         |
| جرداوین کی تحقیق                     | ساتوين حديث                                       |
| قبالان کے معنی                       | تراقم رجال                                        |
| فحدثني ثابت البناني بعد كامقعد ١٣٣١  | حدیث کا ترجمہ                                     |
| ترجمة الباب كرساته مناسب حديث        |                                                   |

| ترجمة الباب كيساته وحديث كي مطابقت ١٥٣                    | تيسري حديث                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| پانچویں حدیث                                              | تراجم رجال                                       |
| تراجم رجال                                                | أخرجت إلينا عائشة                                |
| أن علي بن حسين حدثه                                       | كساءً ملبداً كمعنى                               |
| ىيەلما قات كب ہوئى تھى؟                                   | نبی ﷺ بیرچا در کیوں استعال فرماتے تھے؟ ۱۴۲۱      |
| گذارش کے لیے تمہید                                        | مختلف جوابات                                     |
| فهل أنت معطيَّ سيفَ رسول الله ﷺ ١٥٢                       | وزاد سليمان عن حميد                              |
| کون تی تلوارمراد ہے؟                                      | تعلیق ندکور کا مقصد                              |
| علامه مینی کی شخفیق                                       | تعلیق مٰدکوری تخر تج                             |
| فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه ١٥٤                         | ترجمة الباب كے ساتھ مناسبتِ حدیث ۱۴۷             |
| ايك سوال اوراس كاجواب                                     | چوهی حدیث                                        |
| إن علي بن أبي طالب خطب ابنة ١٥٨                           | تراجم رجال                                       |
| ابنة ابي جهل سے كون مراد ہے؟                              | سند حدیث ہے متعلق ایک اہم تنبیہ ۱۴۹              |
| حضرت جوريدرضي الله عنها                                   | أن قَدح النبي ﷺ انكسر ١٣٩                        |
| نى كريم ﷺ كے مُطبہ كاسب كياتھا؟ ١٥٩                       | پياله کس چيز کابنا مواقعا؟                       |
| اس میں دوقول ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔    | امام احمد کی روایت کرده ایک حدیث ۱۵۰             |
| دونوں اقوال کے درمیان تطبیق                               | پیاله کس نے درست کروایا تھا؟ ۱۵۰                 |
| نكاح كى پيشكش كس طرف سيتھى؟                               | پیچانه <i>ن سے در حت رو</i> نوعا                 |
| فسمعت رسول الله ﷺ                                         |                                                  |
| يخطب الناس وأنا يومئذ محتلم                               | ترجیح راخ از این حجر ۱۵۱                         |
| حضرت مسور کی عمراس وقت کیاتھی؟                            | قال عاصم: رأيت القدح، وشربت فيه                  |
| ابن سیدالناس کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | امام بخاری کافعل می در در کار می از در کار کافعل |
| حافظا بن حجر کی رائے                                      | سونے چاندی کا جوڑاور کڑالگائے کا علم ۱۵۲         |
| •, •                                                      | ائدار لو کرندامی ۱۵۲                             |

| 124          | کیلی مناسبت                       | إن فاطمة منيا                                                |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 120          | دوسری مناسبت                      | تم ذكر صهراله من بني عبد شمس ١٢٣                             |
| ۱۷۴          | تيسري مناسبت                      | حضرت ابوالعاص بن الربيع رضي الله عنه ١٦٣                     |
| 140          | علامه مینی کی ذکر کرده مناسبت     | نام ونسب                                                     |
| 140          | حدیث ہے مستنط فوائد               | زينب بنت رسول الله فللم الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 140          | يېلا فا كده                       | اسارت در بائی                                                |
| 124          | دوسرافا كده (سدذ ربعيه)           | نبی علیه السلام سے ایک وعدہ اور اس کا ایفاء ۱۷۵              |
| 124          | تيسرا فائده                       | دوباره اسمارت،                                               |
| 124          | شريف مرتضى اورحديثِ مسور بن مخرمه | حضرت زینب کاان کو پناه دینا، کچرر مائی                       |
| 144          | مديث باب                          | امانت کی ادائیگی اور قبول اسلام ۱۶۷                          |
| 144          | تراجم رجال                        | اولا د (علی وامامه )                                         |
| 149          | قال: لو كان علي ذاكرا عثمان       | وفات                                                         |
| 149          | حدیث کالیں منظر                   | وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما ١٦٩                       |
| ۱۸+          | فقال لي علي: اذهب إلى عثمان       | ند کوره عبارت کی توضیح                                       |
| ۱۸•          | فأتيته بها، فقال: أغنها عنا       | ممانعت کی وجه کیاتھی؟                                        |
| ۱۸•          | أغنها كى لغوى وصر فى تتحقيق       | ابن التین کی رائے                                            |
| ΙΛΙ          | حضرت عثمان کے اعراض کی وجہ        | حافظا بن حجر کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| 1/1          | اس سوال کے مختلف جوابات           | ایک سوال اوراس کا جواب                                       |
| IAY          | حضرت شخ الحديث صاحب كى رائے       | حضرت فاطمه رضی الله عنها کی شخصیص ہی کیوں؟ اے ا              |
|              | فأتيت بها عليا،                   | ایک اشکال اوراس کے جوابات                                    |
| IAI          | فأخبرته، فقال: ضعها حيث أخذتها    | پېلا جواب                                                    |
| ነለ <u></u> ሮ | حدیث ہے مستنبط ایک فائدہ          | دوسراجواب                                                    |
|              | قال الحميدي: حدثنا سفيان          | ترجمة الباب كساته حديث كي مناسبت ١٧٣                         |

| اجماع پریملی دلیل                             | مذكوره تعلق كالمقصد                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| دوسری دلیل                                    | تعلیق ندکوری تخ تج                                 |
| تيسرى دليل                                    | وروحيفه كالمضمون كياتها؟                           |
| مفرف اورا شحقاق میں فرق                       | ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حديث ١٨٦                |
| خلاصة بحث                                     | ترجمة الباب كساته متعلق ايك بحث ١٨٦                |
| ایک سوال اوراس کے جوابات                      | باب الدليل على أن                                  |
| ایک اوراشکال اوراس کے جوابات                  | الخمس لنوائب رسول الله ﷺ                           |
| ذوی القربی سے مرا دکون لوگ ہیں؟               | ترجمة الباب كي نحوي تحليل ومفهوم                   |
| يهلاقول                                       | ترجمة الباب كي لغوى تحقيق                          |
| ، وسراقول                                     | ترجمة الباب كامقصد                                 |
| تيراقول                                       | خمس کن لوگول کودیا جائے گا؟                        |
| ذوی القربی ہے متعلق احکام                     | ائمدار بعد کے مذاہب                                |
| يبلاتكم يبلاتكم دوسراتكم                      | ماخذندابب                                          |
| تيراهم                                        | آيت كريمه ﴿ واعلموا أنما غنمتم                     |
| مدیث باب                                      | من شيء ﴾ كي تفيير مين علماء كااختلاف               |
| تراجم رجال                                    | اس آیت میں لفظ 'اللہ'' کا کیا موقع ہے؟ ۱۹۱         |
| حديثِ باب كاتر جمه                            | ایک اشکال اوراس کا جواب                            |
| حدیث کے بعض اجزا کی شرح ۲۰۷                   | سهم الرسول کے معنی اوراس میں اختلاف ۱۹۳۳           |
| ام الحكم بنت الزبير كي روايت                  | سهم ذی القربی اوراس میں اختلاف ۱۹۴۷                |
| حضرت فاطمه في اين حاجت كاذكركن سي كياتها؟ ٢٠٨ | استحقاق ممس کی بنیاد کیاہے؟                        |
| فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا                      | شوافع کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| اس عبارت سے متنبط چارفوائد                    | احناف كامؤقف مبر بن                                |
| *                                             | خلفائے راشدین کا اجماع ۱۹۷                         |

| روایت کوتین طرق سے لانے کا سبب                             | الأمر فوق الأدبا                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| رَجمة الباب كي ما ته مطابقت حديث                           | برودت ہے مرادحی ہے یا مجازی؟           |
| وسرى حديث                                                  | رائح قول                               |
| راجم رجال                                                  | فقال: ألا أدلكما على خير               |
| مدیث کا ترجمہ                                              | ندکوره عبارت کی توضیح                  |
| عدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                              |                                        |
| نيسري حديث                                                 |                                        |
| راجم رجال                                                  |                                        |
| ال: ما أعطيكم، ولا أمنعكم                                  |                                        |
| عدیث کی مختصر شرح                                          | ﴿ فَأَنْ لَهُ حُمْسَهُ وَلَلْرَسُولَ ﴾ |
| زجمة الباب كساته مناسب مديث ٢٢٥                            | ترجمة الباب كامقصد                     |
| پُونگی حدیث                                                |                                        |
| ز اجم رجال                                                 |                                        |
| تضرت خولدالاً نصار بيرضي الله عنها ٢٢٦                     |                                        |
| الت: سمعت النبي                                            |                                        |
| قول: إن رجالا يتخوضون في<br>-                              | (65 6 7)                               |
| يخوضون کے معنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |                                        |
| عدیث باب کی مزید تفصیل                                     |                                        |
| جض جملوں کی وضاحت<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |                                        |
| زجمة الباب كے ماتھ صديث كى مطابقت ٢٢٨                      |                                        |
| لماء وشراح کی مختلف آرا                                    |                                        |
| عدیث سے متبط فائدے                                         |                                        |
| اب قول النبي الله أحلت لكم الفنائم ٢٣٠                     | حدیث کاایک اور طریق                    |

| ,            | 7 V                                       |                                     |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>*</b> (** | تراجم رجال                                | اختلاف ننخ                          |
| اکا          | قال النبيﷺ: غزا نبي من الأنبياء           | ترجمة الباب كامقصد                  |
| ۲۳۱          | يه نې کون تھے؟                            | وهي للعامة حتى كمعنى                |
| ۲۳۲          | راج قول                                   | باب کی پہلی حدیث                    |
| ۲۳۲          | کیا جنسِ شمس صرف                          | تراجم رجال                          |
|              | حفرت یوسع علیه السلام کے ساتھ خاص ہے؟     | ترجمة الباب كي ما تهومناسبت         |
|              | حدیث حصراور مذکورہ واقعات کے درمیان تطبیق | دوسری حدیث                          |
|              | ردائشمس کے واقعات                         | بتراجم رجال                         |
|              | بېلا واقعه                                | حدیث کا ترجمہ                       |
|              | دوسراواقعه                                | حدیث کی ترجمة الباب بے مناسبت       |
| ٢٣٦          | تيسراواقعه                                | تيسري حديث                          |
|              | علماء كاتيسر بيرواقع مين اختلاف           | تراجم رجال                          |
| ۲۳۸          | ابن تیمیدگی امام طحاوی پر تنقید           | اسحاق ہے مرادکون ہے؟                |
| ተሮለ          |                                           | چوتقی حدیث                          |
| ٢٣٩          |                                           | تراجم رجال                          |
| 44.4         | علامه کوثری کا ارشاد                      | مکمل حدیث اوراس کا ترجمه            |
|              | فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة   | غنيمت اورسابقه امم                  |
| 10.          | بضع کے معنی                               | ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حديث ٢٣٧ |
| 10.          |                                           | يانچوين حديث                        |
| 10.          | عدم وخول کی قید کیوں لگائی گئی؟           | تراجم رجال                          |
| 10.          | ولا أحد بني بيوتا ولم يرفع سقوفها         | حدیث کا ترجمہ :                     |
| 101          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     | ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت جديث ٢٣٩ |
| 101          | خلفات کی معنوی شخقیق                      | چیشی حدیث                           |

| 141 | ترجمة الباب كساته مناسبت حديث           |
|-----|-----------------------------------------|
| 141 | باب الغنيمة لمن شهد الوقعة              |
| 441 | ترجمة الباب كامقصد                      |
| 441 | ا ژندکورکی موصولاً تخریج                |
| 777 | التحقاق غنيمت كى شرائط                  |
| דאר | مسكله حديث باب                          |
| 742 | اتفاقی صورت                             |
| 742 | اختلافی صورت                            |
| 242 | دلائل احناف                             |
| ٣٧٣ | ائمہ ثلاثہ کے دلائل اوران کے جوابات     |
| 444 | مديث باب                                |
| ۲۲۲ | تراجم رجال                              |
| 742 | قِالَ عَمْرُ: لولا آخر المسلمين         |
| 747 | مفصل حديث                               |
| ryA | ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت حديث         |
| 747 | باب من قاتل                             |
|     | للمغنم هل ينقص من أجره؟                 |
| MYA | ترجمة الباب كالمقصد                     |
| 444 | ترجمهٔ میں ندکورمسکے میں علاء کا اختلاف |
| 749 | راجح قول جمہور کا ہے                    |
| 14+ | حديث باب                                |
| 14. | تراجم رجال                              |
| 727 | ترجمة الباب كے ساتھ مناسبتِ حديث        |
|     |                                         |

| 101          | اونٹنی اور بکری کے ذکر کی وجہ                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 101          | أو تنويع كے ليے ہے باشك كے ليے؟                           |
| tat          | ان افراد کوممانعت کی حکمت                                 |
| ram          | فدنا من القرية صلاة العصر أو                              |
| rom          | قربیے اریحاشہ مراد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ram          | حضرت بيشع عليه السلام كاجبابره كيساته جهاد                |
| raa          | فقال للشمس: إنكِ مأمورة، وأنا مأمور                       |
| 100          | سورج کوخطاب کی حقیقت                                      |
| raa          | سورج كوخطاب حقيقت                                         |
|              | ر محمول ہے ما مجاز پر اور رائح قول                        |
| ray          | كيفيت جبس مين اختلاف                                      |
| 102          | فجمع الغنائم، فجاء ت -يعني النار- لتأكلها                 |
| 102          | فلم تطعمها کے بیان کی حکمت                                |
| 102          | فقال: إن فيكم غلولا                                       |
| <b>70</b> 2  | فليبايعني من كل                                           |
|              | قبيلة رجل فلزقت يدرجل بيده                                |
| TOA          | روایات میں اختلاف                                         |
|              | ابن المنير كاارشاد                                        |
|              | ايك انهم واقعه (حاشيه)                                    |
|              | فجاؤا برأس مثل رأس بقرة                                   |
|              | اس جملے کا مطلب                                           |
| **           | ثم أحل الله لنا الغنائم                                   |
| <b>۲</b> .4+ | ند کوره عبارت کی تشریح                                    |

| 144           | تراجم رجال                                    |
|---------------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b> 4    | مدیث کا ترجمه                                 |
| ۲۷A           | حدیث کی مختصر شرح                             |
| 149           | ترجمة الباب كساته وحديث كي مطابقت             |
| 149           | باب بركة الغازي في ماله حيا                   |
|               | وميتا، مع النبي ﷺ ووُلاة الأمر                |
| 149           | ترجمة الباب كامقصد                            |
| ۲۸+           | ايک تنبيه                                     |
| ۲۸+           | حديث باب                                      |
| 1/1           | تراجم رجال                                    |
| 7/17          | قال: لما وقف الزبير يوم الجمل                 |
| ۲۸۲           | يوم الجمل (جنگ جمل)                           |
| 110           | فقال: يا بني، لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم |
| 110           | ال جملے کے مختلف مطالب                        |
| 11/2          | وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما          |
| 11/2          | أرانبي كاضبط اورمعني                          |
| MA            | وإن من أكبر همي لديني                         |
| 11/4          | أفتُرى كى توضيح                               |
|               | فقال: يا بني، بع مالنا، فاقض ديني             |
|               | ندکوره عبارت کی تشریح و خلیل                  |
| <b>7</b> /1/1 | قال هشام: وكان بعض ولد عبدالله قدوازي         |
|               | وازی کے معنی اور ضبط                          |
| 1/19          | ال جملے كامطلب                                |

| 121         | باب قسمة الإمام ما يقدم            |
|-------------|------------------------------------|
|             | عليه ويخبأ لمن لم يحضره            |
| 121         | ترجمة الباب كامقصد                 |
| <b>1</b> 21 | ابن المنير كى رائے                 |
| 121         | دوسرے شراح کی رائح رائے            |
| 747         | حديث إب                            |
| 124         | تراجم رجال                         |
| 121         | <i>حدیث کا ترجمه</i>               |
| 121         | أن النبي عَشَيْ أهديت له أقبية     |
| <b>1</b> 21 | مزردة كاضبطاورمعني                 |
| ۲۷۲         | ادعه لي كىمختصرتوشيح               |
| 120         | ورواه ابن علية عن أيوب             |
| 120         | مٰد کوره تعلیقات کامقصد            |
| 120         | مْدُكُوره تعليقات كَي تَخ تَجَ     |
| 124         | تابعه الليث عن ابن أبي مليكة       |
| 124         | مذكوره متابعت كامقصد               |
| 124         | مذكوره متابعت كي تخريج             |
| 124         | اصلی کاایک وہم                     |
| 144         | ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت مديث    |
| 722         | باب كيف قسم النبي الله قريظة       |
| معل سية 1   | والنضير؟ وما أعطى من ذلك في نواتبه |
| 144         | ترجمة الباب كالمقصد                |
| 144         | حديث باب                           |

| 191          | فكتمه، فقال: مائة ألف                      |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>19</b> %  | كيابية جھوٹ اورغلط بيانی نہيں؟             |
| 199          | اصل دَین کی مقدار چھپانے کی وجہ            |
| ۳.,          | وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين            |
| ۳++          | ئم قام، فقال: من كان                       |
|              | له على الزبير حق فليوافناً بالغابة         |
| <b>14.</b> 0 | فأتاه عبدالله بن جعفر                      |
|              | -وكان له على الزبير أربعمائة ألف           |
| 141          | مذكوره ملاقات كى مزيد تفصيل                |
| m+r          | قال: فباع منها، فقضى دينه                  |
| <b>r</b> +r  | منها سراد                                  |
| <b>*</b> **  | فقدم على معاوية -وعنده عمرو بن             |
|              | عثمان، والمنذر بن الزبير، وابن زمعة .      |
| <b>**</b> *  | المنذ ربن الزبير                           |
| p=p=         | ابن زمعة (عبدالله بن زمعه رضى الله عنه)    |
| m+ h         | حافظ ذہبی اورعلامہ عینی کا ایک تسامح       |
| ۳+۵          | ابن زمعەرضى اللەعنەسے مروى روايات          |
| ۳.0          | فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟            |
| ۲۰4          | لفظمائة كاضبط                              |
| P+4          | فـلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو  |
|              | الزبير: اقسم بيننا ميراثّنا, قال: لا والله |
| m.2          | ند کوره عبارت کی شرح                       |
| r+4          | الموسم كمعنى                               |

| 119                             | مختلف احمّالات اورقول راجح                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19+                             | خبيب وعباد كااعراب                                                                                                                                                                          |
| r9+                             | حافظ کا ایک سہواوراس پر عینی کی تنبیہ                                                                                                                                                       |
| 79+                             | خبيب (ابن عبدالله بن زبير)                                                                                                                                                                  |
| rar                             | وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات                                                                                                                                                               |
| <b>19</b> m                     | له کی شمیر کا مرجع اور علامه کرمانی کا تسام علی                                                                                                                                             |
| 494                             | حضرت زبیر کی نرینه اولا داوران کی مائیس                                                                                                                                                     |
| 191                             | حفرت زبیر کی صاحب زادیاں ادران کی مائیں                                                                                                                                                     |
| 191                             | قال عبدالله: فجعل يوصيني                                                                                                                                                                    |
| 490                             | حفزت عبدالله کی تشویش کی وجه                                                                                                                                                                |
| ۲۹۳                             | فقتل الزبير رضي الله عنه، ولم يدع                                                                                                                                                           |
|                                 | ديناراً ولا درهماً، إلا أرضِين منها                                                                                                                                                         |
| ۲۹۳                             | أرضين مين حافظ كاتسامح                                                                                                                                                                      |
|                                 |                                                                                                                                                                                             |
| 190                             | الغابة                                                                                                                                                                                      |
| 790<br>790                      |                                                                                                                                                                                             |
|                                 | الغابة                                                                                                                                                                                      |
| 190                             | الغابةقال: وإنما كان دينه الذي عليه                                                                                                                                                         |
| 790<br>797                      | الغابة قال: وإنما كان دينه الذي عليه حضرت زبيرض الله عنه كمال احتياط وتقوى في وما ولي إمارة قط، ولا جباية خراج                                                                              |
| 790<br>797<br>792               | الغابة                                                                                                                                                                                      |
| 790<br>797<br>792               | الغابة قال: وإنما كان دينه الذي عليه حضرت زبيرضى الله عنه كاكمال احتياط وتقوى وما ولي إمارة قط، ولا حباية خراج ايك وجم كا وفعيد                                                             |
| 790<br>794<br>792<br>792        | الغابة                                                                                                                                                                                      |
| 790<br>797<br>792<br>792<br>793 | الغابة قال: وإنما كان دينه الذي عليه حضرت زبيرضى الله عنها كمال احتياط وتقوى وما ولي إمارة قط، ولا جباية خراج الك وبم كا وفعيد قال عبد الله بن الزبير: فَحَسَبْتُ ما عليه حسبت كمعنى اورضبط |

| ۲۱۲                                           | احناف کی طرف سے جمہور کو جواب                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , , ,                                         |                                                                                                                                                          |
| 414                                           | مديث باب                                                                                                                                                 |
| 11/                                           | تراجم رجال                                                                                                                                               |
| MIA                                           | قال: إنما تغيب عثمان عن بدر                                                                                                                              |
| MIV                                           | حذیث کا ترجمہ                                                                                                                                            |
| ۳۱۸                                           | حديثِ بإب كالبس منظر                                                                                                                                     |
| 119                                           | حدیث باب کے بعض اجزاء کی شرح                                                                                                                             |
| 719                                           | حفرت رقيد رضى الله عنها بنت سيد البشر ﷺ .                                                                                                                |
| 271                                           | ترجمة الباب كساته حديث كي مناسبت                                                                                                                         |
| 771                                           | ترجمة الباب پراعتراض ادراس کے جوابات                                                                                                                     |
| ٣٢٢                                           | باب ومن الدليل على أن الخمس                                                                                                                              |
|                                               |                                                                                                                                                          |
|                                               | لنوائب المسلمين ما سأل هوازن                                                                                                                             |
| ٣٢٢                                           | لنوائب المسلمين ما سأل هوازنُ<br>ترجمة الباب كاترجمه                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                          |
| ٣٢٢                                           | ترجمة الباب كاترجمه                                                                                                                                      |
| <b>***</b>                                    | ترجمة الباب كاترجمه<br>ترجمة الباب كي نحوي تخليل<br>واوعاطفه يا استفتاحيه                                                                                |
| ###<br>###                                    | ترجمة الباب كاترجمه<br>ترجمة الباب كي نحوي تحليل                                                                                                         |
| ###<br>###<br>###                             | ترجمة الباب كاترجمه<br>ترجمة الباب كي نحوى تحليل<br>واوعاطفه بااستفتاحيه<br>راج قول                                                                      |
| mrr<br>mrr<br>mrr                             | ترجمة الباب كاترجمه<br>ترجمة الباب كي نحوي تحليل<br>واوعاطفه ما استفتاحيه<br>راجح قول                                                                    |
| mrr<br>mrr<br>mrr<br>mrr<br>mrr               | ترجمة الباب كاترجمه<br>ترجمة الباب كي نحوي تحليل<br>واوعاطفه بااستفتاحيه<br>راج قول<br>ترجمة الباب كامقصد<br>تعليقات كامقصد                              |
| ###<br>###<br>###<br>###<br>###<br>###        | ترجمة الباب كاترجمه<br>ترجمة الباب كي نحوي تحليل<br>واوعاطفه بااستفتاحيه<br>راج قول<br>ترجمة الباب كامقصد<br>تعليقات كامقصد<br>تعليقات كي موصولاً تخريج  |
| ###<br>###<br>###<br>###<br>###<br>###<br>### | ترجمة الباب كاترجمه<br>ترجمة الباب كي نحوى تحليل<br>واوعاطفه يا استفتاحيه<br>راج قول<br>ترجمة الباب كامقصد<br>تعليقات كامقصد<br>تعليقات كي موصولاً تخريج |

| ٣٠٧         | حارسال کی تخصیص کی وجه                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| m+2         | قال: وكان للزبير أربع نسوة                                          |
| ۳•۸         | حضرت زبیر کی از واج اور کل نکاح                                     |
| ۳•۸         | فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف                                   |
| , , ,       | فجميع ماله خمسون ألف ألف وماثنا ألف                                 |
|             |                                                                     |
| ۳+9         | ندکوره عبارت کی توضیح                                               |
| ۲+9         | اشكال اوراس كے جوابات                                               |
| ۳۱۰         | جواب نمبرا                                                          |
| ۳۱۱         | جواب نمبرا                                                          |
| <b>m</b> 11 | جواب نمبر٣                                                          |
| ۳۱۱         | جواب نمبرهم                                                         |
| mir         | متن حدیث ہے متعلق ایک وضاحت                                         |
| ۳I۳         | جواب استفهام كاذكر                                                  |
| MIM         | ترجمة الباب كيساته حديث كي مطابقت                                   |
| سالم        | باب إذا بعث الإمام رسولا في                                         |
|             | حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟                                    |
| ۳۱۳         | ترجمة الباب كامقصد                                                  |
| ۳۱۳         | مسكله باب مين علماء كااختلاف                                        |
| ۳۱۳         | ائمه ثلا ثه کی دلیل                                                 |
| ۳۱۵         | احناف کی دلیل                                                       |
| ۳۱۵         | وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہ<br>ہونے کے باوصف مستحق سہم رہے (حاشیہ). |
| ۳۱۲         | جہور کی طرف سے جواب                                                 |

|        | ۱۱ فهر سد                            | 1 |
|--------|--------------------------------------|---|
| rrq    | فكانت سهمانهم                        |   |
|        | اتنبي عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا     |   |
| ٣٣٩    | ند کوره عبارت کالفیچه محمل           |   |
| . ۳۳9  | شركاء كے حصے ميں كتنے كتنے اونث آئے؟ |   |
| ۳۲۰    | اثني عشر بعيراً كي مراد              |   |
| ۴۳۰    | ایک اعتراض اوراس کے مختلف جوابات     |   |
| ٠١٠٠   | ابن عبدالبر كااعتراض ادراس كاجواب    |   |
| ۲۳۲    | ایک فائده                            |   |
| ٣٣٣    | ونفلوا بعيرا بعيرا                   |   |
| ٣٣٣    | منفل کون تفا؟                        |   |
| 444    | مختلف احتمالات اورراجح قول           |   |
| mam    | ترجمة الباب كساته مطابقت مديث        |   |
| سابالد | ايك فائده                            |   |
| ساماسا | چوتھی حدیث                           |   |
| سامام  | تراجم رجال                           |   |
| rra    | مدیث کا ترجمہ                        |   |
| rra    | عافظ كاحديثِ باب سے استدلإل          |   |
| ۲۳۲    | ،<br>حافظ کے مذکورہ استدلال کی وجہ   |   |
| ٢٣٦    | حفرت شخ الحديث كي طرف سے جواب        |   |
| ٣٣٧    | ترجمة الباب كساته حديث كي مناسبت     |   |
| mr_    | يانچويں حديث                         |   |
| 472    | تراجم رجال                           |   |
| ٣٣٨    | عن أبي موسى قال: بلغنا محرجُ النبي.  |   |
|        |                                      |   |

| ۳۲۸         | ایک اشکال اوراس کا جواب             |
|-------------|-------------------------------------|
| ۳۲۸         | یا طبرانی کی دوروایتوں کا خلاصه     |
| <b>779</b>  |                                     |
| , , ,       | حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت  |
| 279         | دوسری حدیث                          |
| <b>mm</b> • | تراجم رجال ِ                        |
| ٣٣١         | قاسم بن عاصم كليبي                  |
| ۳۳۱         | کلیمی ہیں یا کلینی ؟ (حاشیه)        |
| ٣٣٢         | وحدثني القاسم بن                    |
|             | عاصم الكليبي، وأنا لحديث القاسم     |
| ٣٣٢         | ند کوره عبارت کا مقصد               |
| mmm         | ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت حديث     |
| ٣٣٣         | تيىرى مديث                          |
| ٣٣٣         | تراجم رجال                          |
| mmh         | عن ابن عمِر أن رسول الله ﷺ بعث سرية |
| سلمل        | يدكون ساسريه بيع؟                   |
| mmy         | ندکوره سریه کامختصر تذکره           |
| rra         | نفل کی لغوی واصطلاحی تعریف          |
| rro         | نفل کی مشروعیت                      |
| ٣٣٦         | نفل کی تین صورتیں                   |
| ٣٣٧         | تتيول صورتول كاحكم                  |
| ٣٣٧         | محل تنفيل                           |
| ۳۳۸         | نفل کی مقدار                        |
| ٣٣٨         | نفل کی دومقداریںاد نی اوراعلیٰ      |

| <b>70</b> 2 | قال : قلتَ تبخل                      |
|-------------|--------------------------------------|
|             | عليَّ، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد |
| <b>1</b> 02 | ممانعت کی وجه کیاتھی؟                |
| , ~~        |                                      |
| ran         | قال سفيان: وحدثنا عمرو               |
| ran         | مذكوره عبارت كامقصد                  |
|             | وقال –يعني ابن                       |
| ran         | المنكدر-: وأي داء أدوى من البخل؟!    |
|             |                                      |
| 109         | یہ جملہ کس کاہے؟                     |
| 209         | لفظاُدوی کی شخقیق                    |
| 209         | ترجمة الباب كساته حديث كي مطابقت     |
| 109         | بیان مناسبت میں علاء کی مختلف آرا    |
| m4+         | باب کی ساتویں حدیث                   |
| ۳4.         | تراجمِ رجال                          |
| الإس        | بينما رسول الله الله الله المعرانة   |
| المها       | يەداقعەكب كاہے؟                      |
| 244         | إذ قال له رجل: اعدل                  |
| ٣٩٢         | يهآ دمي کون تھا؟                     |
| 244         | مختلف احتمالات اوررائح قول           |
| mym         | قال: لقد شقيتُ إن لم أعدل            |
| ٣٩٣         | شقیت کے معنی                         |
| 244         | لفظ شقیت میں دواحتمال                |
| 444         | ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حديث      |
| אורא        | علامه عینی کی رائے                   |

| mm          | محرج سے کیا مراد ہے؟                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| mrq         | فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي.                            |
| mrq         | ابو برده رضی الله عنه                                          |
| ۳۵٠         | منبيد                                                          |
| ra.         | اَبُورُ بَم                                                    |
| <b>ra</b> + | إما قال في بضع، وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلًا |
|             |                                                                |
| <b>ra</b> • | يه حفرات كل كتنه تهي؟                                          |
| 101         | فركبنا سفينة                                                   |
| rol         | فأقمنا معه، حتى قدمنا جميعا                                    |
| rar         | فوافقنا النبي ﷺ حين افتتح خيبر                                 |
| rar         | مختلف احتمالات                                                 |
| rar         | ىيىشركت كى مدىيے تھى؟                                          |
| rar         | ترجمة الباب كرساته مناسبة حديث                                 |
| ror         | چھٹی حدیث                                                      |
| ror         | تراجم رجال                                                     |
| 20.0        | قال رسول ﷺ: لو قد جاء نا مال البحرين                           |
| raa         | يه مال کس مدسے تھا؟                                            |
| raa         | فلما جاء مال البحرين أمر أبوبكر مناديا                         |
| FOY         | فأتيتُه، فقلت: إن رسول الله على                                |
|             | قال لي كذا وكذا، فحثا لي ثلاثا                                 |
| roy         | ثلا ثاہےمراد                                                   |
| ray         | وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا، ثم قال لنا                        |

| 721           | مديث باب                               |  |
|---------------|----------------------------------------|--|
| <b>72 7</b>   | تراجم رجال                             |  |
| 727           | حدیث کا ترجمه                          |  |
| <b>17</b> 217 | ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حديث        |  |
| 424           | هي ءواحد مين شخول اورروايات كااختلاف . |  |
| <b>72</b> 6   | ا کثر حضرات کا قول اور را حج           |  |
| 220           | واحديا أُحد                            |  |
| 720           | قال الليث: حدثني يونس                  |  |
| 720           | تعلیق ندکوری تخریج                     |  |
| 724           | تعلیق مذکور کا مقصد                    |  |
| <b>172</b> 4  | ترجمة الباب كے ساتھ تعلق كى مناسبت     |  |
| <b>172</b> 4  | وقال ابن إسحاق: عبد شمس                |  |
|               | وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم          |  |
| ٣٧            | امام ابن جریر کی ایک روایت             |  |
| 722           | امام زبیر بن بکار کاایک ارشاد          |  |
| 141           | ابوطالب كےقصيدہ لامبہ كے بعض اشعار     |  |
| <b>7</b> 41   | تعليق كالمقصد                          |  |
| <b>7</b> 21   | تعلیق مذکور کی تخر تج                  |  |
| 129           | باب من لم يخمس الأسلاب                 |  |
| 129           | اسلابٍ لغوى واصطلاحي                   |  |
| r29           | حَكَمْ تَكُلِيْ (مشروعيتِ سلب)         |  |
| <b>7</b> 29   | استحقاق سلب کے لیےاذن امام ضروری ہے؟   |  |
| <b>1</b> 29   | اختلاف فقهاء                           |  |

| ۳۲۵                                     | علامه كوراني حنفي كاارشاد                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۳                                     | باب ما من النبي                                                                                                                                                                                    |
|                                         | على الأساري من غير أن يخمس                                                                                                                                                                         |
| ۵۲۳                                     | ترجمة الباب كالمقصد                                                                                                                                                                                |
| ۳۲۵                                     | وجهاستدلال                                                                                                                                                                                         |
| ٣٧٧                                     | غانمین غنیمت کے مالک کب ہوتے ہیں؟                                                                                                                                                                  |
| 44                                      | حديثِ باب                                                                                                                                                                                          |
| 444                                     | تراجم رجال                                                                                                                                                                                         |
| <b>24</b> 4                             | لو كان المطعم بن عدي حيا                                                                                                                                                                           |
| <b>71</b> 1                             | مطعم بن عدى كي تخصيص كي وجه                                                                                                                                                                        |
| <b>MYA</b>                              | النتنى كى لغوى وصر فى شخقيق                                                                                                                                                                        |
|                                         | ( *. / *.                                                                                                                                                                                          |
| 744                                     | ترجمة الباب كساته جديث كي مطابقت                                                                                                                                                                   |
|                                         | باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام،                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام،<br>وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض<br>ترجمة البابكامقصد                                                                                                           |
| <b>1</b> 749.                           | باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام،<br>وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض                                                                                                                                |
| m49.                                    | باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام،<br>وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض<br>ترجمة البابكامقصد<br>ترجمة البابكي تحوي تحليل<br>وقال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك                                      |
| m49<br>m49<br>m49                       | باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام،<br>وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض<br>ترجمة الباب كامقصد<br>ترجمة الباب كانحوى تحليل                                                                              |
| 1749.<br>1749.<br>1749.<br>1724.        | باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام،<br>وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض<br>ترجمة البابكامقصد<br>ترجمة البابكي تحوي تحليل<br>وقال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك                                      |
| m49<br>m49<br>m49<br>m20                | باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام،<br>وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض<br>ترجمة الباب كامقصد<br>ترجمة الباب كي تحوي تحليل<br>وقال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك<br>تعليق ندكور كي لغوى وتحوي تحليل |
| 749.<br>749<br>749<br>740<br>740<br>740 | باب ومن الدليل على أن النحمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ترجمة الباب كامقصد ترجمة الباب كي تحوي تحليل وقال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك تعليق مذكور كي لغوى ونحوي تحليل               |
| 749.<br>749<br>749<br>740<br>740<br>740 | باب ومن الدليل على أن النحمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ترجمة الباب كامقصد وقال الباب كي تحوي تحليل تعليق فركور كي لغوى وتحوي تحليل ابن ما لك كابيان كرده اليك فائده تعليق فركور كا مطلب |

| <b>17</b> /19 | لفظ حکم کے اعراب میں دواحتال                    | دلائل ائمه                                |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۳9+           | حديث باب                                        | دلانگ احناف                               |
| <b>1</b> 91   | تراجم رجال                                      | وجدا شدلال                                |
| 191           | بينا أنا واقف في الصف يوم بدر                   | سلب کامستحق کون ہوتا ہے؟                  |
| <b>797</b>    | فإذا أنا بغلامين من الأنصار                     | ا پنی جان خطرے میں ڈالے                   |
| rgr           | تمنيت أن أكون بين أضلع منهما                    | مقتول کے قتل کی شرعی اجازت ہو ۳۸۳         |
| 297           | أضلع كى لغوى وصر في تتحقيق                      | قتل کردے یا                               |
| mar           | حافظ کا تسامح اور عینی کی شخقیق                 | دورانِ قال قل کرے                         |
| mar           | أضلع مين شخول كالختلاف                          | کیااتحقاق سلب کے لیے بینہ ضروری ہے؟ . ۳۸۴ |
| mam           | لا يفارق سوادي سواده                            | اختلاف فقهاءاوران کے دلائل                |
| mam           | حتى يموت الأعجل منا                             | بینہ سے کیا مراد ہے؟                      |
| ٣٩٣           | ایک نوعمر صحابی کی عقل کا کمال                  | سلب مین تخمیس جاری ہوگی یانہیں؟ ۳۸۵       |
| ٣٩٣           | فلم أنشُب أن نظرت إلى أبي جهل                   | بېلاندېب(شافعيداور حنابله)                |
| ٣٩٨           | لم أنشب كمعنى وضبط                              | دوسراندېب(اوزاعي وککول)                   |
| ٣٩٣           | فابتدراه بسيفيهما                               | تيسراندهب (اسحاق بن راهويه)               |
| ٣٩٣           | فنظر في السيفين، فقال: كلاكما قتله.             | چوتھاند ہب(مالکیہ وحنفیہ)                 |
| 290           | علامه مهلب کاارشادگرای                          | سلب میں کون می چیزیں ملیں گی؟             |
| 290           | سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح                    | بعض جزئيات مين علماء كااختلاف ٣٨٧         |
| 290           | امام طحاوی کا ایک استدلال اوراس کے ضعف پر تنبیہ | ترجمة الباب كامقصد                        |
| 294           | ا ابوجهل کی تلوارا بن مسعود کو کیوں دی گئی؟     | ومن قتل قتيلا فله سلبه                    |
| 794           | وكانا معاذَ بن عفراء، ومعاذَ بن                 | من غير أن يخمسن                           |
| 294           | معاذبن عفراء                                    | امام بخاری کا تفقه                        |
| <b>19</b> 2   | معاذبن عمروبن الجموح                            | وحكم الإمام فيه                           |
|               |                                                 |                                           |

| شغبیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حديث ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مؤلفة القلوب كوكهال سيد ما جاتاتها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قال محمد: سمع يوسف صالحا ٣٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رواه عبد الله بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ندكوره جملے كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تعلق مذكور كامقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ندكوره جملے كامقعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تعلق نه کور کی تخ یج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بعض حضرات كاحديث ومنقطع كهنااوراس كاجواب ٣٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تعلق کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امام بزار کی ایک روایت سے استدلال ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب کی پہلی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب کی دوسری حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تراجم رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تراجم رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ترجمه حديثاام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حدیث کا ترجمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حديث ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب کی دوسری حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سلب حق شری ہے یاحق امامت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تراجم رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | علامهابن القيم رحمه الله كي تحقيق انيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | علامها ان الميم رحمه الله في ان الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أن عمر بن الخطابُقال: يا رسول الله ١٣١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب ما كان النبي الله يعطي المؤلفة ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أن عمر بن الخطابُقال: يا رسول الله ٣١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أن عمر بن الخطابُ قال: يا رسول الله ۱۳۱۳ الك مرام الله ۱۳۱۳ الك صديث اورتين احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ما كان النبي الله يعطي المؤلفة مم الموافعة مم الموافعة محم الموافعة من المحمس الموافعة من المحمس الموافعة  |
| أن عمر بن الخطابُ قال: يا رسول الله ۱۳۱۳ الي عمر بن الخطابُ قال: يا رسول الله ۱۳۱۳ الي عديث اورتين احكام وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين . ۱۳۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ما كان النبي الله يعطي المؤلفة من الخمس المؤلفة من الخمس قلوبُهم وغيرهم من الخمس ترجمة الباب كامتصد من المحمد م |
| أن عمر بن الخطابُ قال: يا رسول الله ۱۳۱۳ ايک صديث اورتين احکام ۱۳۱۳ و أصاب عمر جاريتين من سبي حنين . ۱۳۱۳ بانديال دوتي يا ايک؟ ۱۳۵۵ را ج قول ۱۳۵۵ و زاد جرير بن حازم عن أيوب ۱۳۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ما كان النبي الله يعطي المؤلفة من الخمس قلوبُهم وغيرهم من الخمس ترجمة الباب كامقصد مؤلفة القلوب كن كوكهاجا تا بي؟ ٢٠٩٠ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أن عمر بن الخطابُ قال: يا رسول الله ۱۳۱۳ ايک صديث اورتين احکام ۱۳۱۳ وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين . ۱۳۱۳ با نديال دو قيل يا ايک؟ ۱۳۵۵ را حقول ۱۳۵۵ وزاد جرير بن حازم عن أيوب ۱۳۵۲ تعلق ندكور كامتصد ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۲ | باب ما كان النبي في يعطي المؤلفة من قلوبُهم وغيرهم من المحمس من ترجمة الباب كامقصد مولفة القلوب كن كوكهاجا تا ج؟ ٢٠٥٩ مؤلفة القلوب كى تين قسميل ٢٠٩٩ مؤلفة القلوب كى تين قسميل ٢٠٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أن عمر بن الخطابُ قال: يا رسول الله ۱۳۱۳ ايک صديث اورتين احکام ۱۳۱۳ و أصاب عمر جاريتين من سبي حنين . ۱۳۱۳ بانديال دوتي يا ايک؟ ۱۳۵۵ را ج قول ۱۳۵۵ و زاد جرير بن حازم عن أيوب ۱۳۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ما كان النبي في يعطي المؤلفة من قلوبُهم وغيرهم من الخمس من الخمس من البحمس من البحمس من البحم من البحم من البحم من البحم من البحم من الفقة القلوب كن كوكهاجا تاب؟ مولفة القلوب كى تين قسميل مولفة القلوب كى تين قسميل من تعبيد ٢٠٨ ترجمه كي لفظ وغير جم من من علق الكيابم تنبيد ٢٠٨ ترجمه كي لفظ وغير جم من علق الكيابم تنبيد ٢٠٨ من تعبيد ٢٠٨ من  |
| ان عمر بن الخطاب قال: یا رسول الله ۱۳۳۳ ایک صدیث اور تین احکام ۱۳۳۳ و اصاب عمر جاریتین من سبي حنین . ۱۳۳۳ با ندیال دو قصل یا ایک ؟ ۱۳۵۳ را حق قول ۱۳۵۳ و زاد جریر بن حازم عن أیوب ۱۳۵۳ تعلق مُدُور کا مقصد ۱۳۵۳ تعلق مُدُور کی تخریج ۱۳۵۳ تعلق مُدُور کی تخریج ۱۳۵۳ ورواه معمر عن أیوب ۱۳۵۳ و استحداد المعمر عن أیوب ۱۳۵۳ و المعمر عن أیوب                                                           | باب ما كان النبي في يعطي المؤلفة من قلوبُهم وغيرهم من الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ان عمر بن الخطاب قال: یا رسول الله ۱۳۳۳ ایک صدیث اور تین احکام ۱۳۳۳ و أصاب عمر جاریتین من سبي حنین ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ من یا ندیال دو قصل یا ایک؟ ۱۳۵۰ را جح قول ۱۳۵۰ و زاد جریر بن حازم عن أیوب ۱۳۳۰ تعلیق ندکور کی تخریخ ایک ۱۳۳۰ ورواه معمر عن أیوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب ما كان النبي في يعطي المؤلفة من قلوبُهم وغيرهم من الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ان عمر بن الخطاب قال: یا رسول الله ۱۳۳۳ ایک صدیث اور تین احکام ۱۳۳۳ و اصاب عمر جاریتین من سبي حنین . ۱۳۳۳ با ندیال دو قصل یا ایک ؟ ۱۳۵۳ را حق قول ۱۳۵۳ و زاد جریر بن حازم عن أیوب ۱۳۵۳ تعلق مُدُور کا مقصد ۱۳۵۳ تعلق مُدُور کی تخریج ۱۳۵۳ تعلق مُدُور کی تخریج ۱۳۵۳ ورواه معمر عن أیوب ۱۳۵۳ و استحداد المعمر عن أیوب ۱۳۵۳ و المعمر عن أیوب                                                           | باب ما كان النبي في يعطي المؤلفة من المحمس<br>قلوبُهم وغيرهم من المحمس ٥٠٩<br>ترجمة الباب كامقصد ٥٠٩<br>مؤلفة القلوب كن كوكهاجا تا ہے؟ ٢٠٩<br>ترجمه كے لفظ وغير بم مے متعلق ايك ابم عبيه ٢٠٨<br>مؤلفة القلوب كا حصداب باقى ہے يانہيں؟ ٢٠٠<br>انكم ثلا شكا لذہب ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ١٢٢    | مدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت   |
|--------|--------------------------------------|
| ۵۲۳    | چھٹی مدیث.                           |
| rra    | تراجم رجال                           |
| ٣٢٦    | حدیث کا ترجمہ                        |
| 27     | ترجمة الباب كساته حديث كي مطابقت     |
| 27     | ساتوي مديث                           |
| 277    | تراجم رجال                           |
| ۳۲۸    | قال: كنت أمشي مع النبي ﷺ             |
| ۲۲۸    | فأدركه أعرابي، فجذبه جذبة            |
| ۴۲۸    | عبارت کی تشریح                       |
| 74     | أثم قال: مرلي من مال الله الذي عندك  |
| ۳۲۹    | مذكوره عبارت كامطلب                  |
| 749    | فالتفت إليه، فضحك، ثم أمر له بعطاء.  |
| ۴۲۹    | ترجمة الباب كساته مطابقت حديث        |
| ٠٣٠    | ایک اہم فائدہ                        |
| اساما  | آ تھویں حدیث                         |
| اسم    | تراجم رجال                           |
| بهرام  | قال: لما كان يوم                     |
|        | حنين، آثر النبي الله أناسا في القسمة |
| الملما | في القسمة مراد                       |
| ٢٣٢    | اقرع بن حابس                         |
| hhh    | عيينه بن حصن                         |
| سهما   | ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت           |

| M12               | ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت حدیث                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M12               | تيسري حديث                                                                                                                                                           |
| MIA               | تراجم رجال                                                                                                                                                           |
| ۳۱۸               | قال: أعطى رسول الله على قوما                                                                                                                                         |
| ٠ ١٩٩             | عتاب کے معنی                                                                                                                                                         |
| ۳19               | فقال: إني أعطي                                                                                                                                                       |
|                   | قوما أخاف ظلعهم وجزعهم                                                                                                                                               |
| 419               | عبارت کامطلب اور ظلع کے معنی                                                                                                                                         |
| 19                | وأكِل أقواما إلى ما جعل الله في قِلوبهم                                                                                                                              |
| <b>۱۹</b>         | مذكوره عبارت كى توضيح وتشريح                                                                                                                                         |
| ۱۹                | منهم عمرو بن تغلب                                                                                                                                                    |
|                   | فقال عمرو بن تغلب:                                                                                                                                                   |
| P++               |                                                                                                                                                                      |
| rr+<br>rr+        | ما أحب أن لي بكلمة رسول الله<br>اس جملے كرومطلب                                                                                                                      |
|                   | ما أحب أن لي بكلمة رسول الله<br>اس جملے كرومطلب                                                                                                                      |
| r**               | ما أحب أن لي بكلمة رسول الله<br>اس جمل كرومطلب<br>وزاد أبو عاصم عن جرير                                                                                              |
| rt•<br>rt1        | ما أحب أن لي بكلمة رسول الله<br>اس جملے كرومطلب                                                                                                                      |
| ۲۲۰<br>۲۲۱<br>۲۲۱ | ما أحب أن لي بكلمة رسول الله اس جملے كرومطلب وزاد أبو عاصم عن جرير تعليق مذكوركا مقصد                                                                                |
| PT• PTI PTI PTI   | ما أحب أن لي بكلمة رسول الله اس جملے كرومطلب وزاد أبو عاصم عن جرير تعليق ندكوركا مقصد تعليق ندكوركا تح                                                               |
| PT• PTI PTI PTI   | ما أحب أن لي بكلمة رسول الله اس جملے كرومطلب وزاد أبو عاصم عن جرير تعليق مذكوركا مقصد تعليق مذكوركا مقصد تعليق مذكوركا مقصد                                          |
| PT• PTI PTI PTI   | ما أحب أن لي بكلمة رسول الله اس جملے كرومطلب وزاد أبو عاصم عن جرير تعليق ندكوركا مقصد تعليق ندكوركا مقصد تعليق ندكوركا تخريخ                                         |
| PT• PTI PTI PTI   | ما أحب أن لي بكلمة رسول الله اس جملے كرومطلب وزاد أبو عاصم عن جرير تعليق مذكوركا مقصد تعليق مذكوركا مقصد تعليق مذكوركا تخ تج ترجمة الباب سے حدیث كی مطابقت چوهی حدیث |

| ٢٩٩     | باب ما يصيب                         |
|---------|-------------------------------------|
|         | من الطعام في أرض الحرب              |
| 2       | ترجمة الباب كامقصد                  |
| ۲۳۳     | مئله باب مین فقهاء کااختلاف         |
| MM.     | امام بخاری کی جمہور کی تابید        |
| -       | يه م دارالحرب كے ساتھ خاص ہے        |
| ساماما  | باب کی پہلی حدیث                    |
| المالم  | تراجم رجال                          |
| الألدال | قال: كنا محاصرين قصر خيبر           |
| لدلدلد  | جراب کے معنی اور ضبط                |
| لداداد  | فنزوت لأخذه                         |
| LILI    | نزوت کے معنی اور عبارت کی شرح       |
| ۳۳۵     | فالتفت، فإذا النبي ﷺ                |
| ۳۳۵     | خلاف مروت امور ہے بھی بچنا چاہیے    |
| ۵۹۳     | ترجمة الباب كے ساتھ حديث كي مطابقت  |
| רירץ    | باب کی دوسری حدیث                   |
| INLY    | تراجم رجال                          |
| MMZ     | عن ابن عمر                          |
|         | قال: كنا نصيب في مغازينا            |
| MMZ     | موقوف مجھی مرفوع کے تھم میں ہوتی ہے |
| MW      | ولا نرفعه                           |
| MW.     | اس جملے کے دومطالب                  |
| MW      | ترجمة الباب كساته مناسبتِ حديث      |

| سأشاركما     | نویں حدیث                               |
|--------------|-----------------------------------------|
| ماسلما       | تراجم رجال                              |
| مهما         | مديث كارّجمه                            |
| rro          | حدیث کے بعض اجزاء کی توضیح              |
| ۵۳۳          | وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه           |
| ۳۳۵          | تعلق مذكور كامقصد                       |
| ۳۳۵          | خطالی کا ایک اعتراض اوراس کے جوابات     |
| ٢٣٦          | ایک اشکال اوراس کا جواب                 |
| 277          | تعلیق ندکور کی تخر تج                   |
| 442          | حافظ كاارشاداورتخ تج                    |
| 277          | حديث كى ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت      |
| 222          | مطابقت وغيرهم ونحوه دونوں سے ہوسکتی ہے. |
| 42           | باب کی دسویں حدیث                       |
| ۳۳۸          | تراجم رجال                              |
| وسم          | مدیث کا ترجمہ                           |
| وساس         | حدیث کے بعض اجزاء کی تشری <sup>ح</sup>  |
| وسم          | ايك اشكال (تعارض بين الروايات)          |
| 44.          | اشکال کے جوابات                         |
| ماما         | تيماء وأريحا                            |
| <b>مرابا</b> | ترجمة الباب كساته مطابقت مديث           |
| 4            | عدم مطابقت كااعتراض ادر جواب            |
| المالما      | حضرت گنگوی کی بهترین توجیه              |
| العلما       | حفزت کچیٰ کا ندهلوی کاخراج تحسین        |

|                                                                                                                                                                                                                     | باب کی تیسری حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقول الله تعالى: ٢٥٣                                                                                                                                                                                                | باب ل يرل مديت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿قَاتِلُوا الذين لا يؤمنون بالله﴾                                                                                                                                                                                   | تراجم رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آیتِ کریمه کاشانِ نزول ادر مختصر تشریح ۲۵۶                                                                                                                                                                          | قال عبدالله: فقلنا عبدالله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يد کے معنی                                                                                                                                                                                                          | انما نهي النبي ﷺ؛ لأنها لم تخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أذلاء                                                                                                                                                                                                               | اس عبارت كامطلب ومقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| والمسكنة مصدر المسكين كي توضيح مهم                                                                                                                                                                                  | وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ولم يذهب إلى السكون                                                                                                                                                                                                 | مذکوره عبارت کی توضیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اس جملے کا قائل کون ہے؟                                                                                                                                                                                             | ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حدیث ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آیت کریمه کار جمه الباب سے مناسبت ۲۵۸                                                                                                                                                                               | كتاب الجزية والموادعة ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وما جاء في أخذ الجزية                                                                                                                                                                                               | اختلاف ِننخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جزيركس الياجائ كا؟                                                                                                                                                                                                  | باب الجزية والموادعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شوافع وحنابله كامذهب ودلائل                                                                                                                                                                                         | مع أهل الذمة والحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مالكية كافذهب ودلائل                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا ما حديد ٥ ماريم ب و درلال ١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                  | مقصرت حواليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                     | مقصدترجمة الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| احناف كامسلك ودلائل                                                                                                                                                                                                 | جزیه کے لغوی معنی (تین معانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احناف کامسلک ودلائل ۲۹۰<br>مشرکیین عرب کی تخصیص کی وجو ہات ۲۲۱                                                                                                                                                      | جزیہ کے لغوی معنی (تین معانی) ۔۔۔۔۔۔<br>جزیہ کے اصطلاحی معنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| احناف کامسلک ودلائل ۲۹۰ مشرکین عرب کی تخصیص کی وجو ہات ۲۹۱ کن لوگوں ہے جزیہ نیمیں لیا جائے گا؟ ۲۹۲                                                                                                                  | جزیه کے لغوی معنی (تین معانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احناف کامسلک ودلائل ۲۹۰ مشرکین عرب کی تخصیص کی وجو ہات ۲۹۱ کن لوگوں سے جزیہ نیس لیاجائے گا؟ ۲۹۲ مذکورہ افراد سے جزیہ نہ لینے کی وجہ ۲۹۲                                                                             | جزیہ کے لغوی معنی (تین معانی) ۔۔۔۔۔۔<br>جزیہ کے اصطلاحی معنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| احناف کامسلک ودلائل ۲۹۰ مشرکین عرب کی تخصیص کی وجو ہات ۲۹۱ کن لوگوں ہے جزیہ نیمیں لیا جائے گا؟ ۲۹۲                                                                                                                  | جزیه کے لغوی معنی (تین معانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احناف کامسلک ودلائل ۲۹۰ مشرکین عرب کی تخصیص کی وجو ہات ۲۹۱ کن لوگوں سے جزیہ نیس لیاجائے گا؟ ۲۹۲ مذکورہ افراد سے جزیہ نہ لینے کی وجہ ۲۹۲                                                                             | جزیه کے لغوی معنی (تین معانی) ۲۵۳ جزیه کے اصطلاحی معنی معنی ۲۵۳ موادعه کے معنی اور مراد ۲۵۳ جزیه کی مشروعیت ۲۵۳ میری مشروعیت ۲۵۳ موادی کی مشروعیت مشروعیت کی مشروعیت مشروعیت کی کلی کرد |
| احناف کامسلک و دلائل ۱۲۹ مشرکین عرب کی تخصیص کی وجو ہات ۲۲۱ کن لوگوں سے جزیہ نہیں لیاجائے گا؟ ۲۲۲ مذکورہ افراد سے جزیہ نہیں لیاجائے گا؟ ۲۲۲ مذکورہ افراد سے جزیہ نہیں لیاجائے کی وجہ ۲۲۲ فقیر غیر معتمل ۲۲۳         | جزیه کے لغوی معنی (تین معانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احناف کامسلک ودلائل ۱۲۹ مشرکین عرب کی تخصیص کی وجو ہات ۱۲۹ کن لوگوں سے جزیہ نہیں لیاجائے گا؟ ۲۲۲ مذکورہ افراد سے جزیہ نہیں لیاجائے گا؟ ۲۲۲ فقیر غیر معتمل ۲۲۲ فقیر غیر معتمل ۲۲۳ وقال ابن عیینة عن ابن أبی نجیح ۲۲۳ | جزیه کے لغوی معنی (تین معانی)  جزیه کے اصطلاحی معنی  موادعہ کے معنی اور مراد  ہما ہے۔ معنی اور مراد  جزیہ کی مشروعیت  اصول اربعہ سے جزیہ کا ثبوت  جزیہ کی وصولی میں باطنی تکمت  ایک شبہہ اور اس کا جواب  ہما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| احناف کامسلک ودلائل                                                                                                                                                                                                 | جزیہ کے لغوی معنی (تین معانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احناف کامسلک ودلائل                                                                                                                                                                                                 | جزیہ کے لغوی معنی (تین معانی)  جزیہ کے اصطلاحی معنی  موادعہ کے معنی اور مراد  ہما ہے۔ کہ مغنی اور مراد  ہما ہے۔ کہ مشروعیت  اصول اربعہ سے جزیہ کا ثبوت  جزیہ کی وصولی میں باطنی تکمت  ہما ایک شبہہ اور اس کا جواب  جزیہ ایک شم کا ٹیکس ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| چار حضرات کی تمنا ئیں اور ان کا پورا ہونا ۲ ی <sup>رم</sup> | دلاک غدا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مصعب بن زبیر کی شهادت                                       | حنفيه كي دليلين المستعمل وليلين المستعمل وليلين المستعمل |
| حدیث ہے متعلقہ ایک اصولی بحث                                | امام توری اورا بوعبید کاند ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اليي صورت مين "حدثنا" كاحكم                                 | جمهور کی طرف سے جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "درج" کے معنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸۲۸                                 | جزید کی دوشتمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية                              | الجزية بالتراضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جزء بن معاویه                                               | الجزية بالغلبة على الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ان کی صحابیت میں اختلاف                                     | شوافع کی دلیل شوافع کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة • ٣٨٠               | شوافع کی دلیل کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ید ۲۲ جری کا واقعہ ہے                                       | مالكىيە كى دلىل مالكىيە كى دلىل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ٢٨٠                         | لشكراسلام كوغذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مجوس آتش پرست فرقه)                                         | کی فراہمی اور تین دن کی مہمان نوازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كيا مجوس ابل كتاب ميس داخل بين؟ ١٨٨                         | مالكيه كي دليل كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اختلاف فقهاء                                                | ر چي داخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حضرت علی کاایک اثر اوراس کا جواب ۲۸۱                        | المام جصاص كاليك اقتباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مجوس ابلِ كتاب نبيس،اس پردلائل ۱۸۸                          | باب کی پیلی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كتاب الله يدليل                                             | تراجم رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حضرت عمر كاارشاد                                            | قال: کنت جالساً مع جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شوافع کے مؤتف میں تناقض                                     | فحدثهما بجالة سنة محدثهما بجالة سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ایک اشکال اوراس کا جواب                                     | سبعين عام حج مصعب بن الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يهال دوالگ الگ چزي بين بيس                                  | بجالة بن عبدة بن سالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس ٢٨٦                        | امام شافعی کی ان پرجرح اوراس کی وضاحت ۵ ۸۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ندکوره جملے پرسندی بحث                                      | مصعب بن الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 444  | اجل اورنغم میں فرق                    |
|------|---------------------------------------|
| LdL  | قال: فأبشروا، وأملوا مايسركم          |
| 444  | أبشروا صورة امر معنی خبرب             |
| 494  | فوالله، لا الفقر أخشى عليكم، ولكن .   |
| 444  | تنافس کے معنی                         |
| 444  | ترجمة الباب كساتهمناسبت حديث          |
| ۵۹۳  | باب کی تیسر می حدیث                   |
| ۵۹۳  | تراجم رجال                            |
| 790  | عبدالله بن جعفر الرَّقي               |
| m92  | حافظ إورابن حبان كا                   |
| , ,_ | ان پراختلاط کااعتر اض اوراس کاجواب    |
| 192  | المعتمر بن سليمان                     |
| M92  | دمیاطی کا ایک اعتراض اوراس کے جوابات. |
| ۸۹۸  | علامه کرمانی کاایک عجیب تسامح         |
| 447  | سعيد بن عبيدالله الثقفي               |
| 49   | دارقطنی اور حافظ کی ان پرجرح          |
| 49   | امام بخاری پراعتراض کے کوئی معنی نہیں |
| ٥٠٠  | جبير بن حيه ثقفي بقري                 |
|      | ية العي بين يا صحابي؟                 |
|      | حافظا ہن حجر کی رائے                  |
| ۵+۲  | حجاج بن بوسف کے                       |
|      | سوالات اور حفرت جبیر کے جوابات        |
| 0+1  | هجاج كأحضرت جبير كااعز از واكرام      |

| ۲۸۹         | عافظ كاقول راجح                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ۲۸۹         | أن رسول الله الله الله الله الله الله الله ال |
| <u>የ</u> ለ∠ | هُجُره                                        |
| MAZ         | ترجمة الباب كے ساتھ حديث كي مطابقت            |
| MA          | باب کی دوسری حدیث                             |
| <b>የ</b> ለለ | تراجم رجال                                    |
| <b>የ</b> ለዓ | حضرت عمروبن عوف الانصاري                      |
| <b>የ</b> ለዓ | بیانصاری کیونگر ہیں؟                          |
| MA9         | اس سوال کے دوجوابات ہیں                       |
| 144         | عینی وقسطلانی کے ہاں پہلاجوابرانج ہے          |
| 146         | ایک اہم تنبیہ                                 |
| 497         | أن رسول الله على بعث أبا عبيدة                |
| 191         | بحرين،ايك متقل رياست!!!                       |
| 191         | وكان رسول<br>الله الله البحرين                |
| آوم َ       | ندكوره داقعے كى تفصيل                         |
| rgr         | فقدم أبوعبيدة بمال من البحرين                 |
| ٢٩٢         | ند کوره مال کی مقدار                          |
| 197         | فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة                 |
| 198         | حدیث ہے متنبط ایک فائدہ                       |
| rgr         | اورايك احمال                                  |
| 492         | خلاصة كلام                                    |
| ۳۹۳         | قالوا: أحل ما رسول الله                       |

| ۵٠٩  | فالرأس كسرى، والجناح قيصر           |
|------|-------------------------------------|
| ۵۱۰  | ایک اشکال اوراس کا جواب             |
| ۵۱۰  | عام شراح كاذ كركرده جواب            |
| ۵۱۰  | حافظ کی رائے                        |
| ۵1۰  | ابن حجر کا علامه کرمانی پررد        |
| ۱۱۵  | موزون ادرراج قول                    |
| ۱۱۵  | فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرئ      |
| ۵۱۱  | طبری کی ایک روایت                   |
| ماد  | قال: فندبنا عمر                     |
| ٥١٢  | ندكوره عبارت كامطلب                 |
| مات  | واستعمل علينا النعمان بن مقرن       |
| oir  | حضرت نعمان بن مقرن رضى الله عنه     |
| ماده | حتى إذا كنا بأرض العدو              |
| ماد  | ارض العدو سے مراد                   |
| ماده | ئها وند كا تعارف                    |
| ۵۱۵  | وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفا |
| ۵۱۵  | عامل کسری کا نام اور عبارت کامطلب   |
|      | فقام ترجمان، فقال:                  |
| ۵۱۵  | · ·                                 |
|      | ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة:     |
| ria  | واقعے کی مزید تفصیل                 |
| PIG  | قال: ما أنتم؟                       |
| ۲۱۵  | کلمه ما کے ذریعے خطاب کی وجہ        |
| ۵۱۷  | نحن أناس من العرب، كنا في شقاء      |

| ۵+۲ | قال: بعث عمر الناس في أفناه الأمصار         |
|-----|---------------------------------------------|
| ۵+۳ | اُ فَنَاءٌ کے معنی اور ضبط                  |
| ۵٠٣ | فأسلم الهرمزان                              |
| ۵٠٣ | روایت میں اختصار اور واقعات کی تفصیل        |
| ۵+۳ | بُر مُز ان کے قبولِ اسلام کا واقعہ          |
| ۵٠٣ | غزوه قادسيه-مخقر تذكره                      |
| ۵۰۴ | ہزیمت کے بعدار انیوں کا فرار                |
| ۵۰۴ | هرمزان كاتستر مين قلعه بند هوكر بيثصنا      |
| ۵۰۵ | تسترکی فتح اور ہرمزان کی صلح                |
| ۵۰۵ | ہر مزان کی عبد شکنی اور فریقین کے مابین جنگ |
| ۵۰۵ | تسترکی دوباره فتح اور هرمزان کی گرفتاری     |
| ۲+۵ | هرمزان اور حضرت عمر کی ملا قات              |
| ۲+۵ | حفرت عمر کی عجیب شان بے نیازی               |
| ۵٠۷ | ہر مزان کافل سے بچنے کے لیے ایک جیلہ        |
| ۵۰۷ | حضرت انس اورعمر کے درمیان ایک مکالمہ        |
| ۵•۷ | در بارغمری میں ہر مزان کا مقام              |
| ۵۰۸ | فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه              |
| ۵+۸ | مغازی کاضبط اوراس سے مراد                   |
|     | قال: نعم، مثلها ومثل من فيها                |
| ۵+۹ | كلمنعم مين دواحتمالات                       |
| ۵٠٩ | فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان           |
| ۵+۹ | اس جملے کامطلب                              |
| 0.4 | شدخ كمعنى                                   |

| مشورے کی فضیات                                   | ۵۱۷                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| سب سے پہلے بڑے وہمن کا قصد کرنا جا ہے۔ ۵۲۵       | ، رب السموات ١٥١٤     |
| حضرت نعمان کی منقبت اور حضرت                     | أن ١١٥                |
| مغیره کی امور حرب وضرب میں معرفت                 | ے                     |
| حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت ۵۲۵           | نا أنه من قتل منا ۵۱۸ |
| میلی مناسبت                                      | ۵۱۸                   |
| دوسری اوررانح مناسبت                             | دك الله مثلها . ١٩٥   |
| باب إذا وادع الإمام ملك ٥٢٦                      | ۵۱۹                   |
| ترجمة الباب كامقصد                               | ح كااختلاف            |
| والی یا بادشاہ سے سلح رعایا ہے بھی سلح ہوگی؟ ۵۲۲ | ۵۱۹                   |
| امام بخاری کا اپنے مدعی پر دلیل ۵۲۲              | وقات ہیں ۵۱۹          |
| نبی علیہ السلام کی توحنا بن روبہ سے سلح ۵۲۷      | ۵۲+                   |
| نى علىيالسلام كا يوحنا كومكتوب كرامى ٥٢٧         | ميل                   |
| ابن بطال رحمه الله كاايك اقتباس                  | شرح مين تسامح ١٦٥     |
| ایک اورمسئله اوراس میں علاء کا اختلاف ۵۲۸        | ٥٢١                   |
| جهبور کا موقف اوراس پردلاکل۵۲۸                   | arr                   |
| بعض مالكيه كامرجوح قول ٢٩٥                       | لے معنی و مطلب ۵۲۲    |
| حديث باب                                         | مراد                  |
| تراجم رجال                                       | orr                   |
| حدیث کا ترجمہ                                    | وَ                    |
| وکساه پردا                                       | orr                   |
| دوصورتیں اور ان میں فرق                          | arr                   |
| بحرے کیامراد ہے؟                                 | ۵۲۵                   |
|                                                  |                       |

| ۵۱۷ | الوبر کے معنی                              |
|-----|--------------------------------------------|
| ۵۱۷ | فبينا نحن كذلك، إذ بعث رب السموات          |
| 212 | فأمر نبينا ورسول ربناهاً أن                |
| 012 | مجوں سے جزیہ لینا درست ہے                  |
| ۵۱۸ | وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا |
| ۸۱۵ | ند کوره عبارت کی توضیح                     |
| ۵۱۸ | فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها .      |
| ۵۱۹ | حفزت نعمان رضى اللدعنه                     |
|     | کے مذکورہ بالاارشاد میں شراح کااختلاف      |
| ۵19 | این بطال کی رائے                           |
| ۵۱۹ | افضل ترین اوقات نماز کے اوقات ہیں          |
| ۵۲۰ | دیگرشراح کی رائے                           |
| ۵۲۰ | طبری کی روایت ہے مزید تفصیل                |
| ۵۲۱ | این بطال کا بعض جملوں کی شرح میں تسامح     |
| ۱۲۵ | حافظ وغيره كاراجح قول                      |
| 377 | مثلها كي شمير كامرجع                       |
| 377 | "حتى تهب الأرواح" كمعنى ومطلب              |
| 377 | "وتحضر الصلوات" كي مراو                    |
| 2   | غزوهٔ نهاوند کاتمته                        |
| 1   | ايرانيون اورمسلمانون كانكراؤ               |
| 11  | حضرت نعمان کی شهادت                        |
| 77  | مىلمانوں كى عظيم فتح                       |
| 370 | حدیث ہے متنبط فوائد                        |

| پيلاج                                        | مدینه منوره کو بھی بحر کہا گیا،اس کی وجہ ۵۳۱ |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| "إقطاع" كے لغوى واصطلاحي معنى                | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                |
| امام بخاری کاطریقهٔ استدلال                  | باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله على            |
| حافظ كاايك اقتباس                            | ترجمة الباب كامقصد                           |
| بحرین کی زمینیں انصار کودیے جانے کا مطلب ۵۴۱ | الوصاة كي معنى                               |
| باب کی پہلی حدیث                             | الذمة اورالإل كِمعنى المندمة اورالإل         |
| تراجم رجال                                   | مديث باب                                     |
| أثرة كاضبط ومعنى                             | تراجم رجال                                   |
| عدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت   ۵۴۲     | جوريه بن قدامه                               |
| ترجمة الباب كادوسراجز                        | ایک اور شخصیت جاریه بن قدامه                 |
| باب کی دوسری حدیث                            | ا كثر ائمه رجال كي ان دونو ل مين تفريق ۵۳۵   |
| تراجم رجال                                   | حافظ ابن حجراور حافظ مغلطاي كاموقف ۵۳۵       |
| عینی وقسطلانی رحمهماالله کاایک تسامح         | حافظ کے اپنے موقف پرتین دلائل ۵۳۵            |
| ترجمة الباب كساته مناسبتِ مديث ٥٢٥           | مديثِ باب كاترجمه                            |
| ترجمة الباب كاتيسراجز                        | حدیث کی مزیر تفصیل                           |
| مال فی ء کی تعریف                            | فائده محم                                    |
| مال فی ء کی تقسیم کس طرح ہوگی؟               | اہل ذمہ ہے جزید کس قدر وصول کیا جائے؟ ۸۳۸    |
| يېلاندېب(ابوبكروعلى)                         | "ورزق عيالكم" كامطلب                         |
| دوسراند بب(عمروعثان)                         | ترجمة الباب يمناسبت حديث ٥٣٩                 |
| تيسراندېب حنفيه                              | باب ما أقطع ٥٣٩                              |
| في ءميں ہے حمل نكالا جائے گايانہيں؟ ١٥٥٢     | النبي على من البحرين                         |
| امام شافعی کاایک تفرد                        | · ترجمة الباب كي توضيح ومقاصد                |
| باب کی تیسری حدیث                            | يةرجمه تين اجزاء پرمشمل ہے                   |

| ۲۵۵   | باب إخراج                                           |
|-------|-----------------------------------------------------|
|       | اليهود من جزيرة العرب                               |
| raa   | ترجمة الباب كامقصد                                  |
| ۵۵۷   | جزیرهٔ عرب کی<br>تعریف اور د ہاں ا قامت کفار کا حکم |
| ۵۵۷ . | اختلاف فقهائے امت                                   |
| ۵۵۷ . |                                                     |
| ۵۵۸   | فریقین کے دلائل                                     |
| ۵۵۸   | جزیره عرب کے اطلاق میں اختلاف                       |
| ۵۵۸   | امام شافعی واحمه کا مذہب اور دلیل                   |
| ۵۵۹   | امام اعظم وما لك كامسلك اور دليل                    |
| ۵۵۹ ـ | ابن قدامه کاحنفیه کی دلیل پراعتراض اوراس کاجواب     |
| 440   | رانح قول                                            |
| ٠٢۵   | علامه طبري رحمة الله عليه كي رائے خاص               |
| ٠٢۵   | اس خاص رائے کی اہمیت                                |
| IFG   | حرم مکی ودیگرمساجد میں کفار کا داخلہ                |
| IFQ   | جمهوراورامام اعظم كااختلاف                          |
| DYF   | دلائل جمهور                                         |
| ۳۲۵   | ولائل امام اعظم رحمة الله عليه                      |
| arr   | تحقیق مذہب احناف                                    |
| nra   | علامه ظفراحمه عثانی کی ایک شخقیق                    |
| nra   | ال تنقیح کی ضرورت کیوں پیش آئی؟                     |
| ara   | امام محمر کے اقوال میں تعارض                        |

| ۵۳۸ | تراجم رجال                                   |
|-----|----------------------------------------------|
| ۵۳۸ | حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت           |
| ٩٣٥ | باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم               |
| ۵۳۹ | ترجمة الباب كامقصد                           |
| ۵۳۹ | ايك انهم فائده                               |
| ۵۳۹ | ترجمه مقيد ہے اور روايت مطلق                 |
| ۵۵۰ | حديثِ بأب                                    |
| ۵۵۰ | تراجم رجال                                   |
| ۵۵۰ | الحبن بن عمرو                                |
| ۱۵۵ | سعید بن جبیر کی خدمت میں حاضری               |
| ۵۵۲ | سندحدیث ہے متعلق ایک اہم بحث                 |
| ۵۵۳ | کیا پی حدیث منقطع ہے؟                        |
| ۵۵۳ | بداعتراض بوجوه صحیح نهیں                     |
| ۵۵۳ | تين وجوه اورراجح قول                         |
| ۵۵۳ | اصلی کاایک تسامح                             |
| ۵۵۳ | عن النبي رفي قال: من قتل معاهدا              |
| ۵۵۳ | ''ریرح'' کے معنی اور ضبط                     |
| ۵۵۵ | وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين               |
| ۵۵۵ | حديث باب كامطلب                              |
| ۵۵۵ | حدیث میں مذکورعد د<br>پر                     |
|     | میں رواۃ کااختلاف اوران اعداد کی توجیہ<br>پر |
| 224 | ترجمة الباب كے ساتھ مناسبتِ حديث             |
|     |                                              |

| 02r          | بیت المدراس کے دومعنی                      | مام جصاص کی تایید                       |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 021          | فقال: أسلموا تسلموا، واعلموا               | جمہور کے دلائل کے جوابات                |
| 021          | أسلموا جوامع الكلم ميس سے ہے               | جمہور کی پیش کردہ آیت کے چار جوابات ۵۲۵ |
| 025          | واعلموا جمله ابتدائيه متانفه               | ن کی پیش کرده احادیث کے جوابات ۲۵۱۵     |
| 025          | فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه             | نجاست مشرک دخول مبحدے مانع نہیں ۵۶۷     |
| 020          | يجد كامشتق منهاور معنى                     | فیر مسلموں سے عبادت خانوں میں جانا      |
| ٥٢٣          | وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله           | قال عمر: أقركم ما أقركم الله به ٥٧٤     |
| ٥٢٣          | اس جملے کا مطلب                            | ر کوره تعلق کی تفصیل و مقصد             |
| ۵۲۳          | ترجمة الباب كساته حديث كانطباق             | ر کوره قعلق کی تخ تنج                   |
| 220          | باب کی دوسری حدیث                          | زجمة الباب كساته تعلق كانطباق ٥١٨       |
| ۵۲۳          | تراجم رجال                                 | عديث باب                                |
| ۵۲۴          | محرے کون مراد ہیں؟                         | زاجم رجال                               |
| 024          | ترجمة الباب كساته مطابقت حديث              | ينما نحن في المسجد                      |
| 024          | ایک اشکال اوراس کا جواب                    | خرج النبي ﷺ، فقال: انطلقوا إلى يهود     |
| ۵۷۷          | باب إذا غدر                                | مدیث میں یہود ہے کون لوگ مراد ہیں؟ ۵۷۰  |
|              | المشركون هل يعفى عنهم؟                     | رینه میں کفار کی تین قشمیں ۔۔۔۵         |
| 022          | ترجمة الباب كامقصد                         | بها قسم کفار محاربین<br>                |
| 024          | مئله مذكوره كي تفصيل                       | وسری قتم کفار متر دوین                  |
| ۵۷۷          | روایات میں تعارض ادراس کے حل               | کفارمتر دوین کی تین قشمیں               |
| ۵ <u>۷</u> 9 | سحنون مالکی کاایک دعویٰ اوراس کی عدم صحت . | نيسرى قتم يهود مدينه                    |
| 049          | ترجمه میں مذکورسوال کا جواب                | لما مەقرىطىي كا جواب اوراس پرىڧقە ا ۵۷  |
|              | علامه مهلب كاارشادگرامی                    | ما فظ ابن حجر كا جواب                   |
| ΔΛ+          | ز ہر کھلا کرقل کرنے کا حکم                 | خرجنا حتى جئنا بيت المِدْراس ٥٤١        |

| ۵۸۹ | ترجمة الباب كماته صديث باب كالطباق |
|-----|------------------------------------|
| ۵۸۹ | باب دعاء الإمام على من نكث عهدا    |
| ۵۸۹ | ترجمة الباب كامقصد                 |
| ۵۸۹ | حديث إب                            |
| ۵9+ | تراجم رجال                         |
| ۱۹۵ | ايك انهم فائده                     |
| ۵91 | ایک اور فائده                      |
| ۵91 | رجمة الباب كي ما تهد مناسبتِ حديث  |
| Dar | باب أمان النساء وجوارهن            |
| 091 | ترجمة الباب كامقصد                 |
| ۵۹۲ | جوار <u>کے معنی</u>                |
| 09r | حديث باب                           |
| 095 | تراجم رجال                         |
| 09m | عدیث کار جمه                       |
| 090 | عورت امان د ہے سکتی ہے             |
| 090 | جمهور کا قول                       |
| 690 | بعض مالكيه كاشاذ قول               |
| ۵۹۵ | ترجمة الباب كساته حديث كامطابقت    |
| ۵۹۵ | باب ذمة المسلمين                   |
|     | وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم      |
| ۵۹۵ | ترجمة الباب كامقصد                 |
| ۵۹۵ | لفظ"أدناهم" سے مراو                |
| ۵۹۵ | غلام کا امان دینامعتبر ہے؟         |

| ωΛ* | عديث باب                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| ۵۸۱ | مدیث میں مذکوروا قعے کی تفصیلات                   |
| ۵۸۲ | ال: لما فتحت خيبر<br>هديت للنبي ﷺ شاة، فيها سُمٌّ |
| ۵۸۲ | کلمه م کی شخفیق                                   |
| ۵۸۲ | قال النبي عَثِينَ: اجمعوا إليَّ                   |
| ۵۸۳ | نلان ہے کون مراد ہے؟                              |
| ۵۸۳ | ال: فهل أنتم صادقيَّ عن شيء                       |
| ۵۸۳ | ېېود کې بد بختی کی انتها                          |
| ۵۸۴ | تىخلفونا"كى لغوى وصرفى كى تحقيق                   |
| ۵۸۳ | قال النبي ﴿ أَنَّ اخسؤا فيها                      |
| ۵۸۳ | خسوأ فيها مين دواخمالات                           |
| ۵۸۳ | الله، لا نخلفكم فيها أبدا                         |
| ۵۸۴ | ىكەشكال اوراس كاجواب                              |
| ۵۸۵ | م قال: هل أنتم صادقي عن شيء                       |
| ۵۸۵ | يېود کے مسلسل حجموث بولنے کی وجہ                  |
| ٢٨۵ | یک سوال اوراس کا جواب<br>                         |
| ۲۸۵ | یک تاریخی دستاویز کامتن (حاشیه)                   |
| ۵۸۷ | کیااسعورت نے اسلام قبول کرلیا تھا؟                |
| ۵۸۸ | عا فظا بن حجر کی صنیع<br>                         |
| ۵۸۸ | نبی بشر ہوتا ہے<br>معہ یہ نہ                      |
| ۵۸۸ | معجز وُ نبی<br>سه حقق دیای در                     |
| 219 | مؤثر حقیقی اللّٰہ کی ذات ہے                       |

| 7+1               | ندكوره تعلق كى ترجمة الباب سے مناسبت                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4+4               | مناسبت پراشکال اوراس کا جواب                                             |
| 4+1               | وقال عمر: إذا قال: مترس                                                  |
| , Y+m             | ند کوره تعلق کی تخ تنج                                                   |
| 4+1               | حضرت عمر رضى الله عنه كالكمل فريان                                       |
| 4+14              | ''مترس'' کی لغوی تحقیق اور صبط                                           |
| 4+14              | اس کلمے کے ضبط میں راجح قول                                              |
| 4+0               | وَقَالَ: تَكُلُّمْ لَا بَأْسَ                                            |
| 4+5               | اس جملے کا کپس منظر                                                      |
| 4+0               | ند کوره اثر کی تخر تج                                                    |
| <b>۲</b> +۲       | مذكورة اثر سے متفادا يک مئله                                             |
|                   | التواجع المناسبة                                                         |
| 4+4               | تعلیق کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت                                      |
|                   | سيس في ترجمة الباب كسائه مطابقت<br>باب الموادعة والمصالحة                |
| . 4+4             | باب الموادعة والمصالحة                                                   |
|                   |                                                                          |
| . Y+Y             | باب الموادعة والمصالحة<br>مع المشركين بالمال وغيره                       |
| . Y+Y<br>Y+Y      | باب الموادعة والمصالحة<br>مع المشركين بالمال وغيره<br>ترجمة البابكامقصد  |
| 4+4               | باب الموادعة والمصالحة<br>مع المشركين بالمال وغيره<br>ترجمة الباب كامقصد |
| 7+4<br>7+4<br>7+4 | باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره ترجمة البابكامقصد        |
| 7+7<br>7+7<br>7+2 | باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره ترجمة الباب كامقصد       |
| 7+4<br>7+4<br>7+4 | باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره ترجمة البابكامقصد        |

| ۵۹۵                             | جمهوراورامام محر كامذهب                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 694                             | حضرات شيخين كامذهب                                                                                                                                                    |
| 297                             | - پچ کا امان                                                                                                                                                          |
| 294                             | شوافع كامسلك                                                                                                                                                          |
| PPG                             | امام شافعی کا مسلک                                                                                                                                                    |
| PPG                             | حنفیہ کے نز دیک اس میں تفصیل ہے                                                                                                                                       |
| 097                             | مالكيه اورحنا بله كامذهب                                                                                                                                              |
| 094                             | مجنون کا امان دینا                                                                                                                                                    |
| 294                             | مديث إب                                                                                                                                                               |
| 294                             | تراجم رجال                                                                                                                                                            |
| ۵۹۹                             | ترجمة الباب كے ساتھ مناسبتِ حديث                                                                                                                                      |
|                                 | 12 1.                                                                                                                                                                 |
| ۵99                             | مصنف كاليك اورحديث كي طرف اشاره                                                                                                                                       |
| ۵۹۹                             | مصنف کا یک اور حدیث ی طرف اتباره<br>باب إذا قالوا: صبأنا،                                                                                                             |
|                                 |                                                                                                                                                                       |
|                                 | باب إذا قالوا: صبأنا،                                                                                                                                                 |
| ۵۹۹                             | باب إذا قالوا: صبأنا،<br>ولم يحسنوا أسلمنا                                                                                                                            |
| ۵۹۹                             | باب إذا قالوا: صبأنا،<br>ولم يحسنوا أسلمنا<br>ترجمة البابكامقصد                                                                                                       |
| 099<br>099                      | باب إذا قالوا: صبأنا،<br>ولم يحسنوا أسلمنا<br>ترجمة البابكامقصد                                                                                                       |
| 099<br>099<br>099               | باب إذا قالوا: صبأنا،<br>ولم يحسنوا أسلمنا<br>ترجمة الباب كامقصد<br>عام شراح كاموقف<br>ابن المنير كى رائ اور راج قول                                                  |
| 099<br>099<br>099               | باب إذا قالوا: صبأنا، ولم يحسنوا أسلمنا ترجمة الباب كامقصد                                                                                                            |
| 099<br>099<br>099<br>1          | باب إذا قالوا: صبانا، ولم يحسنوا أسلمنا ترجمة الباب كامقصد عام شراح كاموقف ابن المنير كى رائ اورراج قول كلمه "صبانا" كي تحقيق صرفي ولغوى وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل |
| 099<br>099<br>099<br>700<br>700 | باب إذا قالوا: صبانا، ولم يحسنوا أسلمنا ترجمة الباب كامقصد                                                                                                            |

| 71/2        | مصنف کی طرف وہم کی نسبت ( تنبیه )                 | مال کے بغیر مصالحت برراضی نہ ہوں تو ۲۰۸                       |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 114         | وہم کس کولاحق ہوائے؟                              | امام اوزاعی کا مسلک                                           |
| 414         | ایک اہم حاشیہ                                     | امام شافعی واحمه کامونف                                       |
| AIA         | حديثِ باب ميں                                     | امام اعظم وما لك كاندېب                                       |
|             | ند کورصحابه کی رشتے داری کی نوعیت                 | مشر کین کو سلے کے لیے مال کی ادائیگی کی مثالیں ۲۰۹            |
| AIF         | تحقیق بات                                         | حدیث باب                                                      |
| 719         | صیح شکل ونتشه (حاشیه)                             | تراجم رجال                                                    |
| 719         | فَقَالَ: أَتَحْلِفُونَ                            | قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ ١١١ |
| 1/7         | وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ إِنْ | فَتَفَرَّقَا فَأَتَى مُحَيِّصَةً إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ١١١     |
| 419         | ند کوره عبارت کی توضیح                            | ند کوره عبارت کی توضیح                                        |
| 110         | قَالَ: فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ          | "يَتَشْخُطُ" كِمعنى                                           |
| 444         | من عنده ميں                                       | فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَهْلٍ                   |
| (14         | دواخمالات اور عبارت کی تشریح                      | حضرت عبدالرحمٰن بن مهل رضى الله عنه ١١٣٠                      |
| 444         | فذهب عبدالرحمن يتكلم، فقال: كبر                   | ان کے بدری ہونے میں اختلاف ۱۱۳                                |
| 44+         | حدیث ہے متفادا یک حکم                             | سانپ كاان كوڈىنا                                              |
| 411         | ایک اعتراض اوراس کے دوجوابات                      | حضرت عمر کاان کوعامل مقرر کرنا ۲۱۴۳                           |
| 411         | ترجمة الباب برايك اشكال                           | حضرت عثمان کے زمانے کا ایک واقعہ                              |
| 111         | ندکورداشکال کے جوابات                             | ایک نام دوشخصیتیں                                             |
| 57 <b>T</b> | حدیث کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت                | اکثرائمہ سیر کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 444         | باب فضل الوفاء بالعهد                             | حافظ ابن حجر رحمة الله عليه كي رائے                           |
| 422         | ترجمة الباب كامقصدوماقبل يصمناسبت                 | حافظ کے اپنے موقف پر استدلالات ۲۱۵                            |
| 422         | مديث باب                                          | دو يصه بن مسعود                                               |
| 450         | تراجم رجال                                        | ان کے قبولِ اسلام کا واقعہ                                    |

| 444  | ساحر کی توبه قبول ہوگی یانہیں؟                      | 410 | حديثِ باب كاتر جمه                 |
|------|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 422  | ال مسئلے میں محقق قول                               | 770 | حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت |
| 444  | وقال ابن وهب: أخبرني يونس                           | 470 | هل يغدر كي <i>ظرف اشاره</i>        |
| 424  | تراجم رجال                                          | 777 | باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟      |
| 400  | مُدكوره تعليق كالمقصد                               | 474 | ترجمة الباب كالمقصد                |
| 400  | مذکوره تعلق کی تخریج                                | 474 | اختلاف فقبهاء كى تفصيل             |
| 420  | أُعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ ؟  | 777 | امام ما لك كامسلك                  |
| 400  | ند کوره عبارت کی تو ضیح                             | 474 | امام احمد وشافعی کامذہب            |
| 450  | قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ صُنعَ | 412 | امام ابوحنیفه کامسلک               |
| 444  | امام بخاری کا ایک استدلال                           | 472 | امام اعظم رحمة الله عليه كے دلائل  |
| YMY  | تعلق کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت                  | 412 | يانج ليليل.                        |
| 424  | مديث باب                                            | 474 | ائمه ثلا څه کے دلائل               |
| 727  | تراجم رجال                                          | 179 | ائمه ثلاثه کے دلائل کا جواب        |
| 42   | أن النبي ﴿ شُحِرَ، حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ           | 479 | لبید بن اعصم کے                    |
| 474  | حدیث کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت                  |     | قصے ہےاستدلال بوجوہ درست نہیں      |
| 45%  | باب ما يحذر من الغدر                                | 779 | ابن بطال كاابن شهاب كوجواب         |
| 424  | ترجمة الباب كامقصد                                  | 44. | ساحرمسلم كاحكم                     |
| 427  | وقوله تعالى:                                        | 444 | ائمه ثلاثة اورامام ثنافعي كااختلاف |
|      | ﴿ وَإِن يريدوا أَن يخدعوك                           | 441 | امام شافعی کے دلائل                |
| MAK  | آیت کریمه کامطلب وکلمه حسب                          | 441 | ائمه ثلاثه كے دلائل                |
| 4179 | ابن عسا كركانسخداورآيات كالرجمه                     | 444 | مدارخلاف                           |
| 414  | حافظا بن حجر كاارشاد                                | 444 | ايك انهم تنبيه                     |
| 44.  | علامه مهلب کی رائے گرامی                            | 444 | ايک اور تنبيه                      |
|      |                                                     | l . |                                    |

| "ثم موتان سس" كامطلب                                 | آیت اور ترجمهٔ الباب کے درمیان مناسبت. ۱۲۴۰               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| موتان كامصداق                                        | حدیث باب                                                  |
| تُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى ١٥١       | تراجم رجال                                                |
| استفاضه کے معنی (حاشیہ)                              | عبدالله بن العلاء بن زبر                                  |
| اس چوتھی نشانی کا مصداق                              | ابن درم کی ان پرجرح                                       |
| ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى نَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ ١٥١ | يه جرح مردود ہے،اس كى وجو ہات                             |
| اس نشانی کامصداق                                     | بسر بن عبيدالله:                                          |
| تُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ نَيْنَكُمْ وبين               | ان کا حرص علم                                             |
| مدنه کے معنی اور ضبط                                 | تنبيه                                                     |
| غايه كِ معنى اوراختلاف روايات                        | حدیث کی سند ہے متعلق ایک فائدہ                            |
| چھٹی نشانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | قَالَ: أَنَيْتُ النَّبِي فَقِيرٌ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ ١٣٧ |
| علامات قیامت کی ترتیب زمانی                          | وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ ٢٣٧                        |
| ملامات قیامت کی قسمیں ۔ ۲۵۴۰                         | قبه کے معنی اور صبط                                       |
| علامات صغری (حاشیه)                                  | الوداؤدكي ايك روايت                                       |
| علامات كبرى كى ابتدا                                 | حضرت عوف کا مزاح                                          |
| امام مهدی کی تلاش                                    | فَقَالَ: اعْدُدُ سِتًّا بَيْنِ يَدَي السَّاعَةِ ١٣٨       |
| امام مبدی پیچانے جائیں گے                            | عبارت كامطلب اورستا سےمراد ١٨٠٨                           |
| آ مان سے آنے والی ایک آواز                           | لُمَّ مُونَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ١٢٨   |
| امام مبدی کی فوج                                     | موتان كاصبط                                               |
| ابل خراسان كالشكر                                    | موتان کے معنی                                             |
| عيسائی افواج کا اجتاع ۲۵۲                            | قُعاص كاصبط                                               |
| امام مہدی کی عیسائیوں سے جنگ                         | عا فظ صاحب كاايك وبهم اوراس بي <sup>ر تن</sup> بيه 140    |
| امام مبدی کی فتح                                     | قعاص کے معنی                                              |

| PFF                                           | باب كيف ينبذ إلى أهل العهد؟                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779.                                          | ترجمة الباب كامقصد                                                                                                                           |
| 44+                                           | وقوله: ﴿وإما تخافن من قوم خيانة﴾                                                                                                             |
| 44.                                           | نبذ کے معنی                                                                                                                                  |
| YZ+                                           | وسواه کا معنی اور آیت کی تفییر                                                                                                               |
| 441                                           | حديث باب                                                                                                                                     |
| 141                                           | تراجم رجال                                                                                                                                   |
| 441                                           | حدیث کا ترجمہ                                                                                                                                |
| 421                                           | مشر کین کوممانعت کی وجه                                                                                                                      |
| 421                                           | ترجمة كے ماتھ آيت وحديث كي مناسبت                                                                                                            |
| 424                                           | ہدایہ شریف سے ایک اقتباس                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                              |
| 424                                           | باب إثم من عاهد ثم غدر                                                                                                                       |
| 92F<br>92F                                    | باب إثم من عاهد ثم غدر                                                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                              |
| 424                                           | ترجمة الباب كامقصد                                                                                                                           |
| 42F<br>42F                                    | ترجمة البابكا مقصد.<br>وقوله: ﴿الذين عاهدت منهم﴾                                                                                             |
| 72r<br>72r<br>72r                             | ترجمة الباب كامقصد<br>وقوله: ﴿الذين عاهدت منهم﴾<br>آيت كريمه كاشان نزول اورتفيير                                                             |
| 42F<br>42F<br>42F<br>42F                      | ترجمة الباب كامقصد<br>وقوله: ﴿الذين عاهدت منهم﴾<br>آيت كريمه كاشان نزول اورتفير<br>آيت كريمه اورترجمة كے درميان مناسبت                       |
| 72F<br>72F<br>72F<br>72F<br>72F               | ترجمة الباب كامقصد وقوله: ﴿الذين عاهدت منهم﴾ آيت كريمه كاشان نزول اورتفير آيت كريمه اورترجمة كي درميان مناسبت باب كي بهلي حديث               |
| 72F<br>72F<br>72F<br>72F<br>72F               | ترجمة الباب كامقصد  وقوله: ﴿الذين عاهدت منهم﴾  آيت كريمه كاشان نزول اورتفير  آيت كريمه اورترجمة كورميان مناسبت  باب كى بيلى حديث  تراجم رجال |
| 72F<br>72F<br>72F<br>72F<br>72F<br>725        | ترجمة الباب كامقصد وقوله: ﴿الذين عاهدت منهم﴾ آيت كريمه كاشان نزول اورتفير آيت كريمه اورترجمة كے درميان مناسبت باب كى پہلى حديث تراجم رجال    |
| 72F<br>72F<br>72F<br>72F<br>72F<br>727<br>727 | ترجمة الباب كامقعد وقوله: ﴿الذين عاهدت منهم﴾ آيت كريمه كاشان نزول اورتفير ايت كريمه اورترجمة كورميان مناسبت باب كي پيلي حديث تراجم رجال      |

| YON | تحتطنطنیه ی ازادی اور طهور دجال                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| YON | د جال کی برخَلقی و برخُلقی اور شاطرانه <i>حرکتیں</i> |
| 409 | د جال حرمین میں داخل نه ہو سکے گا                    |
| 44+ | نزول عیسی اورامام مهدی سے ان کی ملاقات.              |
| 44+ | اسلامی کشکراور دجالی فوج کانگراؤ                     |
| 441 | وجال كا فرار                                         |
| 441 | متاژه شهرون کی تغمیر جدید دانصاف کا قیام             |
| 775 | حفرت عيسیٰ عليه السلام پروخی                         |
| 775 | ياجوج ماجوج كاخروج                                   |
| 444 | ياجوج ماجوج كى تباه كاريال                           |
| 441 | دعائے عیسیٰ اور یا جوج ماجوج کی بلاکت                |
| 771 | امن وبرکت کے سات سال دوفات عیسی                      |
| 441 | وفات عیسیٰ کے بعد کے حالات                           |
| 771 | جهجاه نامی خلیفه کی تشریف آوری                       |
| arr | رات كالمباهونااورتوبه كادروازه بندمونا               |
| arr | دابة الأرض كاظهور                                    |
| arr | دابة الأرض كي صفات                                   |
| 777 | کا فرومومن کے درمیان امتیاز                          |
| 777 | ابل ایمان کی موت کی ہوا                              |
| ۲۲∠ | عبشيون كاغلبهاورلوگون كاشام مين اجتماع               |
| ZYY | آ ک جواد کون کوشام میں جمع کردے گی                   |
| AFF | صور کی آواز ،اموات اور نظام کا نئات کی فنائیت        |
| PFF | ترجمة الباب كساته وحديث كي مناسبت                    |

|     | ا مق                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| PAF | صغين                                                          |
| YAZ | فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ خُنَيْفٍ يَقُول: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ |
| YAZ | حفرت مہل کے ارشاد کے معنی                                     |
| AAF | حدیث کا دوسراطریق                                             |
| ΛΛΥ | تراجم رجال                                                    |
| 414 | يزيد بن عبدالعزيز بن سياه                                     |
| 49+ | عبدالعزيز بن سياه اسدى                                        |
| 495 | ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت                                    |
| 795 | باب کی دوسری حدیث                                             |
| 495 | تراجم رجال                                                    |
| 492 | قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي                              |
| 491 | حضرت اساء کی والدہ کامختصر تعارف                              |
| 490 | وَهْيَ مُشْرِكَةٌ                                             |
| 490 | فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ   |
| 490 | عہد قریش ہے مراد                                              |
| 490 | مَعَ أَبِيهَا صَمِيرِكا مرجع اورروايت مين تضحيف               |
| 797 | فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ                               |
| 797 | وهي راغبة كےدومعني                                            |
| 794 | ترجمة الباب كساته مناسبت حديث                                 |
| 194 | حضرت شیخ الحدیث صاحب کی رائے                                  |
| APF | باب المصالحة                                                  |
|     | على ثلاثة أيام أو وقت معلوم                                   |
| APF | ترجمة الباب كامقصد                                            |
|     |                                                               |

| <b>14</b>    | ترجمة الباب كے ساتھ حديث كى مطابقت                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 <b>4</b> 9 | تيىرى مديث                                                                                         |
| 449          | تراجم رجال                                                                                         |
| 4A+          | يه حديث موصول ہے يامعلق؟                                                                           |
| *AF          | مْدُكُورِه بِالاصيغة ساع بِرِحْمُول بهوگا يانبين؟                                                  |
| IAF          | تعلق مٰدِکوری تخریج                                                                                |
| IAF          | قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَحْتَبُوا دِينَارًا                                             |
| IAF          | تجتبوا كي صرفي ولغوي تحقيق                                                                         |
| IAF          | ندکوره عبارت کی شرح                                                                                |
| IAF          | قَالَ: إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي                                                                 |
|              | هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ                                            |
| 417          | صادق اور مصدوق کے معنی                                                                             |
| 717          | تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ اللَّهِ |
| 717          | کفارکے مال کی اوا ئیگی ہے ممانعت کی علت                                                            |
| 414          | تنتهك كمعنى اورضبط                                                                                 |
| 414          | اس معنی کی دیگراهادیث                                                                              |
| ግለዮ          | فائده (احادیث کاایک اورمطلب)                                                                       |
| 41/          | ترجمة الباب كے ساتھ تعلیق کی مناسبت                                                                |
| AAA          | باب (بلا ترجمة)                                                                                    |
| MAG          | ترجمه كامقصد                                                                                       |
| MAD          | باب کی میمان مدیث                                                                                  |
| SAF          | تراجم رجال                                                                                         |
| PAF          | قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلِ شَهِدْتَ صِفِّينَ؟                                                   |
|              |                                                                                                    |

| 4+4          | حديث باب                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Z+Y          | حدیث کا ترجمه                                       |
| 4.4          | صدیث کے آخری جز<br>"فإنه کان رجلا" کی تشریح         |
| ∠•٨          | ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حديث                     |
| ∠•٨          | حدیث باب ہے متنط ایک اہم فائدہ                      |
| 49           | باب إثم الغادر للبر والفاجر                         |
| 4.9          | ترجمة الباب كامقصد                                  |
| 49           | حافظ وعینی کابیان کرده مقصد                         |
| ۷۱۰          | حضرت شیخ الحدیث رحمه الله کی رائے                   |
| 41+          | حضرت گنگوی کی توجیه                                 |
| 410          | مديث باب                                            |
| 411          | تراجم رجال                                          |
| <b>Z</b>   T | سندحدیث ہے متعلق ایک اہم وضاحت                      |
| 411          | قَالَ أَحَدُهُمَا: يُنْصَبُ، وَقَالَ الآخَرُ: يُرَى |
| 211          | ندکوره عبارت کی وضاحت                               |
| 412          | حديث باب                                            |
| ۷۱۳          | تراجم رجال                                          |
| 10           | لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاهُ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ       |
| 412          | بغدرته کی باء میں احتمالات                          |
| 210          | حِصْدُ اكبال لكاياجائكا؟                            |
| 210          | "لكل غادر لواء" كي تنف معانى ومطالب                 |
| 214          | علامہ تو رہشتی کے بیان کروہ معنی                    |

| 191  | صلح کی انتبائی مت کیاہے؟                           |
|------|----------------------------------------------------|
| 191  | مئله باب مين ائمه اربعه كااختلاف                   |
| 499  | حديث باب                                           |
| ۷.۰  | تراجم رجال                                         |
| ۱۰ ک | حديث باب كاتر جمه                                  |
| ۷+۱  | حلبان كاضبط ومعنى                                  |
| 4.1  | ترجمة الباب كيماتهمناسبت حديث                      |
| 4.1  | باب الموادعة من غير وقت                            |
| ۷٠٢  | ترجمة الباب كامقصد                                 |
| ۷٠٢  | ند کوره مسئله میں اختلاف                           |
| ۷.۳  | وقول النبيﷺ: أقركم ما أقركم                        |
| ۷+۳  | تعليقِ مٰدكور كامقصد                               |
| ۷٠٣  | تعلق مٰد کور کی تخ تج                              |
| ۷٠٣  | تعلق كى ترجمة الباب سے مناسبت                      |
| 4٠٣  | باب طرح جيف المشركين<br>في البثر، ولا يؤخذ لهم ثمن |
| 4.0  | رجمة الباب كا <sup>مقصد</sup>                      |
| ۷٠۴  | ترقمة الباب كے دواجزا                              |
| 40   | يهلے جز كامقصد                                     |
| 4.14 | جينها مَا منبيهٔ اور معنى                          |
| 4.4  | دوس برنا مقهد                                      |
| ۷•۵  | د لائل جمهور                                       |
| 4.4  | حضرت گنگوی کی توجیه                                |

|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-------------|---------------------------------------|
| 411         | ترجمة الباب كے ماتحد مطابقت حديث      |
| <b>4</b> 11 | مطابقت میں غموض اور شراح کے ارشادات   |
| 211         | علامه کرمانی کی آرا                   |
| <b>4</b>    | ابن بطال کی بیان کرده دومناسبتیں      |
| 2rm         | ابن المنير كى بيان كرده مناسبت        |
| 25°         | حافظ عليه الرحمه كي و قبع توجيه       |
| ∠tr         | براعت اختآم                           |
| 444         | ِ حافظ کی رائے                        |
| ۷۲°         | حفرت شیخ الحدیث کے ارشادات            |
| ۷۲۵         | خلاصة كتاب فرض الخمس والجزبية         |
| 474         | مهران وم اجع                          |

| 414        | علامهابن المنيركي رائے                         |
|------------|------------------------------------------------|
| <b>ZIY</b> | امام قرطبی کاارشاد                             |
| 214        | احادیث ثلاثه کی ترجمه کے ساتھ مناسبت           |
| 414        | مدیث ہے <sup>م</sup> تنبط <sup>بعض</sup> فوائد |
| 414        | غدروعہد شکنی حرام ہے                           |
| 414        | قاضی عیاض کی بیان کرده دوتوجیهات               |
| ∠۱۸        | حافظ کار داوران کی رائے                        |
| ∠۱۸        | قیامت کے دن کس نسبت سے پکاراجائے گا؟           |
| <b>∠19</b> | ایک تعارض اوراس کے دوجوابات                    |
| 44         | باب کی چوتھی حدیث                              |
| ,<br>∠Y+   | تر احمر حال                                    |

#### ایک وضاحت ا

اس تقریر میں ہم نے صحیح بخاری کا جونسخہ متن کے طور پر استعال کیا ہے۔ اس پر ڈاکٹر مصطفیٰ دیب نے احادیث پر نمبرلگانے کے ساتھ ساتھ احادیث کے مواضع متکررہ کی نشان دہی کا بھی التزام کیا ہے۔ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں نمبرات سے اس کی نشان دہی کرتے میں کہ اس نمبر پر بیحدیث آرہی ہے اوراگر حدیث گزری ہے تو نمبرسے پہلے [ر] لگادیتے ہیں کہ اس نمبر کی طرف رجوع کیا جائے۔

## أسماء المترجم لهم على ترتيب حروف الهجاء

| صفحتبر     | الاساء                              | نمبرثثار   |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 790        | عبدالله بن جعفرالرقي                | 1∠         |
| p+ p       | حضرت عبدالله بن زمعة رضى الله عنه   | IA         |
| 411        | حضرت عبدالرحمٰن بن بهل رضى الله عنه | 19         |
| 19+        | عبدالعزيز بن سياه                   | <b>*</b> * |
| 441        | عبدالله بن العلاء بن زبر            | ۲۱         |
| MA 9       | عمرو بنعوف الأنصاري رضى الله عنه    | ۲۲         |
| 1179       | عيسى بن طههان الجشمي                | **         |
| White      | حفرت عيينه بن حصن                   | 44         |
| mmi        | قاسم بن عاصم كليبي                  | 10         |
| 44         | ما لک بن اوس                        | ۲۲         |
| ۳۷۲        | مصعب بن الزبير                      | 72         |
| may        | حضرت معاذبن عفراء                   | M          |
| m92        | حضرت معاذبن عمروبن الجموح           | 19         |
| <b>747</b> | المنذ ربن الزبير بن العوام          | ۳.         |
| ۵۱۲        | حضرت نعمان بن مقرن رضى الله عنه     | ۳۱         |
| ۵۰۳        | התקוט                               | ٣٢         |
| 77         | بريفامو لي عمر                      | ٣٣         |
| 7/19       | يزيد بن عبدالعزيز بن سياه           | 47         |

| صفحةبر       | الاسماء                                                     | نمبرشار |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|
|              | ابن زمعه (دیکھیے عبداللہ بن زمعه)                           | ☆       |
| 779          | حضرت ابو برده بن قيس رضي الله عنه                           | 1       |
| ra+          | حضرت ابورہم بن قبیس رضی اللہ عنہ                            | ٢       |
| ۱۲۳          | حضرت ابوالعاص بن الربيع بن عبد<br>العزى رضى الله عنه        | ٣       |
| 444          | حصرت اقرع بن حابس رضى الله عنه                              | ٨       |
| ۳ <u>۷</u> ۳ | بجاله بن عبده بن سالم                                       | ۵       |
| 414          | بسر بن عبيد الله الشامي                                     | 7       |
| ۵۰۰          | جبير بن حي <sup>ث</sup> قفي                                 | 4       |
| ۳۷۸۰         | حضرت جزء بن معاوییه                                         | ٨       |
| 101          | حضرت جورييه بنت البي جهل رضى الله عنها                      | 9       |
| ٥٣٣          | جويريه بن قدامة                                             | 1•      |
| ۵۵۰          | الحسن بن عمر والقيمى<br>الحسن بن عمر والقيمى                | 11      |
| 710          | حضرت حويصة بن مسعود رضى البدعنه                             | 11      |
| 19+          | خبيب بن عبدالله بن زبير                                     | 11-     |
| rry          | حفزت خوله بنت ثامر رضى الله عنها                            | ll.     |
| ۳۱۹          | حضرت رقية رضى الله عنها بنت سيد<br>البشر صلى الله عليه وسلم | 10      |
| ۸۴۲          | سعيد بن عبيدالله الثقفي                                     | ΙΥ      |

# عرض مرتب

#### بسلند الزمز الزمم

الحمد لله رب العلمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيا، والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اما بعد!

الله تعالیٰ کا انتہائی کرم اوراس کی بے انتہا نوازش ومہر بانی ہے کہ اس نے محض اپنے فضل وکرم ہے ہمیں ہیہ تو فیق بخشی کہ آج ہم آپ کے ہاتھوں میں بخاری شریف کی عظیم الثان شرح'' کشف الباری'' کی ایک اور جلد پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

یہ جلد صحیح بخاری کی کتاب اُخمس والجزیۃ ہے متعلق ہے۔جس میں کل 42 ابواب کی تشری بعلق ، تحقیق اور ترتیب کے ساتھ آگئی ہے،جن میں 20 ابواب کتاب اُخمس کے اور 22 ابواب کتاب الجزید کے ہیں۔

اس جلد میں بھی الحمد ملندان تمام امور کا التزام کیا گیا ہے جن کا اہتمام کتاب الایمان و کتاب العلم اور کتاب البہاد کی جلدوں میں کیا گیا ہے، جس کا اہتمام مذکورہ بالا جباد کی جلدوں میں کیا گیا ہے، جس کا اہتمام مذکورہ بالا جلدوں میں کیا گیا۔

احادیث کی تشریح میں جہاں کہیں عربی عبارتیں نقل کی گئی ہیں ان کا بھی ترجمہ کردیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں تراجم رجال کے تحت رواۃ سند کے احوال و تذکرہ بیان کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، چوں کہ تس وجز یہ تھے بخاری جلداول کے تقریباً آخر میں ہے اور کتاب الوضو سے کتاب الجباد تک کشف الباری کا کام ابھی تک زیور طباعت ہے آراستہ نہیں ہوا، اس لیے ہم نے جہال بھی حاشیہ میں یہ کھا کہ مثلاً ''ان کے حالات کے لیے دیکھیے ، کتاب الوضوء، باب ""' یا''ان کے حالات کے لیے دیکھیے کتاب الزکوۃ ، باب ""' تو اس سے مراد تھے بخاری کی نذکورہ کتاب اور باب ہے اور اگر کسی راوی یا شخصیت کا نام پہلی بارٹمس و جزید کے کسی باب میں آیا ہے تو و ہیں ان کا تذکرہ ہے تو بقید صفحہ لکھ دیا گیا ہے اور اگر کشف الباری کی ابتدائی چار جلدوں یا کتاب الجہاد کی دوجلدوں میں ان کا تذکرہ ہے تو بقید صفحہ نشان و ہی کردی گئی ہے۔

احقر کواپی علمی بے بیضاعتی اور میدانِ تحقیق میں اپنی ناتجر بہ کاری ونو واردگی کا نہ صرف احساس ہے، بلکہ اس کا مکمل اعتراف بھی ہے۔ تاہم محض تو کل علی اللہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب وامت بر کاتہم کے حکم اور آپ کی توجہات وعنایات اور دعاؤں سے اس عظیم خدمت کا بیڑہ واٹھالیا ہے، عین ممکن ہے کہ اس میں بلاقصد وارادہ غلطیوں کا صدور ہوگیا ہو، لہذا حضرات اہل علم کی خدمت میں مؤد بانہ گزارش ہے کہ کتاب میں کسی قتم کی فروگذاشت پر نظر پڑے تو احقر کواس ہے مطلع فرما کیں۔

اس کتاب کی ابتدا سے انتہا تک ترتیب و تحقیق کے دوران احقر کوجن حضرات کی راہ نمائی حاصل رہی ان میں سب سے بلند نام حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کے بعد حضرت استاذ مکرم مولا نا نور البشر صاحب دامت معالیہم ( رفیق شعبہ تصنیف واستاذ حدیث جامعہ فاروقیہ کراچی ) کا ہے کہ ان کی راہ نمائی بندہ کوقدم قدم پر حاصل رہی ۔ معالیہم ( رفیق شعبہ تصنیف واستاذ حدیث جامعہ فاروقیہ کراچی ) کا ہے کہ ان کی راہ نمائی بندہ کوقدم قدم پر حاصل رہی ہے ، البتہ بعض احادیث کی تخ تئے ، فہرست وغیرہ کی تیاری اور بعض حوالہ جات کی تخ تئے میں کچھ دوستوں کا تعاون حاصل رہا ہے ، اللہ تعالی ان تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور علمی و مملی ترقیوں سے نوازے ، نیز بندہ ان تمام اسا تذہ و تحلین کا بھی نہایت شکر گزار ہے جن کی حوصلہ افزائی اور دعا نمیں احقر کو حاصل رہیں ۔

آخر میں تمام قارئین سے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتیم کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے سایۂ عاطفت کو ہمارے سرول پر تادیر بعافیت قائم ددائم رکھے اور ملک و بیرون ملک جوعلمی افادات کا سلسلہ (بالحضوص جامعہ فاروقیہ کراچی کی صورت میں) تقریباً نصف صدی سے جاری ہے اس کو تا قیامت جاری وساری رکھے اوران کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین

نیزاحقر مرتب کے لیے بھی خصوصی دعافر مائیں کہ بقیہ کام کواللہ تعالیٰ آسان فرمائے ، جلداز جلد کمل کرنے کی تو فیق بخشے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے اور ہمارے لیے ، ہمارے اساتذہ ومشایخ اور والدین و تعلقین کے واسطے ذخیر ؤ آخرت اور ذریعے نجات بنائے۔

حبیب اللّدِ زکریا رفیق شعبه تصنیف و تالیف واستاذ جامعه فاروقیه کراچی مناله ارک ۱۳۳۱ه

# بني بليسة النفرة المنظمة المنظمة المنطقة المن

#### سابق سے مناسبت

کتاب الجہاد چونکہ ختم ہو چکی ہے اور جہاد کے ملحقات میں ابواب الخمس بھی آتے ہیں، اس لیے امام بخاری رحمة الله علیه اب احکام خمس بیان کریں گے۔

# اختلاف تشخ

اساعیلی کے نیخ میں عنوان'' کتاب' کے ساتھ معنون ہے اور اکثر نسخوں میں باب کالفظ ہے اور بعض لنخ میں عنوان میں صرف"فرص المحمس" کے کلمات ہیں، نہ کتاب ہے اور نہ ہی باب۔

پھرنسخوں میں بسملہ بھی موجود ہے(ا)۔

البنة رائح يہ ہے كەعنوان' كتاب' كے ساتھ معنون ہو۔اس كى ايك وجہ توبہ ہے كہ امام بخارى رحمة الله عليہ نے آگے مختلف ابواب قائم فرمائے ہیں، جن میں اكثر كاموضوع ومقصد احكام خمس كابيان ہے، للہذا ان سب ابواب كا ايك كتاب كے تحت ہونا ہى بہتر ہے۔

ٹانیا۔مصنف علیہ الرحمۃ عموماً بسملہ کتاب کے لیے ہی ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ابواب کے لئے۔ اورمقصداس سے ان ابواب کی اہمیت کو بتلا ناہے کہ بیا ابواب اتنے اہم ہیں کہ ان کوالگ عنوان کے ساتھ ذکر کیا جانا چاہیے۔

١ - باب : فَرْضِ الخُمُسِ .

خمس كى لغوى واصطلاحى تعريف

خمس-بضم الخاءوالميم - کے معنی پانچویں جھے یا جزء کے ہیں، جیسے ربع یا ثلث ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٩٨/٦، وعمدة القاري: ١٧/١٥، والقسطلاني: ١٨٩/٥، والأبواب والتراجم: ٢٠٥/١.

اوراصطلاح شرع میں خمس غنیمت کے اس پانچویں جھے کو کہتے ہیں، جس کوتقتیم سے الگ کرلیا جاتا ہے۔ ہے(۱)، جب کہ بقیہ چار جھے مجاہدین میں تقتیم کیے جاتے ہیں، خمس کے مصارف کی تفصیل آئندہ ابواب میں آرہی ہے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فرمات بين كه يهال ترجمة الباب كتين مقاصد موسكته بين:

ا- امام بخارى رحمة الله عليه خس كى فرضيت كو وقت اور تاريخ كو بيان كرنا چاہتے بين، كه خس كى فرضيت كب بوكى ؟

۲- خمس کی فرضیت کی کیفیت بیان کرنا چاہتے ہیں کداول وہلہ میں خمس کی فرضیت کی کیفیت کیاتھی؟ ۳- نفس خمس کی فرضیت کو ثابت اور بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ مالِ غنیمت میں سے خمس کا نکالنا فرض وضر وری ہے(۲)۔ یہی تیسری رائے علامہ عینی رحمة الله علیہ کی بھی ہے(۳)۔

# جابليت كادستوراورخس كي ابتدا

جاہلیت میں ربع کا دستور ہوا کرتا تھا، یعنی عربوں کو جنگوں میں جونیمت حاصل ہوتی ،اس کے چار جھے کیے جاتے ، تین جھے غانمین کے ہوتے اور ایک حصد الگ کرلیا جاتا، جوسر دار قبیلہ کا ہوتا، وہ حصد رُباعہ کہلاتا تھا، بنومیر کا ایک شاعر کہتا ہے (۴):

أنسا ابن السرابعين من ال عمرو وفسرسان السمنابير من جناب كمين آل عمروك من جناب كمين آل عمروك مردارول اورقبيله جناب كمنبرك شهوارول كافرزند مول للله عند في الله عند

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٩٨/٦ والقاموس الوحيد، مادة "خمس"، ولسان العرب: ٧٠/٦، مادة "خمس". وفيه لغة أخرت، وحي إسكان الميم.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦/٨٩٦.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٧/١٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان الحماسة، باب الحماسة: ١٢٠.

اس کے پانچ جھے کیے، چار جھے تو غانمین میں تقسیم کردیے اور ایک حصد الگ کرلیا، جو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ ہے اس کی ابتدا (1)۔

# خس كى فرضيت كب بهونى؟

اب رہابیہ مسئلہ کنمس کی فرضیت کب ہوئی ،اس میں اختلاف ہے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے جس سرید کا اوپر ذکر آیا ہے، وہ رجب دو ہجری کا ہے، لینی غزوہ بدر سے دو ماہ قبل (۲) ،اس سرید میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت سے جونمس نکالاتھاوہ ان کا اپنا ذاتی اجتہا دتھا ،اس وقت تک فرضیت نمس کا تھم نازل نہیں ہوا تھا، ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے: -

"وقد ذكر لي بعض آل عبدالله بن جحس أن عبدالله قال الأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم، فعزل له الخمس، وقسم سائر الغنيمة بين أصحابه، قال: فوقع رضا الله بذلك "(٣).

جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھی مجاہدین ہے کہا کہ ہماری نینیمت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حصہ ہوگا، جوانہوں نے الگ بھی کردیا اور بقیہ غنیمت تقسیم کردی۔ فرمات ہیں کہ بعد میں ان کی موافقت میں حکم خداوندی بھی آگیا کئیس زکالا جائے۔

تاہم میتکم کر، آیا تو اس میں قاضی اساعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کے بقول خمس کی فرضیت کا تعلم غزوہ بنوقر یظہ کے دوران نازل ہوا تھا۔ جب کہ دیگر بعض کا کہنا ہیہ ہے کہ اس کے بعد بیتکم نازل ہوا۔ لیکن (بقول قاضی اساعیل) میرے خیال میں اس کاصر یک تھم غزائم حنین کے موقع پر آیا ہے (۴)۔

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ١/٥٥/١، سورة البقرة/٢١٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٩٩/٦، ال غزو على تفعيلات كي ليح ويكهي ، كشف الباري، كتاب المغازي: ٢٤٠-٥٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٩٩/٦، والسيرة النبوية لابن هشام: ٢٠٣/٠، سرية عبدالله بن جحش، وطرح التثريب في شرح التقريب: ١٩٨٠/٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١٩٩/٦، وشرح ابن بطال: ٢٤٨/٥.

## علامهابن بطال رحمة الشعليدكي رائ

باب کی پہلی حدیث میں بیالفاظ آئے ہیں، "و کان النبی صلی الله علیه وسلم أعطانی شار فا من الخمس" حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک اونٹی نبی علیہ السلام نے جھے خس میں سے عطافر مائی ،اس کی شرح میں علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شروعیت بدر میں ہوئی ہے، لیکن .....اہل سیر کا اس امر میں اتفاق ہے کہ بدر کے موقع پرخس مشروع نہیں ہوا تھا۔

پھر ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی اساعیل کے قول کو ترجیح دی کہ غزوہ حنین کے موقع پرخمس کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا۔اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں بیتاویل کی کہ اس حدیث میں جس اونٹنی کا ذکر ہے،وہ سربیعبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ میں جوخس نکالا گیا تھا،اس میں سے تھی (1)۔

یمی موقف ابن الملقن رحمه الله کابھی ہے، جوانہوں نے ابن بطال کی اتباع میں اختیار کیا ہے (۲)۔

## مافظ ابن مجررهمة الله عليه كى رائ اورابن بطال كوجواب

جب کہ حافظ ابن مجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہیہ کہ غزوہ بدر کے موقع پرخس کی فرضیت کا تھم آ چکا تھا، وہ اس لیے کہ سورۃ الا نفال بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور اس سورت میں فرضیت خس کی تصریح آئی ہے، چنا نچہ امام داودی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر جزم کیا ہے کہ آیت خس بدر کے دن نازل ہوئی، تاج اسبکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، فرماتے ہیں:

(١) قال ابن بطال رحمه الله: "أما قول على: "أعطاني النبي عليه السلام شارفا من الخمس يومئذ" يعني: يوم بدر، فيظاهره أن الخمس لم يكن يوم بدر، ولم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر، ذكر إسماعيل ..... (القاضي) قال: في غزوة بني قريظة حين حكم سعد بأن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية -قيل: إنه أول يبوم جعل فيه الخمس قال: وأحسب أن بعضهم قال: نزل أمر الخمس بعد ذلك، ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف، وإنما جا، أمر الخمس يقينا في غنائم حنين، وهي آخر غنيمة حضرها رسول الله.

..... وإذا لم يختلف أن الخمس لم يكن يوم بدر ، فيحتاج قول علي: "أعطاني رسول الله شارفا من الخمس" إلى تأويل لا يعارض قول أهل السير .....". شرح ابن بطال: ٢٤٨/٥.

(٢) إرشاد الساري: ١٨٩/٥.

"نزلت الأنفال في بدر وغنائمها" (١).

امام کبی رحمة الله علیه کا قول بھی یہی ہے کہ ٹس کی فرضیت بدر کے موقع پر نازل ہوچکی تھی (۲)۔
جہاں تک ابن بطال رحمۃ الله علیہ کے قول کا تعلق ہے تو وہ کچھ عجیب ساہے کہ اس میں تضاد پایا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ خود ابن بطال بیت لیم کررہے ہیں کہ سریۃ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے اندر خمس نکالا گیا تھا اور بیسر دیہ، جیسا کہ ماقبل میں گذرا، غز وہ بدرے پہلے کا ہے تو پھر بدر میں خمس نہ ہونے کی کیا وجہ ہوگی ؟! (۳) اس لیے رانح قول وہ بی ہے جو عام مفسرین اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

احاديثِ باب

اس کے بعد سیجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب کے تحت تین احادیث ذکر کی ہیں، جن میں کی پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٢٥ : حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا عُبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا بُونُسُ ، عَنِ الزُهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِهِ عَلَيُّ بْنُ الحُسَيْنِ : أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِي رضي اللهِ عند أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَلِيًّا فَالَ : كَانَتْ لِي بِسَارِفُ عَنِي بَنَ الخُمْسِ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ مِنْ نَصِيقِ مِنَ المَخْمُسِ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْنِي فِعْلَامِهَ بِنِتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْلَا ، وَاعْدُنْتُ رَجُلاَ صَوَاعًا مِنْ بَنِي قَبْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي ، فَنَا أَنْ الْجُمَعُ لِشَادِفَي مَنَا عَلَى مِنَا الْخُمْسِ ، فَلَمَّا أَنْ الْجُمعُ لِشَادِفِي اللهِ عَلَيْ إِذْ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي ، فَبَيْنَا أَنْ الْجُمعُ لِشَادِفِي مَنَا الْأَنْصَارِ ، وَالْمَعْلِي ، وَشَرَفِي مُنَا خَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، مَنَاعًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَالْحِبَالِ ، وَشَارِفِي مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، مَنَاعًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَالْحِبَالِ ، وَشَارِفِي مَنَاخُولِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَالْحِبَالِ ، وَشَارِفِي مَنَاخُولِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَالْحِبَالِ ، وَشَارِفَايَ قَادِ اجْتُبَ أَسْنَفُهُما ، وَلُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَعَلَى مَنْ أَنْ أَنْفُولُ اللّهِ مَعْلَى مَنْ اللّهُ الْمُنْ عَلَى مَا مَنْ اللّهُ الْمُعْلِيلِ ، وَهُو فِي هٰذَا النّبُقِ عَلِيْكُ فِي وَمُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ، مَا رَأْنِتُ كَالْمُولُ وَعُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) فتع الباري: ٩/٦، وإرشاد الساري: ٥/١٠ ، وتفسير المنار: ١٠/٥) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير للرازي: ١٦٦/١٥، والكشاف: ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٩٩/٦، وإرشاد الساري: ١٨٩/٥.

<sup>(</sup>٤) قوله: "أن عليا .....": الحديث، مر تخريجه في البيوع، باب ماقيل في الصواغ.

نَاقَتَيَّ ، فَأَجَبُّ أَسْنِمَتُهُمَا ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُما ، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْثٍ مَعَهُ شَرْبُ ، فَدَعَا النَّبِي مِعِيلِهِ بِرِدَائِهِ فَأَرْتَدَى ، ثُمَّ الْطَلَقَ يَمْشِي ، وَأَتَبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِئَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ ، فَاسْتُأْذَنَ فَأَذِنُوا لَئِهُمْ . فَإِذَا هُمْ شَرْبُ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيما فَعَلَ ، فَإِذَا حَمْرُونُ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيما فَعَلَ ، فَإِذَا حَمْرُونُ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ ثُمَّ ضَعَدَ النَّظَرَ ، فَنظَرَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيلِهِ ثُمَّ ضَعَدَ النَّظَرَ ، فَنظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ، ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ ، فَنظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ، ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ ، فَنظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ، ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ إِلَى وَجُهِهِ ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : هَلْ ثَمِلُ اللهِ عَلِيلِهِ عَلَى اللهِ عَلَيلِهِ عَلَى اللهِ عَلَيلِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيلِهِ عَلَى اللهُ عَلَيلِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# تراجم رجال

۱ – عبدان

بيعبدالله بنعثان الملقب بعبدان رحمة الله عليه بين \_

٢- عبدالله

ييمشهورمحدث حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه بين \_

۳- يونس

يديونس بن يزيدالاً يلى رحمة الله عليه بيل -ان تينول حفرات كانذكره بدء الموحسي كي"المحديث المخامس" كي تت آچكا ب(1)-

٤ - الزهري

بابن شهاب زبرى رحمة الله عليه بيران كاتذكره"بده الوحي" مين تحت گذرچكا (٢)

٥- على بن الحسين

یہ حضرت علی کے بوتے علی بن حسین بن علی المعروف بدزین العابدین رحمۃ الله علیہ ہیں (۳)۔

<sup>(</sup>۱) كشف الباري: ١/١٦ -٤٦٣، يوس اللي رحمة الله عليه كم مريد حالات كي ليه ويكهيم ، كشف: ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٣٢٦/١، الحديث الثالث.

<sup>(</sup>٣) ان كالات ك ليويكي ، كتاب الغسل ، باب الغسل بالصاع ونحوه.

٦- حسين بن على

ىينواسئەرسول،حضرت حسين بن على رضى اللەغنما ہيں (1) \_

۷- علی

بيدامادرسول، حضرت على بن افي طالب رضى الله عنه بين \_ان كم فصل حالات كتاب العلم، "باب كتابة العلم" مين گذر چكي بين (٢)\_

#### ترجمه حديث

حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کی درج بالا حدیث کی شرح چونکہ مغازی (۳) میں آچکی ہے، اس لیے یہاں صرف اس کے ترجمہ پراکتفا کیا جار ہاہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک اونٹنی وہ تھی جو بدر کے غنیمت میں مجھے ملی تھی، ایک دوسری اونٹنی بھی تھی، جو نبی علیہ السلام نے مجھے ٹس میں سے عطا کی تھی۔ جب میں نے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتی کا ارادہ کیا تو بنوقیوقاع کے ایک سنار کے ساتھ سیمعاملہ طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے کہ ہم اذخر گھاس لا کمیں، میرا ارادہ سے تھا کہ میں اس گھاس کو سناروں کے ہاتھ فروخت کردوں گا اور اس کے ذریعے اپنی شادی کے ولیمہ میں بچھ مدوعاصل کروں گا۔

چنانچہ اس دوران کہ میں اپنی دونوں اونٹیوں کے لیے پالان، بورے اور رسیاں جمع کررہاتھا اور میری
اونٹیاں ایک انصاری کے جمرے کے پہلو میں بیٹھی تھیں، تو جو کچھ جمع کرناتھا وہ جمع کر کے میں لوٹ آیا تو اچا تک
میں نے دیکھا کہ .....میری اونٹیوں کی کوہا نیس کاٹ لی گئیں، ان کی کوھیں چیر دی گئیں اور کلچیاں نکال لی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ بیس نے کیاہے؟ لوگوں نے
ہیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی آنکھوں پر قابونہ رکھ سکا۔ میں نے پوچھا کہ بیس نے کیاہے؟ لوگوں نے
ہیاں میں عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کیاہے اور وہ انصار کی شراب نوش کرنے والی ایک جماعت کے ساتھ

<sup>(</sup>١) ان كمالات كم ليه ويكهي ، كتاب التهجد، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري، كتاب المغازي: ١٥٦-١٦٠.

اس مکان میں موجود ہیں۔

بیحالت دیکی کرمیس نبی کریم صلی الندعلیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس زید بن حارث رضی اللہ عنہ بھی بیخے ، نبی علیہ السلام میرا چرہ دیکی کرمیر ہے رہنے وغم کو بچھ گئے اور فرمایا ''ما لك؟" تنہیں کیا ہوا ہے؟
میں نے کہا، یارسول اللہ! میں نے آج جیسا منظر (پہلے بھی ) نہیں دیکھا، جزہ (رضی اللہ عنہ ) نے آج میری دو اوسٹیوں پرظلم کیا ہے، چنا نچیان کی کو ہنیں کاٹ والیس اوران کی کو بیس چیروالی ہیں ۔ جزہ اوران کے ساتھی یہال ایک گھر میں موجود میں ۔ (میری ہا تیس من کر) نبی علیہ السلام نے اپنی چا درطلب کی اوراوڑ ھیکر روانہ ہوئے، میں اورزید بن حارث (رضی اللہ عنہ ) بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے چلے ، جی کہ اس گھر میں آئے جہاں جمزہ موجود میں اورزید بن حارث (رضی اللہ عنہ ) بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے چلے ، جی کہ اس گھر میں آئے جہاں جمزہ موجود سے بنی علیہ السلام نے اندر جانے کی اجازت طلب کی ، تو ان کو اجازت مل گئی ، دیکھا کہ وہ سب شراب نوشی کے لیے وہاں جبح سے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلی کو دیکھا ، پھر نگاہ ذرا اور لیے وہاں جبح سے ، آپ کی کو اور آپ کے گھنوں کی طرف دیکھا ، پھر نظر کو حزید اٹھا یا اور آپ کے گھنوں کی طرف دیکھا ، پھر نظر کو حزید اٹھا یا اور آپ کے ناف کی طرف دیکھا ، پھر نظر مزید اٹھا یا اور آپ کے گھنوں کی اور آپ کے گھنوں کی طرف دیکھا ، پھر نظر کو مزید اٹھا یا اور آپ کے ناف کی طرف دیکھا ، پھر نظر کو مزید اٹھا یا اور آپ کے ناف کی طرف دیکھا ، پھر نظر مزید اور آپ کی ناف کی اور آپ کی کی اور آپ کی کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی کی اور آپ

## ترجمة الباب كساته حديث كي مطابقت

صدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت "و کان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شار فا من الخمس" ميں ہے(۱) کماس مے شمس کی مشروعیت واضح ہور ہی ہے۔

باب کی دوسری حدیث حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی ہے۔

٢٩٢٦ : حدَّثنا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبُدِ اللهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعُدٍ ، عَنْ صَالِحٍ . عَن ابْن شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرْنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ : أَنَّ عائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ : أَنَّ

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٧/١٥، وإرشاد الساري: ١٩١/٥.

 <sup>(</sup>٢) قوله: "أن عائشة .....": الحديث ، أخرجه البخاري أيضاً ، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه =

فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ . آبُنَةَ رَسُولِ آللهِ عَيْظِيّةِ ؛ سَأَلَتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ آللهِ عَيْظِيّةٍ ؛ اللهِ عَيْظِيّةٍ مِمَّا أَفَاءَ آللهُ عَلَيْهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولِ آللهِ عَيْظِيّةٍ مِمَّا أَفَاءَ آللهُ عَلَيْهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولِ آللهِ عَيْلِيّةٍ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ . فَلَمْ تَرَكُ مُهَاجِرَتَه حَتَّى تُوفَيِّيتُ . وَعَاشَتُ بَعْدَ رَسُولِ آللهِ عَيْلِيّةٍ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، قَالَتْ : وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بَسُأُلُ أَبَا بَكُو نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكُ رَسُولُ آللهِ عَيْلِيّةٍ مِنْ خَيْبَرَ وَفَذَكِ ، وَصَدَقَتَهُ بِاللّذِينَةِ . وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بَسُأُلُ أَبَا بَكُو نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكُ رَسُولُ آللهِ عَيْلِيّةٍ مِنْ خَيْبَرَ وَفَذَكٍ ، وَصَدَقَتَهُ بِاللّذِينَةِ . وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بَسُأُلُ أَبَا بَكُو نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكُ رَسُولُ آللهِ عَيْلِيّةٍ مِنْ خَيْبَرَ وَفَذَكٍ ، وَصَدَقَتُهُ بِاللّذِينَةِ . وَصَدَقَتُهُ بِاللّذِينَةِ مَنْ عَلَيْ عَمْلُ بِهِ إِلّا عَمِلْتُ فَاللّهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلِيلَةٍ مَنْ عَلَى اللهِ عَيْلِيقِهِ . وَاللّهُ عَلَيْكُ مَنْ وَلِي اللّهُ مَنْ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهِ عَلَيْكُ . كَانَة المِحْتُونَةِ وَلَهُ عَلَيْهِ . وَأَمْرُهُمُ إِلَى عَلَى اللّهِ عَلِيلِيقِهِ . وَأَمْرُهُما إِلَى مَنْ وَلِي الْأَمْرَ . قالَ : فَهُمَا عَلَى ذَٰلِكَ إِلَى الْيُومِ . كَانَتَا لِحُقُوقِةً وَاللّه عَلَيْكُ إِلَى الْيُومُ . وَقَوَائِيهِ . وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِي الْأَمْرَ . قالَ : فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيُومُ .

## تراجم رجال

#### ١ - عبدالعزيز بن عبدالله

بي عبد العزيز بن عبد الله اولي عامرى رحمة الله عليه بين - ان كمفصل حالات كتباب المعلم، "باب المحرص على المحديث "كتر تيكو(1) -

#### ٢- ابراهيم بن سعد

بيابرا ہيم بن سعد بن ابرا ہيم بن عبدالرحمٰن بن عوف قرشی زہری رحمۃ اللّٰدعليہ ہيں ۔

#### ٣- صالح

بيصالح بن كيمان رحمة الله عليه بين \_ان دونو لحضرات كاتذكره كتساب الإيمان، "باب من كره

= وسلم، باب مناقب قرابة رسول الله .....، رقم (٢١٧٦-٢١٣)، والمغازي، باب حديث بني النضير .....، رقم (٢٠١٥-٢٤١)، والفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث .....، رقم (٦٧٢-٦٢٦)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث .....، رقم (٦٧٢-٦٧٢)، وأبوداود، كتاب الخراج .....، باب في صفايا رسول الله .....، رقم (٢٩٦٨-٢٩٦)، والنسائي، قسم الفيء، رقم (٢٩٦٨).

(١) كشف الباري: ٤٨/٤.

أن يعود في الكفر كما يكره ....." كِتُت آچكا(1)\_

#### ٤ - ابن شهاب

ابن شهاب زبرى رحمة الله عليه كاتذكره بدء الوحى كي"الحديث الثالث" كي تحت آجكا (٢)\_

#### ٥ – عروة

بيعروة بن الزبير بن العوام قرشي رحمة الله عليه بين \_

#### ٦- عائشه

سي حضرت عائش صديقه بنت ابو بكر صديق رضى الله عنهما بين -ان دونون كاتر جمه بده السوحي كي "الحديث الثاني" كتحت كذر جكا ب (٣)-

#### فيتبيه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیر حدیث ، جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان فدک و خیبر کی زمینوں کی وراثت کے بارے میں قضیہ کا ذکر ہے ، کتاب المغازی میں بھی آئی ہے ، اس پر وہیں تفصیلی بحث آئچکی ہے (۴)۔

### ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حديث

یہاں بیاعتراض کیا گیا ہے کہ حدیث اور ترجمہ میں مطابقت نہیں ہے، کہ اس میں خس کا ذکر نہیں ہے۔
تاہم اس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے جومیراث کا مطالبہ کیا، اس میں خیبر بھی
شامل تھا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ خیبر صلحا وعنو قدونوں طرح فتح ہوا تھا کہ اس کے بعض علاقوں
میں قال ہوا اور بعض علاقے بغیر قال کے صلحا حاصل ہوئے، ظاہر ہے کہ جو حصہ عنو ق فتح ہوا اس میں خس بھی جاری

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٠/٢-١٢٢.

<sup>(</sup>٢) كشف البارى: ٢/٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) كشف البارمي: ٢٩١/١، عروة ك ليم يدويكهي، كشف الباري: ٤٣٦/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري، كتاب المغازي ٤٥٤-٤٦٦.

ہوا ہوگا،اس طرح مطابقت پائی گئی(ا)۔

علاوه ازی اس حدیث کا جوطرین امام بخاری رحمة الله علیه نے مغازی بین ذکر کیا ہے، اس مین خمس کے الفاظ کی صراحت موجود ہے، "أر سلت (فاطمة) إلى أبي بكر تسأله ميرا أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر"(٢). چنانچامام بخاری رحمة الله عليه ناس روايت کی طرف اشاره کرديا که معامله چونکه شهورومعروف ہے، اس ليے يہال اختصار پر اکتفا کیا گیا (۳)۔

# ایک تفسیری قول کااضافه

بخاری شریف کے اکثر تشخوں میں یہاں ایک تفسیری قول کا اضافہ بھی ہے، جواس طرح ہے:

قال أبو عبدالله: اعتراك: افتعلت، من عروتُه، فأصبته، ومنه يعروه واعتراني.

ابوعبدالله ہے مرادامام بخاری رحمة الله علیه خود بیں اوراس تغییری جمله کی غرض اس حدیث میں وارد شدہ ایک لفظ" تعروہ" کی توضیح،اس کے مشتقات اور معنی کو بیان کرنا ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں کہ تعروہ اصل میں عسروٹ یعروہ ہے، نفراس کاباب ہے، اس کے معنی حاصل کرنے اور ڈھانچ کے ہیں، اس سے تعروہ ہے اور اعترانی ہے۔ نیز قرآن کی آیت شریف ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء (٤) میں جولفظ اعتراك ہے، اس کی اصل بھی یہی لفظ ہے۔ اور بیامام بخاری رحمہ اللّٰہ کی عاوت ہے کہ وہ حدیث کے غریب الفاظ کی تفییر قرآن کریم کے غریب الفاظ سے کرتے ہیں (۵)۔ علاوہ ازیں بی بھی سمجھ لیجے کہ بیتفیر ابوعبیدہ کی "السمجاز" سے قل کردہ ہے۔ تاہم بخاری کے شخوں علاوہ ازیں بی بھی سمجھ لیجے کہ بیتفیر ابوعبیدہ کی "السمجاز" سے قل کردہ ہے۔ تاہم بخاری کے شخوں

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٩/١٥، وشرح ابن بطال: ٢٥٢/٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٢٤٠ ١- ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى: ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) هود/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٠٤/٦، وإرشاد الساري: ١٩٣/٥، قال العيني في العمدة (٢١/١٥): "وقال الجوهري: عراني هذا الأمر، واعتراني: إذا غشيك. وعروت الرجل أعروه عروا: إذا ألممت به، وأتيته طالبا، فهو معرو. وفلان تعروه الأضياف ويعتريه أي: تغشاه". والصحاح للجوهري: ٦٨٤، مادة "عرا، عرى".

میں اعتراك كاوزن افتعلت بتلایا گیاہے، جب كه "المجاز" میں وزن افتعلك مُدكور بهاور مُدكوره لفظ كاحقیق وزن بھى يہى ہے(ا)\_

تتسری حدیث حضرت مالک بن اوس بن حدثان رحمة الله علیه کی ہے۔

ال حديث بي المعض نخول مين "قصة فدك" كونوان سي ايك عبارت بهى به (٢) الكن اس عنوان كي حقيقة يبال كوئى ضرورت نبيس ، كيونكه كرشته حديث مين فدك ، ى كا قضيه فدك وهي علامة سطلانى رحمة الله عليه فرماتي بين "وزاد أبو ذر في رواية المحموي هنا ترجمة ، فقال: "قصة فدك"، وهي زيادة مستغنى عنها بما سبق في الحديث المتقدم" (٣).

عَنْ مَالِكُ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَّقَانِ الْ وَكَانَ مَحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ ، فَالْطَلَقْتُ حَتَى أَدْخُلَ عَلَى مَالِكُ بْنِ أَوْسٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الحَدِيثِ ، فَقَالَ مَالِكُ بْنِ أَوْسٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الحَدِيثِ ، فَقَالَ مَالِكُ بْ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتْعَ النَّهَارُ ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بَأْتِينِي ، فَقَالَ : أَجِبْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، فَآنُطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ ، فَإِذَا هُو جَالِسٌ عَلَى رِمالِ سَرِيرٍ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِرَاشٌ ، مُتَكِي عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدَمِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ : يا مالو ، إِنَّهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ ، مُتَكِي عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ : يا مالو ، إِنَّهُ مَرَاشٌ ، مُتَكِي عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ : يا مالو ، إِنَّهُ عَلَيْهُ فِرَاشٌ ، مُتَكِي عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدْمٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ : يا مالو ، إِنَّهُ عَلَى اللهُ وَمُنِينَ لَوْ أَمْرُت بِهِ عَيْرِي ، قالَ : أَغْمِلُ أَيْهَا المَرْءُ ، فَقَالَ : عَلْ أَمْرُت بِهِ عَيْرِي ، قالَ : أَغْيِفُهُ أَيُّهَا المُرْءُ ، فَقَالَ : عَلْ أَنْهُ حَاجِبُهُ وَمَا عَلَى وَعَلَى السَّعِلَ وَعَبُوا وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَى وَسَعُلِ بْنِ أَيْ وَسَعْلَ بْنِ أَي وَقَالَ عَبَاسٌ ؛ قالَ : عَلْ أَنْهُ حَلَيْنَ وَبَيْنَ هُذَا ، وَهُمَا فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ، ثُمَّ جَلَسَ يَرُفُلُ يَسِيرًا ، ثُمَّ قالَ : يَعْمُ ، فَقَالَ عَبَاسٍ ؟ قالَ : يَعْمُ ، فَقَالَ عَبَاسٍ ؟ قالَ : يَعْمُ ، فَقَالَ عَبَاسٍ ؟ قالَ : يَعْمُ ، فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَدَخَلَا فَسَلَمَا فَدَخَلَسَا ، فَقَالَ عَبَاسٌ : يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ هُذَا ، وَهُمَا جَمُّهُمَانُ فِيما أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْتُهُمْ مِنْ بَيْنِ وَبَيْنَ هُوا لَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ فَيَعْلَى عَلَى النَّفِيرِ ، فَقَالَ عَبَاسُ اللهُ عَلَى الشَعْمِ ، فَقَالَ عَبْسُ اللهُ عَلَى الشَعْمِ ، فَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الشَعْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٠٤/٦، وإرشاد الساري: ١٩٣/٥.

<sup>(</sup>٢) ويكهيم ،عمدة القاري: ٢١/١٥.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ١٩٣/٥.

<sup>(</sup>٤) قوله: "عن مالك بن أوس .....؛ الحديث، مر تخريجه في كتاب الجهاد، باب المجن، ومَن ......

الرَّهُطُ ، عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آقْضِ بَيْنَهُمَا ، وَأَرِحْ أَحَدَهُما مِنَ الآخَر ، قالَ عْمَرُ : تَيْدَكُمْ ، أَنْشُدُكُمْ بِٱللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَالِيَّةٍ قَالَ : (لَا نُورَتْ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) . يُرِيدُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّتُهُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ الرَّهْطُ : قَدْ قَالَ ذْلِكَ ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيِّ وَعَبَّاسِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا ٱللهَ ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِيةٍ فَدْ قَالَ ذَٰلِكَ؟ قَالًا: قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ عَلِيْتُهِ فِي هَٰذَا الْنَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، ثُمَّ قَرَأً : «وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ – إِلَى قَوْلِهِ – قَدِيرٌ » . فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيْقِ . وَٱللهِ مَا ٱخْتَازَهَا دُونَكُمْ ، وَلَا ٱسْتَأْثِرَ بِهَا عَلَيْكُمْ ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ ، حَنَّى بَنِيَ مِنْهَا هٰذَا المَالُ ، فكانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكُ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتَهُمْ مِنْ هٰذَا المَالِ . ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ بَعْعَلَ ماكِ اللهِ . فَعَمِلَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بِذَٰلِكَ حَيَاتَهُ ، أَنْشُدُكُمْ بِٱللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ .ثُمَّ قالَ لِعُلِيَ وَعَبَّاسٍ : أَنْشُدُكُمَا بِٱللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَٰلِكَ؟ قَالَ عُمَرُ : ثُمَّ تَوَقَّى ٱللَّهُ نَبِيَّهُ عَلِيلِتُهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ ، فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ ، فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِم ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ : إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَقَّ ٱللهُ أَبَا بَكْرٍ ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي ، أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ ، وَٱللَّهُ يَعْلَمُ : إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقُّ ، ثُمَّ جِثْتُمانِي تُكَلِّمَانِي ، وَكَلِمَتْكُمَّا وَاحِدَهٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلْنِي نَصِيبَكَ مِنِ آبْنِ أَخِيكَ ، وَجاءَنِي هٰذَا – يُرِيدُ عَلِيًّا – يُرِيدُ نَصِيبَ آمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَا : إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْتُهِ قَالَ : (لَا نُورَثُ ، ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) . فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا ، قُلْتُ : إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ ٱللهِ وَمِيتَاقَهُ : لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ . وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِينُّهَا ، فَقُلْتُما : ٱدْفَعْهَا إِلَيْنَا ، فَبِذَٰلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَٰلِكَ ؟ قَالَ الرَّمْطُ : نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِٱللَّهِ ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَٰلِكَ ؟ قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَوَٱللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ ، فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا .

## تراجمرجال

١ - اسحاق بن محمد الفروي

بياسحاق بن محمرالفروي-بفتح الفاء وسكون الراء وبالواد- رحمة التُدعليه بين (١)\_

تنبيه (ايك اجم وضاحت)

فربری اور قابسی کے نسخوں میں یہاں قلب واقع ہوا ہے، چنانچیان نسخوں میں محمد بن اسحاق الفروی ندکور ہے، جو کہ وہم ہے، درست نام اسحاق بن محمد ہے (۲)۔

علاوہ ازیں اسحاق بن محمد امام بخاری کے ایسے شخ ہیں، جن سے وہ بالواسطہ اور بلاواسطہ دونوں طرح روایت السلے اسلے (۳) میں ایک جگہ انہوں نے اسحاق بن محمد سے بواسطہ محمد بن عبداللدروایت نقل کی ہے (۴)۔

٢- مالك بن انس

بدامام داراليحر هما لك نانس رحمة الله عليه بيران كاتذكره"بد، الوحي" ميس گذر چكا (۵)

۳ ابن شهاب

ابن شہاب زہری رحمة الله عليه كا اجمالي تذكره"بدء الوحي" ميں گزر چكا ہے (٢) \_

٤ -- مالك بن اوس بن الحدثان

ييمشهورتا بعي حضرت ابوسعيد مالك بن اوس بن حدثان بن عوف نصري رحمة الله عليه بين ( 2 ) ـ

<sup>(</sup>١) ان كمالات ك ليويلهي ، كتاب الصلح ، باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٣٠، وفتح الباري: ٢٠٤/٦، وإرشاد الساري: ١٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب الصلح، باب قول الإمام الأصحابه: اذهبوا بنا نصلح، رقم (٢٦٩٣).

<sup>. 4.</sup> E/7: 5 L' == 12:

<sup>(</sup>٥) تصل الله ي: ١/٠٩٠، الحديث الثاني، و:١٠/٢.

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ٢٢٦/١، الحديث الثالث.

<sup>(</sup>٧) ان كے حالات كے ليے ويكھيے ، كتاب البيوع ، باب مايذكر في بيع الطعام والحكرة .

وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقتُ معه حتى أدخل على مالك بن أوس، فسألته عن ذلك الحديث

اور محمد بن جبیر نے ان کی حدیث کا پھھ تذکرہ مجھ سے کیا تھا، سومیں انہی کے ہمراہ مالک بن اوس رحمة اللّٰدعلیہ کی خدمت میں چلا اور ان کے ہاں داخل ہوا، پھر ان سے حدیث کی بابت بوچھا۔

محد بن جبیر سے مرادمشہور تا بعی محمد بن جبیر بن مطعم رحمۃ اللّٰہ علیہ ہیں (۱)۔

اوپر ذکرکردہ عبارت امام زہری رحمۃ الله علیہ کی ہے۔ واقعہ بیہ کہ باب کے تحت ذکر کی گئی صدیث انہوں نے محمد بن جبیر رحمۃ الله علیہ سے بھی سی تھی کہ صاحب واقعہ سے بھی سن کی جائے ،اس لیے حضرت محمد بن جبیر کوساتھ لیا اور مالک بن اوس رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ،مقصد واضح ہے کہ امام زہری اپنی سندعالی کرنا جا ہے تھے، حافظ فرماتے ہیں:

"وفي صنيع ابن شهاب ذلك أصل في طلب علو الإسناد؛ لأنه لم يقتنع بالحديث عنه، حتى دخل عليه؛ ليشافهه به، وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث وتحصيله"(٢).

یہاں ذلك كامشاراليه محذوف ہے أي الآتي ذكر ه (٣) ليني آئنده سطور میں جس حدیث كا ذكر آر ہا ہے اس كا ساع مجھے محد بن جبیر سے تھا۔

أدخل كاعراب مين دواحمال بين:

ا-مرفوع مو، بنابري كحتى عاطفه ب\_مطلب سيب كدانطلقت فدخلت.

۲-منصوب ہو، کرچی "إلی أن" کے معنی میں ہو۔ ابن مالک رحمۃ الله علیہ نے وج نصب کوراج قرار دیا ہے (۴)۔ حافظ فر ماتے ہیں کہ مانسی کی بجائے مضارع کا صیغہ استعال کرنا بطور مبالغہ کے ہے کہ اس وقت کی

<sup>(</sup>١) ان كمالات كم ليويكهي ، كتاب الأذان ، باب الجهر في المغرب.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٠٤/٦.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، وإرشاد الساري: ١٩٣/٥.

<sup>(</sup>٤) حواله جات بالا ، وعمدة القاري: ١٥/٢٣.

بوری صورت حال مجھے خوب متحضرہے(۱)۔

#### فقال مالك

ما لک بن اوس نے فر مایا۔

حضرت مالک بن اوس کبارتابعین میں سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بکثرت روایت کرتے ہیں، ان کی صحبت میں اختلاف ہے، بعض علاء نے ان کا شارصحابہ میں کیا ہے، کیکن راج قول کے مطابق ان کو صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہیں ہوئی۔ البتة ان کے والداوس رضی اللہ عنہ بالا تفاق صحابی ہیں۔

حضرت ہالک بن اوس رحمہ اللہ کی بخاری شریف میں دو ہی روایتیں ہیں ، ایک تو حدیث باب ہے، دوسری روایت ہیوع (۲) میں گذری ہے (۳)۔

بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار

اس دوران کہ میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ ببیٹھا تھا اور دن چڑھ گیا تھا۔

متع -بالسميسم والتاء المثناة ..... والعين المهملة المفتوحات -(٤) كمعنى بين، "ارتفع" يعنى بلند بهو كميا، صاحب العين في مايا به كم متع النهار الله وقت بولاجا تا به جب ون چره جائے اور زوال يعنى بلند بهور ۵) \_ \_ قبل كاوقت بهو (۵) \_

مسلم اور ابوداؤد (٢) كى روايت مين "حين تعالى النهار "كے الفاظ آئے ہيں (٧) معنى واضح ہيں۔

<sup>(</sup>١) فتع الباري: ٢٠٤/٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح بخاري، كتاب البيوع، باب مايذكر في بيع الطعام والحكرة، رقم (٢١٣٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٠٤/٦، وعمدة القاري: ٢٣/١٥، والأنساب للسمعاني: ٩٤/٥، النصري، باب النون والصاد (المهملة).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/٢٣.

<sup>(</sup>٥) حواله بالا، وإرشاد الساري: ١٩٣/٥، وكتاب العين: ٨٣/٢، باب العين والتاء والميم معهما.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، رقم (٤٥٧٧)، وسنن أبي داود، كتاب الخراج .....، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، رقم (٢٩٦٣).

<sup>(</sup>٧) عمدة القاري: ٢٥/١٥، وفتح الباري: ٢٠٥-٢٠٥.

إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال: أجب أمير المؤمنين

اچا تک میرے پاس عمر بن خطاب رضی الله عنه کا قاصد آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین کے ہاں حاضری دو۔ حافظ فرماتے ہیں کہ اس فرستادہ کا نام مجھے معلوم نہیں ہوسکا، تا ہم یہ احتمال ہے کہ مرادیر فا حاجب ہوں، جن کا ذکر آگے آرہا ہے (۱)۔

ف انطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير، ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم

تو میں اس قاصد کے ساتھ چلا اور عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں داخل ہوا، تو دیکھا کہ وہ تھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی چار پائی پر بیٹھے تھے، ان کے اور چار پائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا، چڑے سے بنے تکیے سے ملک لگائے ہوئے تھے۔

فانطلقت معه ..... میں وہی بات ہے جوابھی ماقبل میں گذری ، رفع ونصب کے حوالے سے اور مبالغے کے حوالے سے اور مبالغے کے حوالے سے کہ جس طرح زہری کواپنی ملاقات کا ہر ہر جزئید یا دہے، ای طرح مالک بن اوس رحمہما اللہ کوبھی ان کے اور حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اس وقت جو ملاقات ہوئی ، اس کا ایک ایک جزم شخضر ہے۔

رُمال راء کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ، بنی ہوئی چیز ۔ رمال سریر کے معنی ہیں وہ چار پائی جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی ہو (۲)۔

لیسس بیسه وبیسه فراش کی تضریح اس لیے کی کیموماً اورعادةٔ جارپائی پربستر ہوتا ہے (۳) لیکن وقت کا خلیفہ اور آدھی دنیا کا حاکم جس جاریائی پر ہیٹھا تھاوہ بستر سے بھی محروم تھا۔ اللہ اکبر۔

فسلمت عليه، ثم جلست، فقال: يا مالُ

میں نے انہیں سلام کیا، پھر بیٹھ گیا،حضرت نے فرمایا اے مالک

<sup>(</sup>۱) فتسح الباري: ۲۰۰/، حافظ نے يہال تواخمالاً بى بسر فا كوفرستادہ قرارديا ہے كيكن مدى السارى بيس اس كى خودنى بھى كى ہے ۔ ديكھيے ، هدى الساري: ٤٣٩، فرض المحمس.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢/٥٠٦، وعمدة القاري: ٥١/٢٣.

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا.

مال اصل میں مالک تھا، ترخیم کی وجہ سے مال ہوگیا ہے۔ لام کو کسرہ کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے کہ اصل اس کی یبی ہے۔ اور لام پرضمہ بھی جائز ہے کہ ترخیم کے بعدوہ متنقل اسم بن گیا ہے، اس لیے منادی مفرد کا اعراب اس کودیا گیا (۱)۔

#### إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات

تمہاری قوم کے کچھ گھرانے ہمارے پاس آئے ہیں۔

قوم سے مراد بنونصر بن معاویہ بن بکر بن ہوازن ہے،حضرت مالک بن اوس رحمۃ الله علیہ کا تعلق اسی قبلے سے تھا (۲)۔

مسلم شریف کی جوبریئن ما لک کے طریق میں "دَفَّ اُھلِ اُبِیات" (٣) کے الفاظ ہیں،اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑ نے ہوکرآئے ہیں، غالباان لوگوں کا موطن اصلی قحط سالی کا شکار ہوگیا تھا،اس بنا پریہ تلاش معاش میں مدینہ منورہ آگئے تھے (٣)۔

#### وقد أمرت فيهم برضخ، فاقبضه، فاقسمه بينهم

تحقیق میں نے ان کے لیے بچھامداد کا حکم جاری کیا ہے، جس کا قبضہ تم لے لو، پھران میں تقسیم کردو۔ رضح - بفتح الراء، وسکون المعجمة، بعدها خاء معجمة - عطیه وامداد کو کہتے ہیں، جوبہت زیادہ ہو، نہ مقرر (۵)۔

#### فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري؟

تو میں نے کہا،امیر المؤمین!میرےعلاوہ کسی اور کو بیذھےداری سونپ دیں (تو زیادہ بہتر ہوگا)۔ چونکر تخل امانت کا معاملہ تھا اور ذھے داری بڑی تھی ،اس لیے مالک بن اوس رحمة الله علیہ نے عذر پیش

<sup>(</sup>١) عمدة القاري ٢٤/١٠٠ وفتح الباري: ٢٠٥/٦ والقسطلاني: ١٩٣/٥ والكرماني: ٧٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) فنح الباري: ٢٠٥/٦، وإرشاد الساري: ١٩٣/٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفي، وقم (٤٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٠٥/، وإرشاد الساري: ١٩٣/، وعمدة القاري: ١٠/٢٠.

<sup>(</sup>٥) حواله جات بالا.

كرنے كى كوشش كى (١) \_

قال: اقبضه أيها المرء

حضرت عمرضى الله عندنے ( حکما) فرمایا ہے آدمی!اس کواپنے قبضہ میں لےلو۔

دوسری بارحضرت عمرضی الله عند نے حکماً حضرت ما لک کوفر مایا که بیکامتہ ہی نے کرنا ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت عمرضی الله عند کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ندکورہ امداد قبضہ میں لے کراپی قوم کے افراد میں تقسیم کردی، چونکہ قرینداس پرموجودتھا،اس لیے انہوں نے یتفصیل حذف کردی ہے (۲)۔

فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأ

اس اثناء میں کہ میں ان کے پاس جیٹنا تھا کدان کا در بان برفا اندرآیا۔

يرفأ

اس نام کوہمزہ اور بغیر ہمزہ دونوں طرح پڑھا گیاہے، تاہم بغیر ہمزہ کے زیادہ مشہورہے (۳)۔ بید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مولی اور دربان تھے۔انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، بلکہ جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھاہے،لیکن صحبت ثابت نہیں ہے (۴)۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رحج کی سعادت بھی حاصل کی (۵)۔

حضرت عمر رضی الله عنہ کوکسی ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت بزید بن ابی سفیان رضی الله عنه ایک ہی وقت میں مختلف ومتنوع اقسام کے کھانے تناول کرتے ہیں، جوز ہد کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے یرفاسے کہا کہ جب بزید (رضی اللہ عنہ ) کے رات کا کھانا آجائے تو مجھے بتلانا۔ حسبِ حکم کھانے پینچنے کے بعد نیانا

<sup>(</sup>١) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى: ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا، وفتح الباري: ٥/٦، والإصابة: ٣٧٢/٣، وشرح القسطلاني: ٥/١٩٤٠.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٦/٥٠٦، والإصابة: ٦٧٢/٣.

رفارهمة الله عليه كاذكرمصنف ابن الى شيبه كى كتاب الصلاة كى الكه حديث مين بهى آيا ہے، چنانچه ابن الى شيبه في الله عن أبيه " كي طريق سي قل كيا ہے، وہ فرمات الى شيبه في الله عن أبيه " كي عمر، وهو يصلي، فجعلني عن يمينه، فجاء يرفأ، فجعلنا خلفه "(٢).

سعيد بن منصور كى ايك حديث سے معلوم ہوتا ہے كه حضرت برفارهمة الله عليه حضرت امير معاويرضى الله عنه كى خلافت ميں بھى بقيد حيات تھے، چنانچه ابواسحاق (٣) برفاسے روايت كرتے ہيں، "قال: قال لي عمر: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم؛ إن احتجتُ أخذتُ منه، وإن أيسرتُ رددته، وإن استغفت "(٤). رحمه الله تعالى رحمة واسعة

فقال: هل لك في عثمان وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعد بن وقاص يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم، فدخلوا، فسلموا وجلسوا

سريفان كهاكه (امير المؤمنين!) كياآب كوعثان، عبدالرحن بن عوف، زبير بن عوام اورسعد بن ابي

<sup>(</sup>١) كتاب الزهد لابن المبارك، الجزء الرابع، باب ماجاء في الفقر: ٣٠٢-٢٠٤، رقم (٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) المصنف لابن أبي شيبة: ٣/٨٦٥، كتاب الصلاة، باب ماقالوا: إذا كانوا ثلاثة .....، رقم (٤٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) حفرت ابواسحاق عمروبن عبيدالله سبعي رحمة الله عليه كي ولا وت عبدعثاني كة خرى سالول مين بوئى ب- كشف الباري:

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيه قبي: ٣٥٤/٦، كتباب قسم الفي، ....، رقم (١٢٧٩)، ومعرفة السنن والآثار: ٥/٦٤، السنن الكبرى للبيه قبي: ٣٥٤/٦، كتباب قسم الفي، ....، باب رزق الوالي، رقم (٢١٠٤)، السائر كوابن الى شير رحمة الله عليه في الأعليه في المسلم عبدي من المسلم عبدي من المسلم عبدي من المسلم عبدي المرابع عبدي من المسلم عبدي المرابع عبدي المسلم عبدي المسلم عبدي عبد الولى ....، رقم (٣٥٨٥).

وقاص رضی الله عنهم کی ملاقات میں کوئی رغبت ہے کہ بید حضرات ملنے کی اجازت جا ہے ہیں؟ انہوں نے کہا، بالکل ۔ تو ریفانے انہیں مطلع کیا، سوید حضرات اندرآئے، سلام کیااور بیٹھ گئے۔

دربارعمری میں آنے والے حضرات کل کتنے تھے، اس بارے میں حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام طرق میں ان چاروں حضرات کے علاوہ اور کسی کا نام میں نے نہیں دیکھا، سوائے نسائی شریف (۱) حدیث کے تمام طرق میں ان چاروں حضرات کے علاوہ اور کسی کا نام میں نے نہیں دیکھا، سوائے نسائی شریف (۱) اور عمر بن شبہ (۲) کی ایک روایت میں، جوعمرو بن دینارعن ابن شہاب کے طریق میں بھی طلحہ بن عبیداللہ کا ذکر پایا گیا کے نام کا اضافہ بھی پایا جاتا ہے، علاوہ ازیں امامی عن ابن شہاب کے طریق میں بھی طلحہ بن عبیداللہ کا ذکر پایا گیا ہے۔ اسی طرح بیروایت ابوداؤ درجمۃ اللہ علیہ نے ابوالبختر کی کے طریق نے قال کی ہے (۳)۔ اس میں بھی طلحہ رضی اللہ عنہ کاذکر نہیں ہے (۲)۔

تُم جلس يرفأ يسيرا، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما، فدخلا، فسلما، فجلسا

پھر ریفاتھوڑی در بیٹھے، پھر کہا کیا آپ علی وعباس رضی اللہ عنہما ہے ملنا پیند کریں گے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا بغم، چنانچہ ریفانے ان دونوں کواندرآنے کا کہا، سویہ دونوں حضرات اندرآئے ، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ شعیب بن الب حمزہ کی مغازی کی روایت میں "ھل لك فسی عللے وعبساس" كے بعد "بستأذنان"(٥) كا اضافہ بھی ہے كہ" وہ دونوں اندرآنے كی اجازت چاہتے ہیں'۔

فقال عباس: يا امير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا.

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عند نے فرمایا، امیر المومنین! میرے اور ان کے درمیان فیصلہ سیجئے۔ یہال باب کی روایت اس طرح ہے کہ "اقیض بیسنسی و بین هذا" کیکن شعیب بن افی جمز یہ کی روایت

<sup>(</sup>١) سنن النسائي الكبرى، كتاب الفرائض، باب ذكر مواريث الأنبياء، رقم (٦٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخبار المدينة: ١٢٨/١، رقم (٥٦٥)، خصومة على والعباس رضي الله عنهما إلى عمر ......

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الخراج ....، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ....، رقم (٢٩٧٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٠٥/٦، وشرح القسطلاني: ١٩٤/٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله .....، رقم (٣٣٠٠).

كالفاظ يول مين، "فاستب على وعباس" (١) اور فقيل عن ابن شهاب كطريق مين "اقص بيني وبين هذا الظالم، استبا" (٢) كالفاظ مين، جب كه جويريكي روايت مين "وبين هذا الكاذب، الآثم، الغادر، الخائن" (٣) كالفاظ مين -

ان تمام طرق کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمرودیگر کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہااوران کے حق میں کا ذب، آثم وغا در جیسے تخت کلمات استعمال کیے۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بچھ کہا ہو، اس کی روایات میں صراحت نہیں ہے، بقول حافظ صرف عقیل کی ایک روایت ہے، جس میں "استہ کے کلمات ہیں کہان دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، چنا نجہ حافظ کہتے ہیں:

"ولم أر في شيء من الطرق أنه صدر من علي في حق العباس شيء، بخلاف ما يفهم قوله في رواية عقيل: استبا"(٤).

علاوه ازیں شعیب کی روایت بھی اس امر پر دال ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے، "فاستب علی و عباس".

لیکن رائح یہی ہے کہ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہی مذکورہ کلمات کہے ہیں، نہ کہ حضرت علی کو حضرت علی کو حضرت علی کو حضرت علی کو جن اور حضرت علی کو برا بھلا کہا ہے۔ برا بھلا کہا ہے۔

# کیا حضرت عباس نے واقعی پیکلمات کہے ہیں؟

ابسوال بیہ ہے کہ آیا واقعی حضرت عباس رضی اللّه عنہ نے مذکورہ کلمات کے اور حضرت علی رضی اللّه عنہ کو برا بھلا کہا ہے؟ تو اس میں علاء کے مختلف اقوال ہیں:

<sup>(</sup>١) حواله بالا.

<sup>(</sup>٢) صحيح بخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق .....، رقم (٧٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، وقم (٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٠٥/٦.

۲ - علامه مازری رحمة الله علیہ نے ان کلمات کو حذف کرنے کی تصویب فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غالبًا یہاں بعض رواۃ کو وہم ہوگیا ہے۔

جب كه علامه ينى رحمة الله علية وان كلمات كوحذف كرنا واجب قرار دية ين" يبجب إزالة هذه الله ظلة عن الكتاب" (٢).

۳- مازری رحمة الله علیه مزید به بھی فرماتے ہیں کہ اگر به کلمات محفوظ بھی ہوں تو ان کامحمل به ہوگا که حضرت علی رضی الله عنه ان کے لیے بمزله حضرت علی رضی الله عنه ان کے سیکے بچا تھے، باپ بیٹے اور بچا بھتیج میں اس طرح کے کلمات مستبعد نہیں، حضرت علی کو فلطی پر بیجھتے تھے، باپ لیے ان کی غرض بیتھی کہ حضرت علی کو و کا جائے۔

۴- نیزان کی غرض سی بھی ہو علی ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ جو پچھ کرر ہے ہیں ،اگر وہ سب عمد أوقصد أ ہے تو وہ ان صفات کے ساتھ متصف ہیں ، ورنہ بیں ۔

مزید فرماتے ہیں کہ بیتا ویل اس لیے ضروری ہے کہ جو پچھ ہوا وہ صحابہ کی ایک جماعت کی موجودگی میں ہوا، جن میں عمر فاروق جیسی شخصیت بھی تھی اور دوسری جلیل القدر ہستیاں بھی تھیں ، ان سب حضرات کے ہوتے ہوئے اس واقعہ کارونما ہونا اور ان حضرات کا اس پر تنبیہ نہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ مازری لکھتے ہیں :

"ولا بد من هذا التأويل؛ لوقوع ذلك بمحضر الخليفة ومن ذكر معه، ولم يصدر منهم إنكار لذلك، مع ما علم من تشددهم في إنكار المنكر"(٣).

<sup>(</sup>١) عسدة الفاري: ١٥/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا.

<sup>(</sup>٣) حوالـه بـالا، وفتح الباري: ٢٠٥/٦، وشرح النووي على مسلم: ٢/ ٩٠ وكذا انظر حاشية السندي على صحيح مسلم، المطبوعة مع مسلم: ٢٦٦/٢.

## وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله الله من بني النضير

اوروہ دونوں حضرات جھگڑ رہے تھے بنونفیر کے اس مال فی ء میں، جواللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطافر مایا تھا۔

#### روايت ميں اختصار

یہاں روایت میں اختصار ہے کہ اس میں صرف بنونضیر کے مال فی ء کا ذکر ہے، جب کہ مراد نبی علیہ السلام کی ملکیتی زمینیں ہیں، جن میں بنوقر بطہ، بنونضیر کی زمینیں، جومدینہ میں تقیس، فدک اور خیبر کاخمس وغیرہ شامل ہیں، علامہ عینی امام نسفی کے حوالے سے فرماتے ہیں:

"وقال ابن عباس في قوله ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم﴾ (١) هو من أموال الكفار، وأهل القرى -وهم بنو قريظة والنضير- وهما بالمدينة، وفدك، وخيبر، وقرى عرينة، وينبع "(٢).

فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما، وأرح أحدهما من الآخر

جماعت نے یعنی حضرت عثان اور ان کے ساتھیوں نے کہا، امیر المؤمنین! ان دوئوں حضرات کے درمیان فیصلہ کردیجیے اورا کی کودوسرے سے آ رام دیجیے۔

يبال كى روايت مين "الرهط" كالفظ هي، جب كمسلم شريف كى روايت مين "القوم" آيا هي، اسى روايت مين "القوم" آيا هي، اس روايت مين ان كلمات كى زيادتى بهى مروى هي، "فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قد قد موهم لذلك" (٣). اورابوواو وشريف كى روايت مين هي: "فقال العباس: يا امير المؤمنين، اقض

<sup>(</sup>١) الحشر /٦.

<sup>(</sup>٢) عسمة القاري: ١٥/٤/١، و تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، الحشر ٣-٨، ٢/٢، وأحكام القرآن للرازي: ٥٧٤/٣، ومن سورة الحشر.

<sup>(</sup>٣) مسلم شريف، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، رقم (٥٧٧).

بیننی وہین هذا - یعنی علیا - فقال بعضهم: أجل یا أمیر المؤمنین، فاقض بینهما وأر حهما"(۱) جس سے ان حضرات کی تشریف آوری کا مقصد واضح ہور ہا ہے کہ بید حضرات سفارش کے لیے آئے تھے، که حضرت عباس وعلی رضی اللّه عنهما کے درمیان کوئی واضح فیصلہ کر دیا جائے کہ منا زعت ومخاصمت ختم ہواور آپس کے تعلقات مزید خراب نہ ہوں (۲)۔

حافظ ابن مجررتمة الله عليه نے مندابن الی عمر کی ایک روایت ، جومعمرعن الز ہری کے طریق سے مروی ہے ، کے حوالے سے کھا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی الله عند نے "افس بین ہما" فرمایا تھا۔اس سے اس امرکی تعیین ہوگئی کہ ربط میں سے بات کس نے شروع کی تھی (۳)۔

فقال الرهط عثمان وأصحابه مين عشمان وأصحابه مبتدائ كذوف كن خرب، أي: هم عثمان وأصحابه المذكورون.

تا ہم یہ الرهط سے بدل یا عطف بیان بھی ہوسکتا ہے(م)۔

وأرح صيغه امر ہے، إداحة (افعال) سے اور واو عاطفہ ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ یہ دونوں جس جھگڑے میں ہیں،اس سے انہیں آرام دیجیے (۵)۔

قال عمر: تيدكم

حضرت عمر رضی الله عنه نے فر مایا ، ذرا رُکو ،صبر کرو۔

# تيدكم كاضبطاورمعني

تید کم تائے مثنا ق کے فتہ اور کسرہ کے ساتھ، جب کہ یاء ساکنہ ہے اور دال مفتوحہ یا مضمومہ، یعنی تَیْدَ کم، بیاسم فعل ہے روید کی طرح، اس کے معنی ہیں، صبر کرو۔

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الخراج والفي، والإمارة، باب في صفايا رسول الله .....، رقم (٢٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦/٥٠٦، وعمدة القاري: ١٥/٢٤، وتكملة فتح الملهم: ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٠٥/٦.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) حواله بالا، وتكملة فتح الملهم: ٩٩/٣.

ابوذرکی روایت میں میکلمہ تئید کم-بفتح المثناة و کسر التحتانیة مهموز وفتح الدال- مروی ہے۔ ابن التین رحمۃ اللّٰدعلیه فرماتے ہیں اس کی اصل تید کم ہے، جوالوً وۃ مصدر سے شتق ہے، جس کے معنی رفق اور نرمی کے ہیں۔ ابن الا ثیررحمۃ اللّٰدعلیہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے (۱)۔

أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرضُ، هل تعلمون أن رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ماتركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك

میں تمہیں اس ذات کا واسط دے کر پوچھتا ہوں جس کے تکم سے زمین و آسان قائم ہیں کہ کیاتم جانتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا تھا کہ ہم جوتر کہ چھوڑ جائیں اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، وہ تو صدقہ ہے؟ اس سے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات شریفہ مراد کی تھی۔ حاضرین نے کہا، بالکل، نبی علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا تھا۔

أنشدتك الله اورنشدتك بالله اسكمعنى بين،اسالكم بالله كمين الله كمين الله كام بسوال كرتابون، درخواست كرتابون اوراس كا واسطه ديتابون -

علاوہ ازیں بیلفظ باب افعال سے بھی مستعمل ہے، یعنی ہمزہ کے ضمہ اور شین کے کسرہ کے ساتھ (مضارع متکلم)۔ نووی نے اس کی تصریح کی ہے (۲)۔

لانورث میں روایت نون کے ساتھ ہے، یعنی جمع متکلم کا صیغہ ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کواس سے جماعة الانبیاء مراد ہے (۳)، چنال چرا کی روایت میں بیالفاظ بھی آئے ہیں، "إنا معشر الأنبیاء لا نورث" (٤)

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٤/١٥، وفتح الباري: ٢٠٦/٦، والنهاية في غريب الحديث ١٧٨/١، باب التاء مع الهمزة، مادة تئد، وشرح القسطلاني: ١٩٤٥.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/١٥، وإرشاد السارفي: ١٩٤/٥، وشرح النووي على مسلم: ٢/٩٠.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/١٥ ، والمفهم للقرطبي: ١١/٥/١، باب ما يصرف فيه الفي ......

<sup>(</sup>٤) وتمامه: "ما تركنا فهو صدقة" انظر سنن النسائي الكبرى، كتاب الفرائض، باب ذكر مواريث الأنبياء، =

علاوه ازین ابن عبدالبررحمة الله علیه نے ابن شہاب عن مالک بن اوس عن عمر رضی الله عنه کے طریق سے ایک حدیث نقل کی ہے، اس کے الفاظ اور زیادہ واضح ہیں، فرماتے ہیں، "إنا معشر الأنبياء، ما تركنا صدقة "(١).

تا ہم حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیه کا فدہب ہے کہ بید حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس میں دوسرے انبیاء ان کے ساتھ شامل نہیں، ان کا استدلال قرآنی آیات ﴿ يسر شنبي ويرث من آل يعقوب ﴾ (٢) اور ﴿ وورث سليمان داود ﴾ (٣) سے ہے۔

لیکن جمہورعلائے امت نے ان آیات کومیراث علم، نبوت، حکمت (یحی علیہ السلام کے لیے) اور پرندوں کی بولی (سلیمان علیہ السلام کے لیے) پرمحمول کیا ہے، لہٰذارا جج یہی ہے کہ انبیائے کرام کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے (۴)۔

## انبياء وارث موسكتے ہيں؟

اوپری تفصیل اس بابت تھی کہ انبیاء کا کوئی وارث ہوسکتا ہے یانہیں، ان کے مال میں وراثت جاری ہوگی یانہیں۔اب سوال بیہ ہے کہ کیاانبیاءوارث بھی نہیں ہوسکتے کہ اپنے مورثین کے مال سے میراث پاکیں؟ اس مسکلے میں ہمارے حضرات حنفیہ - کثر اللہ سواد ہم - کے اقوال دوطرح کے ہیں:

علامه شامی رحمة الله علیه نے اپنے رسائل میں فرمایا ہے کہ نبوت مانع ارث ہے، تاہم میہ وارشیت یا موروشیت دونوں سے مانع ہے یا صرف موروشیت سے؟ تو شافعیہ حمہم اللہ کا میلان دوسری طرف ہے کہ نبوت صرف موروشیت سے مانع ہے، نہ کہ وارشیت سے سالیکن ہمارے ائمہ کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہیں:

چنانچ این تجیم رحمة الله علیه کی عبارت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام وارث اور مورث دونوں نہیں ہو سکتے ،فرماتے ہیں، "کل إنسان يسرث ويورث، إلا الأنبيساء عليهم السلام لايسر ثون ولا

<sup>=</sup> رقم (٦٣٠٩)، وفتح الباري: ١٢/٨، كتاب الفرائض.

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبدالبر: ١٧٥/٨، حديث ثامن لابن شهاب عن عروة.

<sup>(</sup>۲) مريم/٦.

<sup>(</sup>٣) النمل/١٦/.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/١٥-٢٠، وإرشاد الساري: ١٩٤/٥، والتمهيد لابن عبدالبر: ١٧٤/٨-١٧٥٠.

یسور نسون "نیز فرماتے ہیں کہ بیجومنقول ہے کہ نبی علیدالسلام حضرت خدیجہرضی اللہ عنہا کے مال کے وارث ہوئے تقے تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ وہاں توبیہ واتھا کہ انہوں نے اپنا سارا مال صحت کے ایام ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا (۱)۔

دوسری طرف ابن الکمال اورسکب الأنهر کی عبارات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام بھی عوام کی طرح وارث ہوتے ہیں (۲)۔

### غدمب شافعيه ومالكيه

اوپرعلامہ شامی کی عبارت میں گذرا کہ شافعیہ انبیائے کرام کیہم السلام کے لیے وارشیت کودرست بیجھتے ہیں، صاحب"الإقداع" علامہ شربینی فرماتے ہیں:

".....أن الناس في الإرث أربعة أقسام: منهم من يرث ويورث، وعكسه فيهما، ومنهم من يورث ولا يرث، وعكسه .....، والرابع الأنبياء عليهم السلام، فإنهم يرثون ولا يورثون"(٣).

مالکیہ کا فدہب بھی اس مسئلے میں شوافع کی طرح ہے، ان کے ہاں بھی یہی رائح ہے کہ انبیاء وارث ہوتے ہیں، علامہ در دیر نے الشرح الکبیر میں نی علیہ السلام کے خصائص میں لکھا ہے: "وبان لا یورث، و کذا غیرہ من الانبیاء"(٤) اس کی توضیح کرتے ہوئے علامہ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا مقتضا کہی ہے کہ وہ وارث ہوتے ہیں، کیول کہ در دیر دحمۃ اللہ علیہ نے یہاں"لایور ٹ" پراقتصار کیا ہے، جس کا مقتضا دیرے " پراقتصار کیا ہے، جس کا مقتضا دیرے " بیاں دائج بھی ہے، کیول کہ یہ امر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدمحر م کی میراث میں سے ام ایمن برکۃ حبشہ ملی تھیں، ساتھ میں کھی کریاں وغیرہ بھی تھیں (۵)۔

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي: ٤٩٦/٢ ألفن الثاني، كتاب الفرائض، رقم (١٧٨٢).

<sup>(</sup>٢) رسائل ابن عابدين: ٢٠٢/٢، الرحيق المختوم شرح قبلائد المنظوم، فصل في موانع الإرث، وردالمحتار، كتاب الفرائض، (تتمة): ٥٤٣/٥، جملة الموانع حنيئذ ستة ......

<sup>(</sup>٣) الأوجز: ١٧/٤٤/١٧، والإقناع: ٢٨٥/٢، كتاب بيان أحكام الفرائض، القول في موانع الإرث الحقيقية.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢/٢ ٥٥، باب الخصائص.

<sup>(</sup>٤) حد الله على الله عليه وسلم: ١ - ١٥ السيرة الحلبية: ١ / ٥ ٢/١ باب وفاة والده صلى الله عليه وسلم:

ابن سعدر حمة الله عليه أم اليمن رضى الله عنهاك بارے ميل فرمات مين:

# حضرت گنگوہی رحمۃ الله علیه کی رائے

ہمارے مشائخ میں سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللّٰہ علیہ بھی اس مسکلے میں شوافع وموالک کے مثل اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء وارث ہوتے ہیں ،مورث نہیں ،فر ماتے ہیں :

"اختلف العلما، في توريث الأنبيا، من غيرهم، فقال بعضهم: لا يَرتُون كما لا يُورَتُون، ورووا نحن معاشر الأنبياء، لا نرث ولا نورث، والصحيح أن هذه اللفظة غير ثابتة ..... "(٢).

اس عبارت میں ہذہ اللفظة سے مراد "لا نوث" ہے، یہ غیر ثابت ہے اور عام روایات اس زیادتی سے خالی ہیں، عام روایات میں صرف لا نورث کے کلمات پائے جاتے ہیں (۳)۔

اس طرح علامه گنگوبی رحمة الله عليه حديث نبوی "سلوني من مالي" کی شرح ميل فرمات بين:

«والإيراد بيأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له مال سيما بمكة توهم،
أفلم يكن له صلى الله عليه وسلم ما فيه أكله و شربه، والتركة التي أصابه من
أبيه؟ وما اشتهر من "إنا لانرث، ولا نورث" فالكلمة الأولى منها لم تثبت "(٤).

خلاصہ بیہ ہوا کہ حضرت گنگوہی رحمة الله عليه کا مؤقف اس مسلط میں وہی ہے جوشوا فع وموالک کا ہے کہ

<sup>= &</sup>quot;وترك عبدالله خمسة أجمال، وقطعة من غنم، فورث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه".

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢٢٣/٨، ذكر أم أيمن، والإصابة: ٤٣٢/٤، فصل فيمن عرف بالكنية من النساء، إلا أن فيه "ورثها عن أمه".

<sup>(</sup>٢) الكوكب الدري: ١٠٥/٣-١٠٤، كتاب الفرائض، تحت رقم (٢١٠٥).

<sup>(</sup>٣) تعليقات الكوكب الدرى للكاندهلوى: ١٠٤/٣، وكذا انظر أوجز المسالك: ٥٤٥/١٧.

<sup>(</sup>٤) الكوكب الدري: ٢٢٩/٤، كتاب التفسير، سورة الشعراء، تحت قوله 幾: "سلوني من مالي".

انبیاءوارث ہوتے ہیں (۱)۔

### ايك سوال اوراس كاجواب

اوپر کے اس موقف پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تین صاحبز ادیوں زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہین واُرضاھن کا انتقال نبی علیہ السلام کی حیات ہی میں ہوگیا تھا، لیکن روایات میں کہیں بھی میہ نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میراث میں سے حصہ لیا ہو۔

اں کا جواب علمائے سیرت نے بیدیا ہے کہ اولاً تو بیشلیم ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میراث میں سے حصنہیں لیا۔

ٹانیا۔ اگراس دعویٰ کوشلیم کربھی لیا جائے کہ آپ نے ان کی میراث نہیں لی تھی تو ہوسکتا ہے کہ بطور استغنا آپ نے کچھ نہ لیا ہو۔اس سے بہر حال وارشیت کی نفی نہیں ہوتی (۲)۔ واللہ اعلم بالصواب

#### صدقه كااعراب

حدیث نبوی "لا نبور ف ما نسر کنا صدقة" میں لفظ صدقد مرفوع ہے، ملاعلی قاری رحمة الشعلیہ فرماتے ہیں، یدرفع کے ساتھ ہے اور جملہ متانفہ ہے، گویا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے جب بیفر مایا، "لا نور ف" توقدرتی طور پرسوال پیدا ہوا کہ پھر آپ کے ترکہ کا کیا کیا جائے؟ توجواب دیا گیا"ما ترکنا صدقة "کہ ہم جوترکہ چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے۔

ید لفظ نصب کے ساتھ بھی مروی ہے، اس صورت میں نقد برعبارت یوں ہوگی،"ما تر کناہ مبذول صدقة"، چنانچ خبر (مبذول) کو حذف کردیا گیااور صدقه (درصورت نصب) حال ہوکر خبر کی عوض میں ہوکر باقی رہا۔۔۔۔۔

شيعه شنيعه كايه كهنا كذاس جمله ميس مانا فيه ب اورلفظ صدفة ، تركف كامفعول به ولر مسوب ب توبيد

<sup>(</sup>١) تعليقات الكوكب: ٢٢٩/٤ والأوجز: ١٧/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) تعليقات الكوكب: ٢٣٠/٤، والبذل: ٧٣/١٠، كتاب الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام، رقم (٢) تعليقات الكوكب: ٤٦/١٧، والبذل: ٢٩٠٠)، والأوجز: ٢٦/١٧، والسيرة الحلبية: ٢/١٥، إب وفاة والده صلى الله عليه وسلم.

بہتان اور افتر اہے، ان کے رد کے لیے یہی کا فی ہے کہ اکثر روایات میں تسر کناہ ضمیر منصوب کے ساتھ آیاہے، جوشمیر عائد ہے اور اس کا مرجع ماما صولہ ہے۔

علاوہ ازیں بعض روایات میں "فھو صدقة" آیا ہے(۱)،اس کے تو مرفوع ہونے میں کوئی شک ہی نہیں کہ ھوضمیر مبتدا ہے اور صدقة اس کی خبر۔

اس طرح وه احاديث جن مين ال قتم كي صراحت آئي ہے،"إنا معاشر الانبياء، لا نورث".

اس سب کا حاصل بیہ کہ یہاں لفظ صدقہ اکثر روایات کے مطابق مرفوع ہے اور ماموصولہ ہے، نہ کہنا فیہ (۲)۔

فأقبل عمر على على وعباس، فقال: أنشدكما الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك.

پھر حضرت عمر حضرت علی وحضرت عباس رضی الله عنهم کی طرف متوجه ہوئے اور فرمایا ، میں تم دونوں سے اللہ کے نام پر پوچھتا ہوں کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے مذکورہ بالا بات ارشاد فرمائی تھی؟ ان دونوں نے کہا، بالکل ارشاد فرمائی تھی۔

اولاً حفرت عررضی اللہ عند نے سفارش کنندگان کے سامنے ندکورہ بالاسوال رکھا کہ کیاتم لوگوں نے بی علیہ السلام کوفر ماتے سناتھا کہ "لا نور ث، ما تر کنا صدقة؟ "جب انہوں نے سننے کا قرار کیا تو بہی سوال حضرت علی وعباس رضی اللہ عنہما ہے بھی کیا، جس کا جواب ان دونوں نے بھی یہی دیا کہ ہم نے بیہ بات سن رکھی ہے، ہم اس کی تقدیق کرتے ہیں۔ یہ اگلی بات کے لیے بطور تمہید کے ہے۔ ذلک کا مشار الیہ حدیث "لا نور ث، ما تر کنا صدقة" (۳) ہے۔

<sup>(</sup>١) انظر المؤطأ، كتاب الكلام، باب ماجا، في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (١٨٠٨).

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح: ١١/١١-١٣٠٠ كتاب الفضائل والشمائل، رقم (٥٩٧٦)، وشرح الطيبي: ١٩٥/١١، و١٩٥٠)، وشرح الطيبي: ١٩٥/١١، والأوجز: ٥٣٥/١٧، والتعليق الممجد: ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/١٥، وإرشاد الساري: ١٩٤/٥.

قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر: إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ ووما أفاء الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ وما أفاء الله عليه وسلم منهم -إلى قوله-قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کواس معاملے کے بارے میں بتلا تا ہوں، اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مال فی ء میں سے ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا، جس میں سے انہوں نے کسی کو پچھ بھی نہیں دیا، چنا نچہ بیصر ف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ عبارت میں ذکر کردہ آیت یوری اس طرح ہے:

﴿ وما آفاء الله على رسوله منهم فما أو جفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير ﴾ (١).

"اورجو مال الله تعالى في اسپنے رسول صلى الله عليه وسلم كوان سے دلوايا ہے، اس پر تم في گھوڑے دوڑائے، نداونٹ، ليكن اپنے رسولوں كوجس پر چا ہے غلبہ عطافر ما تا ہے اور الله تعالى كو ہر ہر چيز پر يورى قدرت حاصل ہے، ۔

ندکورہ بالا آیت کریمہ جہاں مال فی ء کی تعریف کوشامل ہے، وہیں اس میں اس بات کی بھی تصریح آگئی کہ بید مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص ہوتا تھا اور کسی کا اس میں استحقاق نہیں تھا، نبی علیہ السلام اس مال کوجس طرح صَرف کریں انہی پر مخصرتھا، حدیث باب کے جملہ "ف کانت هذه خالصة لرسول الله صلی الله علیه وسلم" کا مطلب یہی ہے (۲)۔

اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اس مال کا آپ علیہ السلام کرتے کیا تھے؟ تو اس کا جو اب یہ ہے کہ یہ اللہ ان کے نقط میں استعمال ہوتا تھا اور جو کچھ نی رہتا اسے مسلمانوں کے مصالح میں

<sup>(</sup>١) الحشر/٢.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٢٥/١٥.

صرف کرتے، جبیا کہ آ گے ای روایت میں آرہا ہے۔

والله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها، وبثّها فيكم ليكن الله كالموها، وبثّها فيكم ليكن الله كالله كالله عليه الله عليه وللم في ميال صرف الله الله عليه الله كالمرف الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه على الله على الله عليه الله على الله

#### مختلف الفاظ كاضبط اورمعني

اختاز میں دوروایتیں ہیں:

ا - حائے مہملہ اور زای معجمہ کے ساتھ اس کا مصدر حیاز ۃ ہے، اس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ اکثر کی روایت یہی ہے۔

۲ - تشمیهنی کی روایت میں بیلفظ خائے معجمہ اور رائے مہملہ کے ساتھ ہے، یعنی اختار، اس کے معنی اختیار کرنے کے ہیں (۱)۔

استأثر كمعنى افي ذات كورجي ديے كے ہيں (٢)۔

أعطا كموها مين بهي دوروايتي بين:

١ - أعطا كموها، ال صورت مين ضمير كامرجع أموال الفي ء هوگا-

۲- أعطا كموه، ال صورت ميں مرجع في ء ہوگا (٣) دونوں صورتوں ميں كوئى قباحت نہيں ہے۔ بنها كمعنى فر فها يعنى تشيم كيا كے ہيں، جوبث يبث بشا (ثائے مثلثہ مشددہ كے ساتھ) سے ہے۔

اورمطلب میہ ہے کہ میراموال فی ءاگر چہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس سے اقارب وغیرا قارب دونوں قتم کے لوگوں کی معاونت ونصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے

<sup>(</sup>١) حوالة بالا وفقح الباري: ٢٠٦/٦ ، وإرشاد الساري: ٥/٥٥.

<sup>(</sup>۲) عمدة القاري: ٥٠/٥٠، وإرشاد الساري: ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا، وعمدة التاري: ٢٥/١٥.

سے، نسائی شریف (۱) کی عمر مدبن خالد عن مالک بن اوس کے طریق سے اس کی تائید ہوتی ہے (۲)۔
حتی بقی منها هذا المال، فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم ینفق علی اُهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم یأ خذ ما بقی، فیجعله مجعل مال الله یہاں تک کہ اس میں سے موجودہ مال (زمینیں) باقی رہ گیا ہے، اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایس کے اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایس کا ایس کے اس میں کے لیے سال بھر کا نفقہ نکا لئے تھے، پھر جو کھی تی رہتا اسے اللہ کے مال کے طور پر رکھتے۔

## ا يك اشكال اوراس كاجواب

اوپری عبارت بالکل واضح ہے، کین حفرت عائشرضی الله عنها کی ایک حدیث میں "توفی رسول الله عنها کی ایک حدیث میں "توفی رسول الله الله الله عنه و درعه مرهونة عند یهودی بثلاثین صاعا من شعیر "(٣) وارد ہوا ہے، که آپ علیه السلام کی وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس صاع بوکے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی۔

سوال سے ہے کہ جب اپنا ذاتی مال اتنا وافرتھا کہ گھر والوں کے نفقہ کوالگ کرنے کے بعد بھی بہت سا مال بچار ہتا تھا، جو بیت المال میں جمع ہوتا تو اس حدیثِ عائشہ رضی اللّٰہ عنہا کا کیا مطلب ہے اور قرض (وہ بھی زرہ گردی رکھ کر!) لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟

اس کا جواب ہے ہے کہ عام معمول تو بہی تھا کہ پورے سال کا خرچ الگ کرلیا جاتا تھا، کین سال گذرنے کے ساتھ ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسری وجوہ خیراورخارجی ضروریات میں بھی اس میں سے صُر ف گذرنے کے ساتھ ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلی ورا ہوتے ہوئے مقرر د نفقہ ختم ہوجا تا اور قرض لینے کی ضرورت پیش آجاتی، علام قسطلانی فرماتے ہیں:

"وهدا لا يعارضه حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرحونة على شعير؛ لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لأهله قوت

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، أول كتاب قسم الفيء، رقم (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٠٦/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي الله ١٠٠٠٠، وقم (٢٩١٦).

سنتهم، ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شي، منه، فيخرجه، فيحتاج إلى تعويض ما أخذ منها، فلذلك استدان"(١).

"مجعل مال الله" میں مجعل میم کفتہ کے ساتھ صیفہ نظرف ہے، بیت المال مراد ہے کہ اس سے اسلحہ وغیرہ خریداجا تا اور مسلمانوں کے دیگر مصالح پراس مال کوخرچ کیا جا تا (۲)۔

فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم

سورسول الله صلی الله علیه وسلم کا پنی حیات ِ مبار که میں یہی معمول رہا، میں تم لوگوں کوخدا کا واسط دے کر بوچھتا ہوں کہ کیاتم لوگوں کواس کاعلم ہے؟ جماعت نے کہا، بالکل، ہمیں اس کا ادراک ہے۔ عمل میں میم مکسور ہے، یہ یہاں باب سمع سے مستعمل ہے (۳)۔

ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟

پھر حضرت عمر نے علی وعباس رضی اللّه عنهم کومخاطب کرتے ہوئے کہا....کیاتم دونوں بھی اس بات کاعلم رکھتے ہو؟

یہاں روایت میں سوال تو مذکور ہے، کیکن ان دونوں حضرات نے جواباً کیا فرمایا، مذکور نہیں، تو کتاب الفرائض کی عقیل کی روایت (۴) میں اس کے بعدیہ زیادتی بھی مروی ہے،" قالا: نعم" (٥).

قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبوبكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبوبكر، فعمل فيها بما عمل رسول

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٥/٥/٥، وأيضاً في الفتح: ٢٠٦/٦، والعمدة: ٢٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٣) اوشاد السارى: ٥/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب قول النبي .....: لا نورث.....، رقم (٦٧٢٨)

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ٥/٥ ١٩ ، وفتح الباري: ٢٠٦/٦.

الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق، بار، راشد، تابع للحق، ثم توفى الله أبابكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبوبكر، والله يعلم إنى فيها لصادق، بار، راشد، تابع، للحق

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کواٹھالیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، سواس مال کوانہوں نے اپنے تصرف میں لے لیا، وہ اس میں اسی معمول پر کاربندر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بخو بی علم ہے کہ وہ اس مال کے معاملے میں سیچے، نیک، ہدایت یا فتہ اور حق کے تابع سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اسپنے پاس بلالیا، تو میں ابو بکر کا ولی ونائب بنا، میں نے اپنی خلافت کے (ابتدائی) دوسالوں تک اس مال کو اپنے قصرف میں رکھا، میں نے اس مال کو اپنے قصرف میں رکھا، میں نے اس میں اپنا وہی معمول رکھا جو نبی علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قطا، اللہ تعالیٰ بخو بی جانتا ہے کہ میں اس مال کے بارے میں سیا، نیک، ہدایت یا فتہ اور حق کا تابع ہوں۔

"بار"رائےمشددہ کے ساتھ، بریبرسے ہے، نیک کے معنی میں ہے۔

"إمارتی" كسرة ہمزہ كے ساتھ، خلافت وحكومت كو كہتے ہیں ، ایک اورلفظ ہے أمارة فتح ہمزہ كے ساتھ، وہ ہمزہ كے ساتھ، وہ ہمزہ كے ساتھ، وہ ہمزہ كے ساتھ، وہ ہمزہ كے ہم

کتاب الاعتصام کی روایت ، جوه قیل عن این شهاب کے طریق ہے ہے ، میں "فقال أبوبكر: أنا ولي ..... فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم" كالفاظ كے بعد يكلمات بھى پائے جاتے ہیں ، "وأنت ما حني ئي وقبل على على وعباس – تزعمان أن أبابكر كذا وكذا "(٢) اور مغازى كى شعب . تن الى حزه كى روايت ميں "تذكران أن أبابكر فيه كما تقولان "(٣) كالفاظ ہيں ، ان

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب مايكره من التعمق .....، رقم (٧٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله .....، رقم (٣٣٠).

دونوں روایات سے صریح روایت وہ ہے جومسلم شریف میں ہے، اس میں ان دونوں روایتوں میں مذکور کلمات مبہمہ کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ "کا و کذا" اور "کسا تقولان" کی مراد کیا ہے، اس روایت میں مذکور زیادتی ورج ذیل ہے:

".....فجئتما، تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبوبكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مانورث، ما تركنا صدقة"، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا"(١).

ان تینول طرق سے مندرجہ ذیل فوائد متنط ہوئے:

ا - اس حدیث کا مدار چونکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو اس سلسلے میں ان کی صنیع بیر ہی ہے کہ وہ مذکورہ کلمات، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہے گئے، کی روایت بھی صراحۃ کرتے، بھی مبہم کلمات استعمال کرتے، یہی حال حضرت مالک بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ بھی صراحت کرتے ہیں تو بھی کنا ہے۔

۲ - یہی روایت اساعیلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی درج کی ہے، ان کی بشر بن عمر کے طریق میں بیہ کلمات سرے سے نہیں ہیں، محذوف ہیں، اس کی نظیروہی ہے جوروایت کے ابتدا میں ہے کہ حضرت عباس نے کلمات سرے سے نہیں ہیں، کو جزئے ہیں، اس کی نظیروہی ہے جوروایت کے ابتدا میں ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علی (رضی اللہ عنہما) کو برئی ایک تھا، اس میں تاویل وہی ہے کہ اولی والیق ان کلمات کو حذف کرنا ہی ہے (۲)۔

ثم جئتماني تكلماني، وكلمتكما واحدة، وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاء ني هذا -يريد عليا- يريد نصيب امرأته من أبيها

پھرتم دونوں میرے پاس اس معاملے میں بات کرنے آئے ،تم دونوں کا کلمہ ایک تھا اور معاملہ بھی ایک ہی تھا، اے عباس! تم میرے پاس اپنے جھینے (صلی الله علیہ وسلم) کا حصہ لینے آئے اوریہ (علی) بھی میرے

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، رقم (٤٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٠٦/٦.

پاس آئے کہ انہیں ان کی اہلیہ کا حصد یا جائے۔

## حديث بإب اورامام عبدالرزاق

علامہ عقیلی (۱) نے نقل کیا ہے کہ امام عبدالرزاق بن ہمام، جومشہور محدث، صاحب مصنّف ، اصحاب ستہ کے راوی ہیں ، انہوں نے اس مقام پر بہنچ کرایک بہت ہی نازیبا جملہ استعال کیا ، اگر چہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مجبور ہوکر کہا ہے ، لیکن بہر حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا جا اللہ علیہ وسلم کے مساتھ جو تعلق قبلی ربط کے بارے میں چونکہ یہ جملہ استعال ہوا ہے اور حضرت عمر کا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق قبلی ربط تھاوہ معلوم اور معروف ہیں ہے ، اس لیے اس جملے پرامام عبدالرزاق پراظہار افسوس کے بغیر کوئی چارہ ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"انظر إلى هذا الأنوك، يقول: من ابن أخيك، من أبيها، لا يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم" (اللفظ للذهبي)(٢).

اوپرجوروایت گذری، اس میں حضرت عمرضی الله عند نے بی علیه السلام کا ذکر حضرت عباس کے ساتھ کیا تواہن أخیك فرمایا تھا اور حضرت علی کے ساتھ کیا تو ہوں اس امر أنه من أبیها فرمایا تھا، اس پرامام عبد الرزاق ناراض ہور ہے ہیں کہ اس بے وقوف کودیکھو! حضور علیه السلام کومن ابن أخیك اور من أبیها سے تعبیر کرر ہاہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے الفاظ نہیں کہتا۔

أَنْوَكَ بِوقوف اوراحمق كوكها جاتا ہے، اس كلام ميں اس سے ان كى مراد حفرت عمر رضى اللہ عنه ہيں۔ يہ لفظ نوك ينوك نوك اور نَو كى جا ونوا كا (س) سے شتق ہے، أنوك كى جمع نوك اور نَو كى ہے (س)۔

علی بن عبداللہ بن مبارک صنعانی کہتے ہیں کہ زید بن المبارک امام عبدالرزاق کی مجالس حدیث میں پابندی سے شریک ہوا کرتے اور ان سے خوب روایتیں کرتے تھے، لیکن بعد میں ان سے مروی تمام کتابیں زید

<sup>(</sup>١) الصعفاء الكبير: ١١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال: ٦١١/٢.

<sup>(</sup>٣) الـقــامــوس الــوحيــد، بــاب الـنــون، مــادة نوك، والنهاية للجزري: ١٢٩/٥، باب النون والواو ..... وغريب الحديث للخطابي: ١٤٩/٢، وتاج العروس: ٣٧٨/٢٧، مادة (ن و ك).

بن المبارک نے جلاڈ الیں اور محد بن تور کے خلقات میں جانے گے، کسی نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ ہم ایک دفعه ان کے درس میں شریک تھے کہ انہوں نے ابن الحد ثان کی حدیث (حدیث باب) روایت کی ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درس میں شریک تھے کہ انہوں نے ابن الحد ثان کی حدیث (حدیث باب ) روایت کی ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان کلمات فحیل آنت تطلب میر اٹك من إبن أحیك ..... تک پہنچ تو او پر ذکر کر دہ کلمات کے ، انظر إلى هذا الأنوك ..... زید بن المبارک فرماتے ہیں تو میں اس مجلس سے اٹھ گیا اور دوبارہ ان کی طرف نہیں گیا اور نہ ہی اب ان سے روایت کرتا ہوں (1)۔

حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللّه علیہ نے میزان الاعتدال میں اس حکایت کوفقل کرنے کے بعدیہ کہا ہے کہ اولاً یہ کلام مرسل ہے، اس کے ثبوت ہی میں اشکال ہے کہ عبدالرزاق نے یہ بات کہی بھی یانہیں۔

اگر مان لیاجائے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے تو پھر حفزت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حافظ ذہبی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں اصحاب المیر اٹ کی زبان میں بات کی ہے۔ چنا نچہان کا مقصد "من ابن أخيك "کہہ کروہی میراث کے تعلق کوظا ہر کرنا تھا، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ عصبہ میں داخل تھے اور "من أبيها "کہہ کر حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کے نصف جھے کا ذکر مقصودتھا، جب بیٹی اکیلی ہوتی ہے تو وہ باپ کی میراث میں سے آ دھے کی وارث ہوا کرتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اصحاب المیر اث کی زبان میں "من ابن أخيك "اور"من أبيها "کہا ہے۔ خدانخواست تحقیر مقصودتھوڑ اہی ہے۔ المیر اث کی زبان میں "من ابن أخيك "اور"من أبيها "کہا ہے۔ خدانخواست تحقیر مقصودتھوڑ اہی ہے۔

"قلت: في هذه الحكاية إرسال، والله أعلم بصحتها، ولا اعتراض على الفاروق رضى الله عنه فيها؛ فإنه تكلم بلسان قسمة التركات"(٢).

میزان الاعتدال میں تو ذہبی رحمۃ الله علیہ نے امام عبدالرزاق کا کسی حد تک دفاع کیا ہے، جب کہ سیر میں انہوں نے امام عبدالرزاق کو مذکورہ بالاکلمات پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی الله عنہ نے اسی حدیث میں ہر جگہ، حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کاعظمت وتو قیر کے ساتھ ذکر کیا ہے اور موقع بموقع رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تقلیدا ورا نتاع کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس کو کیونکر بے ادبی و گستاخی پر محمول کیا جا، وہ وہ یا تو خود مغلوب الحال محمول کیا جا سکتا ہے؟! اور ہم یہ جس کہ جس نے اس کو بے ادبی پرمحمول کیا ہے، وہ یا تو خود مغلوب الحال

<sup>(</sup>١) كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي: ٣/١١٠، وميزان الاعتدال: ٦١١/٣، وسير أعلام النبلاء: ٩٧٢/٩.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال: ٣/١١/٣.

### ہ، یااس نے خود ہے ادبی کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچ حافظ ذہبی رحمة الله عليه سير ميس لکھتے ہيں:

"قلت: هذه عظيمة، وما فهم قول أمير المؤمنين عمر، فإنك يا هذا، لو سكت، لكان أولى بك، فإن عمر إنما كان في مقام تبيين الغمومة والبُنُوَّة، وإلا فعمر رضي الله عنه أعلم بحق المصطفى وبتوقيره وتعظيمه من كل متحذلق(١)، متنطع(٢)، بل الصواب أن نقول عنك: انظروا إلى هذا الأنوك الفاعل -عفا الله عنه - كيف يقول عن عمر هذا، ولا يقول: قال أم المؤمنين الفاروق؟! وبكل حال فنستغفر الله لنا ولعبد الرزاق، فإنه مأمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادق"(٣).

اس وقت میں نے تم دونوں سے کہاتھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ ہمارے ترکے میں میراث جاری نہیں ہوتی ،ہم جوتر کہ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے فرمان "لا نورٹ ما ترکنا صدقة" کی بچھ شرح ہم نے اس حدیث باب کے شروع میں بیان کی تھی کہ اہل سنت کا مسلک اس مسئلے میں بیہ ہے کہ بیتھ صرف نبی علیه السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام اس تھم کے عموم میں داخل ہیں، صرف حسن بھری رحمة الله علیه، نیز

<sup>(</sup>۱) ميلفظ تحذلق سے شتق ہے، جس كے معنى ڈيك مارنا، شخى مارناكے ہيں، السمنسحدندلسق كے معنى ہوئے شخى خورہ كے۔ القاموس الوحيد، باب الحاء، مادة "حذلق".

<sup>(</sup>۲) اس لفظ كمعنى غالى ، حدية تجاوز كرنے والے وغيره بين ، نبى كريم صلى الله عليه وللم كى حديث "هَلك السمت طعون" [مسلم، رقم (۲۷۲٥)، وأبوداود، رَقم (٤٦٠٨)] كى شرح بين علامه ابن الاثير جزرى رحمه الله فرماتے بين:

<sup>&</sup>quot;هـم الـمتعمقون، المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق، قولا وفعلا". انظر النهاية: ٧٤/٥، باب النون مع الطاء.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء: ٩/٧٥-٥٧٣.

ابن عليه رحمة الله عليه (١) اس كونبي عليه السلام كے ساتھ مخصوص كرتے ہيں۔

جب کہ شیعہ امامیہ (علیہم لعائن اللہ والملائلة والناس أجعین) کاعقیدہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح انبیاء کی میراث بھی تقسیم ہوتی ہے اور حدیث نبوی میں مختلف شم کی بعیداز کارتاویلیں کرتے ہیں، ہم ذیل میں اہل معلم کے لیے ایک واقعہ تقل کرتے ہیں، جودلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ فائدہ عظیمہ سے بھی خالی نہیں۔

ابن شاذان اورابن المعلم كامناظره

علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ نے ابوجعفر سمنانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابوعلی بن شاذان، جو بڑے عالم اور امام تھے، لیکن انہیں علوم عربیت پر مہارت نہیں تھی، نے مذکورہ بالا مسئلہ پر امامیہ کے ایک عالم ابوعبداللہ بن المعلم سے مناظرہ کیا، جوابیخ وقت کے امامیہ کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ علوم عربیت پر بھی بڑی مہارت اور دست رس رکھتے تھے۔

ابن شاذان رحمة الله عليه في اين موقف يرنى كريم صلى الله عليه وسلم كى بيحديث پيش كى: "إنا معاشر الأنبياء، لا نورث، ما تركنا صدقة "(٢).

اس پرابن المعلم نے جواباً یہ کہا کہ کلمہ''صدقۃ'' بنابر حالیت منصوب ہے، جس کا مقتضایہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جواشیاء بطور صدقہ چھوڑیں ان میں میراث جاری نہیں ہوگی ، ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا ،اس سے ہم بھی نہیں روکتے ،البتہ جو چیزیں بطور صدقہ نہیں چھوڑی گئیں ان میں میراث جاری ہوگی۔

ابن المعلم نے بیاستدلال اسی لیے کیاتھا کہ انہیں بیہ بات معلوم تھی کہ ابن شاذ ان علوم عربیت کی معرفت نہیں رکھتے اور نہ ہی حال اور غیر حال کے فرق کو سیھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ابن المعلم کو لاجواب کر دیا۔

<sup>(</sup>۱) المنتقى: ٩/٠٠٥-١٠٥، تلخيص الحبير: ٢٨٥/٢، كتاب النكاح، الواجبات، رقم (١٤٥٩)، دار الكتب، والأوجز: ٥٣٥/١٧، والتعليق الممجد: ٣١٩، كتاب الفرائض، باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يورث؟

<sup>(</sup>٢) سنس النسائي الكبرى، كتاب الفرائض، ذكر مواريث الأنبياء، رقم (٦٣٠٩)، والكامل لابن عدي: ٨٦/٢، رقم (٣٠٧٥).

چنانچانہوں نے ابن المعلم ہے کہا کہ تہارا گمان یہ ہے کہ لفظ 'صدقۃ' مضوب ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ جو چیز بطور صدقہ ترکۂ نبی میں چھوڑی گئ اس میں ہم بھی آپ کے موافق ہیں کہ اس میں میراث جاری نہیں ہوگی۔ لیکن سنو! مجھے نصب اور رفع کا فرق معلوم نہیں ہے، نیز اس مسئے میں اس فرق کو جانے یا سجھنے کی میں ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا۔ تا ہم ایک بات ہے، جس میں مجھے کی قشم کا شک ہے، ندتم کو، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اضح العرب میں سے تھیں، اسی طرح' 'صدقۃ' 'منصوب ہے یا مرفوع، اس کو بھی سب سے زیادہ جانے والی تھیں، کہی صورت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ہے، وہ بھی ایک مستحق میراث تھے، اگر نبی علیہ السلام موروث ہوتے۔ یہی حال حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ہے کہ ان کا شار قریش کے فصحاء وعلماء میں ہوتا تھا، بلکہ موروث ہوتے۔ یہی حال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ہے کہ ان کا شار قریش کے فصحاء وعلماء میں ہوتا تھا، بلکہ موروث ہوتے۔ یہی حال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ہے کہ ان کا شار قریش کے فصحاء وعلماء میں ہوتا تھا، بلکہ موروث ہوتے۔ یہی مال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ہے کہ ان کا شار قریش کے فصحاء وعلماء میں بلند تھے۔

اورسنو! حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اپنا حصہ طلب کرنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس
تشریف لا کمیں تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو جواب دیا، اس سے انہوں نے بہی سمجھا کہ میراث
نی میں ان کے لیے پچھ بھی نہیں ہے اور اپنے دعوے سے وہ ہٹ گئیں، یہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھا،
یہی حضرت علی ودیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی سمجھے، ان میں سے کسی نے بھی بیاعتر اض نہیں کیا، جوتم لوگ
کررہے ہو۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس حدیث سے استدلال کررہے ہیں، وہ بھی یہ مفہوم، حدیث کانہیں لے رہے ہیں، جوتم لے رہے ہو، بلکہ ان کا مقصد بھی مقتضائے منع کو ظاہر کرناہے، جب کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رہے ہو، بلکہ ان کا مقصد بھی مقتضائے منع کو ظاہر کرناہے، جب کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قصائے عرب اور ان کے علاء میں سے ہونے پرکوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اگر حدیث کلمات ممانعت پر دلالت نہ کرتے تو اس کو وہ بھی بطور دلیل پیش نے فرماتے۔

اب دوہی صورتیں ہیں، صدقة منصوب ہے، جیسا کہتمہارادعویٰ ہے، کیکن اس سے وہ مطلب ومعنی کسی نے، جوتم لے، جوتم لے رہے ہو، حالانکہ وہ سب حضرات فصحائے عرب میں سے تھے، چنانچے نصب کا مقتضا بھی وہی ہے جوان حضرات نے سمجھا کہ میراث جاری نہیں ہوگی ، اس لیے تمہارادعویٰ باطل ہے۔

یا بیلفظ مرفوع ہے، ہونا بھی یہی چاہیے اور یہی مروی بھی ہے، اس لیے اس میں وعویٰ نصب باطل ہے.....(۱)۔

<sup>(</sup>١) أوجز المسالك: ١٧/٥٣٥-٣٦٥، والمنتقى: ٩/٥٠٠ كتاب الجامع من المؤطأ.

فلما بدالي أن أدفعه إليكما، قلت: إن شئتما دفعتها إليكما، على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما: ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم

جب بھے پر بیمنشرح ہوگیا کہ اس مال کوتم دونوں کے حوالے کردوں تو میں نے کہاتھا کہ اگرتم دونوں چاہوتو یہ مال تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں، بشرطیکہ اللہ کے عہداوراس کے بیثاق کی پابندی تم پر لازم ہوگی کہ تم دونوں ان زمینوں کی دیکھ بھال میں وہی معمول اختیار کیے رکھو گے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کا تھا اور جو معمول وطریقہ میرار ہاہے جب سے میں نے ان کی ذمے داری قبول کی ہے۔ تو اس وقت ) تم دونوں نے کہاتھا کہ (اس شرط پر) ہمارے حوالے بیز مینیں کردیجیے۔ چنا نچہ میں نے اس شرط پر متا دونوں کے حوالے کردی تھی۔ میں تم لوگوں سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے بیز مینیں ان دونوں (علی وعباس رضی اللہ عنہ) کے حوالے اس شرط پر کی تھی ؟ جماعت صحابہ نے کہا، تی ہاں! یہی بات تھی۔ دونوں (علی وعباس رضی اللہ عنہ) کے حوالے اس شرط پر کی تھی ؟ جماعت صحابہ نے کہا، تی ہاں! یہی بات تھی۔

مطلب یہ ہے کہ بیزمینیں ان دنوں حضرات کے حوالے بطور تمایک نہیں کی گئی تھیں، بلکہ تصرف وانتفاع کے لیے حوالے کے کئیں کہ آپ دونوں ان میں تصرف کر سکتے ہیں اور جتنا آپ دونوں کا حق ہے اس کے بقدران زمینوں سے نفع بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان صدقات کی تملیک کی طور پڑئییں ہو سکتی، پر رام ہے (1)۔

ثم أقبل على على وعباس، فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم، قال: فتلتمسان مني قضاءً غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فإنى أكفيكماها.

پھر حضرت عمر علی وعباس رضی الله عنهم کی طرف متوجہ ہوئے ، فر مایا میں تم دونوں سے اللہ واسطے بوچھتا

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٥/٥٥.

ہوں کہ کیاوہ زمینیں میں نے تم دونوں کے حوالے اسی شرط پر کی تھیں؟ دونوں حضرات نے کہا، جی ہاں! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابتم دونوں مجھ سے سابقہ فیصلہ سے ہٹ کراور کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہو؟ تو سنو! قتم ہے اس ذات کی، جس کے علم سے زمین وآسان قائم ہیں! میں ان زمینوں میں اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ ہیں کروں گا۔ اگر تم لوگ ان زمینوں کی دیکھ بھال سے تنگ ہوتے ہوتو وہ مجھے واپس لوٹا دو۔ میں تم دونوں کی طرف سے ان زمینوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہوجاؤں گا۔

# ايك اشكال اوراس كاجواب

یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، "لا نور ٹ، ما نیر کنا صدقة". چنانچہ حضرت عباس وعلی رضی اللہ عنہمانے یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان دونوں حضرات نے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سن تھی ، جبیبا کہ خود انہوں نے حدیث باب میں ساع کی تقدد بی کی علیہ السلام کی یہ حدیث سن تھی ، جبیبا کہ خود انہوں نے حدیث باب میں ساع کی تقدد بی کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث تی تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حدیث تی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث تی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث تی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث تی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث تی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کیوں گئے کہ یہ تو حدیث کی خلاف ورزی ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ ان حضرات نے حدیث من رکھی تھی، اس پروہ عمل پیرا بھی تھے، کین ان حضرات کا نقطہ نظر اور موقف میں تھا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی میراث منقول اشیاء میں جاری نہیں ہوگی، تا ہم غیر منقولات میں آپ کی میراث جاری ہوگی۔ چنانچہ پہلے میہ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے انکار کر دیا، چوں کہ ان کی رائے میتھی کہ میتھم عام ہے، منقولات اور غیر منقولات دونوں کو اور سارے متروکات کو شامل ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ان کو یہ خیال ہوا کہ ان سے رجوع کریں جمکن ہے ان کا مؤقف وہی ہوجو ہمار اموقف ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم گئی ہے۔ ان کا مؤقف وہی ہوجو ہمار اموقف ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکی ویے نائلہ عنہ نائلہ کو یہ اور ان حضرات کومیر اث میں سے بچھ بھی و سے نائلہ کر دیا (۱)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٠٧/٦.

## ا يك سوال اوراس كاجواب

تاہم یہاں دوسراسوال ذہن میں بیا بھرتا ہے کہ جب حضرت عمرض اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات کو ایک بارمنع کر دیا تھا کہ بطور میراث میں بیز کات تقسیم نہیں کرسکتا تو دوبارہ بید حضرات در بارعمری میں کیوں آئے؟

اس کا جواب امام دار قطنی رحمة اللہ علیہ نے قاضی اساعیل رحمة اللہ علیہ کے حوالے سے بید یا ہے کہ بید دوبارہ آنا میراث کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کی غرض اس جھڑے وقضیے کا دفعیہ تھا، جواُن دونوں حضرات (علی وعباس رضی اللہ عنہما) کے درمیان ان زمینوں کے تصرف اور ولایت میں ہوگیا تھا (۱)۔

واقعہ دراصل میہ ہے کہ مید دونوں حضرات جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہلی بارآئے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کومیراث دینے سے تو منع فر ما دیا تھا، کیکن صدقات کی وہ زمینیں بطور تصرف ود کھے بھال ان کے حوالے کردی تھیں، کہ ان کا انتظام وانصرام میہ چچا بھیتجا سنجالیں، چچا حضرت عباس تھے تو بھیتج حضرت علی رضی اللہ عنہ ما، مگر مزاج میں اختلاف تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فیاض آدمی تھے اور مال کوضرورت وحاجت کے لیے جمع کرنے کا ان کے پاس کوئی اہتمام نہ تھا، جب کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مد ہر و جہال دیدہ شخصیت کے مالک تھے، وہ مال کو بے در لیخ خرج کرنا لیند نہیں کرتے تھے، چنا نچہ اس طرح کئی بار ایسا ہوتا کہ ایک جگہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ خرج کرنا چیا مور میں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ مزاحمت کررہے ہیں، ایک جگہ عباس مال کو محفوظ رکھنا چا ہے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ مزاحمت کررہے ہیں، ایک جگہ عباس مال کو محفوظ رکھنا چا ہے ہیں اور علی خرج پراصرار کررہے ہیں۔

اس اختلاف کی وجہ سے بیر حضرات پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے انہوں نے اپنامسکلہ پیش کیا اور کہا کہ آپ آدھی آدھی زمینیں ہمیں دے دیجیے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔

# ا نكار كى وجه كياتقى؟

اب سوال مدیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات کا مطالبہ تو بظاہر معقول تھا کہ ان زمینوں کوتصرف کے لیے نصف نصف تقتیم کر دیا جائے ،اس کے باوصف حضرت عمر رضی اللّٰد عند نے انکار کیوں کیا؟

اس کا جواب امام ابوداؤ درحمة الله عليه نے ديا ہے كه اصل ميں حضرت عمر رضى الله عنه كے پيش نظريه

(١) فتح الباري: ٢٠٧/٦، وبمثله قال الخطابي أيضاً، انظر أعلام الحديث: ٢/٠١٤١-١٤٤١، وعمدة القاري: ٥١/٥١، والتمهيد لابن عبدالبر: ١٦٧/٨.

بات تھی کہ اس زمین پرتقسیم کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آدھی تو دے دی عباس رضی اللہ عنہ کو اور آدھی دے دی علی رضی اللہ عنہ کو اور زمین تقسیم کر دی، چونکہ اس پرتقسیم کا اطلاق ہوگا، لوگ کل کلال سے کہیں گے کہ وہ تو میراث میں تقسیم ہوئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقسیم کے لفظ کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور تسم کھائی کہ بینہیں ہوسکتا، اگرتم اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو واپس کر دو،ان معاملات کو میں دیکھ لول گائم اپنے کام دیکھو(ا)۔

عمر بن شبک روایت کے آخر میں بیالفاظ آئے ہیں، 'ف اصلحا أمر کما، وإلا لم يرجع والله و السكما، ف قاما و تركا الحصومة، وأمضیت صدقة "(۲) كه حضرت عمرضی الله عند فرمایا كه 'اپنی آپس كے معاملات كودرست كرو، ورنه بخداية تم دونوں كے حوالے نہیں ہوگی ' بيان كروه دونوں حضرات المحص گئے، الزائی ختم كردى اوراس زمین كی صدقے والی حیثیت برقر ارر ہی۔

بعد کے ایام (۳) میں یہ زمین حضرت علی کے پاس آگئ تھی، ان کے بعد حسن، پھر حسین، پھر علی بن الحسین (زین العابدین)، پھر حس بن حسن، پھر زید بن حسن کے تصرف میں رہی، اسی حیثیت کے ساتھ کہ یہ صدقے کی زمین ہے (۲) معمر فرمانے ہیں کہ زید بن حسن کے بعد یہ زمین عبداللہ بن حسن کے تصرف میں

<sup>(</sup>۱) "قال أبوداود: "إنما سألاه أن يكون يصيّره بينهما نصفين، لا أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نبورث، ما تركنا صدقة"؛ فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب، فقال عمر: "لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو عليه". انظر سننه، كتاب الخراج ....، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (٢٩٦٣)، نيزو يكن عسدة القاري: ٢٥/١٥، وفتح الباري: ٢٠٧/٦، إرشاد الساري: ٥/٩٥، وتحفة الباري: ٣٤/٢٠،

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٠٧/٦، وأخبار المدينة لابن شبة: ١٣٠/١، خصومة علي والعباس ١٣٠٠، وقم (٧١٥).

<sup>(</sup>٤) " أكانت مده الصدقة بيد على منعها على عباساء فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن على، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد حسين بن على، ثم بيد وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن ..... انظر صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب حديث بني النضير ....، رقم (٤٠٣٤).

ر ہی، یہاں تک کہ بیلوگ یعنی بنوالعباس والی وامیر بن گئے تو انہوں نے اس پر قبضہ کرلیا (۱)۔

عمر بن شبر دممة الله عليه كے بقول بيز مين آج كل خليفه كے تصرف ميں ہے، وہى اس كے ليے نگران مقرر كرتا ہے اور مدينه منوره كے حاجت مندول ميں اس كى پيداوار تقسيم كروا تا ہے، اس كام كے ليے الگ سے اس نے وكلاء مقرر كرر كھے ہيں (٢)۔

حافظ فرماتے ہیں کہ عمر بن شبہ جن دنوں کی بات کررہے ہیں وہ دوسری صدی ہجری کے آخری ایام ہیں، پھرمعاملات خراب ہوگئے۔

"كان ذلك على رأس المائتين، ثم تغيرت الأمور، والله المستعان"(٣).

## حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت

اس حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت میں وہی تقریر ہے جو گذشتہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہم نے بیان کی کہ جن اراضی وصد قات میں بید حضرات میراث کا مطالبہ کرر ہے تھے، اس میں خیبر کاخس بھی شامل تھا، اس طرح ترجمۃ الباب کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت بھی موجود ہے (۴)۔

### أبكاجم فائده

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روایت میں متفرد ہیں، ان کے علاوہ اور کسی سے بیروایت منقول نہیں، علامہ ابوعلی کرابیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک قوم نے اس روایت کا انکار کیا ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بیروایت ابن شہاب کی مستئر روایات میں سے ہے۔ تاہم یہ بات درست نہیں، چنا نچہ یہاں دوصور تیں ہیں:

ا-ان معترضین کواگریہ بات معلوم ہے کہ زہری یہاں متفردنہیں ہیں تو یمکن نہیں (بلکہ انہیں خوب

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق: ٥/٣٢٧، كتاب المغازي، خصومة على والعباس، رقم (٩٨٣٥)، وأخبار المدينة: ١/١٣٠، رقم (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٠٧/٦، وكتاب أخبار المدينة: ١٣٥/١، رقم (٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/٣٦، وفتح الباري: ٢٠٨/٦، وشرح ابن بطال: ٥/٥٠٠.

معلوم ہے کہ متفر زنہیں ہیں )۔

۲-اگرانہیں معلوم نہیں ہے تو بیچہل ہے، جاہل کے اعتراضات معتبر نہیں ہوا کرتے۔

پھرامام کرابیسی رحمة الله علیہ نے ان حضرات کے نام گنوائے، جواس حدیث کوحضرت مالک بن اوس

رحمة الله عليه سے روایت کرتے ہیں، لینی عکرمة بن خالد، ایوب بن خالد، مجمد بن عمر و بن عطاء وغیرہ وغیرہ۔

اس کیے سرے سے روایت ہی کا اٹکار کردینا اور امام زہری رحمۃ اللّٰدعلیہ کونشانہ بنانا بالکل درست نہیں (۱)۔واللّٰداعلم بالصواب

#### حدیث سےمتنبط فوائد

ا - حدیث سے ایک بات یہ مستفاد ہوئی کہ سی بھی قبیلے یا جماعت یا گروہ کے معاملات وغیرہ کی ذمے داری اس کے سرداروں یا صاحب حیثیت افراد کے حوالے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تمام ان افراد کو جانتے ہیں جو اُن کے ماتحت ہوتے ہیں،اس طرح ہر مخض کا کس قدرا شحقات ہے وہ ان کے علم میں ہوتا ہے۔

۲- نیز حدیث سے اس امر کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام اگر کسی کوکوئی ذیے داری سوینے تو نرم کلامی کے ساتھ اس ذیے داری سے اپنے کوالگ کرنے کی کوشش کرے، اس میں کوئی قباحت نہیں (بشر طبیکہ اس ذیے داری کی اہلیت رکھنے والا اور کوئی شخص موجو د ہو، ورنہیں )۔

٣- آدى اپنى تعريف وتوصيف بيان كرسكتا ہے، بشرطيكه وه سچى ہو۔

۳- یہ جی متفادہوا کہ آ دمی اپنے اور اہل وعیال کے لیے غلہ وغیرہ ذخیرہ کرسکتا ہے، اگر چہ وہ سال بھر کے لیے علہ وغیرہ ذخیرہ کرسکتا ہے، اگر چہ وہ سال بھر کے لیے ہو، یہ تو کل کے منافی نہیں، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کراورکون متوکل ہوسکتا ہے!

اس میں ان جاہل صوفیاء کا رد آگیا جو مذکورہ عمل کو تو کل کے منافی قرار دیتے ہیں، علامہ ابن بطال فرماتے ہیں:

"وفيه جواز ادخار الرجل لنفسه وأهله قُوْت السنة، وأن ذلك كان من فعل الرسول حين فتح الله عليه من النضير وفدك وغيرهما، وهو خلاف

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٠٤/٦.

قـول جهلة الصوفية، المنكرة للادخار، الزاعمين: أن من ادخر فقد أساء الظن بربه، ولم يتوكل عليه حق توكله"(١).

۵- حدیث سے بی معلوم ہوا کہ کسی قضیہ ومعاملے میں حاکم پراگراس کی حقیقت واضح ہوجائے کہ حق بیہ ہوجائے کہ حق بیہ ہوتا سے بیاں کواسی پڑمل کرنا چاہیے، اس کے مقتضا کودیکھنا چاہیے، کسی دوسرے سے اس معاملے میں رائے لینے کی ضرورت نہیں (۲) واللہ اعلم بالصواب

٢ - باب : أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ ٱلدِّينِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمۃ الله علیہ بیفر مارہے ہیں کٹمس کی ادائیگی دین کا ایک حصہ ہے اور اس کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے (۳)۔

## تكرارتر جمه كالشكال ادراس كاجواب

مصنف علیه الرحمة نے کتاب الإیمان میں ایک ترجمہ قائم کیا تھا، "باب أداء السخسس من الإیسان" (٤) اور یہاں ترجمہ "أداء السخسس من الدین" کا ہے، نیزید بات بھی کتاب الإیمان میں گزر چکی ہے کہ امام بخاری رحمة الله علیه ایمان ، اسلام اور دین وغیرہ کے ترادف کے قائل ہیں (۵) ۔ اس لیے یہال تکرار ترجمہ کا اشکال ہوتا ہے کہ ایمان اور دین ایک ہی چیز ہیں؟

ا شکال کا جواب ہے کہ یہاں حیثیتوں کا فرق ہے، کتاب الایمان میں جوتر جمہ قائم کیا گیا تھا، اس کی غرض امور ایمان کا بیان تھا، وہاں ایمانیات کی بحث کے شمن میں مذکورہ ترجمہ قائم کیا گیا تھا، یہاں کا ترجمہ مال

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥/٤٥٠، وعمدة القاري: ٢٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) العمدة: ٢٦/١٥، والفتح: ٢٠٨/٦، وابن بطال: ٥/٤٥٠-٥٥٠، والتمهيد لابن عبدالبر: ١٧٦/٨.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٢٦/١٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ١٣/١، قديمي كتب خانه كراچي.

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١ /٦٠٩٨.

ننیمت کے احکام کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں خمس نکالنا بھی شامل ہے اور بیہ اہم معاملہ ہے، چناں چیش خالحدیث صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں:

"ولا يتوهم التكرار؛ لأن المقصود هناك بيان أمور الإيمان، والغرض ههنا بيان أداء الخمس؛ اهتماما له"(١).

حیثیت چوں کہ بدلی ہوئی ہے،اس لیے نگرار کااشکال نہیں رہا۔

٢٩٢٨ : حدَثنا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الضَّبَعِيِّ قالَ : سَمِعْتُ آبْنَ عَبَّالِنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَبْسِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ مِنْ رَبِيعَةَ ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَيْ أَذُنُهُ كُذُ لِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، قالَ : (آمُرْكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإِيمَانِ بِاللهِ : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ — وَعَقَدَ بِيَدِهِ — وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَسِيمَ مِرْمَضَانَ ، وَأَنْ ثَوْدُوا لِلهِ خُمُسَ مَا غَيْمُنُمْ . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ آلذَبَاءِ ، وَالنَّقِيرِ . وَالْحَنْتُم . وَالْمَقَتِيمَ ، وَالْمَقَتِيمِ . وَالْمَقِيمِ . وَالْمَقِيمِ . وَالْمَقِيمِ . وَالْمَقَتِم . وَالْمَاكُمُ عَن آلذَبَاءِ ، وَالنَّقِيمِ . وَالْمَقِيمِ . وَالْمَقَتِم . وَالْمَقِيمِ . وَالْمَقِيمِ . وَالْمَقَتِم . وَالْمَقَتِم . وَالْمَقِيمِ . وَالْمَقَانِ بِاللهِ . إِلْمَالَاهُ . إِلَيْكُولُ اللهِ خُمُسَ مَا غَيْمُنُمْ . وَأَنْهَاكُمْ عَن آلذَبْهَاءِ ، وَالنَقِيمِ . وَالْمَقِيمِ . وَالْمُقَلِم . وَالْمَقِيمِ . وَالْمَقِيمِ . وَالْمَقِيمِ . وَالْمَقِيمِ . وَالْمَقَانِ . [ و ت ٥٠]

# تراجم رجال

#### ١- ابوالنعمان

يه ابوالنعمان محمد بن الفضل السد وى رحمة الله عليه بين ان كاتذكره كتاب الإيسمان "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ..... " كتحت كزر چكام (٣) -

#### ٧- حماد

يهماد بن زيدر ممة الله عليه بيل ان كحالات كتاب الإيسمان، "باب ﴿ وَإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ..... ﴾ " كت بيان كيجا يك (٣) -

<sup>(</sup>١) الأبواب والتراجم: ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٢) قوله: "ابن عباس رضي الله عنهما": الحديث، مرّ تخريجه في الإيمان، كشف الباري: ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٣) كشف البارى: ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢١٩/٢.

٣- ابوجمره

بيابوجمره نصر بن عمران ضبعى رحمة الله عليه بيل - ان كاثر جمه كتباب الإيسمان، "باب أداء الخمس من الإيمان "كتحت آچكا ب (۱) -

٤ - ابن عباس رضي الله عنه

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كحالات "بده الوحي" كتحت آ كي بين (٢)

تنكبيه

حفرت ابن عباس رضی الله عنه کی وفد عبدالقیس سے متعلقہ حدیثِ باب کی مکمل تشریح کتاب الایمان میں گزر چکی ہے (۳)۔

ترجمة الباب كيساته مناسبت

حديث كى ترجمه كي ما تهم مناسبت اس جمل مين ب، "وأن تؤدوا لله خمس ما غنتمم" (٤). ٣ - باب : نَفَقَة نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلِيْنَةٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمۃ الله علیہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی از واج کے نفقے کا مسکلہ بیان کررہے ہیں (۵) تفصیل آگے آرہی ہے۔

٢٩٢٩ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ،

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٧٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) كشف البارى: ١/٥٧٥، و٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢/٤ · ٧-٧٢٩.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٢٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) عمدة القارى: ١٥/٢٧

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ٰ ۚ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَة﴾ . [ر : ٢٦٢٤]

# تراجم رجال

١ - عبدالله بن يوسف

يعبداللدبن بوسف تنيسي رحمة الله عليه بين-

٢- مالك

بیامام دارالبجرة حضرت امام مالک بن انس رحمة الله علیه بین ان دونو ل حضرات کا تذکره"بسده الوحی"کی پہلی حدیث کے تحت گزر چکا ہے(۲)۔

٣- ابوالزناد

بيابوالزنا دعبدالله بن ذكوان رحمة الله عليه بين\_

٤- الأعرج

بيامام عبد الرحمٰن بن برمز الاعرج رحمة الله عليه بين ان دونو ل حفرات كے حالات كتاب الإيمان، "باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، كتحت كرر كيك (٣) -

٥- ابوهريره

ابو ہر رره رضى الله عند كے حالات كتاب الإيمان، "باب أمور الإيمان" كے تحت آ كيك (٣) \_

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا

حضرت ابوہریر درضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میرے ورث

<sup>(</sup>١) قوله: "عن أبي هريرة رضي الله عنه": الحديث، مر تخريجه في الوصايا، باب نفقة القيم للوقف.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٨٩/١-، ٢٩، ١١م مالك كے ليمز بيرويكھيے:٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١١-١٠/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف البارى: ١/٩٥٩.

کوئی دینارتقسینہیں کریں گے۔

مطلب ہیہ ہے کہ میرے متروکہ مال میں وراثت جاری نہیں ہوگی، جس طرح کہ عموماً دوسرے لوگوں کے انتقال پران کے متروکہ مال میں وراثت جاری ہوتی ہے۔

صحیحین کی بیروایت جو ما لک عن ابی الزناد کے طریق سے مروی ہے، اس میں صرف لفظ' وینارا' آیا ہے (ا)، جب کہ سلم شریف کی ایک روایت جوابن عیدینی ابی الزناد کے طریق سے مروی ہے، اس میں "دینار ا ولا در هما" ہے (۲)۔

ما لک عن ابی الزنادوالی روایت کے اعتبارے حدیث کے معنی بیہ ہوں گے کہ میرا مال متروک اگر ایک دینار بھی ہوگا تو بھی اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، چہ جائیکہ اس سے زیادہ میں جاری ہو، چنا نچہ یہ "تنبیب بالأدنى علی الأعلی" کے قبیل سے ہے، اس کے مثل بیفر مان ربانی بھی ہے کہ ﴿ومنه من إن تأمنه بدینت بھی بین کہ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان کوایک دینار بھی بدینت بھی بین کہ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان کوایک دینار بھی بطور امانت رکھوا کیں تو وہ خلوٹا کیں ' یہاں بھی تنبیہ بالا دنی علی الاعلی (س) ہے کہ جو خص ایک دینار لوٹانے کو تیار نہوں وہ اس سے زائد مال کیوکر والی کرے گا؟! (۵)

### جب كمسلم كى ابن عيينين الى الزنادوالى روايت كے بارے ميں حافظ صاحب عليه الرحمة فرماتے ہيں

<sup>(</sup>١) ويكيميك اصحيح بخاري، كتاب الوصايا، باب تفقة القيم للوقف، رقم (٢٧٧٦)، وكتـاب الفرائض، باب قول النبي صلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث، رقم (٦٧٢٩)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ....، رقم (٤٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) هـذا مـا قـاله الحافظ رحمه الله، ولكني لم أجد هذا اللفظ عند مسلم. والله أعلم، ثم وجدته في التمهيد لابن عبدالبر: ١٧٣/٨.

<sup>(</sup>٣) آل عمران/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) شرح التلويح على التوضيح ٢٦٣، فصل: مفهوم المخالفة، والتقرير والتحبير: ١٤٨/١، انقسام المفهوم إلى مفهوم موافقة .....، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: ٤٩٢/٣، المطلق والمقيد.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٠٩/٦، وعمدة القاري: ١٥/٧٧، والأوجز للكاندهلوي: ١٧/١٧، والتمهيد لابن عبدالبر: ١٧/١٨، وشرح الكرماني: ٨١/١٣.

کریزیادتی حسن ہے(۱)۔ یہ أبلغ في النفي ہے کہ مال متر وکہ ،خواہ درہم ہویا دینار،اس میں ورافت جاری نہیں ہوگی۔اوراس زیادتی کی متابعت بھی شائل تر ذری میں موجود ہے(۲)۔

ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة

میری از واج مطهرات اورمیر بے خلیفہ کے خرج کے علاوہ جو مال میں چھوڑ جاؤں گا،وہ صدقہ ہوگا۔

# نفقة نسائى كى توشيح

حضورا کرم صلی الله علیه و سلم کی و فات کے بعد آپ کے مال میں سے از واج مطہرات کا نفقہ واجب تھا، اس کی وجہ کیاتھی ،اس میں مختلف اقوال ہیں:

ا- اس لیے کہ از واج مطہرات فی حق النبی محبوں تھیں، وہ معتدات کے حکم میں تھیں، ظاہر ہے کہ وہ نکاح تو اور نہیں کرسکتی تھیں (۳)، تو جوآ دمی جس کے حق میں محبوں ہوتا ہے اس پر اس کا نفقہ واجب ہوا کرتا ہے۔

۲- نیزید بات بھی ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم اپنی قیرِ اطهر میں زندہ ہیں، "إن الله حرم علی الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق "(٤) تواس بنا پر بھی سركار دوعالم ملی الله عليه وسلم كازواج كا نفقه آپ كے ذمے واجب تھا (۵)۔

یہاں پھر یہ بات بھی تجھیے کہ لفظ''نفقۃ'' تمام حوائج ولواز مات زندگی کوشامل ہے، یہی وجبھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات سے قبل از واج مطہرات رضی الله عنہن جن گھروں میں مقیم تھیں، بعد وفات بھی وہ ان کی

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٩/٦.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، والشمائل المحمدية، باب ماجاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عندالله عظيما الأحزاب/٥٠.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ، من رواية أبي الدردا، رضي الله عنه، رقم

<sup>(</sup>١٦٣٧)، والحديث صحيح، كما نبه عليه ابن حجر الإمام في التهذيب: ٣١٨/٣، ترجمة زيد بن أيمن.

<sup>(</sup>٥) الكرماني: ١٣/ ٨٢، والعمدة: ٢٠/١٥، والفتح: ٢٠٩/٦، والأوجز: ٢٠/١٧، والديباج على مسلم: ٢٠٤/١، فيزويكهي ، خصائل نبوى اردو: ٢٥٢.

ملکیت میں رہے(۱) \_ واللّٰداعلم بالصواب \_

### عامل سے کیا مراد ہے؟

اس ميں يانچ اقوال ہيں:

ا-اس سے آپ سلی الله علیه وسلم کا خلیفه مراد ہے، حافظ ابن حجر رحمة الله علیه کہتے ہیں، "وهد اهو المعتمد، وهو الذي يوافق ماتقدم في حديث عمر "(٢). كه "يكي معتمد بات ہے، سابق ميں جوحديث گزری اس كے بھی بيموافق ہے "۔

۲- اس سے عامل علی انتل مراد ہے، یعنی جوشخص نبی کریم صلّی اللّه علیہ وسلم کے باغاتِ تھجور کی دیکھ بھال کرتا تھا۔اس پرابن بطال اورامام طبری رحمہما اللّه تعالیٰ نے جزم کیا ہے (۳)۔

۳- نبی علیبالسلام کی قبرِ اطهر کھود نے والا مراد ہے۔اس احتمال کوحافظ علیبالرحمۃ نے بعید قرار دیا ہے۔ ۴- نبی علیبالسلام کا خادم مراد ہے، بیابن دحیہ کا قول ہے۔ ۵- عامل علی الصدقات مراد ہے(۴)۔واللہ اعلم۔

### طاعات براجرت لینادرست ہے

امام طبری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بیفائدہ مستنبط ہوا کہ کوئی بھی شخص جو کسی نیک عمل میں مشغول ہوا دراس کے ذریعے دیگر بہت سے مسلمانوں کی مشقت و تکلیف میں خفت آرہی ہو، ان پر عائد ندے داری کم ہورہی ہو، تو اس پر اس کومعاوضہ اور اجر لینا جائز ہے، چنانچے مؤذن کواذان کی اجرت لینا اور معلم کو تعلیم کی اجرت لینا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) قاله السبكى والحافظ، انظر فتح الباري: ۱۰/ /۸، مزيرتفصيل باب ماجا، في بيوت أزواج النبي ..... كتحت

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٠٩/٦، وعمدة القاري: ١٥/٧٧، والأوجز: ٧١/١٥.

<sup>(</sup>٣) سر - ابن بطال: ٢٥٩/٥، ال قول كي نسبت حافظ طبرى كي طرف حافظ عليه الرحمة في هي، جب كم شرح ابن بطال مين اس كي برخلاف (ولي الامر) كاقول حافظ طبرى كي طرف منسوب بيد والله اعلم -

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٢/٩٠٦، والعمدة: ٢٧/١٥، والديباج على مسلم للسيوطي: ٢/٢٤/٢، والكرماني: ٨٢/١٣.

اس کے ساتھ ہی جولوگ ان اعمال پراجرت لینے کوحرام کہتے ہیں ان کے قول کا بطلان بھی حدیث سے ثابت ہور ہاہے۔

اس کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ باب میں اپنا مال متروک اس ولی امر کے حوالہ کرنے کا حکم فر مایا ہے، جو آپ علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کے جملہ امور کا نگران ہوگا، یہی نگرانی اور معروفیت اس کواس مال متروک کاحق دار بناتی ہے، چنا نچہ اب یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ ہروہ خض جو مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار ہو، جس کا نفع ان سب کو پہنچ رہا ہو، تو اس کے لیے بھی وہی راستہ اختیار کیا جائے گا، جو نبی علیہ السلام کے عامل (ولی الامر) کے لیے اختیار کیا گیا کہ اس کا وظیفہ وغیرہ بھی بیت المال سے ہوگا، جب تک کہ وہ اس ذھے داری کو اداکر تا رہے، جیسے علماء، قضا ق، امراءِ سلطنت اور دوسرے وہ بہت سے حضرات، جو عام مسلمانوں کے امور میں مشغول ہیں (ا)۔

## اموال کوجمع کرنا جائزے

علاوہ ازیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث باب میں اس امر کی بھی واضح دلالت ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے مسلمانوں کے لیے اس قدر مال ومتاع کے رکھنے اور جمع کرنے کو حلال فر مایا ہے جو اُن کے اور ان کے اہلِ خانہ کے رزق وخوراک کے لیے کافی ہو، جس کے ذریعے وہ مختلف حوادث و آفات کا مقابلہ کر سکتے ہوں اور ان کی ضروریات سے زائد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنافعل مبارک بھی یہی تھا کہ اپنے گھر والوں کی خوراک وغیرہ کے لیے وہ ایک سال کا خرج جمع رکھتے تھے، ساتھ ہی اپنا نفقہ ومصارف بھی سے اور جو پچھ بچا کہ خوراک وغیرہ کے کے دیسب پچھال کر مال ومتاع کا ایک بڑا مجموعہ ہے اور اس پر بلا شبہہ '' مال کثیر'' کا اطلاق ہوسکتا ہے۔

اس ساری تفصیل سے میہ بات بخو بی واضح ہوگئ کہ اموال کوجمع کرنا جائز ہے، کیکن نیت دوسر بے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچنے کی ہو،عزت نفس کو برقر ارر کھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی ہو(۲)۔

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٢٥٩/٥.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٢٥٩/٥-٢٦٠.

# مال جمع كرنا فقروفا قداختياركرنے سےافضل ہے

حدیثِ باب سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مال ومتاع کا جمع کرنا فقر وفاقہ اختیار کرنے سے افضل ہے، بشرطیکہ بندہ مال میں، جواللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، وہ بھی اداکرے۔

اگرفقروفاقہ افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی مال ومتاع جمع نے فرماتے ، بلکہ اپنے پاس جو کچھ ہوتا اس کو اپنے اصحاب خصوصاً ضرورت مندوں میں تقسیم کردیتے ، اپنی ملکیت میں کچھ بھی نے رکھتے ، جب کہ ثابت اس کے برخلاف ہے۔

چنانچابن بطال رحمة الله علية فرمات بين:

"وأن ذلك (أي اتخاذ الأموال واقتناؤها) أفضل من الفقر والفاقة إذا أدى حق الله منها، ولو كان الفقر أفضل لما كان الرسول يختار أخس المنزلتين عند الله على أرفعهما؛ بل كان يقسم أمواله وأصوله على أصحابه، ولا سيما بين ذوي الحاجة منهم"(١).

### ترجمة الباب كساتهمناسبت مديث

حديث كى ترجمة الباب ك ساته مناسبت واضح ب (٢) كه ترجمه از واج مطهرات ك نفق كا تها، حديث مين بهى يهى ضمون به كه بى عليه السلام كه مال متروك مين از واج كا بهى حصه بطور نفقه موگا والله اعلم حديث مين بهى يهى ضمون به كه ألله بن أبي شيئه : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : ثُوْقًى رَسُولُ اللهِ عَلِيةِ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفْ إِلَى مَنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفْ إِلَى رَفْ اللهِ عَلَى ، فَكِلْتُهُ فَفَنِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفْ إِلَى . قَاكُلْتُهُ فَفَنِي . [٢٠٨٦]

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٥/٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٢٧.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن عائشة رضي الله عنها": الحديث، أخرجه البخاري، كتاب الرقاق أيضا، باب فضل الفقر، رقم (١٥٥١)، والترمذي، كتاب صفة القيامة، باب حديث عائشة: "توفي رسول الله ....."، رقم (٢٤٦٧)، وابن ماجه، الأطعمة، باب خبز الشعير، رقم (٣٣٤٥).

### تراجم رجال

١ - عبدالله بن ابي شيبه

بيابو بكرعبدالله بن محمد بن الي شيبه رحمة الله عليه بين (1)\_

#### ۲- ابواسامه

بيابواسامه مادبن اسامه رحمة الله عليه بين - ان كاتذكره كتاب العلم "باب فضل من علم وعلم" كتحت آجكا ب (۲) -

٣- هشام بن عروه

ييمشهورمحدث حفرت مشام بنعروه رحمة الله عليه مين-

٤- أبيه

اب سے مراد حضرت عروہ بن الزبیر بن العوام رحمة الله علیه ہیں۔

#### ٥- عائشه

بيعا كشه صديقة بنت صديق اكبرضى الله عنهما بين - ان تيون حضرات كا تذكره"بد، الوحي" كي "الحديث الأول" كتحت كرريكا ب(س)-

قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذوكبد، إلا شطر شعير في رف لي

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو میرے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جسے کوئی جاندار کھائے ،سوائے تھوڑے سے بھو کے، جومیرے ایک طاقح میں رکھے تھے۔

<sup>(</sup>١) ال كمالات ك ليويكهي كتاب العمل في الصلاة، باب لايرد السلام في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٣/٤١٤.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/١ ٢٩، شام اورعروة كي ليمزيدويكيي، كشف الباري: ٢/٢٧ - ٤٤.

" ذو كبد" معمرا دجانداروذى روح ب،خواه انسان بويا اوركوئى جانور (١)\_

"شطر" سے مرادحافظ ابن جرکے بقول بعض ہے۔البتہ اس کا اطلاق نصف یاجہتِ معینہ پر بھی ہوتا ہے، کیکن یہاں آخری دونوں معنی مراز ہیں (۲)۔

اور قاضی عیاض رحمۃ اللّٰہ علیہ نے شطر کی تغییر''نصف وسق''بیان کی ہے۔اس کے علاوہ اس کلمے کی تغییر میں اور بھی اقوال ہیں (۳)۔ان سب کا حاصل یہی ہے کہ وہ بجو بہت تھوڑی مقدار میں تھے۔

" رف" دیوار کے اندرطاتے کو کہتے ہیں۔ جب کہ دیوار سے لگے ہوئے تختہ وغیرہ کوبھی کہتے ہیں، جس پرگھر کاسامان دکھاجا تا ہے۔حافظ فرماتے ہیں:

"قال الجوهري: "الرف: شبه الطاق في الحائط". وقال عياض:

"الرف: خشب يرتفع عن الأرض في البيت، يوضع فيه ما يراد حفظه". قلت:

والأول أقرب للمراد"(٤).

اس کی جمع رفوف ورفاف آتی ہے(۵)۔

### ایک اشکال اوراس کا جواب

کتاب الوصایا کی ایک حدیث جو حصرت عمروبن الحارث مصطلقی رضی الله عنه کی ہے (جس کا بعض حصہ بھی حدیثِ باب ہے)،اس میں آیا ہے:

"ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا، ولا درهما، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئ أرك رسول الله عليه وسلم في الأسطيه ولا شيئ أرك ينارر كمين

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/ ٢٨٠، وعمدة القاري: ٢٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١/٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، وعمدة القاري: ١٥/١٥، وإكمال المعلم للقاضي: ٢٦٦/٨، كتاب الزهد، رقم (٢٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٨٠/١١، والصحاح للجوهري: ١٩، ١٩، مادة "رفف".

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٥/٨٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم .....، رقم (٢٧٣٩).

چھوڑ اندرہم، کوئی غلام چھوڑ اندکوئی باندی، نہ ہی کوئی اور چیز، سوائے اپنی سفید خچری کے، اسلحہ کے اور زمین کے، جس کوآپ نے صدقہ میں جمع کروادیا تھا''۔

جب كەحدىث باب ميں حضرت عائشەرضى اللەعنها يەفر مارى بى كەانىهوں نے بچھ جَو جَھى حِيھوڑا تھا، چنانچياو پر"شيء" كى نفى تھى اور يہاں وجو دِشے كاا ثبات ہے۔

اس سوال کا جواب بہت آسان ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر و بن الحارث رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ان چیز وں کا ذکر ہے، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ مختص تھیں کہ ان میں آپ نے کوئی شے نہیں چیوڑی، جب کہ حدیثِ عائشہ میں اس شے کا ذکر ہے، جو اُن کے نفقہ کا حصہ تھا اور ان کے ساتھ مختص تھا، چونکہ مور دالگ الگ بیں ،اس لیے اشکال کی کوئی وجہ نہیں (۱)۔

فأكلتُ منه حتى طال عليَّ

تو میں اس سے کھاتی رہی، یہاں تک کہ معاملہ مجھ پرطویل ہوگیا۔

یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بُو کو کھاتی رہیں، یہاں تک کہ اس پر عرصہ درازگز رگیا، کیکن وہ ختم نہیں ہوئے۔

### فكلته ففني

تومیں نے اس کا وزن کیا، چنانچہ وہ ختم ہو گئے۔ "کلتُه" کبسرا لکاف(۲)،کال یکیل سے ماضی واحد شکلم کاصیغہ ہے۔

# بُوختم ہونے کی وجہ

علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جوشعیر (بَو) تھے، وہ چونکہ غیر کمیل تھے، اس لیے ان میں برکت بھی تھی، کیونکہ انہیں ان کے وزن کاعلم نہیں تھا، ان کی قلت کی طرف در کیھتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہرروزیہ گمان گزرتا تھا کہ یہ جُوعنقریب ختم ہوجا کیں گے، اسی لیے ان

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٨٠/١١.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا.

کومعاملہ در ازمعلوم ہونے لگا ہیکن جب انہوں نے ان کا وزن کرلیا تو مدتِ بقامعلوم ہوگئی ، چنانچہ اس مدت کے پورا ہوتے ہوتے بوتے بھی ختم ہو گئے (۱)۔ واللہ اعلم۔

### ترجمة الباب كساته مناسبت حديث

حدیثِ عائشرضی الله عنها کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت اس جملے میں ہے"فیا کلت منه حتی طال علی ، فکلته ففنی" اور حفرت عائشرضی الله عنها نے بہال بینہیں فر مایا کہ انہوں نے وہ ہوا پنے جھے سے لیے تھے، کیونکہ نفقہ میں ان کا استحقاق نہ ہوتا تو شعیر موجود بیت المال میں جمع کر دیا جاتا یا ور شہ کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ، ور شمیں سے وہ بھی تھیں اور ایسا ہوانہیں، چنا نچہ معلوم ہوا کہ بینفقہ ہی تھا، نہ کہ میراث۔ چنا نچہ ابن المنیر رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

"وجه مطابقة الترجمة لحديث عائشة، قولها: "فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني" ولم تذكر أنها أخذته في نصيبها؛ إذ لو لم تكن لها النفقة لكان الشعير الموجود لبيت المال، أو مقسوما بين الورثة، وهي إحداهن"(٢).

٢٩٣١ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْبَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الحَارِثِ<sup>٣</sup> َقالَ : مَا تَرَكَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ إِلَّا سِلَاحَهُ ، وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً . [ر : ٢٥٨٨]

## تراجم رجال

۱ - مسدد

بيمسدد بن مسريد بن مسر بل رحمة الله عليه بيل -ان كاتذكره كتباب الإيسان، "باب من الإيمان

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٢٦١/٥.

<sup>(</sup>٢) المتواري: ١٨٥، وفتح الباري: ٢٠٩/٦، وعمدة القاري: ٢٧/١٥، وقال القاضي في إكمال المعلم (٢٦٦/٨): "وفي هذا أن البركة أكثر ما توجد في المجهولات والمبهمات، وأما ما حصر بالعدد أو بالكيل فمعرف قدره".

<sup>(</sup>٣) قوله: "عمرو بن الحارث رضي الله عنه": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب الوصايا، باب الوصايا......

أن يحب لأخيه ..... " كَتْحَتّ كُرْر دِكام (١) ـ

#### ۲- يحيى

المام يحيى بن سعيدر حمد الله كاتذكره بهى "كتاب الإيمان" كي ندكوره باب ك تحت آچكا ب (٢)\_

#### ٣- سفيان

يام المحد ثين حضرت سفيان تورى رحمة الله عليه بيل -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب ظلم دون ظلم" كتحت آ كي بيل (٣) -

#### ٤ – ابو اسحاق

بيابواسحاق عمروبن عبيدالله السبيعي رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتساب الإسمان، "باب الصلاة من الإيمان" كويل بين گزر يكو (م) -

### ٥ - عمروبن الحارث

یہ نبی علیہ السلام کے براد رنسبتی حضرت عمرو بن الحارث خز اعی مصطلقی رضی اللہ عنہ ہیں (۵)۔

### حديث كالرجمه

میصدیث چونکدابھی قریب ہی میں کتاب الوصایا میں گزری ہے، اس لیے یہاں صرف ترجمہ پراکتفا کیاجا تا ہے۔

حضرت عمرو بن الحارث رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے وفات کے وفت ترکه میں مندرجہ ذیل چیزیں چھوڑیں: -

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) حماله بالا.

<sup>(</sup>٢) كشف البارى: ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٣٧٠/٢.

<sup>(</sup>٥) ان كحالات ك ليويكهي كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الزوج والأيتام .....

### اسلح، سفید نچری اور کچھ زمینیں جوآپ نے صدقات کے طور پر چھوڑی تھیں۔

### ترجمة الباب كساتهمناسبت مديث

حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت بایں معنی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جوز مینیں بطور صدقات چھوڑی تھیں، ان سے از واج مطہرات کا نفقہ دیا جاتا تھا۔ پر دوایت صراحۃ تو مصنف کے مدعی کو ثابت نہیں کرتی ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمۃ کی عادت ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ بعض الیمی روایات نقل کر دیتے ہیں جو صراحۃ مدعی کے لیے مفید ہوتی ہیں اور بعض روایات الیمی ہوتی ہیں کہ وہ خود تو شبت مدعی نہیں ہوتیں، لیکن دوسری روایات کے ساتھ ملاکراگران کو دیکھا جائے تو پھرا ثبات مدعی ان سے ہوجا تا ہے، یہاں یوں ہی ہے، دوسری روایات کے ساتھ ملاکراگل سے اثبات مدعی ہوجائے گا۔

علامها بن المنير رحمة الله علية فرمات بين:

"ووجه مطابقتها للحديث ..... قوله: "وأرضا تركها صدقة"؛ لأنها الأرض التي أنفق على نسائه منها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، على ما هو مشروح في الحديث"(١).

### اورعلامه مینی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

"مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "وأرضا تركها صدقة" وذلك؟ لأن نفقة نسائه صلى الله عليه وسلم بعد موته كانت مما خصه الله به من الفيء، ومنه فدك، وسهمه من خيبر"(٢). والله العم بالصواب

# سندِ حدیث ہے متعلق ایک تنبیہ

امام قالبی رحمة الله علیه نے اس حدیث کو "حدث ایسی عن سفیان "،" کے طریق سے قال کیا ہے، اس طرح آن سے شیخ بخاری حضرت مسدد کا نام رہ گیا ہے، جب کہ اس نام کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ یجی بن

<sup>(</sup>١) المتواري: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٨٥، وبه قال القسطلّاني، انظر إرشاد الساري: ١٩٧/٥.

سعیدالقطان رحمۃ الله علیه امام بخاری کے شخ نہیں ہیں، نہ ہی ان سے مصنف کا ساع ثابت ہے، امام جیانی رحمۃ الله علیہ نے اس پر تنبیہ کی ہے۔

البتہ قابی علیہ الرحمۃ کے کہے کواگر درست قرار دیا بھی جائے تو بچیٰ سے مرادابن مویٰ یا ابن جعفر ہوں گے اور سفیان سے ابن عیینہ، چونکہ ابن مویٰ اور ابن جعفر دونوں امام بخاری کے شخ بیں (۱) رکیکن بیا حتمال کی حد تک ہے، درست بات وہی ہے جو جیانی علیہ الرحمۃ نے کہی ۔ واللہ اعلم ۔

٤ - باب: ما جاء في بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّيِّ عَلِيْكِ ، وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبَيُوتِ إِلَيْهِنَ .
 وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : "وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ / الأحزاب: ٣٣/. وَ: "لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ" / الأحزاب: ٥٣/.

### ترجمة الباب كامقصد

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ فرمارہے ہیں کہ جیسے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے مال میں آپ کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہ ن کا نفقہ واجب تھا، اسی طرح سے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی از واج کے لیے اسکان بھی آپ کے گھروں میں واجب تھا، کیونکہ یہ تمام از واج آپ سلی وفات کے بعد آپ کی از واج آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں محبوں تھیں، چنا نچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مکانات کے اندرا پنی از واج مطہرات کورکھا تھا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ انہی مکانات کے اندر قیام پذیر ہیں۔

اس طرح یہ از واج مطہرات رضی اللہ عنہ ن جیسے تاحیات نفقہ کی مستحق رہیں، اسی طرح وہ سکن اسلی کی بھی مستحق رہیں، اسی طرح وہ سکن (مکان) کی بھی مستحق رہیں ، اسی طرح وہ سکن

# ازواجِ مطهرات كا قيام من حيث الاسكان تفايامن حيث الملك؟

اصل مسئلے کی طرف جانے سے قبل میہ بات سمجھ لیجیے کہ امام بخاری رحمۃ الله ملید نے پہاں ترجمۃ الباب کے تحت دو ہستین ذکر فرمائی ہیں، ایک ﴿وفسرن فی ہیونکن﴾ (٣) اور دوسری ﴿لا تدخلوا ہیوت النبي إلا

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢١٠/٦، وعمدة القاري: ٢٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) المتواري: ١٨٦، وفتح الباري: ٢١١/٦، وعمدة القاري: ١٥/٦٩، وتعليقات اللامع: ٢٩٤/٧.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٣.

أن يؤذن لكم ﴿(١) ، بهلى آيت ميں بيوت كى نسبت از واج مطهرات ، دوسرى ميں نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى طرف ہے۔ طرف ہے۔

امام بخاری رحمة الله علیه نے غالبًا اس کے ذریعے اسی اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کا عنوان میں ذکر ہے کہ از واج مطہرات رضی الله عنهن کا فدکورہ گھروں میں قیام من حیث الملک تھا یامن حیث الاسکان، یا یہ کہہ لیجیے کہ ان گھروں کا مالک ان کو بنایا گیا تھا یاصرف ان کور ہنے کے لیے یہ گھردیے گئے تھے۔ مشہور مفسر قرآن علامہ جمل رحمة الله علیه آیت کریمہ ﴿لاتد حلوا بیوت النب یالا أن یؤذن لكم ﴾ کی تفییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اس آیت میں اس امر کی دلیل ہے کہ گھر مرد کا ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیت کی نبیت مرد (نبی) کی طرف کی ہے۔

لیکن اس پراعتراض میہ ہے کہ ایک اور آیت ﴿ واذ کرن ما یتلی فی بیوتکن ﴾ (۲) میں تو بیوت کی نسبت عور توں (از واج مطہرات) کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ کہنا تو درست نہیں رہا کہ گھر مرد کا ہوتا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ بیوت کی اضافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باعتبار ملک ہے اور از واح مطہرات کی طرف باعتبار کل ہے کہ بیان کے رہنے اور سکن کی جگہیں ہیں۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ آیت کریمہ میں اذب دخول نبی علیہ السلام کافعل بتلایا گیا ہے اور اذب مالک ہی کاحق ہوتا ہے۔

پھر سیمجھے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کے بیوت میں علماء کا اختلاف ہے اوران کے اس مسلے میں دوتول ہیں:

● ایک جماعت کا کہنا ہیہ ہے کہ بید گھر از واج مطہرات کی ملکیت تھے، ان میں وہ من حیث الملک مقیم تھیں۔اس کی دلیل ان حضرات کے بقول ہیہ ہے کہ از واج مطہرات نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی انہیں گھروں میں مقیم رہیں، یہاں تک کہ وفات پا گئیں،اس کی وجہ بیتھی کہ نبی علیہ السلام نے بید گھر اپنی حیات ہی میں از واج مطہرات کو ہم ہر کردیے تھے۔

جب کہ ایک اور جماعت یہ کہتی ہے کہ بیا اسکان تھا، ہبہ نہیں تھا اور از واج مطہرات تاحیات وہیں

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) الاحزاب: ٣٤.

ربیں، کیونکہ بیاس ''مونۃ'' کا حصہ تھا، جس کوخود نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتیٰ فر مایا، جیسا کہ ان کے نفقہ کو مشتیٰ فر مایا تھا کہ "مستیٰ فر مایا تھا کہ "مسا نسر کست بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة"(١) يبى اہلِ علم كاقول ہے اور اس کوامام ابن عبد البر (٢) اور ابن العربی رحم ہما اللہ تعالی وغیرہ نے پند فر مایا ہے۔

اس کی دلیل میہ کہ از واجِ مطہرات رضی الله عنهن جن گھروں میں مقیم رہیں،ان کی وفات کے بعد وہ گھر ان کے ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوئے، چنانچہ میاس امر کی بین دلیل ہے کہ مید گھر ان کی ملکیت میں نہیں عقے،صرف مسکن تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان گھروں کو مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا گیا اور ان کے ذریعے اس کی توسیع کردی گئی (۳)۔

# امام بخاری اور گنگوہی رحمہما الله کی رائے

حفرت شخ الحديث رحمة الله عليه كے بقول امام بخارى كى رائے يه معلوم ہوتى ہے كه وہ ان بيوت كى ملكيت كے قائل منے كه از واج مطہرات رضى الله عنهن ان گھروں ميں مالكانه حيثيت كے ساتھ مقيم تھيں، چنانچه مصنف عليه الرحمة نے "و ما نسب إليهن من البيوت" كہدكر غالبًا الى امر كى ترجيح كى طرف اشارہ فر مايا ہے۔ كھتے ہيں:

"وقول البخاري في الترجمة: "وما نسب إليهن" لعله إشارة إلى ترجيح ملكهن"(٤).

اور يمي رائے حفرت كُنَّاوى رحمة الله عليه كى بھى ہے، ارشادفر ماتے ہيں:

<sup>(</sup>١) الحديث، مرّ تخريجه في الباب السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) التمهيد لابن عبدالبر: ١٧٢/٨-١٧٤، وأحكام القرآن لابن العربي: ٦١٢/٣-٦١٣، المسألة الثالثة، سورة الأحزاب، الآية. ٥٣.

<sup>(</sup>٣) انتهى ماقاله سليمان الجمل رحمه الله مختصرا، نقلا عن تعليقات اللامع: ٢٩٥/٧، والأبواب والتراجم لمشيخ الكاندهلوي: ٢٠٥/١، وحاشية الجمل على الجلالين: ١٩٢/٦-١٩٣ ، سورة الأحزاب/٥٣ ، شروكي المان بطال: ٢٦٣/٥، والديباخ للسيوطي: ٧٢٤/٢.

<sup>(</sup>١) تعليقات اللامع: ٧/ ٢٩٥٧، والأبواب والتراجم: ٢٠٥/١.

"يعني بذلك أن إضافتها إليهن تمليكية، وإليه صلى الله عليه وسلم لأدنى ملابسة، فكان قد ملكهن إياها قبل الموت، فلا يعترض على قوله: "لا نورث، ما تركناه صدقة"(١).

جب کہ ابن المنیر رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس کے برخلاف رائے اختیار کی اور فر مایا کہ امام بخاری یہاں میہ فر مانا چاہتے ہیں کہ ان بیوت میں از واج مطہرات کور ہائش کا اختیار تھا، مالکانہ اختیارات نہیں تھے،فر ماتے ہیں:

"وساق البخاري الأحاديث التي تنسب إليهن البيوت فيها تنبيها على أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين"(٢).

## ایک اہم تنبیہ

حافظ ابن جمر، علامة مسطلانی اور شخ الاسلام زکریا انصاری رحمهم الله تعالی وغیره نے کتاب الوضوء (۱۳) میں او پر ذکر کردہ احتمال اول کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے از دائی مطبرات کو بید گھر ہبہ کر دیے تھے اوران کوان کا مالک بنا دیا تھا، کو ذکر کیا ہے اور اسی قول کو وہاں اختیار کیا ہے، جب کہ یباں کتاب اخمس میں پہنچ کر ان حضرات نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جو مرکانات از دائی مطبرات کو دیے تھے، حضرات نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ حضور اگر مسلی الله علیہ یوی کو نفقہ دیا جا تا ہے اور مسکن کے طور پر رہے کو وہ ان کی ملک نہیں ہوتی اور آنہیں حضرات نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے ورثہ کی طرف وہ مکانات نشتی نہیں ہوئے (۴)۔

حافظ صاحب، علامہ قسطلانی اور شخ زکریا انصاری رحمهم اللہ سب پریداعتر اض ہوتا ہے کہ وہاں کتاب الوضوء میں تو کیجھ کہدرہے تصاور یہال کتاب انٹمس میں اور کچھ کیکن بیاشکال علامہ بینی رحمۃ اللہ عایہ (۵) پرنہیں

<sup>(</sup>١) لامع الدراري: ٢٩٤/٧، والأنواب والتراجم: ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) المتواري: ١٨٧٠٠١٨٦.

<sup>(</sup>٣) فتمح البياري للعسقيلاني، كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين، رقم (١٤٥)، وشرح القسطلاني: ١٨٥٢ (١٤٥)، وشرح القسطلاني: ١٨٨١ (١٤٥) التبرز في البيوت.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢١١/٦، وتحفة الباري: ٥٣٧/٣، وشرح القسطلاني: ٥٩٧/٥.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٢٨٦/٢، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت.

ہوتا، کیونکہ انہوں نے بیاخال کتاب الوضوء میں ذکر نہیں کیا کہ ازواجِ مطہرات کا قیام وہاں مالکانہ حیثیت میں تھا(ا)۔

اس کے بعد میں تھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کے تحت سات حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، پہلی حدیث عائشہرضی اللہ عنہا کی ہے۔

٢٩٣٢ : حدَّثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدٌ قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَيُونَسُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي غَبْيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَهَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ أَنْ وَمُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ . اَسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَةُ أَنْ يُمَرَّضَ في بيْتِي ، عَنْهَ أَنْ وَرُجَ النِّبِي عَلِيلِيقٍ قَالَتُ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِتِهِ . اَسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَةُ أَنْ يُمَرَّضَ في بيْتِي ، فَأَذِذَ لَهُ . [ر : ١٩٥٥]

## تراجم رجال

۱ - حبان بن موسیٰ

بیامام بخاری کے شیخ حبان بن مویٰ اسلمی المروزی رحمة الله علیه بین (۳)۔

۲-محمد

محد عمر ادابن المقاتل مروزى رحمة الله عليه بين، ان كاتذكره كتاب العلم، "باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم ....." كتحت بيان بوچكا ب(٣) \_

٣- عبدالله، ٤- معمر، ٥- يونس

عبدالله سے ابن المبارک، معمرے ابن داشد اور یونس سے ابن یزیدایلی حمیم الله مراد ہیں۔ ان سب حضرات کا ترجمہ "بدء الوحی" کی "الحدیث الحامس" کے تحت نقل کیاجا چکا ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٢٩.

<sup>(</sup>٢) قوله: "عائشة رصي الله عنها .....": مرّ تبخريجه في الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب .....

<sup>(</sup>١) ان كمالات كي ليويكفي ، كتاب الأذان ، باب يسلم حين يسلم الإمام.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٥) كشف البارى: ٢/٢١ ٤-٤٦٦، يونس بن يزيدك ليم يدويكه ، كشف الباري: ٢٨٢/٣.

#### ٦- الزهري

بيامام محد بن مسلم ابن شهاب الزبرى رحمة الله عليه بين -ان كحالات "بد، الوحي" كى "الحديث الأول" كتحت ذكر كي جا حك بين (١) -

٧- عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود

بیمشهورفقیدمدینه منوره حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتب بن مسعودر حمة الله علیه بین -ان کے حالات مجمی"بده الوحی"کی"المحدیث الحامس"کے فیل میں گزر چکے بین (۲)۔

۸- عائشه

حفرت عائشرضى الله عنها كے حالات "بد، الوحي" كى پہلى حديث كے تحت كرر پچ بين (٣) \_ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله .....

حضرت عبیدالله بن عبدالله فرماتے بیں که حضرت عائشہ رضی الله عنها نے فر مایا که جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہوگئ تو آپ نے دیگر از داج مطہرات سے اس امر کی اجازت کی کہ وہ اپنے بیاری کے دن میرے گھر میں رہیں ، تواز داج مطہرات نے اجازت دے دی۔

دوسری حدیث بھی عائثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔

(١) الله عَنْهَ : حَدَثنا أَبْنُ أَي مَوْ بَمَ : حَدَّثَنا نَافِعُ ﴿ سَمْنَ أَبْنَ أَبِي مُكَيْكَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْهَ : وَنَيْنَ سَمَوْيِ وَلَحْوِي . وَجَمَعَ اللهُ بَيْنِي ، وَفِي نَوْبَتِي . وَنَيْنَ سَمَوْيِ وَلَحْوِي . وَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ اللهَ عَنْهَ : تُخَلَّ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بِسِواكِ . فَضَعْنَ اللَّيُ جَيِّنَاتُهُ عِنْهُ . فَأَحَدُثُهُ . فَضَعْنَهُ ، ثُمَّ سَنَتُهُ بِهِ . [ر : ٨٥٠]

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٣٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١/٦٦١ و: ٣٧٩/٣.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٤) قوله: "قالت عائشة رضي الله عنها": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب الجمعة، باب من نسم الله .....

### تراجم رجال

۱ - ابن ابي مريم

بيالومحدسعيد بن الحكم بن الى مريم المجمى رحمة الله عليه بيل - ان كاتذكره كتاب العلم، "باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه" كتحت كرر چكا ب(1)-

۲ – نافع

بيذافع بن يزيدمصري رحمة الله عليه بين (٢) \_

٣- ابن ابي مليكه

يعبيدالله بن الى مليك رحمة الله عليه بيل - ان كحالات كتاب الإيمان، "باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ..... يحت آ يك بيل (٣) -

٤-- عائشه

حضرت عائشرضى الله عنها كاتذكره "بدء الوحي" ميں گزر چكاہے (سم)

قالت عائشة رضى الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي .....

حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال میرے گھر، میری باری والے دن، میرے سینے پر (کہ آپ کا سرمبارک میرے سینے پر رکھاتھا) ہوا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب اور آپ کے لعاب کوجمع فرمایا، وہ اس طرح کہ حفزت عبد الرحمٰن بن ابی بکر ایک مسواک لے کر اندر آئے، نبی علیہ السلام میں اتنی قوت نہ تھی کہ اسے چبا پاتے، چنا نچہ میں نے مسواک لی، اسے چبا کرزم کیا، پھر انہیں مسواک کروائی۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) ان كالاتك كي ليويكهي ، كتاب الجنائز ، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا ......

<sup>(</sup>٣) كشف البارى: ٢/٥٤٨.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١/١٩١.

# اور حدیث کی مفصل شرح بیچھے کتاب الجمعہ میں گزر چکی ہے(۱)۔ باب کی تیسر می حدیث ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔

٢٩٣٤ ؛ حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ خَالِدٍ . عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ : أَنَّ صَغِيَّةٌ أَوْجَ النَّيِّ عَلِيلِيْهِ أَخْبَرَتُهُ : أَنَهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْهِ الْخَبْرِ فَهُ وَهُو مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ المَسْجِدِ ، عِنْدَ بَابِ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّيِي فَقَامَ مَعْهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ المَسْجِدِ ، عِنْدَ بَابِ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النِّي فَقَامَ مَعْهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ ثُمَّ نَفَذَا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ . مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيقٍ ثُمَّ نَفَذَا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيدٍ . مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيْهِ ثُمْ فَقَذَا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ . مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ مُن الْإِنْسَانِ مَبْلَعَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ يَقَذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن الْإِنْسَانِ مَبْلَعَ اللهَ مَ وَإِنِي خَشِيتُ أَنْ يَقُذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَعْلَاكُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ الْإِنْسَانِ مَبْلَعَ اللّهُ عَلَيْهِ فَا مُعْلَى مَا أَنْ يَقُذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا الْمُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا رَانَ السَّامِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مِسْلِكُمُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلِعَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَا مَا عَلَى الْمَالِقُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلَى الْمَالِعُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَلْمَ اللهُ المُلْعَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُؤْلِقَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# تراجم رجال

### ۱ – سعید بن عفیر

ي سعيد بن كثير بن عفير دحمة الله عليه بيل -ان كامفصل تذكره كتباب العبلسم، "بباب من يرد الله به ......" كتحت گزرچكا ب (۳) -

#### ٢ - الليث

يمشهورمحدث ليث بن سعدتهمى رحمة الله عليه بين -ان كحالات "بده الوحسي" كى "المحديث الأول" كتحت كرر يحك بين (م)-

٣- عبدالرحمن بن خالد

بيعبدالرحمن بن خالدرهمة الشعليه بين ان كاتر جمد مفصلاً كتباب العلم "باب السمر في العلم"

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب من تسوك .....، رقم (١٩٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: "أن صفية .....": الحديث، مرّ تخريجه في الإعتكاف، باب هل يخرج المعتكف إلى .....؟

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٣/٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١/٣٢٤.

کے ذیل میں بیان ہو چکا (1)۔

٤ - ابن شهاب

ابن شهاب الزبرى رحمه الله كفقر حالات "بده الوحي" كى "الدحديث الأول" كتحت آ يكور")-

٥- على بن حسين

په امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رحمة الله علیه بین (۳)\_

۲- صفیه

بيام المؤمنين حفرت صفيه بنت حيى رضى الله عنها بين (۴) \_

#### حديث كالرجمه

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد معجد نبوی میں حاضر ہوئیں، جہاں نبی علیہ السلام رمضان کے عشرہ اخیرہ میں معتلف تھے، ملاقات کے بعد رخصت ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں تو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ساتھ چلے، یہاں تک کہ جب مسجد کے دروازے، جو باب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے متصل تھا، کے قریب پہنچ تو ان دونوں یہاں تک کہ جب مسجد کے دروازے، جو باب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے متصل تھا، کے قریب پہنچ تو ان دونوں کے باس سے دوانصاری صحابی گزرے، انہوں نے نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا، پھر آگے نکل گئے، تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ آرام سے چلو (کوئی ایسی و لیی بات نہیں ہے)۔ ان دونوں حضرات علیہ السلام کی بات ہوں اللہ! (یہ جملہ انہوں نے بطور تجب کے کہا) اور ان دونوں پر نبی علیہ السلام کی بات بڑی شاق گزری، چنانچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان جسم انسانی میں اس طرح

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٤٠٥/٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١/٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) ان كمالات كم ليويكهي ، كتاب الغسل ، باب الغسل بالصاع ونحوه.

<sup>(</sup>٤) ان كمالات كم ليوديكهي ، كتاب الحيض ، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.

سرایت کرتا ہے جبیبا کہ خون۔ اور مجھے بیہ خدشہ لاحق ہوا کہ شیطان تم دونوں کے دل میں کسی قتم کی بدگمانی کے نیج نہ بودے۔

## مخقرشرح

علامة مطلانی رحمة الله علیه نے لفظ قبل کے ساتھ قبل کرتے ہوئے کہا ہے کہ بید دونوں حضرات اسید بن حضروعباد بن بشررضی الله عنها تھے(۱)۔

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ نبی علیه السلام پر چونکه بہتان باند صنے کا نتیجہ کفر کے سوا کی ختر سال میں اس لیے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو بیاند بیشہ لاحق ہوا کہ بید دونوں حضرات بھی مبادا کفر کا ارتکاب نہ کر بیٹے میں ، للبذا نبی علیه السلام نے پہل کرتے ہوئے انہیں اصل بات بتلا دی اور شیطان کو بیموقع نہ دیا کہ ان دونوں کے دل میں کوئی وسوسہ کوئی غلط تصور ڈالے ، جس کی بنا پر بیہ ہلاک و ہر با دہوجا کیں۔

علامة تسطلاني رحمة الله عليه فرمات بين:

"قال إمامنا الشافعي (رحمه الله): خاف عليهما الكفر إن ظنا به تهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في قلوبهما شيئاً يهلكان به"(٢).

باب کی چوتھی حدیث حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی ہے۔

٢٩٣٥ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا قَالَ : اَرْنَقَيْتُ ابْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا قَالَ : اَرْنَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْمِ اللهِ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ . [ر: 120]

<sup>(</sup>١) شرح القسطلاني: ١٩٨/٥، وفتح الباري: ٢٨٠/٤ الاعتكاف، وتهذيب تاريخ دمشق الكبير: ٢٢٩/٦، وشرح ابن ماجه، كتاب الصوم، باب المعتكف يزوره أهله في المسجد، رقم (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) شرح القسطلاني: ١٩٨/٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما": الحديث، مرّ تحريجه في الوضوء، باب التبرر في البيوت.

### تزاجم رجال

١- ابراهيم بن المنذر

بيابراجيم بن المنذ رالقرش الحزامى رحمة الله عليه بين - ان كاتذكره كتاب العلم، "باب من سئل علما وهو ....." كتحت آچكا(۱) -

۲ – انس بن عیاض

بيانس بن عياض الوضمر وليثى رحمة الله عليه بين \_

٣- عبيدالله

ييمبيدالله بن عمر بن حفص بن عمر بن خطاب رحمة الله عليه بي (٢)\_

٤- محمد بن يحييٰ بن حبان

يهجمربن يحي بن حبان رحمة الله عليه بير

٥- واسع بن حيان

بی ذکورہ بالا راوی کے چیاواسع بن حبان رحمة الله علیه ہیں (۳)۔

٦- عبدالله بن عمر

مشهور صحافي حضرت ابن عمر ضى الله عنها كحالات كتاب الإيمان، "باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ..... كذيل مين بيان كيم اليكار ٢٠) -

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت .....

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ (رضی الله عنهم ) کے گھر کی حجبت پر چڑھا تو

- (١) كشف الباري: ٥٨/٣.
- (٢) ان دونول كحالات ك ليدويكهي ، كتاب الوضوء ، باب التبرز في البيوت .
- (٣) ان دونوں كے مالات كے ليے ويكھيے ، كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين.
  - (٤) كشف الباري: ١/٦٣٧.

دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے اور ملک شام کی طرف منہ کیے ہوئے اپنی حاجت پوری کررہے ہیں۔

کتاب الوضوء کی روایت میں "فوق ظهر بیت حفصة" (۱) ہے، مقصود ونوں روایتوں کا ایک ہی ہے، لیختی گھر کی حصت پر چڑھنا مراد ہے اور وہیں اس امر کی تصریح بھی ہے کہ حصرت ابن عمر رضی اللہ عندا پنی کسی ضرورت کے تحت حیمت پر گئے تھے (۲)۔

پانچویں حدیث حضرت عائشہرضی الله عنہا کی ہے۔

٢٩٣٦ : حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : (٢) تَعْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِيّةٍ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجُ مِنْ حُجْرَتَهَا . [ر : ١٩٥]

تراجم رجال

۱ - ابراهیم بن المنذر، ۲ - انس بن عیاض الدونوں کے لیے سابقد سنددیکھیے۔

٣- هشام

بيمشهورمحدث حفرت مشام بن عروه بن زبير رحمة الله عليه بين \_

٤ - ابيه

اب سے مراد حضرت عروہ بن زبیر بن العوام ہیں۔

٥- عائشة

بي حضرت عائشهرض الله عنها بين - ان متيول حضرات كالذكرة بده الموحى كي"المحديث الأول"

<sup>(</sup>١) كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، رقم (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) *حديث كي مزيد شرح كے ليے ويكھيے ،* (كشف الباري)، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، وباب من تبرز على لبنتين.

<sup>(</sup>٣) قوله: "أن عائشة رضي الله عنها": الحديث، مرّ تخريجه في مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة.....

کے تحت گزرچاہے(۱)۔

أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .....

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس وقت تک دھوپ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجر ہے سے نہیں نکل پاتی تھی۔

چھٹی حدیث حضرت ابن عمر رضی الله عنہما کی ہے۔

٢٩٣٧ : حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : هُنَا الْفِتْنَةُ – ثَالَاثًا – اللهُ عَنْهُ قَالَ : (هُنَا الْفِتْنَةُ – ثَالَاثًا – اللهُ عَنْهُ قَالَ : (هُنَا الْفِتْنَةُ – ثَالَاثًا – مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَوْنُ الشَّيْطَانِ) . [٣٩٠ ، ٣٣٢ ، ٣٣٠ ، وانظر : ٩٩٠]

## تراجم رجال

١-موسىٰ بن إسماعيل

بیموسی بن اساعیل تبوذ کی بھری رحمة الله علیه بیں \_ان کا تذکرهده الوحی کی"الدحدیث الرابع" كتحت گزرچكا ب(س)\_

۲- جويريه

بيجوريد بن اساء لضعى البصري رحمة الله عليه بين (۴)\_

<sup>(</sup>۱) کشف الباري: ۱/۱ ۲۹، بشام اور عروه کے لیے مزید دیکھیے، کشف الباري: ۲/۲۲ - ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: "عرب والله رضي الله عنه": الحديث، أخرجه البخاري في كتاب بدا الخلق أيضاً، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٧٩)، و كتاب المناقب، باب بلاترجمة، بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، رقم (١٥١٥)، و كتاب الفتن، باب قول النبي (١٥١٥)، و كتاب الفتن، باب قول النبي الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، رقم (٢٩٦٥)، و كتاب الفتن، باب قول النبي الفتنة من قبل المشرق)، رقم (٧٩١- ٧٩- ٧٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن .....، باب الفتنة من المشرق من حيث ....، رقم (٧٢٥٧- ٧٢٥٧)، والترمذي في سننه، أبواب الفتن، باب في العمل في الفتن ....، رقم (٢٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) ان كحالات ك ليوكيهيم، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ......

۳- نافع

بينافع مولى ابن عمر رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب العلم، "باب ذكر العلم والفتيا في المسجد" كتحت كرر ويك بين (١) -

٤ - عبدالله

حفرت ابن عمرض الله عند كحالات كتاب الإيمان، "باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ....." كتحت آ كي (٢)\_

قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فأشار نحو مسكن عائشة، فقال:

هنا الفتنة -ثلاثا- من حيث يطلع قرن الشيطان

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم خطبہ (تقریر) دینے کے لیے کھڑے ہوئے ، تو حضرت عائشہ رضی الله عنها کے مسکن کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، یہاں فتنہ ہے، یہ بات تین مرتبدار شادفر مائی ، جہال سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوتا ہے۔

یہ تو ہوا حدیث کا ترجمہ، اس حدیث کے تحت کچھ مباحث بھی ہیں، جنہیں ذیل میں ہم ذکر کریں گے۔

# نى علىيەالسلام نے بيربات كہاں ارشا دفر مائى؟ .

اوپر بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذکورہ بالا بات ارشا دفر مائی ، کیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہاں موجود تھے، اس حوالے سے روایت میں کوئی صراحت نہیں ہے۔

السليلي مين تين طرح كى روايات بين مسلم كى ايك روايت (٣) مين "قيام عند ساب حفصة"

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١/٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع ..... رقم (٧٢٥٣).

كالفاظ بين اوردوسرى (١) بين "عند باب عائشة" جبكراك اورروايت، جوجامع ترندى (٢) كى ب، مين "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ....." كلمات بين -

امام زرقانی رحمهُ الله ان ساری روایات کے درمیان تطبیق دیے ہوئے فرماتے ہیں کیمکن ہے کہ نی علیہ السلام مذکورہ دونوں از واج مطہرات رضی الله عنہما میں سے کسی کے درواز سے نگلے ہوں اور ان دونوں کے درواز سے قریب تھے، چنانچ ایک مرتبہ اشارہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، جب آپ ان دونوں درواز وں کے درمیان کھڑے تھے، جس کی تعبیرگاہے ''باب حفصہ ''سے کی گئی، گاہے ''باب عائشہ' سے، پھرمنبر کی طرف چلے اور دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا، پھرمنبر پر کھڑے ہوئے اور تیسری مرتبہ اشارہ فرمایا (۳)۔

یا یک اچھی تطبیق ہے،اس کے علاوہ اور کوئی جمع وتطبیق کی صورت بظاہر نظر بھی نہیں آتی اوران روایات کو تعدد قصہ پر بھی محمول نہیں کیا جاسکتا، کہ مخرج ایک ہی ہے، لینی ابن عمر رضی اللہ عنہما، چنانچیز رقانی علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

"فإن ساغ هذا، وإلا فيطلب جمع غيره، ولا يجمع بتعدد القصة؛ لاتحاد المخرج، وهو ابن عمر ..... "(٤).

البته حضرت شخ الحدیث رحمة الله علیه امام زرقانی رحمه الله سے اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں که ان روایات کو تعدد قصه پرمحمول کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے، که روایات کے سیاق وسباق میں بہت زیادہ اختلاف ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے فتنہ سے متعلق مضمون کی طرف کئی مرتبہ تنبیہ کی تھی اور اس کو حضرت ابن عمر ودیگر صحابہ کرام رضی الله عنہم نے اپنے ساع کے مطابق روایت کیا ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) حواله بالا، رقم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي، أبواب الفتن، باب في العمل في الفتن، رقم (٢٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) شهر إلزرقاني على المؤطإ: ٤/٤٨٤، والأوجز: ١٧/٢٥٣، وفتح الباري: ١٣/٢٤.

<sup>(</sup>٤) . . - المنزرقاني على المؤطم: ٣٨٤/٤-٣٨٥- ٣٨٥، ماجا، في المشرق، رقم (١٨٩٠)، والأوجز:

<sup>(</sup>٥) أوجز المسالك: ٣٥٤/١٧.

## نى عليه السلام في اشاره كس طرف كياتها؟

حدیثِ باب میں تو بیآیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر اور مسکن کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ فتنہ یہاں ہے، جب کہ اس روایت کے دیگر طرق میں لفظ ''مشرق'' آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، ان تمام طرق کے پیشِ نظریبی کہا جائے گا کہ مسکن عائشہ سے مشرق کی سمت مراد ہے اور ''ھنا'' کا مشار الیہ مشرق ہے (ا)۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہر گزنہیں، جیسا کہ روافض خبیثہ کا خیال ہے، وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوطعن وشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کے گھر کوفتنوں کا منبع قر ار دیا ہے۔ العیاذ باللہ - لیکن جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا اور آ گے بھی بات آئے گی کہ یہاں ھے۔ سے مراوشر قی سے سے مراوشر ق

## مشرق سےمراد کیاہے؟

اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں:

اکثرعلاء کی رائے ہیہے کہ شرق سے نجد مراد ہے،اس کی دلیل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کی گئی ہے کہ:

"ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في سأمنا، اللهم بارك لنا في بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان"(٢).

" نبی علیہ السلام نے ایک دن شام اور یمن کا ذکر کرتے ہوئے ان دونوں کے

<sup>(</sup>١) حواله بالا.

<sup>(</sup>٢) السحديث، أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق، رقم (٢٠٩٤)، وكتباب الاستسقاء، باب ماقيل في الزلازل ..... رقم (٢٠٩٧)، والترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل الشام واليمن، رقم (٣٩٥٣).

لیے برکت کی دعا فر ہائی ، صحابہ نے درخواست کی کہ یہی دعا نجد کے لیے بھی کر دیجیے ، لیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پہلی بات دوہرا دی ، صحابہ نے پھر گزارش کی کہ نجد کے لیے بھی دعائے برکت کر دیجیے ، غالبا تیسری مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نجد میں تو زلز لے اور فتنے ہوں گے ، وہیں سے شیطان کاسینگ ظاہر ہوگا''۔

اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض حفرات نے مشرق سے نجدم ادہونے کوران فح قرار دیا ہے(ا)۔ جب کہ بعض دیگر علاء مشرق سے مرادعراق لیتے ہیں ، ان کا استدلال حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی اِس روایت ہے ہے ، ابن فضیل اپنے والد سے فال کرتے ہیں :

"سمعت سالم بن عبدالله بن عمر يقول: يا أهل العراق، ما أسالكم عن الصغيرة، وأركبكم للكبيرة؟! سمعت أبي عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الفتنة تجيء من ههنا" وأوما بيده نحو المشرف "من حيث يطلع قرنا الشيطان" وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض ...."(٢).

کہ ''حضرت سالم نے اہلِ عراق کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہتم کتنے عجیب لوگ ہو، صغائر کے بارے میں تو خوب استفسار کرتے ہواور کبائر کے اجتناب سے بازنہیں آتے ؟! میں نے اپنے والد عبداللہ کو اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ '' فتنہ یہاں سے نمودار ہوگا'' اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے مشرق کی طرف اشارہ کیا'' جہاں سے شیطان کے دونوں سینگ ظاہر ہوں گے'' اور تم لوگ (اہلِ عراق) ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہو۔۔۔۔''

جنانچ اس حدیث میں مشرق ہے واق اور اہلِ مشرق سے اہلِ عراق مرادین (۳)۔

<sup>(</sup>١) تكملة فسن السنهم: ١٦٢/٦، وفتح الباري: ٤٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب الفتنة من المشرق، من حيث يطلع .....، رقم (٧٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح الملهم: ١٦٢/٦، وشرح الأبي على مسلم: ١/

مؤطا ما لك اوركنز العمال وغيره كى روايت بى كەحضرت عمررضى الله عدين بيعزم كيا كدوه تمام بلا داسلاميد كا دوره كرس كي تو حضرت كعب احباررضى الله عند في انبيس اين اسعزم سے روكا اور فرمايا: "لا تأت العراق؛ فإن فيه تسعة أعشار الشر"(١).

ان تمام روایات کے پیش نظر بہت سے علماء نے مشرق سے عراق مرادلیا ہے۔

## دونوں اقوال کے درمیان تطبیق

اوپرجیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بعض حصرات نے مشرق سے نجداور بعض نے عراق مرادلیا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں، ابھی نجد کے حوالے سے جوروایت گزری ہے، اس میں نجد سے کوئی مخصوص علاقہ مرادنہیں ہے، شراح حدیث نے یہاں نجد کولغوی معنی پرمحمول کرتے ہوئے موم مرادلیا ہے۔ نجد کے لغوی معنی "ما ارتفع من الأرض" کے ہیں، یعنی وہ علاقہ جوسطے زمین سے بلندہو، اس طرح اس حدیث کے تحت عراق بھی داخل ہوجائے گا، علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہنجہ مشرق جہت میں ہے اور اہلی مدینہ کا جونجد ہے وہ عراق کے دیہات اور اس کے اطراف ہیں، یہی اہلی مدینہ کامشرق ہے، کیونکہ نجد کے لغوی معنی "ما رتفع من الأرض" کے ہیں (۲)۔

"وقال الخطابي رحمه الله: نجد: ناحية المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهلها، وأصل النجد: ما ارتفع من الأرض ....."(٣).

<sup>(</sup>۱) المؤطأ: ٩٧٥/٢، كتباب الاستئذان، باب ماجاء في المشرق، رقم (٣٠)، وكنز العمال: ١٧٣/١٤، مسند عمر، رقم (٣٠)، والمصنف لابن أبي شيبة: ١٦٨/٢١، كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة، رقم (٣٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) قال المحموى: "نمجد: بفتح أوله، وسكون ثانيه، قال النضر: النجد: قفاف الأرض وصلابها، وما غلظ منها وأشرف، والجماعة النجاد، ......... انظر معجم البلدان: ٢٦١/٥.

<sup>(</sup>٣) شرح الخطابي، (أعلام الحديث): ٢٣٣٠/٤، وفتح الباري: ٤٧/١٣، التعين كي وجهيه كه الرخير مطلقاً كوئي مخصوص علاقه مرادليا جائة وبرى مشكل موجائ كي، چنانچ نجد كااطلاق مرب كي بهت سار علاقول پر موتا ب-مثلاً انجد تهامه، نجد برق ، نجد الوتاب ، نجد مربع اورنجد اليمن وغيره وغيره ديكھيے ، معجم البلدان: ٢٦٥-٢٦٥.

### فتنهد کیامراد ہے؟

صدیثِ باب میں مشرق سے فتنہ کے ظہور کی پیشن گوئی ہے، ایک اور صدیث جوحضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس میں یہی پیشن گوئی مدینہ منورہ سے متعلق ہے کہ اس میں فتنہ کا ظہور ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: "فیانسی لأری المفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر "(۱) که "میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کے آنے کواس طرح دکیور ہا ہوں جس طرح کہ بارش آتی ہے '۔

نیز ایک صدیث جوحفرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے،اس میں آیا ہے:

"ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم"(٢).

اس حدیث میں بہت سے فتنوں کے ظہور کی پیشن گوئی ہے، ان تمام احادیث کے درمیان تطبیق بیہ ہے کہ حدیث باب اور حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما کی حدیث میں فتنہ سے مراقتل خلیفہ ثالث حضرت عثان ، رضی اللہ عنہ ہے جب کہ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی روایت اور دیگر وہ تمام روایات ، جن میں '' فتن' 'صیغہ جمع کے ساتھ آیا ہے ، میں قتل حضرت عثمان کے بعدرونما ہونے والے دیگر واقعات وحوادث ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کافتل ہی مام فتن وحوادث کی بنیادتھا، جو مدینہ منورہ میں ہوا، اس کے بعد فتنہ دوسرے شہروں میں بھی رونما ہوا، صفین اور جمل کی جنگیں ہوئیں ، نہروان میں جو جنگ ہوئی اس کا سبب صفین کا واقعہ بنا، اس لیے بیکہا جاسکتا ہے کہ پہلی صدی ہجری میں جو فتنے رونما ہوئے ، ان سب کے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ عن کی ثبادتِ مظلومانہ ہی تھی۔

حافظ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) البحديث، أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويل للعرب .....، رقم (١) البحديث، أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويل للعرب ....، رقم (٢٠٦٠)، وانبطر جامع الأصول وتعليقاته: ١٠ /٣٨، ومسند الحميدي: ١ /٢٤٨، أحاديث أسامة بن زيد، رضى الله عنهما، رقم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) المحديث، أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦٠١)، وكتاب الفتن، باب وكتاب الفتن، باب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، رقم (٨١١-٧٠٨٠)، ومسلم، كتاب الفتن، باب نزول الفتن كمواقع القطر، رقم (٧٢٤٧-٧٢٤٩).

"وإنسا اختصت المدينة بذلك؛ لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل والصفين كان بسبب قتل عثمان رضي الله عنه، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شي، من ذلك أو عن شي، تولد عنه"(١).

يتفصيل مدينه منوره مي متعلق حديث كي هي \_

تاریخ میں اگر تھوڑا پیچھے چلا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب عراق تھا، چنا نچہ خلیفہ ثالث پر جواعتر اضات کیے گئے تھے، ان میں ایک ان کے امرائے بلا دو گورنرز تھے کہ انہوں نے مختلف علاقوں پر جوا مراء مقرر کیے، ان میں سب سے پہلے عراق کے امیر پر اعتر اض ہوا تھا، یہی بعد میں بڑے فتنہ کا سبب بنا۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ رونما ہوا اور عراق مشرقی جہت میں ہے (۲)۔

بعدين اسلامي دنيا كوبرا براغ تنول اورحوادث كاسامنارها، تا قيامت بيسلماريكا أعدادا الله من جميع الفتن ظاهرها وباطنها.

حضرت شيخ الحديث رحمة الله علية فرمات مين:

"فالمراد عندي في هذه الأحاديث مبدأ الفتن، وهو قتل عثمان رضي الله عنه، ومبدؤه كان من العراق ....."(٣). والله الله علم بالصواب

ومعلوم أن أكثر البدع إنما ظهرت وإبتدأت من المشرق، وإن كان الذين اقتتلوا بالجمل وصفين اسنهم كثير من أهل الحجماز والشام، فإن الفتنة وقعت في ناحية المشرق، وكانت سببا إلى افتراق كلمة المسلمين ومذاهبهم، وفساد نيات كثير منهم إلى اليوم، وإلى أن تقوم الساعة، والله أعذب الاستذكار:

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٣/١٣، رقم (٦٦٥١)، وأيضاً انظر الاستذكار: ٥٢٩/٧، والأوجز: ٣٥٤/١٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٣/٤٧، والأوجز: ١٧/١٥.

<sup>(</sup>٣) الأوجز: ١٧ /٤٥٣، قبال الإصام أبيوعهمر ابن عبدالبر رحمه الله: "روينا عن حذيفة رض الله عنه، أنه الله عنه، أن قال: "أول الفتن قتل عثمان، وآخرها الدجال".

### قرن کے معنی اور مراد

قرن بفتح القاف وسكون الراءسينگ كو كہتے ہيں۔

علامہ داودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے حقیقت میں سینگ ہوتے ہیں۔اور بیا حمّال بھی ہے کہ قرن سے مراد شیطان کی قوت ہواور وہ اشیاء جن کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کورا جح قرار دیا ہے (۱)۔

اورشاه عبدالعزيز محدث وبلوى رحمة الله عليفر مات بين

''اس امت مرحومہ میں جو بھی فتنا ٹھا، اس ست سے اٹھا، سب سے پہلا فتنہ مالک بن اشتر کا خروج تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی حضرت عثان شہید کے خلاف کوفہ سے نکلے اور کوفہ مدینہ منورہ سے جانب مشرق ہے۔ دوسرا فتنعبید اللہ بن زیاد کا تھا، جو حضرت حسین کی شہادت کا باعث بنا۔ اس کے بعد مدعی نبوت مختار تھفی کا فتنہ نمود ار بہوا، پھرا کثر بدعات اور باطل عقا کدا نہی اطراف سے رونما ہوتے رہے، اس لیے '' روافض'' کا منبع بھی کوفہ ہے اور معتزلہ کی جائے پیدائش بھرہ ہے۔ واصل بن عطاء بھری ہے۔ قرام طہ کوفہ کے علاقے کی پیداوار ہیں۔خوارج نبروان سے نکلے تو دجال اصفہان سے نکلے گا''۔

ملخص از: تحقه اثنا عشريه فارسي، مطاعن أم السؤمنين رضي الله عنها، طعن نهم، ص: ٣٣٧.

#### چول كفراز كعبه برخيز د.....

#### مزیدفرماتے ہیں:

'' جو تخص حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے جرے کواس وقت جب انہیں بھرہ کاسفر پیش آیا،
جائے فتنہ کمان کرے تو وہ بلاشک وشہر کوفر ہے، کیوں کہ بیتو اہل ایمان کے سردار محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم کا ٹھکانہ ہے۔ جن کا نام من کر کفر ، فتن دم ، آگر بھائےتے ہیں اور مزے کی بات سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس جرے سے جج کے ارادے پر مکہ روانہ ہوئی تھیں نہ کہ فتند انگیزی کے لیے، اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کوفتند انگیز قرار دیا جائے تو پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر وئی چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ سے بھرہ کے لیے روانہ وئی تھیں ، پھر تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے جرے کی بجائے مکہ کو جائے فتنہ کہنا چاہیے!
جوں کفراز کعبہ برخیز دکیا ماند سلمانی اور جب کعبہ سے نفر نظر قواسلام کہاں باقی رہے گا''۔

حواله بالا، ثير ويكهيم، أحكمام القرآن لإبن العربي: ٣٩/٥-٥٧٠، سورة الأحزاب: ٣٣-٣٣، الأية الثامنة، المسألة الخامسة.

(١) وفيه أقوال أخر أيضاً، انظر فتح الباري: ٣٠/٦٦، وعمدة القاري: ٩٩/٢٤.

اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرن الشیطان سے مراد اس کی جماعت اور مددگار ہیں اور مطلب میں ہے کہ اس سے شیطان کے مددگار نکلتے ہیں (1)۔

### قرن الشيطان كاظهوركب موكا؟

حفرت شخ الحدیث رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میر ہنز دیک قرن الشیطان کے ظہور سے مراد خروج دجال ہے، کیونکہ خروج دجال امت محمد میکا فتنہ ہے اوراییا فتنہ ہے کہ اس سے بڑااورکو کی نہیں۔

مریدفرماتے ہیں کہ میرے اس قول کی تائید حضرت سالم بن عبداللہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو ابھی گزری، وہاں تر تیب بیتھی کہ پہلے "الفتنة تنجی، من ههنا" فرمایا گیاتھا، پھر "من حیث بطلع قرن الشیطان". حدیث کا ظاہر سیاق اس امر پردلالت کررہا ہے کہ "منجی، الفتنة" الگ چیز ہے اور "طلوع الفترن" الگ شے، نیز طلوع سے مراد فروج ہے، جیسا کہ تر ندی کی ایک روایت (۲) میں بھی " یطلع" کی بجائے الفرن" الگ شے، نیز طلوع سے مراد فروج ہے، جیسا کہ تر ندی کی ایک روایت (۲) میں بھی " یطلع" کی بجائے " یہ خوج" وارد ہواہے (۳) ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### أيك فائده

اکثر روایات میں قرن الشیطان آیاہے، جب کہ بخاری (۲) کی ایک روایت میں شک کے ساتھ قسر ن الشیطان ' الشیطان ' الشیطان ' و قسر ن الشیطان ' قرن الشیطان ' و ارد ہوا ہے، لیکن رائج صیغہ مفرد کے ساتھ بغیر شک کے قرن الشیطان ہے (۲)۔

باب کی ساتویں حدیث حضرت عمرة بنت عبدالرحمٰن رحمهما الله تعالی کی ہے۔

٢٩٣٨ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح: ١١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع للترمذي، أبواب المناقب، باب في فضل الشأم واليمن، رقم (٣٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) أوجز المسالك: ١٧/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من ....، رقم (٧٠٩٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب الفتنة من المشرق .....، رقم (٧٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري: ٤/٠٤٠ والأوجز: ٣٥٣/١٧.

عَسْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْكِ أَخْبَرَثُهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكَ كَانَ عَنْدَهَا ، وَأَنَّهَ سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هٰذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هٰذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ : (أَرَاهُ فَلَانًا - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ : (أَرَاهُ فَلَانًا - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ). [ر: ٢٥٠٣]

# تراجم رجال

١- عبدالله بن يوسف

يعبداللدبن يوسف تنيسي رحمة اللهعليه بيل

٢- مالك

بيام دارالبر قما لك بن انس رحمة الله عليه بيل ان دونول كاتذكره"بده الموحي" كى پېلى حديث كى تخت آچكا ب(٢) -

٣- عبدالله بن ابي بكر

يه عبدالله بن ابوبكر بن محمد بن عمر و بن حزم انصاري رحمة الله عليه بين (٣) \_

٤-عمرة

يه عمرة بنت عبدالرحمٰن بن سعد رحمهما اللّٰدتعاليٰ بين (۴) ـ

٥- عائشة

حفرت عائشكا تذكره"بده الوحى"كى ببلى مديث كي تحت كررچكا ب(٥)-

<sup>(</sup>١) قولها: "أن عائشة .....": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب .....

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢/٩٨- ٢٩، نيزويكهي، كشف الباري: ٨٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء ، باب الوضوء مرتين مرتين.

<sup>(</sup>٤) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الحيض ، باب عرق الاستحاضة .

شف البارس ۲۹۱۱.

#### حدیث کا ترجمه

حضرت عمرہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے انہیں بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے، کہ انہوں نے ایک آ دمی کی آ وازشی، جوحضرت هفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرر ہاتھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں: تو میں نے کہا، یارسول اللہ! یہ کوئی آ دمی ہے، جو آپ کے گھر آ نا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خیال میں وہ فلاں ہیں۔ یہ حضرت هفصہ کے رضاعی چچا کے لیے فرمایا۔ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہوجاتے ہیں جو ولا دت سے حرام ہوتے ہیں۔

اس حدیث کی شرح ابواب الرضاع میں آچکی ہے(۱)۔

## احاديثِ باب كى ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت

باب كى تمام احاديث ترجمة الباب كے ساتھ واضح مطابقت ركھتى ہيں ، تفصيل حب ذيل ہے:

- کی پہلی حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت اس جملے میں ہے: "فی بیتی" کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیت کی نسبت اپنی طرف کی ہے (۲)۔
- ورسری حدیث کی مناسبت بھی واضح اور ظاہر ہے، چنانچہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس جملے "توفی النہی صلی الله علیه و سلم فی بیتی ....." میں مطابقت موجود ہے (۳)۔
- تیسری حدیث، جوحضرت صفیه رضی الله عنها کی ہے، کی مطابقت ترجمہ کے ساتھ ان الفاظ میں ہے، "عند باب أم سلمة ....." کیوں که دروازے کاذکر گھر کوشامل وستلزم ہے (۴)۔
- کی چوتھی حدیث، جوابن عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، کی مناسبت بھی ظاہر ہے، اس کے الفاظ "فسی بیست حفصة" میں مناسبت موجود ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب النكاح، أبواب الرضاع: ١٨٨-١٨٨.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/١٥، وإرشاد الساري: ١٩٧/٥.

<sup>. (</sup>٣) حواله جات بالا ـ

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٢٩/١٥، وفتح الباري: ٢١١٦.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٥/٠٣، وإرشاد الساري: ١٩٨/٥.

- ﴿ يَانِحُونِ صديث كَلَ مناسبت "من حجرتها" مين هي، كرجمره اوربيت ايك بي چيز مي (١) ـ
- کی چھٹی صدیث کی ترجمدالباب کے ساتھ مناسبت اس جملے میں ہے: "فیاشار نحو مسکن عائشة" کیونکہ حضرت عائشہ کامسکن ان کا گھر ہی تھا (۲)۔
  - آخری وساتویں حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت "فی بیت حفصة" میں ہے (۳)۔

ه - باب: ما ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخاتَمِهِ ، وَما ٱسْتَعْمَلَ الخُلَفَاءُ
 بَعْدَهُ مِنْ ذٰلِكَ مِمَّا لَمْ تُذْكَرْ قِسْمَتُهُ ، وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ بِهِ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ
 بَعْدَهُ مِنْ ذٰلِكَ مِمَّا لَمْ تُذْكَرْ قِسْمَتُهُ ، وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ بِهِ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ
 بَعْدَ وَفاتِهِ .

### ترجمة الباب كامقصد

اس باب میں امام بخاری رحمة الله علیہ نے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے متر وکات کا تذکرہ قرمایا ہے، کیوں میتذکرہ فرمایا ہے؟ ان کی غرض اس سے کیا ہے؟

اس سلسلے میں دوباتیں کھی گئی ہیں:

ایک تو بات یہ کہی گئی ہے کہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ ولا ۃ الامور
 (حکمرانوں) کوان چیزوں کے اشخاذ واستعال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتد ااور ا تباع کرنی چاہیے۔ اس کی طرف امام بخاری توجہ دلا ناچاہ رہے ہیں۔

بيقول علامه مهلب رحمة الله عليه كاب (١٠)

حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه اس كے اندرنظر واشكال ہے اور يہ بات سمجھ ميں نہيں آتی۔ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/١٥، وفتح الباري: ٢١١/٦.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٣١/١٥.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن بطال: ٢٦٥/٥.

"وأما قول المهلب: إنه إنما ترجم بذلك؛ ليتأسى ..... ففيه نظر، وما تقدم أولى، وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس"(١).

حافظ علیہ الرحمۃ نے ترجمہ کی غرض خودیہ بیان کی ہے کہ امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متر و کات کے اندر جو مال موجود تھا اور جو چیزیں موجود تھیں، ان میں وراثت جاری نہیں ہوئی، نہ ان کی بیج کی گئی، بلکہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ومتبر کات قرار دیے کر باقی رکھا گیا، تا کہ لوگ ان سے تبرک حاصل کر سکیں ، اسی رائے کو انہوں نے اولی والیق قرار دیاہے (۲)۔

شیخ الاسلام ذکریا انصاری، جوابن حجر رحمهما الله کے شاگر دہیں، نے حافظ کی اس غرض کے اندر تقلید کی ہے۔ اور حضرت گنگوہی رحمة الله علیہ ترجمة الباب کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"يعني أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقت موته كان حقا مشتركا بين المسلمين أجمعين؛ لكونه صدقة، إلا أن يكون ملكه أحداً من أصحابه قبل موته، وإذا ثبت فيه اشتراك الكل، فيد الصحابي الذي هو عنده يد تولية وحفظ، لا يد استبداد بالتصرف وتملك"(٤).

مطلب سیہ کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت جواشیاء چھوڑیں ان میں سارے مسلمانوں کا مشترک حق تھا، کیونکہ وہ صدقات میں سے تھیں، (لہٰذا انہیں بیت المال میں داخل کر دیا گیا)، سوائے ان چیزوں کے جن کا وفات سے قبل ہی آپ نے کسی کو ما لک بنادیا تھا، جب کہ بیثابت ہوگیا کہ ان میں سب کا مشترک حق تھا تو کسی بھی صحالی کے پاس جو پچھ متروکہ اشیاء میں سے تھا، اس کے وہ ما لک نہیں تھے، نہ سب کا مشترک حق تھا تو کسی بھی صحالی کے پاس جو پچھ متروکہ اشیاء میں سے تھا، اس کے وہ ما لک نہیں تھے، نہ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢١٣/٦.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وتعليقات لامع الداري: ٢٩٦/٧.

<sup>(</sup>٣) قبال الأنسصاري رحسه الله: "قبال شيخنا: الغرض من هذه النرجسة نشيت أنه صلى الله عليه وسلم نم يورث، ولا بيع موجوده، .....". انظر تحفة الباري: ٣٩٥، حافظ على يم مقصدا بن المنير استدرانى رحمة الله عليه في يميان كيام انظر المتواري: ١٨٥، اورا بن بطال رحمة الله عليه في مانظر شرح ابن بطال: ٢٦٥/٥.

<sup>(</sup>٤) لامع الدراري: ٢٩٦/٧.

اسے اس میں تصرف کا اختیارتھا، بلکہ یہ ید حفظ وتولیت تھا کہ ان کے گھر وتصرف میں وہ اشیاء محفوظ تھیں۔
عالبًا مذکورہ بالاعبارت میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی متر و کہ اشیاء جب صدقات میں داخل تھیں تو ان میں سے بعض اشیاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی
ملکیت میں کیوں تھیں؟ اس کا جواب بھی حضرت نے ترجمۃ الباب کے مقصد کے تحت ہی دیا کہ بید تصرف مالکانہ
نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی تحویل وحفاظت میں تھا، آگا حادیث کی تشریح کے تحت اس کی مزید تفصیل آگے گ
اس کے بعد سے جھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کے تحت چھے حدیثیں اور ایک تعلیق
ذکر فرمائی ہے، ان سب کو ترتیب وار ہم ذیل میں بیان کریں گے۔

بہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٣٩ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ : حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسُ ٢٩٣٩ : حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسُ إِنَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ لَمَّا ٱسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَكَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ خِنَاتَمِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، وَكَانَ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ : محَمدٌ سَطرٌ ، وَرَسُولُ سَطْرٌ ، وَاللهِ سَطْرٌ . [٥٤٠]

## تراجم رجال

یہ حدیث بعینہ اسی سند کے ساتھ کتاب الز کا ق (۲) میں گزر چکی ہے، وہیں دیکھ لیاجائے۔

#### حدیث کاتر جمه

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفه پچنے گئے تو انہوں نے ان کو (یعنی حضرت انس کو) بحرین کی طرف بھیجا اور ان کو یہ کتاب لکھ کر دی اور اس پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی انگوشی سے مہر ثبت کی ، اس انگوشی کا جو مضمون تھا ، وہ تین سطروں پر مشتمل تھا ، لفظ محمد ایک سطر میں ، لفظ رسول ایک سطر میں اور لفظ الله ایک سطر میں تھا۔

<sup>(</sup>١) قوله: "أنس رضي الله عنه": الحديث، مرّ تحريجه في كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، رقم (١٤٤٨).

"هــــذا الـــكتـــاب" يهمرادوه كتاب ب،جس ميں صدقات كى تفصيل تھى،اس كامضمون كتاب الزكاة (۱) ميں گزر چكا ہے، چونكه يه كتاب ان كے بال بہت مشہور تھى،اس ليے اسے مطلق بيان كيا اوراس كى طرف"هذا الكتاب" كه كراشاره كرديا (۲)\_

حديثِ باب سے متعلق ديگر تفصيلات كتاب اللباس ميس آجكي بين (٣)\_

# ترجمة الباب كساتهمطابقت مديث

ال حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت ترجمے کے ایک جزء "و خاتمه" کے ساتھ ہے (۴)۔
اور حافظ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام کی انگوشی کا ذکر ہے، جو حضرت ابو بکر وغیرہ کے زیرِ
استعمال بھی رہی تو ترجمہ کے ساتھ مطابقت "و ما استعمل المخلفاء بعدہ من ذلك" کے ساتھ ہے (۵)۔
باب کی دوسری حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٤٠ : حدّ ثني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ محمَّدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ الْأَسَدِيُّ : حَدَّثَنَا عِيسى ابْنُ طَهْمَانَ قالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسِ اللهَ عَلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ . فَحَدَّثَنِي ثَابِتُ البُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنسٍ : أَنَّهُمَا نَعَلَا النَّبِيِّ عَلِيلِتْهِ . [٥٥٢٠ ، ٥٥١٩]

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/١٥، وشرح القسطلاني: ١٩٩/٥.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري، كتاب اللباس: ٢٣٥-٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٣١/١٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢١٣/٦.

<sup>(</sup>٦) قوله: "أنس": الحديث، أحرجه البخاري أيضاً في كتاب اللباس، باب قبالان في نعل .....، رقم (٥٨٥-٥٨٥)، وأبوداود في سننه، أبواب اللباس، باب في الانتعال، رقم (١٣٤٤)، والترمذي في جامعه، أبواب اللباس، باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (١٧٧٦-١٧٧٣)، وفي الشمائل المحمدية، باب ما جاء في نعل رسول الله .....، رقم (٧٨)، والنسائي في سننه، كتاب الزينة، باب صفة نعل رسول الله .....، رقم (٧٨)،

## تراجم رجال

١ - عبدالله بن محمد

يعبدالله بن محمر بن الى شيبه رحمة الله عليه بين (١) \_

٢-محمد بن عبدالله الاسدى

بيابواحد محد بن عبدالله الاسدى الزبيرى رحمة الله عليه بين (٢)\_

٣- عيسىٰ بن طهمان

بيابوبكرياابوليث عيسى بن طهمان بن رامه بمُثَّمِي كوفي بصرى رحمة اللَّدعليه بين (٣) يـ

صغار تابعین میں سے تھے، اصلا بھرہ کے ہیں، بعد میں کوفہ کی سکونت اختیار کی اور تادمِ آخر وہیں رہے(ہ)۔

يد حضرت انس بن ما لك، ثابت البناني ، مساور مولى الى برزه اور ابوصادق الازدى (رضي الله عن المحميع) وغيره سے روايت حديث كرتے ہيں۔

ان سے روایت حدیث کرنے والوں میں عبداللہ بن مبارک، وکیج، ابواحمد زبیری، یجیٰ بن آدم، ابوقتیبة، ابوالنفر، خالد بن عبدالرحمٰن خراسانی، قبیصه بن عقبه، خلاد بن یجیٰ اور ابونیم رحمهم الله تعالی وغیره شامل ہیں (۵)۔ امام احمد رحمة الله علیه فرماتے ہیں: "شیخ، ثقة" (٦).

<sup>(</sup>١) ان كمالات ك ليويكهي، كتاب العمل في الصلاة، باب لا يرد السلام في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) ان كحالات ك ليويكهي اكتاب الأذان، باب المكث بين السجدتين.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ٦١٧/٢٢- ٦١٨، وكتاب المجروحين لابن حبان: ٩٨/٢، وتاريخ بغداد: ١٤٣/١١، رقم (٩٨٤،)، وتاريخ الإسلام للذهبي: ٢٦٣/٤، رقم (٣٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) هدي الساري، حرف العين: ٦٠٦، وتهذيب الكمال: ٦١٨/٢٢.

<sup>(</sup>٥) شيوخ وتلاغده ك ليهويكهي ،تهذيب الكمال: ٢١٨/٢٢.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل: ٣٦٠/٦، رقم (١٥٥٢/ ١٠٨٠)، وتهذيب الكمال: ٣١٨/٢٢.

نيزفرماتي بين: "ليس به بأس" (١).

يجي بن معين رحمة الله علي فرمات بين: "بصرى، صار إلى الكوفة، ثقة ...." (٢).

الوحاتم رحمه الله فرمات بين: "لا بأس به، يشبه حديثه حديث أهل الصدق، مابحديثه بأس "(٣).

الوواوُ درحمة الله علي فرمات عين: "لا بأس به، أحاديثه مستقيمة "(٤).

فهمي رحمة الله عليه فرماتي مين: "ثقة" (٥).

ان حفرات کے علاوہ دیگر بہت سے علائے جرح وتعدیل نے بھی ان کی توثیق کی ہے (۲)۔

لیکن علامہ عقبلی اور ابن حبان نے ان پر کلام کیا ہے، بلکہ ابن حبان نے تو بہت خت الفاظ استعال کیے ہیں، چنانچے قیلی فرماتے ہیں: "و لایت اب علی حدیثه" (۷). لیکن ساتھ ہی انہوں نے عیسیٰ بن طہمان کواس الزام سے بری بھی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کی احادیث میں جوعدم متابعت کا الزام ہے، اس کی وجہ خالد بن عبدالرحمٰن ہیں، جوعیسیٰ سے روایت کرتے ہیں، یہی بات درست بھی ہے کہ یہاں عدم متابعت کا الزام عیسیٰ کے سرنہیں، بلکہ خالد بن عبدالرحمٰن کے ذمے ہے، حافظ (حمہم الله) فرماتے ہیں:

"وقال العقيلي: "لا يتابع، ولعله أتي من خالد بن عبدالرحمن" يعني:

الراوي عنه، وهو كما ظن العقيلي"(٨).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٢١/٢٢، وتاريخ بغداد: ١٤٤/١١.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٢١٩/٢٢، وتاريخ بغداد: ١٤٤/١١، وتهذيب التهذيب: ٢١٦/٨.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل: ٦/٠٣٠، رقم (٢/٥٥ //١٠٨٠)، وتهذيب الكمال: ٦١٩/٢٢.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٢١٦/٨، وتهذيب التهذيب: ٢١٦/٨.

<sup>(</sup>٥) المغني في الضعفاء: ٢/٧٦، رقم (٤٨٠٥).

<sup>(</sup>٦) مثلًا يعقوب بن سفيان، ابن حجراور دارقطني وغيره، ديكهي ،هدي الساري: ٢٠٦، وتهذيب الكمال وتعليقاته:

٢٢٠-٦١٩/٢٢ والمعرفة والتاريخ، الكني والأسامي .....: ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء الكبير للعقيلي: ٣٨٥/٣، رقم (١٤٢٥)، وتعليقات تهذيب الكمال: ٦١٩/٢٢، وهدي الساري: ٦٠٦.

<sup>(</sup>٨) هدي الساري، حرف العين: ٦٠٦.

عیسیٰ بن طہمان کے بارے میں ابن حبان رحمۃ الله علیہ کا کلام بیہے:

اس عبارت میں ان پر یہ جرحیں کی گئی ہیں کہ حضرت انس سے منکر روایات نقل کرتے ہیں اور ان سے ایک روایات نقل کرتے ہیں اور ان سے الی روایات نقل کرتے ہیں ، اس لیے ان کی مرویات سے استدلال درست نہیں ، ہاں! اگر ثقات کی روایات کے موافق ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

اوربطور دلیل ابن حبان رحمة الله علیه نے بیحدیث پیش کی ہے:

".....عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله هذا: ارحموا من الناس ثلاثة: عزيز قوم ذلَّ، وغنيَّ قوم افتقر، وعالما بين الجهال"(٢).

ليكن واضح رب كييل بن طهمان كي بارے ميں ابن حبان كافدكوره كلام چندال معزبيں اولاً -اس ليك كمابن حبان كاكلام رواة كى جرح ميں معتبر نبيں ہے، كونكه يوشدوين ميں سے بيں (٣) ثانيا - حافظ عليه الرحمة فرماتے بيں كه ابن حبان نے اپنے وعوئ "لا يحوز الاحتجاج به" كے ليے

بطورِ دلیل ایک ہی روایت پیش کی ہے، اس میں بھی قصور عیسیٰ کانہیں، بلکہ ان کے بعد کے اور کسی راوی کا ہے، سے

لكھتے ہيں:

"ثم لم يسق له إلا حديثا واحدا، والآفة فيه ممن دونه"(٤).

(١) حواله بالا، وكتاب المجروحين: ٩٨/٢، وتعليقات تهذيب الكمال: ٦١٩/٢٢، وتهذيب التهذيب: ٢١٦/٨.

(٢) كتاب المجروحين: ٩٨/٢.

حدیث کاتر جمدورج ذیل ہے:

'' آ دمیوں میں تین قتم کے لوگوں پر رحم کھاؤ ، ایک قوم کامعزز دسر دار ، جوذ کیل ہوگیا ہو، دوسرا قد م کا ال دار ، جوفتاح ہوگیا ہوا در تیسر اعالم ، جوجا ہلوں کے درمیان ہو''۔

٣٣) قواعد في علوم الحديث للعثماني، لايؤخذ بقول كل جارح ١٧٨-١٧٩٠.

(٤) هذي الساري، حرف العين: ٦٠٦، وتهذيب التهذيب: ٢١٦/٨.

ٹالٹ - امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صرف دو حدیثیں اپنی سیح میں نقل کی ہیں، ایک تو حدیث باب، جس کا دوسراطریق کتاب اللباس (۱) میں ہے، دوسری کتاب التوحید (۲) میں ۔ اور دونوں جگہ انہوں نے ساع اور تحدیث کی صراحت کی ہے، اس لیے بخاری کی حد تک مذکس کا الزام بھی درست نہیں (۳)۔

والتداعكم بالصواب

عیسیٰ بن طہمان رحمہُ اللہ صحیح بخاری کے علاوہ ترندی (فی الشمائل) اورنسائی کے بھی راوی ہیں (۴)۔ حافظ ذہبی کے بقول ۲۰ اہجری میں ان کا انتقال ہوا (۵)۔

سیامام بخاری کی ایک ثلاثی روایت کے بھی راوی ہیں (۲)\_

٤ - انس رضي الله عنه

حفرت الس كحالات كتاب الإيمان، "باب من الإيمان أن يحب الخيه ....." كتى كرر مجان المريد المناب الإيمان الإيمان المريد المناب الإيمان المريد المناب الإيمان المريد المناب المريد المناب ال

٥- ثابت البناني

حفرت ثابت بن اسلم البناني رحمة الله عليه كحالات كتاب العلم، "باب القراءة والعرض على المحدث كويل مين آكي (٨)\_

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب قبالان في نعل، رقم (٥٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ﴿وكان عرشه على الماء﴾، رقم (٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) هدي الساري: ٦٠٦.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٦٢٠/٢٢.

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب: ٢١٦/٨.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ﴿وكان عرشه على الماء﴾، رقم (٧٤٢١)، وتاريخ الإسلام للذهبي: ٢٦٣/٤، الطبقة السادسة عشرة، رقم (٣٣٩٨).

<sup>(</sup>٧) كشف الباري: ٢/٢.

<sup>(</sup>۸) کشف الباری: ۱۸۳/۳.

#### حديث كالرجمه

عیسیٰ بن طہمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمیں دو جو تیاں نکال کر دکھلا کیں، جن کےادپر کے بال پرانے ہونے کی وجہ ہے چھڑ گئے تھے،ان کے دودو تھے تھے۔

عیسیٰ بن طہمان کہتے ہیں، بعد میں ثابت البنانی رحمۃ اللّه علیہ نے مجھے بتلایا کہ وہ دونوں نبی اکرم صلی اللّه علیہ وسلم کی جو تیاں ہیں۔

# جرداوين كي شحقيق

جرداوین تثنیہ جرداء کا ہے، جواجرد کامؤنث ہے، اس کے دومعنی بیان کیے گئے ہیں۔ ا-جس پر بال نہ ہو، ۲-پرانی ہو۔ ہم نے اوپر جوتر جمہ کیا ہے وہ علامہ عینی کے کلام کے مطابق ہے۔ جب کہ حضرت شیخ الحدیث رحمہما اللہ نے پہلے معنی کو اختیار فر مایا ہے، دوسر ہے معنی کو قبل کے ساتھ بیان کیا ہے (۱) اور دونوں معنی صحیح ہیں۔

## قبالان کے معنی

قبالان مثنیہ ہے قبال کا، جوتے کے اس تھے کو کہتے ہیں جواو پر سے جاکر پاؤں کے انگو مٹھے اور اس مے متصل انگلی کے درمیان نیچے جوتے میں جڑا ہوتا ہے (۲)۔

## فحدثني ثابت البناني بعد ..... كامقعد

حضرت انس رضی الله عنه نے ان حضرات کوجو تیاں نکال کر دکھائی تو تھیں ، کیکن یہ جو تیاں تھیں کس کی؟
یہ معلوم نہ تھا، بعد میں حضرت ثابت بنانی رحمۃ الله علیہ نے تصریح فرمائی کہ یہ جو تیاں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی
ہیں اور ظاہر ہے کہ حضرت ثابت نے بھی یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہوگی ، حضرت انس رضی الله عنه سے ہی
سن ہوگی قسطلانی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

#### "وكأنه رأى النعلين مع أنس، ولم يعلم أنهما نعلا النبي عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) عمده النابي عنده الله: "جرداوين: يريد، خلِقين، وتوب جرد، أي: خلق". أعلام الحديث: ١٤٤٢/٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري، كتاب اللباس: ٢١٥، وعمدة القارى: ٣٢/١٥.

والسلام، فحدثه بذلك ثابت عن أنس"(١).

### ترجمة الباب كساتهمناسبت مديث

اس حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت اس کے جزء "و نعلیه" کے ساتھ ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا ذکر ہے(۲)۔

باب کی تیسری حدیث حضرت عائشہرضی الله عنها کی ہے۔

٢٩٤١ : حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةٌ رُضِيَ ٱللهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا ، وَقَالَتْ : في هٰذَا فَرَحَ النَّبِي عَلِيْكِ . وَزَادَ سُلَبْمانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا عَلِيظًا مِمَّا يُضْنَعُ بِالْيَمَنِ ، وَكِسَاءً مِنْ هٰذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ . [٥٤٨٠]

# تراجم رجال

#### ۱ - محمد بن بشار

يم بن بثارعبدى رحمة الله عليه بين -ان كامفصل تذكره كتماب العلم، "باب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم ..... " كتحت آجكا ب (١٦) -

#### ٢- عبدالوهاب

يعبدالوباب بن عبدالمجيد تقفى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الأيسان، "باب حلاوة

<sup>(</sup>١) شرح القسطلاني: ٥/٠٠٠، وأيضا انظر فتح الباري: ٢١٤/٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٣٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: "أخرجت إلينا عائشة .....": الحديث، أخرجه البخاري أيضا، كتاب اللباس، باب الأكسية والمخمائص، رقم (٥٨١٨)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب التواضع في اللباس، رقم (٥٨١٨)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب التواضع في اللباس، رقم (٥٨١٨)، وأبوداود، أبواب اللباس، باب لباس الغليظ، رقم (٣٦٠٤)، والترمذي، أبواب اللباس، باب ماجاء في لبس الصوف، رقم (١٧٣٣)، وابن ماجه، أبواب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (١٥٥١).

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٥٨/٣.

الإيمان" كتحت كزر چكا(1)

۳- ايوب

ابوب ختیانی رحمة الله علیه کا تذکره بھی کتاب الایمان کے مذکورہ بالا باب میں آچکا (۲)۔

٤- حميد بن هلال

يرحميد بن ہلال عدوى رحمة الله عليه بين (٣) \_

٥- ابوبرده

سابوبرده حارث بن الى موى اشعرى بين \_ان كحالات كتاب الإيمان، "باب أي الإسلام أفضل؟" كتحت كرر يك بين (م) \_

٦- عائشه

حضرت عائشرضى الله عنها كے حالات "بده الوحي" ميں بيان كيے جا م يون (۵)\_

قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا

حصرت ابوبردہ رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں كه خصرت عائشه رضى الله عنها نے ہميں ايك موئى (غلظ) عادر ذكال كردكھائى۔

كساءً مليداً كمعنى

آج كل توكساء مطلقاً چا دروغيره كوكهتے بين اليكن پهلماس كااطلاق صرف اوني چا در پر ہوتا تھا،ق ال

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا.

<sup>(</sup>٣) ان كالات ك ليويكهي ، كتاب الصلاة ، باب يرد المصلى من مر بين يديه .

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١/ ٦٩٠.

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ٢٩١/١.

العيني: "الكساء معروف، لكن الظاهر أنه لا يطلق إلا على ما كان من الصوف"(١).

اورملبداسم مفعول کا صیغہ ہے تلبید ہے،اس کی اصل لبدیالبدۃ ہے،لبدہ نمدہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ کپڑا جواون یا بالوں کو جماکر، پانی سے بھگوکر، بنایا جاتا ہے اور گھوڑ ہے کی زین کے پنچے رکھا جاتا ہے، تا کہ پسینہ زین کو متاثر نہ کرے، اب کساءِ ملبد کے معنی میہ ہوئے کہ وہ چا درجس کا وسط سخت ہو، مختلف کپڑوں کو جما کر، ایک دوسرے کے او پر رکھ کر،اسے تیار کیا گیا ہو (۲)۔

# نى عليه السلام يه جا در كيول استعال فرماتے تھ؟

نی کریم صلی الله علیه وسلم کساءِ ملبد کیوں استعال فرماتے تھے، اس سلسلے میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں: ۱-اس کا استعال تو اضع کے طور پر کرتے تھے۔

۲-اس سے اعلیٰ چا در چوں کہ آپ کے پاس موجو ذہیں تھی ،اس لیے اس کوزیب تن کرتے تھے۔ ۳-اتفا قابغیر کسی قصد واراد ہے کے استعال فر ماتے تھے، کہ جو ملاوہ پہن لیا۔ لیکن ان میں پہلااحمال ہی رانج ہے۔علامہ نووی ،عینی وغیرہ کا مختاریہی ہے (۳)۔

وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم

حضرت عائشہ نے مزید فرمایا کہ اس جا درمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکائ تھی۔ مطلب سیہ ہے کہ انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جا دراوڑ ھرکھی تھی۔

وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة.....

اورسلیمان بن مغیرہ نے حمیدعن ابی بردہ کے طریق سے بیزیا دتی بھی بتلائی ہے کہ ابو بردہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بمن کی بنی ہوئی ایک موٹی ازار (لنگی) اورا یک چا در، جسے تم لوگ ملبدہ کہتے ہو، ہمیں نکلال کردکھلائی۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٥٠/٣٦، والقاموس الوحيد، مادة "لبد".

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا، وشرح النووي على مسلم: ١٩٤/٢، والنهاية لابن الأثير: ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٢٥/١٥، وشرح النووي: ١٩٣/٢.

سلیمان سے ابوسعیدسلیمان بن مغیرہ قیسی بھری رحمۃ الله علیه مرادین (۱)۔

# تعليق مذكور كالمقصد

غالبًا اس تعلق کا مقصد میہ ہے کہ ایوب عن حمید کی روایت میں اختصار ہے، جب کہ حمید سے حدیثِ باب کوروایت کرنے والے ایک اور راوی سلیمان بن مغیرہ کی روایت میں ازار کا ذکر بھی ہے، اب حدیث کا مطلب میہ ہوا کہ وفات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر دو کپڑے تھے، ایک ازار، جو یمن کی بن موئی تھی، دوسرا کسا ہے ملبد۔ واللہ اعلم

# تعليقِ مْدُورِي تَخْرُ تَجَ

ال تعلق كوامام مسلم رحمة الله عليه في الني علي على "شيبان بن فروخ، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد، عن أبي بردة " كر يق م موصولاً نقل كيام، وبال پورى روايت ال طرح مي، حضرت ابو برده فرماتے بين:

"دخلتُ على عائشة، فأخرجتْ إلينا إزارا غليظا، مما يصنع باليمن، وكساء من التي تسمونها الملبدة، قال: فأقسمتْ بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين"(٢).

## ترجمة الباب كساته مناسبت مديث

اس مدیث تعلق کی مناسبت بقول علامه مینی رحمة الله علیه کر جمه کے جزء "وما است مل الخلفاء ....." کے ساتھ ہے (۳)۔

<sup>(</sup>١) ان كحالات ك ليوميكهي ، كشف الباري: ١٨١/٣ ، كتاب العلم، باب القراءة والعرض ......

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب التواضع في اللباس، والاقتصار .....، رقم (٢٤٤٥)، وتغليق التعليق: ٣٢/١٥، وفتح الباري: ٢١٤/٦، وعمدة القاري: ٣٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥ /٣.٢.

### باب کی چوتھی حدیث حضرت انس رضی الله عنہ کی ہے۔

٢٩٤٢ : حدّثنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عاصِم ، عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ٱنْكَسَرَ ، فَٱتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ . مَالِكُ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ . [٥٣١٥]

# تراجم رجال

#### ۱ – عبدان

بيعبدالله بن عثمان بن جبلة الملقب بـ "عبدان" رحمة الله عليه بي ـ ان كا تذكره"بدء الوحي" مين گزر چكاب(٢) ـ

#### ۲- ابوحمزه

بيا بوحمزه محمد بن ميمون سكري مروزي رحمة الله عليه بين (٣) \_

#### ٣- عاصم

بيعاصم بن سليمان الاحول رحمة الله عليه بين (١٧) \_

#### ٤ – ابن سيرين

يمشهور محدث ومعرم محرم بن سيرين رحمة الله عليه بيل -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب اتباع المجنائز من الإيمان " كتحت آ كي (۵) -

<sup>(</sup>١) قبوله: "أنس بن مالك": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، رقم (٥٦٣٨)، ولم يخرجه غيره، انظر تحفة الأشراف: ٢٤٨/١ و: ٣٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢/١١١.

<sup>(</sup>٣) ان كمالات كم ليويكهيه، كتاب الغسل، باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة.

<sup>(</sup>٤) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء ، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ٢٤/٢.

#### ٦- انس بن مالك

حضرت انس رضى الله عنه كاتذكره كتاب الإيمان، "باب من الإيمان ..... " كِتْحَتَّ كُرْرِ جِكَا (١) \_

# سندحديث سيمتعلق ايك الهم تنبيه

اس صدیث کی سند میں اختلاف ہے۔ ابوحمزہ نے اسے عاصم عن ابن سیرین عن انس کے طریق سے لیے ابن سیرین عن انس کے طریق سے لیخی انہوں نے ابن سیرین کا واسط ذکر تمیں کیا۔ یہی حدیث امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کے واسط سے اپنی مند میں ذکر کی اور فرمایا کہ "لا نعلم من رواہ عن عاصم حکذا الا أبا حمزہ" (۲). اور امام داقطنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، "والسصحیح الأول" (۳) کہ ابوحمزہ والی سند بی صحیح ودرست ہے۔ تاہم علامہ جیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک سند کو درست، دوسری کو غلط قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سلط میں محقق بات میر کہ یہاں ایک سند کو درست، دوسری کو غلط قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سلط میں محقق بات میر کنز دیک سے ہے کہ اس صدیث کا لبحض حصہ عاصم نے انس کے واسط سے اور بعض حصہ ابن سیرین تانس کے طریق سے جوروایت کتاب الاشربہ میں خرکی ہے، وہ تفصیلی بھی ہے اور اس مسئلے میں واضح بھی۔ اس کے آخر میں عاصم فرماتے ہیں: "قبال ابن سیرین: ذکر کی ہے، وہ تفصیلی بھی ہے اور اس مسئلے میں واضح بھی۔ اس کے آخر میں عاصم فرماتے ہیں: "قبال ابن سیرین: انہ کانت فیہ حلقہ من حدید سند فقال له أبو طلحۃ: لا تغیرن فیہ شیئاً ..... "(؟) اس لیے ابوحمزہ واور شریک دونوں کی روایات صحیح ودرست ہیں، ہرایک نے حدیث کا بعض حصہ نقل کیا ہے اور ابوعوانہ کی روایت شریک دونوں کی روایات صحیح ودرست ہیں، ہرایک نے حدیث کا بعض حصہ نقل کیا ہے اور ابوعوانہ کی روایت

أن قَدح النبي الله انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا،

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام البزار: ١٣ /٢٣٧، مسند أنس بن مالك، رقم (٦٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) العلل للدارقطني، رقم السوال (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الأشربة، رقم (٥٦٣٨).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٣٣/١٥، وفتح الباري: ٢١٤/٦، و: ١٠٠/١٠ كتاب الأشربة.

چنانچە (بغرض اصلاح) متاثره جگه جاندى كى ايك زنجيرانهوں نے لگا دى۔

''شعب''شین کے فتہ اور عین کے سکون کے ساتھ، پھٹن کو کہتے ہیں، ای طرح پھٹی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی جگہ کی اصلاح کو بھی شعب کہاجا تاہے(۱)۔

حدیثِ باب میں جس بیالے کا ذکرہے،اس کے تعلق کتاب الاً شربۃ (۲) کی روایت میں آیاہے کہ وہ ایک خاص فتم کی لکڑی نظار کا بنا ہوا تھا، نصار کی مختلف تفسیریں شراح نے بیان کی ہیں،مثلاً خالص عود، نبع وغیرہ،ابوحنیفہ دِینُو رِی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے کہاہے کہ برتنوں کے لیے سب سے بہتر واعلیٰ لکڑی یہی ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں وہیں اس کے وصف میں 'عریض' کالفظ آیا ہے، لیعنی چوڑا، اس کی چوڑائی کس قدرتھی، تحقیقاً تو معلوم نہیں، البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جاج بن حیان تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں تھے، انہوں نے ایک برتن منگوایا، اس کے تینوں وستے لوہ کے تھے، حلقہ بھی لوہ کا تھا، اس کو انہوں نے ایک سیاہ غلاف سے نکالا، تو اس کا وزن ایک ربع سے کم اور نصف ربع (س) سے زیادہ تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے تکم سے اس میں پانی ڈالا گیا، پھراس کو ہمارے سامنے پیش ربع (س) سے زیادہ تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے تکم سے اس میں پانی ڈالا گیا، پھراس کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا، چنانچے ہم نے وہ پانی پیا، اپنے سروں اور چروں پر ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا (س)۔

ہوسکتاہے کہ اس صدیث میں اناء سے مرادوہی پیالہ ہو، جس کا ذکر صدیثِ باب میں ہے۔ پیالہ کس نے درست کروایا تھا؟

صدیثِ باب میں ف انسخد کا جوفعل ہے،اس کا فاعل کون ہے؟اس میں دوآ راء ہیں،ایک توبیہ کہ فاتخد کا فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہی بیالددرست کیا تھا۔ جب کدوسری رائے

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٣٣، وفتح الباري: ١٠٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح .....، رقم (٦٣٨).

<sup>(</sup>٣) ربع ایک بیانہ ہے، جوجدید بیائش کے حساب سے ٢٣ ۽ ٣گيلن بنتے ہیں، لیعنی ربع کی گنجائش اس قدر ہوتی تھی، اس کی جمع اُر باع ہے۔ دیکھینے القاموس الوحید، مادۃ "ربع".

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد: ١٨٧/٣، مسند أنس بن مالك، رقم ( ١٢٩٧٩)، وعمدة القاري: ١٥/٣٣.

یہ کہ فاعل حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، صدیثِ باب کے ظاہر سے پہلی رائے سی معلوم ہوتی ہے اور کتاب الاشربہ(۱) کی روایت کے ظاہر سے دوسری رائے درست گئی ہے، اس کے الفاظ سے ہیں: "رأیت قدت السنبی صلی الله علیه وسلم عند أنس بن مالك، و كان قد انصد ع فسلسله بفضة ..... " لیکن صدیث باب کے اسی طریق کے جو الفاظ امام بیہ قی رحمۃ اللہ علیہ (۲) نے نقل کیے ہیں، اس سے معلوم بیہ وتا ہے کہ فاعل حضرت انس بی ہیں، اس میں ہے: "أن قدح السببی صلی الله علیه وسلم انصد ع، فجعلت مكان الشعب سلسلة ". اس کے بعدامام بیم قی فرماتے ہیں کہ الشعب سلسلة ". اس کے بعدامام بیم قی فرماتے ہیں کہ صدیث اسی طرح مروی ہے، اب بیمعلوم نہیں کہ اس کا قائل کون راوی ہے، آیا وہ موی بن ہارون ہے یا کوئی اور؟ (۲)

حافظ ابن حجر علیہ الرحمۃ بیبھی کی اس روایت پرتجرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس روایت سے سے معلوم نہیں ہوا کہ اس کا قائل کون ہے؟ اور اس کی بنیا دیہ ہے کہ جعلت میں تا ءکو متعلم کی قرار دیا جائے اور وہ مضموم ہو، اس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فاعل ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ "جُعِلْت "جیم صفمومہ کے ساتھ فعل مجہول ہو، یوں بیحدیث، باب کی حدیث مے موافق ومساوی ہوجائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاعل ہونا متعین ہوجائے گا۔

وه لکھتے ہیں:

"وجزم بعض الشراح بالثاني (أي الضمير لأنس)، واحتج برواية بلفظ "فجعلتُ مكان الشعب سلسلة" ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون فجعلتُ بضم الجيم على البناء للمجهول، فرجع إلى الاحتمال لإبهام الجاعل"(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم ....، رقم (٦٣٨ه).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي: ١/٣٠، كتاب الطهارة، باب النهي عن الإناء المفضض، رقم (١١٥). مر (٣) حواله بالا.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢/٤/٦، و: ١٠٠/٠، وتحفة الباري: ٣٩/٣.

قال عاصم: رأيت القدح، وشربت فيه

حضرت عاصم الاحول فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا ہے اور اس سے پانی بھی پیاہے۔ یہاں بطورتحدیث نعمت اور فخر ،حضرت عاصم بیفر مار ہے ہیں کہ مجھے اس پیالے سے پانی پینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔

ان كے علاوہ بعد ميں يہى شرف ديگراور بہت سے حضرات كو بھى حاصل ہوا ہے، چنانچ حافظ الوقعم فى على بن حسن بن شقيق عن الى جمزہ كے طريق سے يہى حديث نقل كى ہے، اس ميں ہے، "قال على بن الحسن: وأنا رأيت القدح، وشربت منه" (١).

خودامام بخاری رحمة الله علیه سے بھی اس بیاله سے پانی بینا منقول ہے، علامہ قرطبی رحمة الله علیه نے دمخضرا ابخاری' میں لکھا ہے کہ انہوں نے سیح بخاری کے بعض قدیم شخوں بیعبارت ککھی دیکھی کہ:

"قال أبوعبدالله البخاري: رأيت هذا القدح بالبصرة، وشربت منه، وكان أشتري من ميراث النضر بن أنس بثمان مائة ألف"(٢).

لینی: ''امام بخاری فرماتے ہیں کہاس پیالے کومیں نے بھرہ میں دیکھا اور اس سے پیاہے،اسے نضر بن انس رحمة الله علیہ کی میراث سے آٹھ لا کھ میں خریدا گیا تھا''۔

# سونے جاندی کاجوڑ اورکڑ الگانے کاحکم

حدیثِ باب سے جاندی کا بنا ہوا دستہ، زنجیر (کڑا) اور حلقہ وغیرہ کے استعال اور اس سے کھانے پینے کا جواز ثابت ہور ہاہے، کیکن بیمسکلہ بھی مختلف فیہا ہے۔

امام ابوحنیفه اس کومطلقاً جائز قرار دیتے ہیں، البته صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمہما اللہ نے اس تکم مطلق کوایک شرط کے ساتھ مقید کیا ہے، وہ یہ کہ سونا چاندی کی جگہ منہ ندلگائے، اس سے احرّ از کرے (۳)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٠٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ٢٤/٦-٥٢٥، كتاب الاستحسان، وأما الإنا، المضبب ....، والهداية مع البناية: ٧٢-٧٠/١٢، كتاب الكراهية، ومؤطأ محمد: ٣٧٥، أبواب السير، باب الشرب في آنية الفضة.

امام ما لک رحمة الله علیه ہے دونوں طرح کے اقوال مروی ہیں، یعنی حلت وحرمت ۔ بعد کے ائمہ مالکیہ مثلاً در دیر، دسوقی اور ابن الحاجب رحمہم الله تعالیٰ وغیرہ نے حرمت کوران حج قرار دیاہے (۱)۔

شوافع کامذہب بقول امام نو وی رحمۃ اللہ علیہ کے بیہ ہے کہ دستہ وغیرہ اگر بڑا ہواور زینت کے لیے ہوتو حرام ہے اورا گرچھوٹا ہواورضرورت کے لیے ہوتو جائز ہے۔

ان کا دوسراقول مطلق حرمت کاہے کہ جائز نہیں (۲)۔

جب کہ حنابلہ ان اشیاء کے استعمال کو تمین شرطوں کے ساتھ جائز قر اردیتے ہیں، لیعنی تھوڑا ہو، چاندی ہی ہوادر ضرورت کے لیے ہو کہ اس میں کوئی فائدہ ہو۔ گویا ان کے نزدیک اس غرض سے سونا کا استعمال بالکل جائز نہیں اور جاندی کا استعمال مقیدہے (۳)۔

## ترجمة الباب كساته صديث كى مطابقت

صدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے: "أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر" كداس میں نبی علیه السلام کے پیاله کا ذکر ہے، جوتر جمہ کے جزء "قدحه" کے ساتھ منظبی ہے (۴)۔ باب کی پانچویں حدیث حضرت مسور بن مخر مدرضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٤٣ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُّ : حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبِي : أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الْلَّوْلِيَّ حَدَّثَهُ : أَنَّ إَبْنَ شِهَابٍ حَدَّثُهُ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنِ حَدَّثَهُ : أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا اللَّدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ (") فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : لَا ، فَقَالَ لَهُ : فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيَّةٍ ، فَإِنِّي أَخافُ

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير: ١٠٩/١، باب أحكام الطهارة، فصل الطاهر.

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب: ٢٥٤/١ - ٢٥٨، كتاب الطهارة، حكم الأواني المضببة .....، وشرح النووي على مسلم: ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٧/٩١، كتاب الأشربة، رقم (٧٣٧٠)، والموسوعة الفقهية: ١٦٥/٣٢-١٦٦، مادة فضة.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/٣٣

<sup>(</sup>٥) قوله: "المسور بن مخرمة": الحديث، مرّ تخريجه في الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد ......

أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ ، وَآيْمُ اللهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَص إِلَيْهِ أَبْدًا حَتَى تُبْلَغَ نَفْسِي . إِنَّ عَلَى أَن أَنِي طَالِبٍ خَطَب أَبْنَة أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَة رضى الله عنها؛ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيقَة بَخْطُب أَنِي طَالِبٍ خَطَب أَبْنَة أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَة رضى الله عنها؛ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيقَة بَغْطُب النّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَلْنَا ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ ، فَقَالَ : (إِنَّ فَاطِمَة مِنِي ، وَأَنَا أَنَّعُوفَ أَنْ أَنْفَوَى أَنْ عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيّاهُ . قالَ : أَنْ تُفْتَى فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَقَ لِي ، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحِلُ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَلَيْ لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحِلُ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَلَقُ لِي ، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلا أُحِلُ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَلَقُ لِي ، وَإِنْتُ عَدُو اللهِ أَبِدًا ﴾ . [د : ١٨٨٤]

# تزاجم رجال

### ١ - سعيد بن محمد الجرمي

ي سعيد بن محمد بن سعيد الجرمي رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتباب السجهاد، "باب قتال الترك" كتحت كزرج كاس (1) -

### ٧- يعقوب بن ابراهيم

به يعقوب بن ابرا بيم قرشى زهرى دحمة الله عليه بيل \_ان كاتر جمه كتساب البعلم، "باب ما ذكر في ذَهاب موسى......" كتحت گزرچكا(۲)\_

### ۳- أبي

اب سے مرادابراہیم بن معدقر شی زہری رحمة الشعلیہ بیں۔ان کے حالات کتاب الإيمان، "باب من کره أن يعود في الكفر ...... " كتحت آ كي (٣) \_

### ٤ – الوليد بن كثير

بيالوليد بن كثير مخزومي رحمة الله عليه بين (٣)\_

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب الجهاد: ٧٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٣٣١/٣.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ان كمالات كي ليويكهي، كتاب الصلاة، باب الحِلَق والجلوس في المسجد.

٥- محمد بن عمرو بن حلحله الدؤلي

يه محربن بن عمر وبن حلحلة الدؤلي-بضم الدال وفتح الهمز ة - (1) رحمة الله عليه بين (٢) \_

٦- ابن شهاب

محد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمة الله عليه کا تذکره"بده الوحي" کی پہلی حدیث کے تحت گزرچکا (۳)۔

٧- على بن حسين

بيامام زين العابدين على بن حسين بن على رحمة الله عليه بين (١٧)\_

أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن على رضى الله عنه لقيه مسور بن مخرمة

ابن شہاب زہری رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ آنہیں امام زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللّه علیہ نے بتلا یا کہ بید حضرات جب خلیفہ یزید بن معاویہ کے ہاں سے حضرت حسین بن علی رضی اللّه عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ آئے توان سے مسور بن مخر مدرضی اللّه عنہ ملے۔

حضرت مسور بن مخر مهاورامام زین العابدین کی ملاقات کابیوا قعد ۲۱ هاکاہے، کیوں کہ اسی سال حضرت حسین رضی اللہ عند کی شہادت کا سانحہ رونما ہوا تھا (۵)۔

اوبرکی اس عبارت میں بزید بن معاویہ سے مرادمشہور اموی خلیفہ (۲) جسین بن علی سے نواس پر سول (۷) اور

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٣٣، وتحفة الباري: ٥٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) ان كحالات ك ليريكهي ، كتاب الأذان ، باب جهر الإمام بالتأمين.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) ان كحالات ك ليريكهي ، كتاب الغسل ، باب الغسل بالصاع ونحوه.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٥/٣٣.

<sup>(</sup>٦) ان كحالات ك ليريكهيه، كتاب التهجد، باب صلاة النوافل جماعة.

<sup>(</sup>٧) ان كمالات كم ليويكهي ، كتاب التهجد، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ......

مسور بن مخرمه سے مشہور صحابی ہیں (۱)۔

فقال له: هل لك إلى من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له: لا

حضرت مسورنے امام زین العابدین سے استفسار کیا کہ آپ کی کوئی ضرورت مجھے سے متعلق ہوتو آپ تھم دیں اور میں بجالا وُں؟ میں نے ان سے کہا نہیں۔

حضرت مسور رضی اللہ عنہ آ گے جا کر جو بات اور گز ارش امام زین العابدین کے سامنے پیش کرنا جا ہے تھے، اس کے لیے یہ تمہیرتھی ، جواو پر گز ری۔

فقال له: فهل أنت معطيَّ سيفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

تو مسور رضی الله عند نے زین العابدین علیہ الرحمۃ سے فر مایا کہتو کیا آپ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تلوار عنایت کریں گے؟

معطى ياء كى تشديد كے ساتھ ہے، دوسرى ياء متكلم كى ہے (٢)\_

اور "سیف رسول الله" سے مراد بظاہر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی مشہور تلوار" ذوالفقار" ہے، یہ تلوار نبی کر عم صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر بطور نفل کے لی تھی اور یہی وہ تلوار ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر خواب دیکھا تھا کہ آپ کی تلوار پر دندانے پڑے ہیں (۳) رآپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس کل دس تلواری تھیں، جن میں کی ایک یہ "ذوالفقار" ہے (۷)۔

"فلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: "إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا، ورأيت في ذباب سيفى ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، فأولتها المدينة".

انظر سيرة ابن هشام: ٦٢/٣، غزوة أحد، رؤيا رسول الله .....، وأيضا الروض الأنف: ١٢٧/٢.

(٤) قال العيني: "والظاهر أن هذا السيف هو ذوالفقار؛ لأن سبط ابن الجوزي ذكر في تاريخه: ولم يزل ==

<sup>(</sup>١) ان كمالات ك ليويكهي، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٣٣، وإرشاد الساري: ٢٠٠/٥.

<sup>(</sup>٣) ني كريم صلى الله عليه وسلم كاندكوره خواب درج ذيل بين ابن مشام رحمة الله عليه فرمات بين:

اب سوال بیہے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹلوار حضرت علی کے خاندان میں کیسے آئی؟

اس كے جواب ميں علامه عيني رحمة الله عليه في دواخمال ذكر كيے ہيں:

ا- غالبًا بيتلوار نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے اپنى حيات ميں حضرت على رضى الله عنه كو بهه كر دى تقى ، جو بعد ميں ہوتے ہوتے ہوتے حضرت زين العابدين رحمة الله عليه تك بينج گئی۔

۲- یا حضرت ابوبکر نے حضرت علی رضی الله عنها کو دی تھی، جو بعد میں ان کے خاندان کو نتقل ہوگئی(۱)۔

## فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه

کیونکہ مجھے خوف ہے کہ بیقوم آپ سے بزور طاقت بیلوار چھین لے گ۔ یہاں قوم سے مراد بنوامیہ میں ، چونکہ حضرات سادات کا اختلاف انہی سے تھا۔

وأيم الله؛ لأن أعطيتنيه لايخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي

بخدا! اگرآپ بیلوار مجھے عطا کریں تو بنوامیہ اس کو بھی حاصل نہیں کرسکیں گے یا یہ کہ میری جان چلی

-2-6

مطلب بیہے کہ میں اس تلوار کی خاطر جان کی بازی لگادوں گا(۲)۔

## ايك سوال اوراس كاجواب

حافظ علیہ الرحمۃ نے حدیثِ باب کی اساس پر بطور تعجب کے ایک سوال نقل کیا ہے، وہ یہ کہ حضرت مسورضی اللہ عنہ یہ فرمارہے ہیں کہ میں اس تلوار کی حفاظت میں اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں، یہاں وہ صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پوتے (زین العابدین) کا دل رکھنے کی خاطر اپنی خواہش ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیکن دوسری طرف حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما جو حضرت فاطمہ کے صاحبز اوے

<sup>=</sup> ذوالفقار عنده صلى الله عليه وسلم، حتى وهبه لعلي رضى الله عنه قبل موته، ثم انتقل إلى آله، وكانت له عشرة أسياف؛ منها: ذوالفقار، تنقّله يوم بدر". انظر عمدة القاري: ٥ ٣٣/١٠.

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٥ / ٣٣/١ وفتح الباري: ٢١٤/٦ وإرشاد الساري: ٥ / ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢١٤/٦، وعمدة القاري: ٣٤/١٥، وشرح القسطلاني: ٢٠١/٥.

ہیں،ان کے لیے اپنی جان قربان نہیں کی، نہ اپنی الیم کسی خواہش کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور بیے ظیم سانحہ رونما ہوا۔

اس کے جواب میں حضرت مسور رضی اللہ عنہ کی طرف سے بطورِ عذریہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب عراق کے لیے روانہ ہوئے تو اہلِ حجاز بشمول حضرت مسور رضی اللہ عنہ، کے وہم و گمان میں بھی میہ نہیں تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ میدرخ اختیار کرے گا اور وہاں وہ اپنے ساتھیوں سمیت مظلومانہ شہادت سے سرفراز ہوں گے(1)۔واللہ اعلم شہادت سے سرفراز ہوں گے(1)۔واللہ اعلم

إن على بن ابي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها تحقيق حضرت على في خطب ابنة أبي جهل على فاطمة وضي الله عنها تحقيق حضرت على في حضرت فاطمه رضى الله عنها رسوكن لان كل الإجهل بشام بن مغيره كى بيني كو يغام نكاح ديار

حضرت على رضى الله عنه كاتذكره -مفصلا - كتباب المعلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كتحت كرر چكا ب (٢) \_

# ابنة ابى جهل سےكون مرادب؟

یہ شہور دین وشمن شخص ابوجہل کی صاحبز ادی حضرت جویریہ بنت ہشام بن مغیرہ مخز ومیہ رضی اللّه عنہا ہیں۔جمیلہ بھی ان کا نام بتلایا گیاہے، کیکن بقول حافظ علیہ الرحمة کے حضرت علی رضی اللّه عنہ نے جن خاتون سے نکاح کرنا چاہاتھا، وہ جویریتھیں (۳)۔

جب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور حضرت علی رضی الله عندان سے نکاح نه کرسکے تو عتاب بن اسید، جونبی علیه السلام کے عہد میں امیر مکہ تھے، نے ان سے نکاح کیا، ان کی ان سے اولا د

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣٢٧/٩.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري، كتاب العلم: ١٤٩/٤، فيزحفرت فاطمدض الشعنها كحالات كر لي ويكهي ، كتاب الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم ......

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ٤/٥٦، وعمدة القاري: ٣٤/١٥، ان كنام من اوريهي اقوال بين، ويكهي عنت الباري: ٧٦/٧، والطبراني في الكبير: ٢١٠/٤٠.

بھی ہوئی، تاریخ نے ایک بیٹے کا نام محفوظ کیا ہے، جن کا نام عبدالرحمٰن تھا، یہ جنگ جمل میں شہید ہوئے (۱)۔
حضرت جو ریہ یہ ضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث بھی کرتی ہیں (۲)۔
فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے پاس سے گزرے اور پانی طلب فرمایا تو
میں پیالہ لے کرآپ کے پاس آئی اور آپ کو پانی پیش کیا، اسی دوران ایک شخص نے جس پر دوزر درنگ کی چا دریں
تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ ہو چھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابا فرمایا، "تعبد الله، لا تشرك به شیئا،
وتقیم الصلاة، و تؤدی الزكاة، و تصل الرحم" پھر فرمایا، "خیر أمتی قرنی، شم الذین یلونهم" (۳).

# نی کریم صلی الله علیه وسلم کے تطب کا سبب کیا تھا؟

نى اكرم صلى الله عليه وسلم كاجوخطبه وتقرير عديث باب مين نقل كى كئ ہے، اس كاسب كيا تھا؟ اس ميس دواقوال بين:

ا - کتاب النکاح کی روایت، جوابن افی ملیکہ سے مروی ہے (۴)، سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی ہشام بن مغیرہ کا استیذ ان خطبہ کا سبب تھا، جب بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی خاتون کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرنا چا ہا اوراس کی اجازت نبی علیہ السلام سے چاہی تو آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا (۵)۔

۲-جب كه ام زبرى كا جوطريق ب،اس مين ايك اورسب بيان كيا گيا ب عجي ابن حبان مين ب:

"أن عليا خطب بنت أبي جهل، فبلغ ذلك فاطمة، فأتث رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا
علي ناكح بنت أبي جهل! ..... "(٦).

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٢٦٥/٤، وفتح الباري: ٧/٨٦، وعمدة القاري: ٢٣٠/١٦.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٢٦٢/٤، ومعرفة الصحابة: ٥/٤٠٠، باب الجيم.

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا، والطبراني في الكبير: ٢٥٨/٢٤، رقم (٦٥٨)، باب الدال، درة بنت أبي لهب .....

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، رقم (٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٣٢٨/٩.

<sup>(</sup>٦) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، مناقب على بن أبي طالب، ذكر البيان بأن علي بن أبي طالب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

نبی اکرم صلی الله علیه دسلم حصرت فاطمه رضی الله عنها کی بیه بات س کرمسجدِ نبوی تشریف لایئے اور خطبه ارشاد فرمایا \_

اس روایت سے خطبہ نبوی کا سبب یہی معلوم ہور ہا ہے کہ اس کی وجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تضیں(۱)۔

## دونوں اقوال کے درمیان تطبیق

اب دونوں اقوال کے درمیان تطبیق ہیہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کے دونوں سبب ہوسکتے ہیں کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے بھی اپنی خاتون کے سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا کہ نکاح ہونا چاہیے یانہیں؟ اور جب اس معالم کے کس گن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلی تو انہوں نے بھی اپنے والد مکرم سے شکایت کی کے علی میری سوکن لا ناچاہتے ہیں۔ بہر حال دونوں اسباب میں کوئی تنافی نہیں ہے۔

# نكاح كى پيشكش كس طرف سے تھى؟

روایات کے تنبع سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابوجہل کی بیٹی سے نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا فیصلہ تھا، خودلڑکی والوں کی طرف سے اس میں کوئی تحریک نہیں تھی، اسی لیے اکثر روایات میں خطبہ کی نسبت حضرت علی کی طرف ہے، خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اوپر جوحدیث ابھی گزری، اس میں بھی مخترت علی کی طرف ہے، خود حضرت فاطمہ نے استعمال کیا ہے، جب کہ اب تک نکاح نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ ظاہر ہے، چوں کہ ارادہ حضرت علی کا تھا اور ارادہ پکا بھی تھا کہ اگرروک ٹوک نہ کی گئی تو نکاح آج نہیں تو کل ہو ہی جائے، اس

<sup>·</sup> رقم (٦٩١٨)، وروى بعضَه البخاريُّ في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم · ، رفم (٣٧٢٩).

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣٢٨/٩.

ليحضرت فاطمه رضى الله عنهاني "ناكح" كے لفظ سے تعبير كيا (1) \_

بعض روایات میں آتا ہے کہ خود حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے بھی اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تھا اور نکاح کی اجازت مانگی تھی ، متدرک حاکم میں حضرت سوید بن غفلہ مخضر می کی روایت ہے ، فرماتے ہیں:

"خطب على ابنة أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام، فاستشار النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أعن حسبها تسألني؟ قال علي: قد أعلم ما حسبها، ولكن أتأمرني بها؟ فقال: لا، فاطمة مضغة مني، ولا أحسب إلا وأنها تحزن وتجزع، فقال على: لا آتى شيئا تكرهه"(٢).

لینی: '' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کے لیے اس کے چچا حارث بن ہشام کو پیغام بھیجا اور اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیاتم مجھ سے اس خاتون کا حسب نسب دریا فت کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اس کا حسب نسب مجھے بہ خوبی معلوم ہے، لیکن کیا آپ مجھے اس سے نکاح کا مشورہ دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں! فاطمہ میرا ہی حصہ ہے اور میرا خیال میہ ہے کہ تمہارے نکاح سے وہ غم زدہ اور پریشان ہوگی ۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں خیال میہ ہے کہ تمہارے نکاح سے وہ غم زدہ اور پریشان ہوگی ۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں ایسا کوئی کا منہیں کروں گاجوآ ہے کونا پہند ہو'۔

حافظ ابن جررحمة الله عليه فرمات بين كه غالبًا حضرت على رضى الله عنه نے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ك مُطهد دينے كے بعد اجازت طلب كي هى اور خود دورانِ خطبه موجود نہيں ہے، اس ليے مشوره بھى كيا، كيكن جب آپ عليه السلام نے منع فرماديا. تو حضرت على اس معاملے سے پیچھے ہث گئے، چنانچه ايک حديث، جو''شعيب عن الزہرى'' كے طريق سے مروى ہے، ميں يوالفاظ آتے ہيں: "فقسر ك عسلسي السخط بق سے مروى ہے، ميں يوالفاظ آتے ہيں: "فقسر ك عسلسي السخط بق سے مروى ہے، ميں يوالفاظ آتے ہيں: "فقسر ك عسلسي السخط بق سے مروى ہے، ميں يوالفاظ آتے ہيں: "فقسر ك عسلسي السخط بق سے مروى ہے، ميں يوالفاظ آتے ہيں: "فقسر ك عسلسي السخط بق سے مروى ہے، ميں يوالفاظ آتے ہيں اللہ علیہ معلم بھی ہے۔

<sup>(</sup>١) حواله بالا.

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم: ١٧٣/٣، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (٤٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم ....، رقم (٣٧٢٩).

شريف (۱) كى روايت، جو "معمر عن الزهرى عن عروة" سے ب، ميں بيالفاظ وارد ہوئے ہيں: "فسكت على عن ذلك النكاح"(٢). والله العلم بالصواب.

فسمعت رسول الله الله الله الناس في ذلك على منبره هذا

تومیں نے رسول اللہ کے اس کہ وہ لوگوں سے اس معاملے میں خطاب کررہے تھے اپنے اس منبر پر۔
مطلب بیہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسنا کہ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی سوکن لا ناچا ہے اور ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرناچا ہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے اپنے منبر سے آگے آنے والا خطبہ ارشاد فر مایا، تا کہ لوگ بھی اصل واقعہ کو جان لیس اور انہیں بھی علم ہوجائے کہ نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کا اجتماع نہیں ہوسکتا (۳)۔

### وأنا يومئذ محتلم

اور میںان دنوں بالغ تھا۔

اس جملے سے حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عنه کامقصود بیہ ہے کہ آگے میں جو نبی علیہ السلام کے الفاظ نقل کروں گا، وہ خلاف و واقعہ نہیں ہیں، بلکہ مجھے خوب یاد ۔ ہے کہ میں اس وقت بالغ تھا اور واقعات کو پر کھنے کی صلاحیت رکھتا تھا (۴)۔

# حفرت مسور کی عمراس وفت کیاتھی؟

اس کے بعد سیجھے کہ ابن سیدالناس نے حدیث باب کے ان الفاظ "و أنسا یہ ومئذ محتلم" کوخلاف حقیقت اور غلط کہا ہے اور فر مایا ہے کہ درست لفظ "کالمحتلم" ہے کہ بالغوں کی طرح تھا۔ یہ اساعیلی کی روایت ہے۔ اس کی وجہ رہے کہ حضرت مسور رضی اللہ عنہ فی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بالغ نہیں ہوئے تھے، کیوں

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب مايكره أن يجمع بينهن من النساء، رقم (٢٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٣٢٨/٩، تيزويكي، شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي: ١١/١٢-٥١٩-٥١، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله على من قوله: "إن بني هشام بن المغيرة....."، الباب: (٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٨٦/٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٣٢٧/٩.

کہ بید حفزت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کے بعد پیدا ہوئے تھے،اس لیے حفزت مسور رضی اللہ عنہ کی عمر نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت آٹھ سال ہی ہوگی (1)۔

لیکن حافظ ابن تجررتمۃ اللہ علیہ نے ابن سیدالناس رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ابن سیدالناس کی طرف سے حدیثِ باب کے الفاظ کی تغلیط درست نہیں، کیونکہ صحیح قول کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیرضی اللہ عنہ کی ولادت ہجرت کے پہلے سال ہوئی تھی، اس لیے ان کی عمر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نوسال ہوگی، لہذا ہے بات بالکل ممکن ہے کہ وہ بلوغت کی جواقل مدت ہے، یعنی نوسال، اس میں بالغ ہوگئے ہوں، یا حضرت مسورضی اللہ عنہ کے ول "مسحتلم" کو مبالغہ پرمحول کیا جائے گا، مراداس سے تشبیہ ہوگی، اس طرح دونوں روایتیں یعنی "مسحتلم" اور "کالمسحتلم" معنی موافق ہوجائیں گی، ایک کو درست اور ایک کو فلط قرار دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

اس ساری تفصیل کی حاجت اس لیے محسوس ہوئی اوراس کی وجہ بیہ ہوئی کہ آٹھ سالہ بیچ کو کہیں بھی مختلم کہاجا تا ہے نہ کالمحتلم، الابیر کہ تشبیہ مراد لی جائے اور بید کہاجائے کو فہم وحفظ اوراخذ کے معاملے میں حضرت مسوررضی اللہ عنہ بالغ کی طرح تھے (۲)۔واللہ اعلم بالصواب۔

فقال: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها

سونبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے بیاندیشہ ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے فاطمہ کادین متاثر ہوگا۔

مطلب بیہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاطبعی غیرت کی وجہ سے صبر نہ کر سکیں گی اور اس سے ان کی ذاتی اور خانگی زندگی متاثر ہوگی (۳)۔

ثم ذكر صهراله من بني عبدشمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال:

<sup>(</sup>١) حواله بالا.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/ ٣٤.

### حدثني فصدقني ووعدني فوفي لي

پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبر شمس سے تعلق رکھنے والے اپنے ایک داماد (ابوالعاص بن الربیع) کا تذکرہ کیا، چنانچہ ان کی اپنے ساتھ دامادی کے تعلق ورشتے کی تعریف کی ، فرمایا انہوں نے مجھ سے بات کی اور اسے نیچ کردکھلایا، مجھ سے وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا۔

## حضرت ابوالعاص بن الربيع رضي الله عنه

بيده ابوالعاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد مناف بن قصى بن كلاب قرشي عبشمي رضى الله عنه بين (1) \_

ان کی والدہ کا نام ہالہ بنت خویلد ہے، جوام المؤمنین حفرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں، اس طرح ابوالعاص حضرت خدیجہ کے حقیقی بھانجے ہوئے (۴)۔

ان کا نام کیا تھا، اس میں علمائے سیر کا ختلاف ہے، بعض نے لقیط، بعض نے زبیر، بعض نے ہشیم، بعض نے مہشم اور بعض نے یاسر بتلایا ہے۔

> بقول ابن عبد البررحمة الله عليه لقيط كوا كثر حضرات نے اختيار كيا ہے (٣)۔ ان كالقب جروالبطحاء تھا، نيز امين ہے بھى پكارے جاتے تھے (٣)۔ غزوہ حديبيہ سے يانچ مبينے قبل انہوں نے اسلام قبول كيا (۵)۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بری صاحبز ادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کے عقد میں تھیں، بدر کے موقع پرمشرکین مکہ کے جوا فراد قید ہوئے تھے، ان میں حضرت ابوالعاص بن الربیع رضی اللہ عنہ بھی

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ١/٣٣٠، والإصابة: ١٢١/٤، والاستيعاب: ٢/٣٤٠، باب العين من الكنبي.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ٣٣١/١، والإصابة: ١٢١/٤، والاستيعاب: ٤٣٠/٢، والمستدرك للحاكم: ٦٣٨/٣، كتاب معرفة الصحابة، ذكر أبي العاص .....، رقم (٦٦٩٢).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب: ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا، والإصابة: ١٢١/٤، وسير أعلام النبلاء: ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء: ١/١٣٣١.

تھے، سلمانوں نے جب ان افراد کے بدلے میں فدید وصول کرنے کا فیصلہ کیا تو قیدیوں کے متعلقین اور ورثاء نے مکہ سے فدید کی رقم بھجوائی، حفرت زینب رضی اللہ منہا، جواس وقت مکہ میں تھیں، نے بھی اپنے شریک حیات کی آزادی کے لیے فدید بھجوایا، جو چیز انہوں نے بھبجی اسے دیکھ کرنجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم ہوگیا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہارتھا (۱)، جو اُن دونوں کی شادی کے وقت حضرت خدیجہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ہارتھا (۱)، جو اُن دونوں کی شادی کے وقت حضرت خدیجہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بہنایا تھا، ہارد کیھ کرنجی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجتعین سے فرمایا کہ اگرتم لوگ مناسب مجھو تو زینب کا قیدی چھوڑ دو کہ وہ ان کے پاس لوٹ جا ئیں صحابہ نے سرتسلیم ٹم کیا اور انہیں آزاد کر دیا۔

مکہ تکرمہ روانگی ہے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے وعدہ لیا کہ وہ واپس جا کر حضرت نینب رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کر دیں گے اور نبی علیہ السلام نے ان سے ریہ بات بوشیدہ وخفیہ رکھنے کا بھی کہا۔

دوسری طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، جوآپ کے منہ بولے بیٹے تھے،
ایک اورانصاری کو بلایا اوران سے فرمایا کہتم دونو ل طن یا جج (۲) کوروانہ ہوجا و اوروہاں جا کر کھم رو، یہاں تک
کہ زینب (رضی اللہ عنہم) تمہارے پاس آجا کیں اور تم دونوں ان کے شریک سفر ہوگے اور انہیں اپنے ساتھ لیتے
آؤ۔ یہ بدر کے کچھ مہینوں بعد کا واقعہ ہے۔

حفزت ابوالعاص رضی الله عندر ہا ہوکر جب مکہ مکرمہ پہنچ تو انہوں نے حضرت زینب سے کہا کہ اپنے والد مکرم کے پاس جانے کی تیاری کرو۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کمل کی اوران کے دیور کنانہ، جواُن کے خالدزاد بھی تھے، ایک اونٹ لے کرآئے، جس پرحضرت زینب رضی اللہ عنہا سوار ہو کیں اور کنانہ بھی تیر کمان ساتھ لیے ان کو لے کردن ہی میں روانہ ہوگئے، اس پراہلِ مکہ بڑے برافروختہ ہوئے اوروہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی

<sup>(</sup>١) سير أعِلام النبلاء: ٢٣٣/١، والمستدرك: ٢٣٦/٣، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب أبي العاص .....، رقم (٢٦٨٩٤)، والسيرة النبوية لابن هشام: ٢٦٨٩٢، ومسند أحمد، مسند عائشة، رقم (٢٦٨٩٤)، وأبوداود، كتاب العبهاد، بياب في فداء الأسير بالمال، رقم (٢٦٩٢)، من رواية عائشة رضي الله عنها، والإصابة: ٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) قوله: "يأجج": هو بفتح الياء، وبعدها همزة، وجيم مكسورة: موضع على ثمانية أميال من مكة. انظر تعليقات سير أعلام النبلاء: ٣٣٣/١، ومعجم البلدان: ٤٢٤/٥، باب الياء والألف وما يليهما.

تلاش میں نکلے، چنانچہ کنانہ نے ایک مقام'' فروطوی'' میں اونٹ تھہرایا اور اپنے ترکش پھیلا دیے، ادھرایک مشرک ہبار بن الاسود نے حضرت زینب رضی الله عنها کو نیز ہ دکھا کر ڈرایا، یہ معاملہ دیکھ کر کنانہ نے کہا کہ جو بھی قریب آیا میں اس کے جسم میں تیرا تاردوں گا۔

پیچها کرنے والوں میں ابوسفیان بھی تھے، وہ کنانہ سے کہنے گئے، اے آدمی! یہ تیرہم سے دوررکھو، ہم تم سے پچھا کرنا چاہتے ہیں تو کنانہ رک گئے اور ابوسفیان کی بات سننے گئے، جو کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ علی روّس الاشہاوتم اس خاتون کو لے کرنکل پڑے، جب کہ حال ہی میں بدر میں جس ذلت ورسوائی کا سامنا ہم نے کیا اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے جو تکلیف ہمیں پنچی اس کا تمہیں بخو بی علم ہے، یہ جوتم دن دھاڑے اس خاتون کو لیے جارہے ہو، لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی بدر والی ذلت کا ایک حصہ ہے۔ بخدا! انہیں یہاں رو کے رکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس لیے زیب کو لے کراب تو واپس چلے جاو ، حالات جب پرسکون ہوجا نمیں گے اور لوگوں میں یہ بات عام ہوجائے گی کہ ہم آئہیں واپس لے آئے ہیں تو چپکے سے آئہیں لیکن جانا وران کے والد کے حوالے کر آنا۔

سو کنانہ نے ابوسفیان کی بات پڑمل کیااور حضرت نینب کو لے کروہ پچھ راتوں کے بعد دوبارہ نکلے اور انہیں حضرت زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی کے حوالے کر دیا، یہ دونوں حضرت نینب (رضی اللہ عنہم) کوساتھ لیے مدینہ منورہ آئے۔

فتح مکہ سے پچھ عرصے قبل کی بات ہے کہ حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے تجارت کی غرض سے شام کا قصد کیا ، ان کے ساتھ قریش کا بھی بہت سامال تھا ، واپسی میں مسلمانوں کے ایک لشکر سے ان کی مُدبھیٹر ہوگئ ، مسلمانوں نے ان کا سارامال لے لیا ، لیکن ان کو نہ پکڑ سکے ، وہ وہاں سے بھا گے ، رات کو مدینہ منورہ آئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے باس پہنچ کر پناہ کے طالب ہوئے ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے انہیں پناہ دے طالب ہوئے ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے انہیں پناہ دے دی اور رات انہوں نے وہیں گزاری۔

صبح كوجب نبى كريم صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام نماز سے فارغ ہوئے تو عورتوں كے مجمع ميں سے حضرت زينب رضى الله عنهانے بآواز بلند فر مایا: "أيها الناس! قد أجرت أبا العاص بن الربيع ميرى پناه ميں بين "۔
الوالعاص بن الربيع ميرى پناه ميں بين "۔

دوسری جانب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اس الشکر کو، جس نے ابوالعاص رضی الله عنه کا مال لیا تھا، پیغام بھجوایا کہ:

> "إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوه، فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم، فهو في الله، فأنتم أحق به".

لینی: ''جیسا کہتم جانتے بھی ہوکہ یہ ہمارے خاندان کا فردہے اور تم لوگوں نے ان کا مال لے لیا ہے، سواگر تم ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرواوران کا مال واپس کردوتو یہ ہمیں پہندہے اوراگر تم انکار کروتو یہ نیمت ہے، جس کے تم زیادہ حق دار ہو''۔

اس پرصحابہ رضی الله عنهم نے فرمایا ، وه مال ہم انہیں واپس کر دیں گے ، چنانچہ حسبِ وعدہ انہوں نے اِن سے لیا گیاسارا مال کو ٹادیا۔

حضرت ابوالعاص رضی الله عند اپناسارا مالی تجارت لیے مکه مکر مه کوروانه ہو گئے، وہاں پہنچ کرجس کا جتنا مال تھا، وہ اس کے حوالے کیا، پھر فر مایا، اے اہل مکہ! کیاتم میں سے کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہے؟ انہوں نے جواباً کہا، نہیں! اللّٰہ تمہیں جزائے خیردے۔اس پر حضرت ابوالعاص رضی الله عند نے فر مایا:

"أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله" بخدا! مين مدينه منوره مين نى اكرم صلى الله عليه وأن محمدا عبده ورسوله" بخدا! مين مدينه منوره مين نى اكرم صلى الله عليه وسلم ك ياس بى اسلام قبول كرف سے اس ليے رُكار با كه مباداتم بين مجھوكه مين تمهارا مال بر پ كرنا چا بتا بهول داب جب كه مين تمهارا سارا مال كو نا چكا بهول، مجھ بركسى كاكوئى حق نهيں رہا، اس ليے مين قبولِ اسلام كا اعلان كرتا بهول -

بعدازیں بید بینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے حضرت ابوالعاص وزینب رضی اللہ عنہما کے نکاح کو برقر اررکھاءاس طرح تقریباً چھے سال کی فرقت وجدائی ان دونوں کے درمیان رہی (۱)۔

<sup>(</sup>۱) للاستزادة انظر: سير الذهبي: ٣٣١/١-٣٣٤، والإصابة: ١٢٢/٤، والمعجم الكبير: ٢٦/٢١- ٤٣١، ما أسندت أم سلمة رضي الله عنها، رقم (١٠٥٠)، والسيرة النبوية لابن هشام: ١٥١/٦- ٢٥٩، أسر أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه......

صدیثِ باب کے الفاظ "حدثنی فیصد قنی، ووعدنی، فوفی لی" میں اس مذکورہ بالا واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے باوصف اپنی اس شدید محبت کے، جواُن کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھی، انہیں واپس اپنے والد کی طرف روانہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہواا پنا وعدہ نبھایا، اس میں نبی علیہ السلام نے ان کے اس فعل کی تعریف وتوصیف کی ہے(1)۔

حضرت ابوالعاص رضی الله عنه کی اولا دی مین تاریخ صرف ایک صاحب زادی کا ذکر کرتی ہے ۔ ہے(۲)،امامة بنت ابوالعاص، جن کی والدہ حضرت زینب رضی الله عنها تھیں۔

ميوبى امامه بين جنهين الله الله عليه وسلم نماز پرها كرتے تھے، جس سے ان كى آپس كى محبت كا اندازہ بخو بى لگا يا جاسكتا ہے، چى بخارى وغيرہ كى روايت ہے، جوحفزت ابوقادہ رضى الله عند سے مروى ہے كه:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل بنت زين ، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام

حملها، وإذا سجد وضعها؟ ..... "(٣). (اللفظ للبخاري).

كَهُ " نبي اكرم صلى الله عليه وسلم امامه بنت زينب رضى الله عنهما كوا ثفائح نمازيرٌ ها

(۲) بیشه در تول کے مطابق ہے۔ تاہم جائم نے متدرک (۲۳۱/۳) میں اور حافظ نے فتح الباری (۸۵/۷) اور عینی نے عمد ه القاری (۲۳۰/۱۲) میں انتقال کر گئے تھے، غالبًا ای لیے القاری (۲۳۰/۱۲) میں ایک صاحب زاد ہے کہ بھی ذکر کیا ہے، جن کا نام علی تھا، پیسنر بنی میں ہی انتقال کر گئے تھے، غالبًا ای لیے ان کا ذکر عموماً نہیں کیا جاتا، جب کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کافی عرصہ زندہ رہیں، بیاولاً حضرت علی بن ابی طالب کے زکاح میں آئیں اور حضرت معاویرضی اللہ عنہ کے عہد میں ان کا انتقال میں تعین اللہ عنہ کے عہد میں ان کا انتقال موارضی اللہ عنہ الجمعے ۔ (دیکھیے سیر أعلام النبلاء: ۲۳۵، والإصابة: ۲۳۶۶).

(٣) المحديث أخرجه البخاري، أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، رقم ( ١٦٥)، وكتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، رقم ( ١٩٩٦)، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان .....، رقم ( ١٢١٧ - ١٢١٥)، وأبوداود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، رقم ( ١٢١٠)، وأبوداود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، رقم ( ١٢٠٧)، وكتاب السهو، السلام، والنسائي، كتاب المساجد، باب إدخال الصبيان المساجد، رقم ( ١٢٠٧)، وكتاب السهو، باب حمل الصبيان في الصلاة، ووضعهن في الصلاة، رقم ( ١٢٠٥).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ١/١٣٣١.

کرتے، قیام کی حالت میں اٹھالیتے اور سجدے کے وقت زمین پر رکھ دیتے''(ا)۔ حضرت ابوالعاص رضی اللہ عند سے کتب ستہ میں کوئی حدیث منقول نہیں ہے(۲)۔ ان کا انتقال عہدِ صدیقی میں، ۱۲ ہجری، ماہ ذوالحجہ میں ہوا (۳) رضبی الله عند وأرضاه.

وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله، لاتجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا

اور میں کسی حلال چیز کوحرام اورحرام کوحلال قرار نہیں دیتا، کیکن بخدا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اوراللہ کے دشمن کی بیٹی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔

صديث باب كالفاظة آپ في ملاحظه كي، جب كدكتاب النكاح مين بيالفاظ آت ين. "فلا آذن، شم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم"(٤).

کے ''میں اجازت نہیں دیتا، پھرنہیں دیتا، پھرنہیں دیتا، البتہ ایک صورت ہے، وہ یہ کہا ہاری صاحب زادی کوطلاق دے دیں اوران کی لڑکی سے نکاح کرلیں''۔

اس روایت میں نی اکرم اللہ نے تین مرتبہ جو "لا آذن" فرمایا، وہ بطورتا کیدتھا، نیز اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یم مانعت ہمیشہ کے لیے تھی، مباواکوئی سیجھ لے کہ یم مانعت عارضی ہے، کچھونوں کے لیے ہے، اس احتمال کوسرے سے ختم فرمانے کے لیے آپ اللہ این بات میں زور پیدا کیا اور تین مرتبہ فدکورہ بالاکلام ارشاوفر مایا (۵)۔

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ٣٣١/١.

<sup>(</sup>۲) علامه نابلس نے ان کی ایک روایت ذکر کی ہے، تاہم اس میں ان سے تسامح ہوا ہے، سنن نسائی کی جس روایت کا نابلسی رحمہ اللہ نے حوالہ دیا ہے وہ حضرت عثمان بن الی العاص سے مروی ہے، نہ کہ ابوالعاص بن الربح سے، ویکھیے ذخائر المواریث: ۹۷/۳، حرف العیس، رقم (۷۳٤۷)، وسنس النسائی، کتاب الاستعاذة من الهرم، رقم (۹۸۹۵)، وتحفة الأشراف: ۲۳۹/۷ (۹۷۲۸)، عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ١٢٣/٤، وسير أعلام النبلاء: ١/٣٥٥، والطبقات الكبرى لابن سعد: ١٨/٢، ومنهم من أغرب في تاريخ وفاته (هو العلامة العيني)، وقال: إنه قتل يوم اليمامة.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، رقم (٥٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٩/٣٢٨.

# ممانعت کی وجه کیاتھی؟

او پر حدیث میں نبی علیہ السلام نے فر مایا ہے کہ نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے عقد میں جمع نہیں ہوسکتیں۔اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اس ممانعت کی دجہ کیاتھی؟

ابن التین رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کا سیحے ترین ممل ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے بی بیٹی اور ابوجہل کی بیٹی کے اجتماع کو حرام قر اردیا ہے، کیوں کہ آپ علیہ السلام نے خوداس کی علیہ بھی بیان فرمادی کہ اس سے مجھے اذیت اور تکلیف ہوگی، جب کہ یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے دریے ہونا بالا تفاق حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے قول مبارک "لا أحرم حلالا" کے معنی یہ ہیں کہ ابوجہل کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے حلال ہے، وہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں نہیں، کیونکہ ان دونوں خواتین کے درمیان جمع حضرت فاطمہ کی تکلیف کے سبب نبی علیہ السلام کی تکلیف کے سبب نبی

جب کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شار کیا ہے کہ کسی کے پاس آپ کی صاحب زادی کے ہوتے ہوئے وہ کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کرسکتا۔ نیزیہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت ہو، حافظ فر ماتے ہیں:

> "والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليمه وسلم أن لايتزوج على بنماتم، ويمحتمل أن يكون ذلك خماصا

<sup>(</sup>١) حواله بالا.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وعمدة القاري: ١٥ /٣٤، وشرح الكرماني: ٨٨/١٣.

بفاطمة ..... "(١).

### ايك سوال اوراس كاجواب

البت یہاں ایک سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور داماد حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن اپنی تقریر میں آپ علیہ السلام نے حضرت ابوالعاص بن الربیع کا ذکر کیا، ان کی تعریف وقو صیف فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کے لیے انہیں کا حوالہ دیا اور حضرت عثمان کا تذکر دنہیں کیا، اس کی کیا وجھی ؟

شراح نے اس کے مختلف جوابات ارشاد فرمائے ہیں:

ا - غالبًا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حصرت ابوالعاص بن الربیج اور حصرت علی دونوں کے ساتھ میشرط کھیں اللہ کشی کہ وہ حضرت زینب وفاطمہ رضی الله عنهم کی موجودگی میں دوسرا نکاح نبیں کریں گے، اول الذکرنے تو شرط کے موافق ایسا کوئی قدم نبیس اٹھایا، جب کہ حضرت علی رضی الله عنه نے بیافتدام کیا، اسی لیے آپ صلی الله علیہ وسلم نے ابوالعاص رضی الله عنه کی تو تعریف وتو صیف فرمائی اور حضرت علی کو تنبیہ (۲)۔

۲- یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مذکورہ شرط بھول گئے ہوں ، اس لیے یہ قدم اٹھا یا ہو۔

۳- یا ایسی کوئی شرط تو نہیں تھی کہ اس کی تصریح کہیں نہیں ہے ، لیکن اس کے باوصف مناسب یہی تھا کہ

آپ رضی اللہ عنہ اس امرکی رعابیت رکھتے اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھاتے جس سے حضرت فاطمہ اور نبی علیہ السلام کو

تکلیف ہو، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ پرعتا ہے بھی ہوا، جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ہی کسی پر
عتاب فرما یا کرتے تھے (۳) ۔ واللہ اعلم بالصواب

# حضرت فاطمه رضى الله عنها كي خصيص بي كيون؟

لیکن یہاں سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مخصیص ہی کیوں کی گئی کہ ان کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسرے نکاح ہے منع کر دیا گیا؟

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩/٩٦م، وتحفة الباري: ٣/٠٤٥، وإرشاد الساري: ٥٠١/٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٨٦/٧، وعمدة القاري: ٢٣١/١٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٨٦/٧.

اس کا جواب بھی حدیثِ باب میں موجود ہے، یعنی "و أنا اتحوف أن تفتن في دينها"، تفصيل اس اجمال کی بيہ ہے کہ حفزت فاطمہ اپنی والدہ ماجدہ حفزت خدیجہ اور دیگر تینوں اخوات شقیقات نیب ورقیہ وام کلاؤم رضی اللہ عنہ ن کے انتقال کر جانے کے بعد تنہا ہوگئ تھیں، ایس کو کی ہستی ان کے لیے موجود نہیں تھی، جوانہیں تعلی دیتی، جس کے پاس جا کر بیہ اپناغم بلکا کرتیں، کیونکہ بیہ واضح بات ہے کہ سوکن کا وجود کوئی بھی خاتون برواشت نہیں کر سکتی، اس لیے اگر کوئی ایس ولی بات ہوجاتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے غیرت کی بنا پر کوئی ایس ایس ایس میں کوئی ایس فی ناراضگی کا سبب بنما تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ذاتی وگھر بلوزندگ کوئی ایس افعال میں ناراضگی کا سبب بنما تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ذاتی وگھر بلوزندگ اور دینی امور بھی متاثر ہوتے، جب کہ سی بھی خاتون کے لیے سب سے بڑی چیز اس کے خاوندگی رضا مندی ہی ہوتی ہے، اس معاملے کی طرف چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشی گئر آپ کے اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ، اس معاملے کی طرف چونکہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ، اس معاملے کی طرف چونکہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ، اس معاملے کی طرف چونکہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ، اس معاملے کی طرف چونکہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ، اس معاملے کی طرف چونکہ نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم کی نظر تھی ، اس معاملے کی طرف چونکہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ہیں رک گئر (ا) ۔ واللہ اللہ علیہ وسلم کی طرف چونکہ نبی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ہیں رک گئر (ا) ۔ واللہ اللہ علیہ وسلم کو تو نام میں دیں کہ میں دیں کیت کی دور اس کی دور کی میں دیں کی دور کی دور کی میں دیں کی دور کی دور کو کو کو میں دیں کی دور کی دور کی میں دی کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی میں دیں کی دور کی د

### ایک اشکال اوراس کے جوابات

یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خاطر حضرت علی رضی اللہ عنہ کودوسری شادی سے منع کیا کہ وہ غیرت میں آکر کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس اصول کو اپنے حوالے سے پیش نظر نہیں رکھا اور بہت سے نکاح کیے، وہ بھی بیک وقت، کہ ایک ہی وقت میں گئی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہاں آپ علیہ السلام کے حرم میں موجود تھیں اور ان کے درمیان نوک جھونک کے واقعات بھی ہوتے رسنی اللہ علیہ وسلم نے ان امہات المؤمنین کے تق میں اس امرکی رعایت نہیں رکھی، جس کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں رکھی؟!

اس اشكال كروجوابات بين:

ا - جبیبا کہ ابھی او پرگز را کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حالت اس وقت بیتھی کہ وہ الیم کسی بھی ہستی سے محروم تھیں ، جن کے سامنے وہ اپناغم رکھتیں ، مال اور دیگر بہنیں انتقال کر چکی تھیں ، اپنی ذات سے وحشت دور کرنے کا کوئی طریقے نہیں تھا ، برخلاف امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے ، چنانچے ان میں سے تقریباً ہرا یک کی

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩/٣٢٩، و: ٨٦/٧.

<sup>(</sup>٢) مثلًا سورة تحريم مين بيان كرده واقعر عسل ، تفصيل كے ليے ويكھيے ، كشف الباري ، كتاب التفسير: ٦٨٤.

والده یا بہنیں موجودتھیں، جن کے سامنے کوئی واقعہ پیش آنے پروہ اپناغم بلکا کر عتی تھیں۔

۲- اس کے علاوہ ان کے شوہر وخاوند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ ان کے ساتھ جس زی، تطبیب قلوب وغیرہ کا معاملہ رکھتے تھے وہ اور کسی کے بس کی بات نہیں، اسی لیے تمام از واج مطہرات ان سے ہر حال میں راضی رہتی تھیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حسن خلق اور ظاہری وباطنی خوب صورتی کا شاہ کا رہتے، اس کی وجہ سے زائل ہوجا تا تھا (۱)۔

اس پرسب سے واضح ولیل سورۃ احزاب میں بیان کردہ واقعہ ہے، جب آیات تخییر (۲) نازل ہوئیں اوراز واج مطہرات رضی الله عنهن کواختیار دیا گیا کہ یا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواختیار کیا (۳)۔

کوتوانہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کواختیار کیا (۳)۔

دیکھیے! یہاں اختنیار دیے جانے کے باوصف از واج مطہرات رضی الله عنهان نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی جدائی وفراق کو منتخب نہیں کررہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہر حال میں راضی تقییں، جب کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں وہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت نبی علیہ السلام سے کررہی ہیں۔ اسی لیے آپ نے منع فر مایا۔ واللہ اعلم بالصواب

### ترجمة الباب كسأته صديث كامناسبت

علامه کر مانی رحمة الله علیه نے اس حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت واضح کرنے کے لیے تین مناسبتیں ذکر فرمائی ہیں:

ا-غالبًاامام بخاری رحمة الله عليه ترجمة الباب كے تحت اس حكايت ومكالمے كواس ليے ذكر كرر ہے ہيں

(١) فتح الباري: ٣٢٩/٩.

#### (٢) آیات تخیر ہے مرادیہ آیات ہیں:

﴿ يَا أَيُهَا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسول والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسِنات منكن أجرا عظيما ﴾. [الأحزاب: ٢٨-٢]

(٣) تقصيلي واقعرك ليه ويكهي ، كشف الباري ، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته .....: ٣٢٨-٣٣٨، كتاب التفسير: ١٨ ٥-٩١٥. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہراس امر سے اجتناب واحر از فر مایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے رشتہ داروں کے درمیان کوئی رنجش وکدورت پیدا ہو۔ یہاں بھی حضرت مسور رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن حسین سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سے احر از واجتناب کریں اور بیٹلوار مجھے عنایت فر ما کیں ، تا کہ اس تلوار کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے دیگر رشتہ داروں کے درمیان کوئی رنجش پیدا نہ ہو (۱)۔

۲- یا بیرمناسبت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے بیشی بھائیوں کی رعایت رکھتے تھے، اسی طرح آپ بھی اپنے نوفلی بھائیوں کی رعایت رکھیں اور بیٹلوار مجھے عنایت فرمائیں، کیوں کہ حضرت مسور رضی اللہ عند نوفلی ہیں (۲)۔

کیکن علامه کر مانی کی بیآ خری بات درست نہیں کہ وہ نوفلی ہیں، بلکہ وہ زہری ہیں (۳)۔

۳- یابید که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جس طرح حضرت فاطمه رضی الله عنها کی دلجو ئی کاخیال رکھتے تھے، اس کا اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح میں بھی آپ کی دلجو ئی کرنا چاہتا ہوں ، کیونکہ آپ فاطمہ رضی الله عنها کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ میتلوار مجھے دیجیے ، کہ میں اس کی حفاظت کروں (۴)۔

حافظ این حجررحمة الله علیه نے بھی علامہ کر مانی کے حوالے سے ان متیوں مناسبات کو ذکر کیا ہے اور آخری مناسبت کو معتد قرار دیا ہے ، فرماتے ہیں :

"وهذا الأخير هو المعتمد، وما قبله ظاهر التكلف"(٥).

اور حافظ علیہ الرحمۃ نے خود بھی ترجمۃ الباب کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت واضح کرنے کے لیے اس تیسری مناسبت سے ملتا جاتا کلام ذکر کیا ہے، لکھتے ہیں:

"والغرض منه ما دار بين المسور بن مخرمة وعلى بن الحسين في

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني: ١٣/٨٨.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢١٤/٦.

<sup>(</sup>٤) شرح الكرماني: ١٣/٨٨-٩٩.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢١٤/٦.

أمر سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبي صلى الله غليه وسلم؛ لئلا يأخذه من لايعرف قدره"(١).

لیکن یہاں دل کو گئی بات وہی ہے، جوعلامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مختر سے جملے میں کہی ہے:
"مطابقته لجزء التر جمۃ الذي هو قوله: وسیفه" (۲) کر جمۃ الباب کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ کے جزء"وسیفه" کے ساتھ ہے، اس حدیث میں بھی سیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جس میں وراثت جاری نہیں ہوئی تھی اور یہی قدر ترجمۃ الباب کے اثبات کے لیے کافی ہے۔

#### حديث سےمنتبط فوائد

حفزت مسور بن مخر مدرضی الله عنه کی اس حدیث میں مختلف دمتنوع فوائد و نکات ہیں ، جن کی طرف شراح حدیث نے نشان دہی کی ہے ، ان میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں :

ا- اس حدیث سے ایک بات بیمستفاد ہوئی کہ جس طرح نبی علیہ السلام کو تکلیف واذیت دینا حرام ہے،خواہ وہ اذیت قلیل ہویا کیئر، اسی طرح ان لوگوں کی اذیت کے دریے ہونا بھی حرام ہے کہ جن کی تکلیف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو، اس حدیث میں آپ نے جزماً فرمایا کہ جس چیز سے فاطمہ کواذیت و تکلیف ہوگاں سے مجھے بھی تکلیف واذیت ہوگی،"یؤ ذینی ما آذاها".

اب دیکھیے! اس صدیثِ صحیح کی روسے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہروہ شخص جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حق میں کوئی چیز صادر ہواوراس سے ان کو تکلیف ہوتو اس سے نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوگی ، پھر یہ سمجھیے کہ اس سے بڑی اور کیا اذبت و تکلیف دہی ہوگی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبز اور کوقل کر دیا جائے ، اس سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس فعل سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئس فقد ر تکلیف ہوئی ہوگی؟ اس کا نتیجہ بھی قاتلین حسین کوخوب ملا، دنیا میں تو وہ ذلیل ہوئے ہی ، ولعذاب الآخرۃ أشد (وأبقی)(٣).

<sup>(</sup>١) حواله بالا.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٣٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣٢٩/٩.

۲- فقہ کی ایک اصطلاح ہے، "سد ذریعہ"، جس کا حاصل ہے ہے کہ کسی فعل کے جائز ومباح ہوتے ہوئے جس کے بھر کے اس سے اس لیے روک دیا جائے کہ اس سے مستقبل میں کسی بڑے ضرر کا اندیشہ ہے۔ بی حدیث ان لوگوں کی جمت ہے جوسد ذریعہ کے قائل ہیں۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ ایک سے چارتک نکائے کرنا مرد کے لیے حلال وجائز ہے، اس سے زائد نہیں، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسرے نکاح سے منع کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے مستقبل میں ضرر مرتب ہور ہاتھا، حافظ لکھتے ہیں:

"وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال مالم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال؛ لما يترتب عليه من الضرر في المآل"(١).

س-اس حدیث سے بی فائدہ بھی مستبط ہوا کہ آباء واجداد کی عار وذلت ان کی پشتوں میں بھی منتقل ہوتی ہے، یابیہ کہنے کہ خون کا اثر بہر حال ہوتا ہے، چنانچہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجہل کی بیٹی کو "بنت عدو الله" فرمایا ہے، جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جوممانعت فرمائی تھی، الله " فرمایا ہے، جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کئی نہ کوئی تا شیر ضرور تھی، اگر چہ فی نفسہ وہ خاتون بہت اچھی مسلمان تھیں، لیکن "بنت عدوالله" ہوناان کے لیے عاربن گیا (۲)۔

# شريف مرتضلی اور حديث مسور بن مخرمه

مشہور شیعہ عالم شریف مرتضی موسوی (۳) نے اپنی کتاب 'نځر ر''میں حضرت مسور بن مخر مدرضی الله

وهـو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة .....، ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين رضي الله عنه؛ ففيه: السب الصراح، والحط على السيدين: أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، وفيه من التناقض =

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وفي الموسوعة: "ومعنى سد الذريعة: جسم مادة وسائل الفساد دفعا لها، إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة" (٢٧٦/٢٤) سد الدرائع.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا.

<sup>(</sup>٣) بیمشہورشیعی عالم ابوالقاسم علی بن حسین بن موسیٰ بن محمد بن ابراہیم ہیں، ۳۵۵ ہدیں ولا دت ہوئی، نسلاً حسینی ہیں، شیعیت اور اعتز ال دونوں کے قائل منے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کتاب'' نیج البلاغہ'' کے جامع یہی ہیں، جو هیقة ان کی اپنی تالیف ہے، لیکن اسے منسوب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کر دیا گیا، حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

عنه کی اس حدیث کوموضوع کہاہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک شم کی تنقیص ہے اور دلیل بیدی ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت مسور رضی اللہ عنہ ہیں، جوحضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے، اسی لیے اپنی کو ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے بیر حدیث اور واقعہ اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ نیز بیر روایت حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے (۱)۔ جو بغضِ علی میں مسور رضی اللہ عنہ سے بھی شدید تھے (۲)۔

کیکن ان کا پیکلام باطل ومردود ہے، کیونکہ اصحاب صحاح اس حدیث کی تخرتئے پر بالا جماع متفق ہیں،اگر موضوع ہوتی تو پید حضرات ہرگز اس کواپنی ان کتابوں میں نقل نہ کرتے جن کی صحت پرامت کا تفاق ہے (۳)۔

٢٩٤٤ : حلَّاننا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ مُنْدِرٍ ، عَنِ آبْنِ الحَنْفِيَةِ ۚ قَالَ : لَوْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَا كِرًا عُنْهَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ ، فَشَكَوْا سُعَاةَ عُنْهَانَ ، فَقَالَ لِي عَلِيٌّ : اَذْهَبْ إِلَى عُنْهَانَ فَأَخْبِرُهُ : أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ : اَذْهَبْ إِلَى عُنْهَانَ فَأَخْبِرُهُ : أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيًّا فَأَخْبَرُتُهُ ، عَلَيْ فَقَالَ : أَغْنَهَا عَنَا ، فَأَنْشِتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : أَغْنَهَا عَنَا ، فَأَنْشِتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : أَغْنَهَا عَنَا ، فَأَنْشِتُهُ بَهَا ، فَقَالَ : أَغْنَهَا عَنَا ، فَأَنْشِتُهُ بَهَا عَلَيًا فَأَخْبَرُتُهُ ،

# تراجم رجال

#### ۱ - قتيبه بن سعيد

#### ييمشهورمحدث قتيب بن سعيدر حمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيسان، "باب إفشاء

ت والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل". ميزان الاعتدال: ١٢٤/٢.

یہ بہت ی دیگر اور کتابوں کے مصنف بھی ہیں ،ان کا انتقال ۲ ۲ سم دیم ہوا۔

تفصيلي حالات كے ليے ديكھيے ، الأعلام للزركلي: ٢٧٨/٤ ، ومينزان الاعتدال: ١٢٤/٢ ، رقم (٥٨٢٧) ، ولسان الميزان: ٥/٩٢٥ ، رقم (٥٣٧٥) ، وتاريخ بغداد: ٢/١١ .

- (١) انظر الجامع للترمذي، كتاب المناقب، باب ماجا. في فضل فاطمة رضي الله عنها، رقم (٣٨٦٩).
  - (۲) غررالقلا كدودررالفواكدتامي بيكتاب تلاش بسيارك بادجود بميس مل نهيس كل-
    - (٣) فتح الباري: ٨٦/٧، وعمدة القاري: ٢٣١/١٦.
  - (٤) قوله: "عن ابن الحنفية": الحديث، تفرد بتخريجه البخاري رحمه الله، وهو في هذا الباب فقط.

السلام ..... " كَتْتَ آيكا(١) \_

۲- سفیان

بیمشهورمحدث حضرت سفیان بن عیدندرهمة الله علیه بین -ان کامخضر تذکره"بد، الوحی" کی پہلی حدیث کے تحت آجا ہے(۲)۔

٣- محمد بن سوقه

بيابوبكرمحمه بن سوقه غنوي كوني رحمة الله عليه بين (٣) \_

٤ – منذر

بيابويعلى منذربن يعلى ثؤرى كوفى رحمة الله عليه بين

٥- ابن الحنفيه

بيم بن على بن الى طالب ابن الحنفيه رحمة الله عليه بين - ان دونو ل حضرات كاتذكره كتساب العلم، "باب من استحيا فأمر غيره ......" كتحت كرز ديكاب (۴) -

۳ – علی

حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه كاتذكره كتاب العلم، "باب كتابة العلم" مين آجكا (۵)\_

٧- عثمان

بيدحفرت عثان بن عفان ذوالنورين رضي الله عنه بين (٢) \_

(١) كشف الباري: ١٨٩/٢.

(٢) كشف الباري: ٢٣٨/١، مفصل حالات كر ليويكهي :١٠٢/٣.

(٣) ان كحالات ك ليرويكهي ، كتاب العيدين ، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.

(٤) كشف الباري: ٢٤٠-٩٤٧.

(٥) كشف الباري: ١٤٩/٤.

(٦) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.

قال: لو كان على رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاء ه ناس فشكوا سعاة عثمان

محمد ابن الحفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اگر حضرت عثان رضی اللہ عنہما کا تذکرہ نامناسب الفاظ میں بھی کرتے تو اس دن ضرور کرتے جب کچھلوگ ان کے پاس آئے اور ان کے سامنے حضرت عثان کی طرف سے مقرر کردہ عاملین زکاۃ کی شکایت رکھی۔

### حديث كاليس منظر

امام این ابی شیبه رحمة الله علیه نے اپنی مصنف میں اس روایت کوممر بن سوقه سے ایک اور طریق سے بھی نقل کیا ہے، اس میں آیا ہے، منذر بن یعلی فرماتے ہیں:

"كنا عند ابن الحنفية، فنال بعض القوم من عثمان، فقال: مه، فقلنا له:

أكان أبوك يسبُّ عثمان؟ فقال: ما سبه، ولو سبه يوما لسبه يوم جئتُه ..... "(١).

کہ'' ہم لوگ محمد ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ مجلس میں سے کسی ۔
فے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی نا مناسب بات کہی۔ اس پر انہوں نے فرمایا
کہ خاموش ہوجاؤ، تو ہم نے کہا کہ کیا آپ کے والد حضرت علی ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو
ہرا بھلا کہتے تھے؟ محمد ابن الحنفیۃ نے کہا میر بے والد نے ان کو بھی ہرا بھلانہیں کہا، اگروہ بھی
کہتے بھی تو اس دن کہتے جب میں ان کے پاس آ یا ....۔

اس روایت سے بیمی معلوم ہوا کہ حدیثِ باب میں ذکر سے مراد ذکر بالسوء ہے، چنانچہ حدیث کے بعض طرق میں اس کا ذکر موجود ہے، یعنی "ذاکر اعتمان بسوء """ (۱).

پھریہ مجھوکہ حدیث میں ناس اور سعاۃ مطلق ہیں،جس سے تیعیین نہیں ہوسکتی کہ شکایت کرنے والے

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة: ٢١/٣٢٦، كتاب الفتن، باب ماذكر في عثمان .....، رقم (٣٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢/٤/٦، يُمْرُوبِكُهِي،عـمدة القاري: ٣٤/١٥، وابن بطال: ٢٦٧/٥، والقسطلاني: ٢٠١/٥، و وكشف المشكل من حديث الصحيحين: ١/٠١، مسند أبي الحسن، ومسند الإمام أحمد: ١/٥٩، رقم (١١٩٦) مسند على ......

كون لوك تهي، نداس امركومتعين كيا جاسكتا ہے كه كس عامل كى شكايت كى كئ تھى ،اسى ليے حافظ لكھتے ہيں:

"لم أقف على تعيين الشاكي، ولا المشكو"(١).

اور شعاة جمع ہے ساع کی، عامل زکاۃ کو کہتے ہیں، جو مال داروں سے زکاۃ وصول کر کے امام وقت تک پہنچاتا ہے (۲)۔

تو مجھ سے علی رضی اللّه عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللّه عنہ کے پاس جاؤ ،انہیں یہ بتلا وُ کہ یہ نبی اکرم صلی اللّه علیہ وسلم کےصد قات ( کی کتاب) ہے ، چنانچیآ پاپنے عاملین کو یہ کہلاتھیجیے کہ اس پرعمل کریں۔

حضرت على رضى الله عند نے حضرت عثان رضى الله عند كوجو چيز بجوائى تقى ، وه عالبًا كوئى كتاب يا صحيفه تھا ، چنانچه باب كى اگلى روايت ميں "خد هدا الكتاب" كالفاظ بحى بيں ، نيزيه بحى ہے "فيان فيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة " اور ابن افي شيبر (٣) كى روايت كے الفاظ يه بيں : "خد كتاب السعاة ، فاذهب به إلى عثمان "(٤).

فأتيته بها، فقال: أغنها عنا

تووہ صحیفہ لے کرمیں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو مجھ سے دورر کھو۔ اُغنھا کی لغوی وصرفی شخفیق

بیباب افعال سے امرحاضر معروف کا صیغہ ہے جمیر مفعول کی ہے، أغنی عن كذا كے معنى پھير نے كے بیں، كہاجا تا ہے أغن وجهك عنى، أي: اصرفه. اسى كے أن الله الله عنى الله عنى الله الله عنى الله الله عنى الله الله عنى الله عنى الله الله عنى الله عن

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢١٥/٦.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وعمدة القاري: ١٥/ ٣٤/.

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة: ٣٢٦/٢١، كتاب الفتن، باب ما ذكر في عثمان .....، رقم (٣٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢١٥/٦، وعمدة القاري: ١٥/٦، وأعلام الحديث للخطابي: ١٤٤٣/٢.

منهم يومئذ شان يغنيه ﴿(١) أي: يصده ويصرفه عن غيره(٢).

اس کلے کے صبط میں دوسرا قول ہے ہے کہ یہ مجرد کے باب سمع سے امرِ حاضر کا صیغہ ہے، اس کے معنی ترک واعراض اور بے نیاز ہونے کے ہیں۔ ابن الا نباری نحوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مشتق الله تعالیٰ کا یہ قول ہے: ﴿وتولوا واستغنی الله ﴾ المعنی ترکھم. کیونکہ جب کوئی شخص کسی چیز سے استغنا ظاہر کرتا ہے قواسے ترک کردیتا ہے۔

قال الخطابي رحمه الله: "وقوله: "أغنها عنا": كلمة معناها: الترك والإعراض.

قال ابن الأنباري: "ومن هذا قوله سبحانه: ﴿ فكفروا وتولوا واستغنى الله ﴾ (٣) المعنى . تركهم؛ لأن كل من استغنى عن شيء تركه "(٤).

# حضرت عثمان رضى الله عندنے اس محیفہ سے اعراض کیوں فرمایا؟

یہاں سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے محمد ابن الحفیۃ رحمۃ اللہ علیہ سے بیر کیوں فرمایا:"أغنها عنا" اوراس صحیفے یا کتاب صدقات سے اعراض کیوں کیا، جب کہ اوپر بینصری آپھی ہے کہ وہ صحیفہ نبی علیہ السلام کا مرتب کردہ تھا؟

علامہ داؤری اور ابن بطال رحم ہما اللہ اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ ان کے پاس اس کی نظیر موجود تھی۔ آپ اس سے ناواقف و بے خبر بھی نہ تھے، بلکہ اس کے مندر جات سے بخو بی واقف تھے، نیز اپنے عاملین سے اس پر عمل بھی کروایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقصد ارسال کردہ صحیفے کور دکرنانہیں تھا، البتہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کوئی بعید از عقل بات بھی نہیں، دوسرا پہلو جومراد لیا جارہا ہے، اس کی ان سے تو قع کی ہی نہیں کی جاسکتی کہ آپ نے استخفافار دکر دیا ہو۔

<sup>(</sup>۱) عبس/۲۷٪.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢١٥/٦، وعمدة القاري: ٣٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) التغابن/٦.

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث: ٢/٣٤٢ - ١٤٤٤ ، وعمدة القاري: ٥١/١٥، وفتح الباري: ٢١٥/٦.

"وأما رد الصحيفة وقوله: "أغنها عنا" فذلك؛ لأنه كان عنده نظير منها، ولأنه قد كان أمربها منها، ولأنه قد كان أمربها سعاته، فلا يجوز على عثمان غير هذا"(١).

یمی بات ابن عیدینه رحمة الله علیه سے بھی ان کے بعض شاگر دوں نے نقل کی ہے (۲)۔ حافظ ابن حجر رحمة الله علیه نے یہاں مزیداختالات بھی ذکر کیے ہیں:

ا- ہوسکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مذکورہ صحیفہ اس لیے ردفر مایا ہو کہ ان کے عاملین پر جو الزام لگایا گیا تھاوہ ان کے نزویک ثابت ہی نہ ہوا ہو۔

۲-الزام تو ثابت ہوگیا تھا، کیکن تدبیراس امری متقاضی ہوئی کہ پچھتا خیر سے کارروائی کی جائے۔
۳-حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے جواعتر اض کیا تھا، ممکن ہے اس کا تعلق مستحبات سے ہو، نہ کہ واجبات سے، غالبًا یہی وجبقی کہ حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے حضرت عثمان میں اللّہ عنہ کی دوائی کی شان میں کوئی نامناسب بات نہیں کی (۳) ۔ واللّہ اعلم بالصواب

# حفرت شنخ الحديث صاحب كي رائ

یہ تو ان حضرات کی رائے ؟ کی، یعنی ابن عیدیہ ابن بطال، داؤ دی، عینی ، ابن حجر، قسطلانی اور گنگوہی رحمة الله علیم وغیرہ لیکن شخ الحدیث رحمة الله علیہ نے ان سب سے ہٹ کرایک اور بات ارشاد فر مائی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی الله عنہ صدقات کے سلسلے میں کتاب ابی بحر پڑل کرتے تھے، اسی لیے آپ رضی الله عنہ نے حضرت علی کے صحیفے سے متعلق بیفر مایا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ صدقات کے حضرت علی کے صحیفے سے متعلق بیفر مایا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ صدقات کے

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥/٢٦٧، وعمدة القاري: ٥١/٣٤، وشرح القسطلاني: ٥٠١/٠

<sup>(</sup>٢) السجمع بين الصحيحين للحميدي: ١٦٦٦/، رقم (١٣٩)، أفراد البخاري ..... عن علي رضي الله عنه، وتاريخ مدينة دمشق: ٢٦٥/٦، ذكر من اسمه عثمان، وفتح الباري: ٢١٥/٦.

وقـال الكنـكوهـي رحمه الله: "قوله: "أغنها عنا" لأنا إنما نعمل بها، لاغير". وقال الكاندهلوي رحمه الله: "يعني عملنا موافق لهذه الصحيفة، فلا حاجة لنا إليها". لامع الدراري وتعليقاته: ٢٩١/٧.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢١٥/٦.

سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین قتم کے صحیفے منقول ہیں: اصحیفہ الی بکر، ۲ -صحیفہ عمر اور ۳ -صحیفہ آل عمر و بن حزم رضی الله عنہم (۱)۔

علامہ ذُرقانی رحمۃ اللّہ علیہ شرح المواہب میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے مختلف شرائع واحکام سے متعلق کچھ صحیفے تیار کروائے تھے۔ ان میں سے ایک کتاب الصدقات تھی، جوابو بکر رضی اللّہ عنہ کو بحرین کا والی بنا کر بھیجا تو اس کا ایک نسخہ ان کو بھی پاس تھی، آپ نے جب حضرت انس رضی اللّہ عنہ کو بحرین کا والی بنا کر بھیجا تو اس کا ایک نسخہ ان کو بھی دیا۔ ۔ رساس میں سے دوسر اصحیفہ حضرت عمر رضی اللّہ عنہ کے پاس تھا (۳)۔ واضح ہو کہ بیہ وہ صحیفہ نہیں جوابو بکر رضی اللّہ عنہ نے انس رضی اللّہ عنہ کودیا، ان دونوں کتابوں کے درمیان جوالفاظ کی مغایرت ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بید دونوں صحیفے ایک نہیں، بلکہ الگ ہیں۔

جہاں تک ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ'' نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ تیار کی ، لیکن عمال حکومت کو وہ صحیفہ نہیں دکھایا اور اس کو اپنی تلوار سے باند ھے رکھا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ

(١) قال ابن العربي في كتابه "المسالك شرح مؤطا مالك": "ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماشية ثلاث كتب: كتاب أبي بكر، وكتاب آل عمرو بن حزم، وكتاب عمر بن الخطاب، وعليه عول مالك.....". انظر الأوجز: ٥٢/٥، وتعليقات لامع الدراري: ٢٩٨/٧.

(۲) المحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، رقم (١٤٥١)، وباب لا يبخمع بين متفرق .....، رقم (١٤٥١)، وباب ماكان من خليطين .....، رقم (١٤٥١)، وباب من بلغت عنده صدقة .....، رقم (١٤٥١)، وباب : كاذة المغنم، رقم (١٤٥٤)، وباب لاتؤخذ في الصدقة هرمة ....، رقم (١٤٥٥)، وباب التركة، باب ماكان من خليطين ...، رقم (٢٤٨٧)، وكتاب فرض الخمس، باب ماذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم ....، رقم (٢٠١٦)، وكتاب اللباس، باب هل يجعل نقش الخاتم ....؟ رقم (٥٥٥)، وأبوداود في سننه، كتاب الزكاة، باب في الزكاة ....، رقم (٥٥٦)، وأبوداود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وقم (٧٦٥)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل، رقم (٢٤٤٩)، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن، رقم (١٨٠٠).

(٣) والحديث عند مالك في المؤطاء كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية، رقم (٢٣/٦٥٩)، وأبي داود في سننه، كتاب الزكاة، باب ماجاء في زكاة الإبل والغنم، رقم (٦٢١).

کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تامدت خلافت اس پڑمل جاری رکھا، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ تا حیات اس پڑمل پیرار ہے''(ا)۔ تواس روایت سے ان دونوں صحیفوں (صدیقی وعمری) کا ایک ہونالا زمنہیں آتا (۲)۔

لیکن شخ الحدیث کا ندهلوی رحمة الله علیه زرقانی کے کلام کے آخری حصے کور دکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحیفہ الی بکروعمر دونوں کے بعض مقامات میں موجودا ختلاف اس امرے مانع نہیں کہ ان پڑھل ممکن نہ ہو۔ شاید حضرت عثمان رضی الله عنداس کے مطابق عمل اس لیے کرتے تھے کہ شیخین کا عمل بھی اس پرتھا اور ان کی بیادت معروف ہی ہے کہ وہ عمل شیخین کوتر جے دیا کرتے اور ان کی رائے پر چلنا بہتر جانتے تھے (س)۔

فأتيت بها عليا، فأخبرته، فقال: ضعها حيث أخذتها

تومیں اس کو لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ آیا اور انہیں تفصیل بتلائی تو انہوں نے فر مایا کہ بیصح فد جہاں سے لیا تھا، وہیں رکھ دو۔

#### حدیث سےمتنبط ایک فائدہ

امام ابن عیبینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ستفاد ہوا کہ امراء وولا ۃ امور کونھیجت کرتے رہنا چاہیے ،ان کے ماتحت افراد میں اگر کسی قتم کا کوئی فساد ہوتو اس کوان کے سامنے واضح کردینا چاہیے اور امام وقت کو بھی ان سے متعلقہ شکایات کی تحقیق تفتیش کروانی چاہیے (۴)۔

قَالَ الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُنْذِرًا التَّوْرِيَّ ، عَنِ آبْنِ الحَنفِيَّةِ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبِي : خُذْ هٰذَا الكِتَابَ فَآذْهَبُ بِهِ إِلَى عُمَّانَ ، فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِيِّ عَيْلِيْهِ فِي الصَّدَقَةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الزكاة، باب في زكاة الإبل والغنم، رقم (٦٢١)، وأبوداود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، رقم (٦٢١)، وأبن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل، رقم (١٧٩٨).

<sup>(</sup>٢) شرح المواهب تعليقات لامع الدراري: ٢٩٨/٧.

<sup>(</sup>٣) تعليقات لامع الدراري: ٢٩٨/٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢١٥/٦.

<sup>(</sup>۵) امام حمیدی رحمة الله علیه کے حالات کشف الباري، بدءالوحي: (۱/۲۳۷)، میں گزر بچکے ہیں۔ جب که دیگر حضرات رواۃ کے تراجم کی نشاندہی گذشتہ سند میں کردی گئی ہے۔

### مذكوره تعليق كالمقصد

امام حمیدی، امام بخاری رحمة الله علیه کے شخ ہیں، آپ نے فقہ وحدیث دونوں میں ان کے سامنے زانوئے تلمذتهد کیا ہے، قتیبہ بن سعید کی روایت ذکر کرنے کے بعد انہوں نے تعلیقاً امام حمیدی کی روایت بھی نقل کی، اس کی وجہ ومقصد سے کہ حمیدی علیہ الرحمة کی روایت میں بدنسبت قتیبہ کی روایت کے سفیان بن عیینہ تحدیث کی صراحت کررہے ہیں۔

اسی طرح اس میں محد بن سوقہ بھی منذر بن یعلی سے ساع کی صراحت کررہے ہیں (۱)۔

# تعلیق ذکوری تخ تایج

امام حمیدی کی بیعلی ان کی تالیف ' کتاب النوادر' میں موصولاً اسی سند کے ساتھ موجود ہے (۲)۔

### ندكوره صحيفه كامضمون كياتها؟

حدیث باب کوامام بخاری رحمة الله علیه نے دوطرق سے موصولاً وتعلیقاً نقل کیا ہے، لیکن اس میں مذکور صحیفے کامضمون ذکرنہیں کیا کہ اس میں کیا لکھا تھا، حافظ ابن حجر رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کے کسی طریق میں صحیفے کا کیامضمون تھا، اس کی اطلاع نہیں ہو تکی ، البت امام خطابی رحمة الله علیه نے ''غریب الحدیث' میں عطیہ عن ابن عمر رضی الله عنہما کے طریق سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ:

"بعث علي إلى عثمان بصحيفة، فيها: لا تأخذوا الصدقة من الزخة،

ولا من النخة"(٣).

لعني: 'حضرت على نے حضرت عثان رضى الله عنهما كوايك صحيفه بهيجا، جس كامضمون

<sup>(</sup>١) فتُح الباري: ٢١٥/٦، وإرشاد الساري: ٢٠١/٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢١٥/٦، وتغليق التعليق: ٣٦٩/٣.

<sup>(</sup>٣) غريب المحديث: ١٧٦/٣-١٧٦ ، حديث ابن عمر رضي الله عنه، وتلخيص الحبير: ١٥٦/٢ ، رقم (٣) غريب المحديث: ٢١/٣ ، مادة "زخخ"، وفيه عثمان بن حنيف غير عثمان بن عفان.

یے تھا کہ زکا ہ میں بری کے بیج اور اونٹ کے بیجے نہ لینا''۔

اس حدیث کی سنداگر چضعیف ہے، لیکن اس مضمون کا احتمال ہوسکتا ہے(۱)۔ واللہ اعلم بالصواب

#### ترجمة الباب كساتهمطابقت مديث

اس حدیث کے دونوں طرق کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے: "ف خبرہ انها صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" وہ اس طرح کہ یہاں صدقۃ رسول اللہ سے مرادوہ صحیفہ ہے، جس میں احکام صدقات تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں ایک جملہ "و م استعمل المخلف، میں احکام صدقات تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں ایک جملہ "و م استعمل المخلف، بعدہ" بھی ذکر کیا ہے، اس جملے کے ساتھ اس صدیث کی مناسبت ہوگی کہ اس صحیفے کو بعد کے خلفاء نے اپنے استعمال میں دکھا اور اس کے مندرجات پر عمل پیرا ہوئے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں:

"مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: "فأخبره أنها صدقة رسول الله الله الله وأراد به الصحيفة التي كانت فيها أحكام الصدقات، ويكون هذا مطابقا لقوله في الترجمة: وما استعمل الخلفاء بعده"(٢).

# ترجمة الباب كساته متعلق ايك بحث

امام بخاری رحمہ اللہ نے جوتر جمہ ذکر کیا، وہ نواجزاء پر شتمل ہے، لینی درع ،عصا، سیف، قدح ، خاتم ، وما استعال الخلفاء بعدہ من ذلک ، شعر بعل اور آنیة ۔ جب کہ ترجمہ کے تحت ذکر کر دہ احادیث کی تعداد چھ ہے ، کہ بیلی میں خاتم کا ،دوسری میں نعل کا ، تیسری میں کسائے ملبد کا ،چوتھی میں پیالے کا ،پانچویں میں سیف کا اور چھٹی میں خاتم کا ،دوسری میں نعل کا ،تیسری میں کسائے ملبد کا ،چوتھی میں پیالے کا ،پانچویں میں سیف کا اور چھٹی میں جو گھٹی میں پیالے کا ،پانچویں میں سیف کا اور چھٹی میں جو گھٹی میں خات کے ہیں۔ میں صحیفہ کا ذکر ہے۔ ندکورہ بالا چھے احادیث کی ترجمہ کے ساتھ مناسبت کیونکر ہے دو جو ہی ، یہ ذکور نہیں ، ندان سے منعلق کوئی حدیث مصنف نے ذکر کی ۔ اس کے دوجوا بین :

<sup>(</sup>١) فتسح البساري: ٢١٥/٦. مي بهي بوسكتاب كه حفرت على في جومحيفه بهيجا تها،اس كامضمون محيفه صديقي وعمرى والابو، جوأن كي باس بها سيم وجود تفاركما مرعن شيخ الحديث رحمه الله آنفاً.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٣٤/١٥.

ا-ان اشیاء سے متعلق حدیثیں تو ان کے پیش نظر تھیں ، لیکن اتفاق سے باب کے تحت وہ ذکر نہیں کرپائے۔

۲- مصنف کی ایک عادت رہ بھی ہے کہ وہ بعض اوقات ترجمہ میں کوئی چیز ذکر کر کے اس کے تحت متعلقہ صدیث نہیں لاتے ، بلکہ اور کسی مقام کی طرف اشارہ فر مادیتے ہیں ، جواہلِ علم سے خفی نہیں ہوتا تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔

#### اب تفصيل سنيے!

ورع (ذره) معمتعلق حديث انهول في بيوع وغيره مين ذكركي هم، حضرت عائشهرضي الله عنها فرماتي بين، "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي"(١).

کے ''نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی ذرہ ایک یہودی کے پاس بطور رہن رکھی تھی۔''

عصام معلق حديث مصنف عليه الرحمة نے كتاب الحج ميں بروايت ابن عباس رضى الله عنهمانقل كى هم عصاب معلى معيم عليه وسلم في حجة الوداع على بعيم ، يستلم الركن بمحجن "(٢).

اسی طرح آگے کتاب النفیر میں بھی ایک حدیث بروایت علی رضی اللہ عنہ ذکر فرمائی ہے (۳)،جس میں ایک مختصرہ (چیمڑی) کا تذکرہ آیا ہے (۴)۔

شعر سيمتعلق حديث وه ب جوكتاب الطهاره مي گذرى، ابن سيرين رحمة الله عليه فرمات بين "عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أصبناه من قبل أنس"(٥).

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، ماقيل في درع النبي ....، رقم (١٦ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن، رقم (١٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وكذب بالحسني ﴾، رقم (٤٩٤٨).

ر٤) قائل العيسي في العمدة: (٣١/١٥): "وأما عصاه فقد ذكروا أنه كانت له مخصرة، تسمى العرجون، وهي كالقبضيب، يستعملها الأشراف للتشاغل بها في أيديهم، ويحكّون بها ما بعد من البدن عن البد، وكان له قضيب من شوحط يسمى الممشوق، وكان له عسيب من جريد النخل".

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب التلهارة، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم (١٧٠).

جہاں تک آنیہ (برتن) کا تعلق ہے تو حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ قدح کے بعداس کا ذکر عطف العام علی الخاص کے قبیل سے ہے اور باب کے تحت برتنوں میں سے انہوں نے صرف قدح کا ذکر کیا ہے اور یہی کا فی ہے، کیوں کہ اس سے دوسر نے برتنوں کی طرف بھی دلالت ہوتی ہے (۱) واللہ اعلم بالصواب
 کا فی ہے، کیوں کہ اس سے دوسر نے برتنوں کی طرف بھی دلالت ہوتی ہے (۱) واللہ اعلم بالصواب

٦ - باب: اَلدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيْهِ وَاللَّسَاكِينِ ، وَإِيثَارِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحْيُ ، وَإِيثَارِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحْيُ ، أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ أَهْلَ الطَّعْنَ وَالرَّحْيُ ، أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ أَهْلَ اللهِ .
 السَّني ، فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ .

ترجمة الباب كينحوى تحليل ومفهوم

علامه عینی رحمة الله علیه نے تو بیکها ہے کہ "هدا باب فسی بیان الدلیل ..... "جس کا مقصدیہ ہے کہ یہاں مبتدا محذوف ہے، جو ہذا اسم اشارہ ہے، پھر المساکین اور ایثار النبی کا عطف نوائب پر ہے اور اہل الصفة والاً رامل ایثار مصدر کا مفعول بہونے کی وجہ سے حالت نصی میں ہے، علاوہ ازیں حین ..... ظرف ہے ایثار مصدر کے لیے اور جملہ "أن یخدمها" بتاویل مصدر مفعول ثانی ہے سألته فعل کے لیے (۲)۔

خلاصه بيهوا كه مذامحذ وف مبتدا ہے اور باقی عبارت خبر۔

جب کہ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بیفر ماتے ہیں کہ الدلیل ..... مبتدا ہے اور حیس سألته جملہ خبر ہے، جس کے لیے تقدیری عبارت نکالی جائے گی، یعنی مافعلہ (۳) باقی تفصیل حب سابق ہے، ان کے مطابق عبارت یوں ہوگی،"الدلیل علی ..... مافعله حین سألته فاطمة ..... "اور ترجمۃ الباب کی عبارت کامفہوم

"وأما آنيته فكثيرة، ذكرها أصحاب السير، منها: قدر من حجارة، يدعى المخضب، يتوضأ فيه، ومخضب آخر من شبه، يكون فيه الحناء والكتم، يضع على رأسه إذا وجد فيه حرا، وكان له مغسل من صفر، وكانت له ركوية، تسمى الصادرة، وكان له طست من نحاس، وقدح من زجاج، وكانت له جفنة عظيمة يطعم فيها الناس، يحملها أربعة رجال، تسمى الغداء......".

وكذا انظر مجمع الزوائد: ٢٧٢/٥ كتاب الجهاد، باب آلات الحرب.....

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢١٣/٦. وقال العيني في العمدة (١٥/٣١):

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٢٥/١٥.

<sup>(</sup>٣) حاشية السندي على البخاري: ٢٩٨٩، وتعليقات اللامع: ٢٩٨/٧-٢٩٩.

ىيەبوگا:

خمس کامصرف نوائب رسول الله، مساکین وغیرہ ہیں، اس کی دلیل نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کافعل ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی الله عنہانے گھر کے کام کاج کے لیے خادم کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے ان پر اہلی صفہ وغیرہ کوتر جیج دی اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیا۔

# ترجمة الباب كى لغوى تحقيق

ترجمة الباب ميس مذكور بعض الفاظ كى توضيح درج ذيل ہے:-

- نوائب: يينائبة كى جمع ب، "وهي ما كانت تنوبه"، يعنى مختلف امور وحوادث جوآب صلى الله عليه وسلم كوپيش آتے تھے۔
- الأرامل: بيأرمل كى جمع ب،اس آدى كوكهتم بين جس كى بيوى نه بواور أرملة اس عورت كوكهتم بين جس كاشو برند بو، يهال أرامل سے مراددونوں بين، جب كه فقراء بول (۱)\_

#### ترجمة الباب كامقصد

اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خمس کا مصرف بتلایا ہے اور اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فدیب اختیار کیا ہے، جواس امر کے قائل ہیں کٹس میں حاکم وفت کو اختیار ہے کٹمس کواپنی مرضی سے جہاں اور جتنا جا ہے خرج کرے۔مسکلہ کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

# خس كن لوگوں كوديا جائے گا؟

علمائے اسلام کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کے فئیمت کے پانچ جھے کیے جائیں گے، جن میں چار جھے غانمین کے ہوں گے، یعنی جولوگ غزوہ میں شریک تھے۔ ایک حصہ جوٹمس کہلا تا ہے، اس میں اختلاف ہے کہاں کامستحق کون لوگ ہوں گے اور اس کو کہاں خرچ کیا جائے گا۔ تفصیل مذاہب حسب ذیل ہے:

● حنفیہ یہ کہتے ہیں کہٹس کے تین جھے کیے جائیں گے، ایک حصہ بتائ کا ہوگا، ایک حصہ مساکین کا اور ایک این اسپیل کا اسپیل کے تحت فقرائے ذوی القربیٰ بھی داخل ہیں اور اس معالم میں ان کور جھے

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٥٥، وشرح القسطلاني: ٢٠٢/٥.

دی جائے گی اور ذوی القربی میں جواغنیاء ہوں گےان کا اس میں کوئی حصنہیں ہوگا۔امام وفت اس تقسیم میں خود مختار ہوگا کہ کسی کودے یا نہ دے۔

ذوی القربی میں قرابت سے مراد قراب ِ رسول ہے، یعنی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے رشتہ داروغیرہ۔ بیخلفائے راشدین کا مذہب بھی ہے (۱)۔

ون شوافع وحنابلہ یہ کہتے ہیں کہ ش کے پانچ جھے ہوں گے، جو اِن لوگوں پر تقسیم ہوں گے: یتائ ، مساکین، ابن السبیل، ذوی القربی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ۔اب چونکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفات پانچیتوان کا حصہ مصالح مسلمین اور اسلحہ وغیرہ کی خریداری پرصَر ف ہوگا۔

پھران حضرات کے ہاں ذوی القربی میں فقراء کی کوئی شخصیص نہیں ، اغنیائے ذوی القربی بھی اس سہم کے ستحق ہوں گے (۲)۔

ابن قد لمة فرماتے ہیں کہ یہی ند بب عطاء ، مجاہد شعبی بختی ، قادہ اور ابن جرت کرمہم اللہ وغیرہ کا بھی ہے (۳)۔

مالکیہ کے نزد کی خس ، جزیہ ، فی ء ، عشور اور خراج وغیرہ سب کامحل بیت المال ہے ، امام وقت اپن صواب دید کے مطابق اس کومسلمانوں کے مصالح برخرج کرے گا، کیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم کوتر جے دی جائے گی اور ان کو بہت وافر مقدار اس میں سے عطا کیا جائے گا، کہ وہ ذکوۃ کا مال نہیں لے سکتے ،

(١) أحكام القرآن للرازي: ٨٢/٣، وإعلاء السنن: ٢١٠/١٢، والأوجز: ٢٨٢/٩، والدرالمختار: ٣٥٨/٣، والدرالمختار: ٣٥٨/٣، والهداية: ٤٠/٤، ٢٠ - ٢٨٣ ، سورة الأنفال.

اس مسکے میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی احناف کے ہم نواہیں ،انہوں نے اپنی سنن میں مختلف روایات نقل کرنے کے بعد ریکلمات ارشاد فرمائے ہیں:

"وسهم لذي القربي، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، بينهم الغني منهم والفقير، وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغني، كاليتامي وابن السبيل، وهو أشبه القولين بالصواب عندي، والله أعلم".

راجع السنن الصغرى: أول كتاب قسم الفيء، تحت رقم (٢٥١٤)، والسنن الكبرى: ٣٤٨/٣ كتاب الخمس، تفريق الخمس....، قبل رقم (٥٤٥٠).

(٢) المغني لابن قدامة: ٣١٤/٦، وكتاب الأم: ٢٤٧/٤/١، قسم الفيء، سن تفريق القسم، رقم (١٢٧٩٣). (٣) المغنى: ٣١٤/٦، كتاب الزكاة، باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة، رقم (٧٩،٥)، الفصل الرابع. پھرعام مسلمانوں کے مختلف مصالح میں اس کوصرف کیاجائے گا، جیسے مساجد، پلوں اورغز وات وغیرہ (۱)۔ ابن جام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"فعند مالك الأمر مفوض إلى رأي الإمام، إن شاء قسم بينهم، وإن شاء أعطى بعضهم دون بعض، وإن شاء أعطى غيرهم، إن كان أمر غيرهم أهم من أمرهم"(٢).

یتوائمہ اربعہ کے ندا ہب کا بیان تھا، اس مسئلے میں دیگر ندا ہب بھی ہیں، جن کی تعداد حافظ ابن مجر رحمة الله علیہ کے بقول سات (٣) اور حضرت شیخ الحدیث رحمة الله علیہ کے مطابق گیارہ ہے (٣) ۔ جن میں بعض کی طرف آگے اشارہ بھی ہوگا۔

#### ماخذ مذابب

ال مسئل میں ائم کرام آیت کریم (واعلموا آنما غنمتم من شي، فأن لله حمسه وللرسول ولندي القربي واليت مي والمساكين وابن السبيل (٥) كوبطور ما فذك ليت بي، يهي آيت كريم افتلاف ندا به كي اصل بهي هي، اس آيت كريم كي تفير مين مفسرين وفقها علت كا اختلاف ہے، جس كي تفصيل حب ذيل ہے:

## آيت كريمه مين لفظ "الله" كمعنى

پہلا اختلافی مسکدیہ ہے کہ آیتِ کریمہ میں لفظ''اللہ'' کا کیا موقع ہے، اللہ تعالی کوسہم دینے کی کیا صورت ہوگی؟

اس سلسلے میں بہلاقول ابوالعالیہ رحمۃ الله علیہ کا ہے، وہ یفرماتے ہیں کہس کے جھے جھے کیے جائیں

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ١/٢ ٥٠ - ٢٠٥٠ والأوجز: ٢٨٥/٩، والمغني: ٣١٥/٦.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ٥/٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٣٨/٦.

<sup>(</sup>٤) الأوجز: ٩/٢٧٧ – ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ١٤.

گے، کہ آیت کریمہ میں مصارف خمس چھے بیان کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم، فودالقربی، یتامی، مساکین اور ابن السبیل۔اور الله تعالیٰ کوسہم خمس دینے کی بیصورت ہوگی کہ اس کا چھٹا حصہ بیت الله (کعبه شرفه) کے لیے استعمال ہوگا (1)۔

بقولی بیضاوی: انہوں نے ظاہر آیت سے استدلال کیا ہے (۲) ۔ نیز ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غنیمت کا مال پیش کیا جاتا تو آپ اس پر ہاتھ مارتے ، جو پچھ ہاتھ میں آتا اسے کعبہ مشرفہ کے لیے خص قر اردیے ، پھر بقیہ مال آیت میں ذکر کردہ مصارف خمسہ میں تقسیم فرماتے (۳) ۔ جب کہ اکثر کی دائے یہ ہے کہ آیت کر بمہ میں لفظ اللہ افتتاح کلام اور تبرک و تعظیم کے لیے ہے (۳) ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ، ابوالعالیہ کے قول کورد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں ، کیونکہ یہ بات اگر ثابت ہوتی تو خلفائے اربعہ دوسروں کے مقابلے میں اس پڑمل پیرا ہونے کے زیادہ لائق وسز اوار ہوتے ، جب کہ یہ بات ثابت نہیں تو ابوالعالیہ کا قول بھی ثابت نہیں ۔

نیزاس کے کوئی معی نہیں کہ ہم کعبہ کواللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کہا جائے ، کیونکہ دیگر سہام نہ کورہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صَرف کیے جاتے ہیں ، معلوم یہ ہوا کہ آیت میں ﴿فَأَن لله خمسه ﴾ سہم کعبہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

اب جب کہ ابوالعالیہ کے تول کا بطلان ثابت ہو گیا تواس کے دومعنی اور وجوہ ہوسکتے ہیں۔ اولاً - یہ کہ لفظِ اللّٰدافتتاح کلام کے لیے ہو، جبیبا کہ ہم نے سلف کی ایک جماعت (عطاء شعمی اور قادہ) کے حوالے سے بتلایا ہے اور مقصد ہماری تعلیم ہو کہ اللّٰہ کے نام سے تبرک حاصل کیا جائے اور جملہ امورکو

<sup>(</sup>١) الأوجز: ٢٧٧/٩، وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب الخفاجي: ٤٧٦/٤، والتفسير الكبير: ٥١/٥١-١٦٦، وأحكام القرآن: ٧٩/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي مع الشهاب: ٤/٦/٤، والأوجز: ٢٧٧/٩.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن: ٧٩/٣، والأوجز: ٢٧٨/٩.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن: ٧٩/٣-٨٠، والأوجز: ٢٨١/٩، والتفسير الكبير: ١٦٦/١، والمغني: ٣١٤/٦-٣١٠، و١٠ والمعني: ٣١٥-٣١٠، وتوسر وتنفسيس البيضاوي: ٤/٥/٤، وبذلك جزم صاحب الهداية: ٢٤٢/٤، طبع مكتبة البشري، كراتشي، وشرح ابن بطال: ٢٧٤/٥.

اسی کے نام باعظمت سے شروع کیا جائے۔

ثانیا - اس کے معنی میر بھی ہو سکتے ہیں کہ ٹس پورا کا پورا ان راستوں میں صَرف کیا جائے جورضائے خداوندی اور اس کے تقرب کا سبب ہوں ، اس لیے ابتداء گفظ اللّٰد لائے ، پھر ان وجوہ وراستوں کو بتلا یا کہ وہ راستے میر ہیں ۔ ﴿وللرسول ولذی القربی ۔ ﴿ فلاصہ میہ ہوا کہ ابتداءً عَلَمْ مُس کو مجمل رکھا ، پھران وجوہ مجملہ کی تفییر وتو ضیح ذکر فرمائی (۱)۔

لیکن اشکال میہوتا ہے کہ اس صورت میں اس واو کے کیامعنی ہیں، جو ﴿ لله ولسوله ﴾ کے درمیان واقع ہے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغت کی رُوسے اس واو کا ادخال جائز ہے، لیکن مراداس کا الغاء ہے کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، جسیا کہ قول باری تعالیٰ ہے: ﴿ولقد آتیا موسی وهارون الفرقان وضیاء ﴾ (۲) اس میں واو ملغی وغیر معتبر ہے کہ فرقان ہی ضیاء ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں ہے: ﴿فلما أسلما و تله للجبین ﴾ (۳) اس کے معنی ہیں: "نسما أسلما و تله للجبین " کیونکہ ﴿فلما أسلما ﴾ جواب کا مقضی ہے اور اس کا جواب ﴿تله للجبین ﴾ ہے ۔۔۔ (۲)۔

## سہم الرسول کے معنی اوراس میں اختلاف

اوپر کی بحث سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ آیت کریمہ میں لفظ "الجلالة" کے ذکر کا کیا مقصد ہے۔ اس کے بعد یہ جھنے کہ نبی اکر مصلی انڈ عایہ وسلم جب تک حیات رہے مس کا آیک حصہ لیتے رہے ،اس کے علاوہ صفی (۵) پر بھی آپ کاحق تھا، نیز نیڈ سے میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عام لشکری کے مثل

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للرازي: ٨٠/٣.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الصافات ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن: ٣/١٠٨-٨١.

<sup>(</sup>٥) قال الموفق: ".... الصفي، وهو شيء يختاره من المغنم قبل القسمة، كالجارية، والعبد، والثوب والسيف ونحوه". المغنى: ٣١١/١٣، وأيضاً انظر بذل المجهود: ٣١١/١٣.

سہم لیا کرتے تھے۔

لیکن آپ سلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعداس ہم میں سلف کا اختلاف ہوگیا کہ اس کا حکم کیا ہے؟

اس سلسلے میں حنا بلہ وشافعیہ کا مؤقف تو یہ ہے کہ یہ حصہ اب بھی باقی ہے اور خمس کی جب تقسیم ہوگی تو

اس جھے کو بھی الگ سے شار کیا جائے گا، البتہ اب اس کا مصرف یہ ہوگا کہ اس کو مصالح مسلمین میں صرف کیا
جائے گا کہ اس سے اسلحہ کی خرید اربی ہوگی اور سرحدوں کی یاسداری ہوگی وغیرہ، امام شافعی فرماتے ہیں:

"أعتمار أن يسضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله؛ من سد ثغر، وإعداد كراع أو سلاح، أو إعطائه أهل البلا، في الإسلام نفلً ....."(١). جب كمالكيه كامسلك خمس كحوال يسابق ميس كررا كده كمى تقسيم كة تاكل نهيس بين اوربيه كه پورا كالوراخس امام كحوال به كده ه اس كومسلمانول كمصالح مين صُرف كرے (٢) ـ

اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا مہم ان کی وفات کے بعد ساقط ہوگیا ہے، کیونکہ یہ ہم آپ کوایک خاص وصف یاصفت کی بنیاد برمانا تھا، یعنی رسالت، جس کا تصور آپ علیہ السلام کے بعد ممکن ہی نہیں (۳)۔ امام بصاص رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"سهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان له ما دام حيا، فلما توفي سقط سهمه إلى حملة الغنيمة كما رجع إليها، ولم يعد للنوائب"(٤).

## سهم ذى القربي اوراس ميس اختلاف

آیت کریمه میں تیسرا جومصرف وکرکیا گیا، وہ ذوی القربی ہیں، ان کے مہم میں بھی اختلاف سے، امام

<sup>(</sup>١) المغنى: ٦/٥١، والأم: ١٤٧/٤/٢، رقم (١٢٨٠٢)، والأوجز: ٩٨٤/٩.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير للدردير: ١٩٠/٢، والأوجز: ٩/٥/٩.

<sup>(</sup>٣) الدر المحتار: ٣/٢٥٩، والهداية: ٢٤٢/٤، ومعالم السنن للخطابي: ٢٩١/٢، رقم (٧٧٦)، باب العن عن الأسير بغير فداء.

<sup>(</sup>٤ ١٠٠٠ ١٨١ القرآن: ١٨١٠ ٨١٠

تورى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كاسېم خمس ميں سے خمس كا پانچواں حصہ ہے، يہ پانچواں حصه اور جو پچھ بچے وہ ان طبقات ميں تقسيم ہوگا جن كاذكر آيت ميں ہے، يعنی ذوى القربی، يتامی، مساكين اور ابن السبيل \_

جب کہ امام شافعی واحمد رحمہما اللہ کا مسلک پہلے گذرا کہ وہ ذوی القربی کے مستقل سہم کے قائل ہیں ،خواہ سیادگ مال دار ہوں یا حاجت مند۔اوران دوالقرابة میں تقسیم لیلذ کر مثل حظ الانٹیین کے اصل کے مطابق ہوگی اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ذوالقربی کامستقل کوئی حصہ تمس میں نہیں ہے تقسیم تین طبقات میں ہوگی ، بتائی ، ابن اسبیل اور مساکین ، کمامر قبل۔

امام ما لک رحمة الله عليه فرماتے ہيں کہ حاکم وقت اپنی رائے واجتها دے موافق نبی اکرم سلی الله عليه وسلم کے اقرباء کوشس میں سے دے گا، کہا مر قبل البتہ فقرائے ذوی القربی پر بھی اس سے صَرف کیا جائے گا، کیکن اس کی علت فقر ہوگی ، قرابت رسول نہیں ، اس طرح میان متینوں طبقات میں داخل ہوجا کیں گے (۱)۔

# استحقاق خس کی بنیاد کیاہے؟

احناف وشوافع وغیرہ کے درمیان وجہِ اختلاف بیام ہے کہ وہ حضرات قرابت رسول کو وجہ استحقاق قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرابت رسول ہی اس استحقاق کے لیے کافی ہے، جب کہ حفیہ یہ کہتے ہیں کہ وجہ استحقاق دو چیزیں ہیں، قرابت رسول اور نفرت۔

اس اجمال کی تفصیل میہ کے کی لفظ ﴿ ذوی القربی ﴾ مجمل ہے، جومحاج بیان ہے، ظاہر ہے کہ بیلفظ قرابتِ رسول کے ساتھ خاص نہیں، دوسرے لوگوں کی بھی رشتے داریاں ہوتی ہیں اور بی بھی ظاہر ہے کہ یہاں سارے لوگوں کی رشتے داریاں مراز نہیں، اس لیے اس لفظ کی وضاحت ضروری ہے۔

سلف کااس امرییں اتفاق ہے کہاس آیت میں قرابت سے قرابتِ رسول مراد ہے، اب ان میں بعض حضرات وہ ہیں، جو یہ کہن اقرباء میں استحقاق خمس رکھنے والے وہ افراد ہیں جو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوئیں، قرابتِ رسول ونصرت اور وہ کی نصرت ہوئیں، قرابتِ رسول ونصرت اور وہ

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن: ١١/٣، و٨٦، وحاشية الدسوقي،: ٢/٢، ٥، باب في الجهاد، والأوجز: ٢٨٥/٩، والأم: ٢٤٤/٤/١، والأم:

اقرباء جواس وصف نصرت سے متصف نہیں تھے کہ وہ بعد میں پیدا ہوئے یا اسلام بعد میں قبول کیا، وہ بھی اس کے مستحق رہے، کیکن اس کی بنیاد فقرتھی کہ ان میں کا اگر کوئی فقیر دمختاج ہوتا تو اس کو اس ہم سے کچھ دیا جاتا، جس طرح دوسرے عام فقراء کو دیا جاتا، جو راہتِ رسول سے متصف نہیں تھے۔

اس کی واضح دلیل حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه کی حدیث ہے، فر ماتے ہیں:

"لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيتُه أنا وعثمانُ، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنوهاشم، لا ننكر فضلهم بمكانك الذي وضعك الله فيهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا، وإنما هم ونحن منك بمنزلة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام؟ وإنما بنههاشم وبنو المطلب شي، واحد، وشبّك بين أصابعه"(١).

اس حدیث میں نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم فے شعب ابی طالب کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس میں قریش نے نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم اوران کے جمایتی قبائل ہو ہاشم وہنو المطلب کا مقاطعہ وہائیکاٹ کیا تھا، اس وقت پورا قریش آپ علبہ السلام کی مخالفت میں ایک طرف تھا، تو بنو ہاشم وہنو المطلب آپ علیہ السلام کی حمایت میں دوسری طرف۔

یے حدیث دو دجوہ سے اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ استحقاق خس کے لیے صرف قرابت کافی نہیں۔ پہلی وجہ تو بیہ ہے کہ بنوعبد شمس اور بنومطلب دونوں قرابت نبی ٹیٹ برابر بیں البیکن نبی علیہ السلام نے بنو المطلب کو توشمس میں سے دیا اور بنوعبر شمس کو نہیں دیا ، اگر استحقاق بالقرابت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں برابری کرتے۔

<sup>(</sup>۱) المحديث، أخرجه البيهقي: ٦/٥٥٠٠٥٥، كتاب قسم الفي، .....، باب سهم ذي القربي، وقم (١٢٩٥١- ١٢٩٥)، و(١٢٩٥٨)، وابن أبي شيبة: ١٣٠/١٨، كتاب السير، باب سهم ذوي القربي .....، رقم (٣٤١٣)، وكتاب المغازي، باب غزوة حير، رقم (٣٨٠٣)، نيز ويكهي آك باب (١٢)، ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي ..... مين حضرت جير بن طعم رض الله عنى حديث كي تخ المساد

دوسری وجہ بیہ ہے کہ آیتِ کریمہ میں ذکر کردہ لفظ ذوی القربی میں جواجمال تھا،وہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے مجمل نہیں رہا،اس کی وضاحت ہوگئ اور آپ کا فعل کہیں بیان اجمال کے لیے آئے وہ وجوب پردلالت کرتا ہے، کہا تقرر فی الأصول(١).

جب نبی علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا کہ قرابت مع النصرۃ ہے تو یہ معلوم ہوا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی مراد بھی ہے۔ ان میں سے جونصرت نبی سے متصف نہیں ہیں اگروہ اس نمس میں سے لے رہے ہیں تو وہ فقر واحتیاج کی بنیاد پر، نہ کہ قرابت کی وجہ سے (۲)۔

#### خلفائے راشدین کا اجماع

علاوہ ازیں اس پرخلفاءِ اربعہ کا بھی اتفاق ہے کہ استحقاق نمس کا سبب فقرہے ، دلائل حسب ذیل ہیں :

• محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن علی رحمۃ اللّٰدعلیہ سے پوچھا کہ جب حضرت علی رضی اللّٰدعنہ خلیفہ بنے بچے ، تو انہوں نے سہم ذوی القربی کا کیا کیا تھا؟ محمد بن علی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فر مایا کہ اس مسئلے میں انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ابو بکر وعمر رضی اللّٰہ عنہما کا تھا اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ان پر ان دونوں (شیخین) کی رائے کے خلاف چلنے کا الزام دھراجائے (۳)۔

امام ابو بکررازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے بھی اگر وہی نہ ہوتی جوشیخین کی تھی تو وہ اس کے مطابق فیصلہ نہ کرتے ، کیوں کہ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیگر بچھ مسائل میں شیخین کے ساتھ اختلاف کیا ہے، مثلاً میراث جد ، کہ ان کی رائے اس مسئلے میں شیخین کی رائے سے مختلف ہے، مشیخین کے ساتھ اختلاف کیا ہے، مثلاً میراث جد ، کہ ان کی رائے اس مسئلے میں رائے ایک ہی ہے کہ سسم، چنا نچہ اب یہ بات پایٹ کھیل کو بینچی کہ حضرت علی اور شیخین رضی اللہ عنہم کی اس مسئلے میں رائے ایک ہی اس مسئلے میں اس کے قشراء ہی مستحق ہوں گے اور جب خلفائے اربعہ (حضرت عثمان کا عمل بھی اس مسئلے میں شیخیین کے موافق تھا، جیسا کہ آ گے حدیث آ رہی ہے ) کا اس مسئلے میں اجماع ہو گیا تو اس مسئلے کی جیت ان کے شیخیین کے موافق تھا، جیسا کہ آ گے حدیث آ رہی ہے ) کا اس مسئلے میں اجماع ہو گیا تو اس مسئلے کی جیت ان کے

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن: ٨٢/٣.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا وشرح معاني الآثار: ١٥٣/٢، والهداية: ٤٠/٤ ٢٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن: ٨٢/٣، وشرح معاني الآثار: ١٥٢/٢، والسنن الكبرى للبيهقي: ٥٥٧/٦-٥٥٨، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب سهم ذي القربي من الخمس، رقم (١٢٩٦٠).

اجماع سے ثابت ہوگئ، کیوں کہ ارشادِ نبوی ہے، "علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین من بعدی"(۱). عضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجدة الحروری کے ہم ذی القربی سے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا تھا:

"كنا نرى أنه لنا، فدعانا عمر إلى أن نزوج منه أيمنا، ونقضي منه عن مغرمنا، فأبينا أن لايسلمه لنا، وأبي ذلك علينا قومنا"(٢).

یعن ''ہمارا خیال بی تھا کہ بیہ حصہ ہمارا ہے ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس امر کی طرف بلایا کہ ہم اس کے ذریعے اپنے رنڈ وؤں اور بیواؤں کی شادی کریں اور ہم میں کا جو قرض دار ہو، اس کا قرض ادا کریں، تا ہم اس پر ہم نے اصرار کیا وہ ہمیں ہی دیا جائے (سمی قتم کی کوئی قید نہ لگائی جائے )، لیکن اس پر ہماری قوم (یعنی خلفائے راشدین ورگر صحابہ) راضی نہیں ہوئے'۔

اس روایت میں ابن عباس رضی الله عنه خوداعتر اف فرمار ہے ہیں کہان کی قوم یعنی صحابہ کا خیال یہی تھا کہاس میں ان کے فقراء کا تو حصہ ہے بمیکن اغذیاء کا نہیں۔

نیزان کایفر مانا که "کنا نری آنه لنا"ال بات کی دلیل ہے کہ میمض ان کی رائے تھی، جس کی سنت اوراتفاق صحابہ کی موجودگی میں کوئی حیثیت نہیں۔ایک رائے ہے (س)۔

حفرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں:

"وكان أبوبكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان

<sup>(</sup>١) المحديث، أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧)، وأحمد في مسنده، مسند العرباض بن سارية، رقم (١٧٢٧٥)، وجامع المسانيد والسنن، مسند العرباض....، رقم (٦٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) مسند الإصام أحمد، مسند عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما، رقم (٢٨١٢) و(٢٩٤٣)، وسنن النسائي، أول كتاب قسم النهيء، رقم (١٣٦٨-١٣٩٤)، والمعجم الكبير للطبراني: ١٠/٣٣٦، يزيد بن هرمز عن ابن عباس، رقم (١٠٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للرازي: ٨٣/٣.

النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، قال: فكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمانُ بعده"(١).

یعنی "حضرت ابوبکررضی الله عنه کاتقسیم خمس کا طریقه و بی تھا جو نبی علیه السلام کا تھا، البتہ وہ نبی علیه السلام کے اقرباء کواس قدر نبیس دیا کرتے تھے، جس قدر آپ خود عطا فرماتے تھے، بعد میں حضرت عمر وعثمان رضی الله عندان کواس میں سے حصہ دیتے تھے"۔

اس حدیث میں صراحت ہے کہ خلیفہ اول ذوی القربی کو سہم نہیں دیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر وحضرت عثان رضی الله عنها دینے گے، اس کی وجہ بھی گذشتہ احادیث میں گزر چکی کہ وواحتیاج پر بنی تھا، نہ کہ استحقاق پر (۲)۔

پھراوپر کی حدیث جیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق جویہ فرمایا گیا کہ وہ سہم دیا کرتے تھے، تو اس کا میہ مطلب میہ ہے کہ دیگر اس کا میہ مطلب نہیں کہ وہ پورا پورا حصہ ذوی القربی نکال کر ان کے حوالے کرتے تھے، بلکہ مطلب میہ ہے کہ دیگر سہام سے ان کی حاجت کے مطابق ویتے تھے، اس کی دلیل وہی نجدة المحروری کولکھا گیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کمتوب ہے، جس کے بعض طرق میں یہ الفاظ ہیں:

"وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا، رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله"(٣).

اس حديث ك تحت حفرت سهار نيورى رحمة الله عليه فرمات مين:

"ولعل هذا مبني على أن عمر رآهم مصارف، وظن ابن عباس أنهم أهل استحقاق فيه، أفترى عمر ينقص حقهم أولاً، ثم إذا نقص فردوه؟ أفيظن به أنه يحرمهم منه أصلاً؟ فلم يكن إلا أنه رآهم مصارف، ورأى استغنائهم عنه، فلم يرد عليهم ثانيا"(٤).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الخراج .....، باب في بيان مواضع قسم الخمس، رقم (٢٩٧٨-٢٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم: ٢٥٥/-٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الخراج .....، باب في بيان مواضع .....، رقم (٢٩٨٢).

<sup>(</sup>٤) بذل المجهود: ١٧١/١٠، كتاب الخراج..... ..........

یعنی: ''شایداس کی بنامیتھی کہ حضرت عمر کی رائے میں ذوی القربی مصرف تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے خیال میں یہ حضرات اس کے مستحق تھے کہ ان ہی کو دینا ضرور ی تھا، ورنہ کیا آپ یہ جھتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اولاً تو ان کے حق میں کمی کر دی تھی اور جب کمی کے بعد انہوں نے لوٹا دیا تو کیا یہ گمان ان کے بارے درست ہوسکتا ہے کہ وہ ان کواس سے بالکل ہی محروم رکھیں گے؟!اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کومصرف جھتے تھے، جب انہوں نے ان کا استغناء دیکھا تو دوبارہ پیشکش نہیں گی'۔

### مصرف اوراستحقاق مين فرق

حفرت سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بالا عبارت سے مصرف اور استحقاق کے درمیان فرق بھی واضح ہو گیا، مصرف کا مطلب میہ کہ اگر آیت کر بہہ میں مذکورہ افراد میں خمس کوخرچ کیا جائے تو بیخرچ برمحل ہوگا، کسی کو دیا جائے اور کسی کو خد دیا جائے تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں اور استحقاق کا مطلب میہ ہے کہ ان مذکورا فراد میں اس کو متعین طور پرخرچ کرنا ضروری ہے۔

سیبھی ائمہ اربعہ کے درمیان ایک بنیادی اختلاف ہے کہ قر آن کریم میں جن لوگوں کا ذکر ہے، وہ مصرف ہیں یامستحق،امام شافعی واحمد مؤخر الذکر کے قائل ہیں اور ریہ کہتے ہیں کہ سب کو پہنچانا ضروری ہے،امام مالک وابوحنیفہ اول الذکر کے قائل ہیں،وہ استحقاق کو مانتے نہیں۔

#### خلاصة بحث

اس پوری تفصیلی بحث سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے:

- 🐠 خمس کے اب تین جھے ہی ہول گے، جو بتائ ،مساکین اور ابن السبیل کے ہوں گے۔
- علت استحقاق فقر واحتیاج ہے، اس لیے اس پرتقریباً سبھی متفق ہیں کہ آیت کریمہ میں یتیم سے مرادوہ ہے جس کا مورث اس کے لیے کچھنہ چھوڑ کر گیا ہو مختاج ہو ، غنی ہونے کی صورت میں اس کو بھی نہیں ملے گا(۱)۔

<sup>=</sup> مريدولاً كل احناف كريدولاً كل المحمالة فتح الملهم: ٢٥٤/٣-٢٥٨، وأحكام القرآن للجصاص: ٨٣٠-٨٢٠، وإعلاء السنن: ٨٩/١، ٢٥١- ٢٥١، باب أربعة أخماس الغنيمة ......

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن: ٨٣/٣ و٥٥، وفتح القدير: ٢٤٣/٥.

#### 🗗 اس پرخلفائے راشدین کا جماع بھی ہے۔

### ايك سوال اوراس كاجواب

احناف کے مسلک پریہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فقرائے ذوی القربی ٹمس کے مستحق ہیں، ان کے اغنیا نہیں، تو ان کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی، جب کہ وہ اس علت فقر کی وجہ سے جملہ مساکین میں داخل ہیں؟

اس کا ایک جواب توبہ ہے کہ جس طرح یتامیٰ اور ابن السبیل کوخصص بالذکر کیا گیا، اس طرح ذوی القربی کی بھی شخصیص کی گئی ہے، ورنہ یتامیٰ اور ابن السبیل بھی اس ہم کے ستی تبھی ہوں گے، جب کہ وہ فقراء ہوں۔

دوسراجواب بیہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے: ﴿إنسا الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین الله علیہ وسلم کا والعاملین ..... وغیرہ ہیں اور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ''إن الصدقة لا تحل لنا .....'(۲) جس سے بیمعلوم ہوا کہ صدقات آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ اگر خس کے ستحقین میں ان کا نام نہ ہوتا تو کوئی بھی شخص بیہ کہ سکتا تھا کہ خس میں سے بھی ذوی القر بی کودینا جائز نہیں، جس طرح کہ صدقات میں سے ان کودینا جائز نہیں، چنا نجہ اسی تو ہم کے پیش نظر الله تعالی نے ہمیں بیہ بنالے نے کے لیے ان کا ذکر بھی کیا کہ خس کے معاملے میں ان کا مسلہ صدقات کے مسئلے سے مختلف ہے، ان کے بیش میں سے لینا جائز ہے۔ والله اعلم۔

### ایک اوراشکال اوراس کے جوابات

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے چیاحضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه کو بھی ٹمس کے مال میں

<sup>(</sup>١) التوبة: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) وتمامه: "وإن موالي القوم من أنفسهم". اللفظ للترمذي، من رواية أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الزكاة، باب ماجا، في كراهية الصدقة ..... (٢٥٧)، وكذا انظر سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، رقم (١٦٥١)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب مولى القوم منهم، رقم (٢٦١٣)، والمصنف لابن أبي شيبة: ٧/ ٥٠، كتاب الزكاة، من قال: لا تحل الصدقة على بني هاشم، رقم (١٠٨١٠).

سے عطا کیا تھا، جب کہ وہ غنی و مال دار تھے(۱)۔اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ اس میں ذوی القربیٰ کے اغنیاء وفقراء دونوں کا حصہ ہے۔

### اس اعتراض کے دوجوابات ہیں:

- ان کوآپ علیه السلام نے جو پچھ دیااس کی وجقر ابت ونھرت دونوں تھی، بیعلت خود آپ نے بھی بیان فرمائی کہ "إنه ملم لے بعل بین اس میں کوئی فرمائی کہ "إنه ملم لے بفار قونی فی جاهلیة و لا إسلام" تواس میں غنی وفقیر دونوں مساوی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف تو نبی علیه السلام کی وفات کے بعد ہے کہ اب نھرت باقی نہیں رہی۔
- سیجھی توممکن ہے کہ وہ مال نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رصنی اللہ عنہ کواس لیے دیا ہو کہ وہ اسے فقر ائے بنی ہائشہ میں تقسیم فر ما دیں ، یعنی ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں دیا تھا (۲)۔ واللہ اعلم ۔

# ذوی القربی سے مراد کون لوگ ہیں؟

(٢) أحكام القرآن: ٣/٨٤.

علمائے امت کا ذوی القربیٰ میں بھی اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون ہیں، اس میں علامہ قرطبی رحمة اللّٰه علیہ نے تین اقوال ذکر فرمائے ہیں:

 عبدالمطلب، يا بني كعب بن مرة، يا بني عبدشمس، أنقذوا أنفسكم من النار ..... "(١).

- بنوباشم و بنوعبد مناف بین ،اس کے قائل امام شافعی ،احمد ،ابوثور ، مجاہد ، قناده ، ابن جریج اور مسلم بن خالد رحمهم الله بین ـ دلیل بیچیچ گزر چکی ہے که "إنهم لم يفار قوني في حاهلية ......" (٢).
- صرف بنوہاشم ہیں، یہ قول مجاہد (فسی روایة) حضرت عمر بن عبدالعزیز ، زید بن ارقم اور علی بن الحسین (امام زین العابدین ) کا ہے، نیز امام مالک ، ثوری اور اوز اعی رحمهم الله وغیر ہ بھی اسی کے قائل ہیں (س)۔

یمی تیسرا قول احناف کا بھی ہے اور بنو ہاشم سے مراد آل علی ، آل عباس ، آل جعفر ، آلِ عقیل اور اولاد حارث بن عبدالمطلب ہیں (۴)۔

اوپر ذکر کردہ تیوں طبقات قرابت نبوی صلی الله علیہ وسلم کے حامل ہیں، کیوں کہ جب آیت کریمہ ﴿ وَأَنْدُر عَشِيرِ تَكُ الأَقْرِبِينِ ﴾ (٥) نازل ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے ان سب کوکو وصفا پر جمع فر مایا تھا اور ان کو دین کی دعوت پہنچائی تھی، جس سے بیثابت ہوا کہ وصف قرابت ان تمام کوشامل ہے۔

# ذوى القربي متعلق احكام

اب ذوى القربي في متعلق احكام تين بين:

- صخص كالتحقاق، بقوله تعالى: ﴿وللرسول ولذي القربي ﴾ (٦) اورذى القربي القربي المردى القربي المردى القربي المردى القربي المردى القربي المردى القراء بين المحما مرد قبل.
- ان پرصدقات حرام ہیں اور جن پرصدقات حرام ہیں وہ آلی علی، وآلی عباس، وآلی جعفر، وآلی عقیل اور اولا و حارث بن عبد المطلب داخل نہیں، کیوں کہ وہ اہل ہیت اولا و حارث بن عبد المطلب داخل نہیں، کیوں کہ وہ اہل ہیت میں سے نہیں ہیں۔ اگر میاہل ہیت میں واخل ہوتے تو ہنوا میہ بھی اہل ہیت میں سے ہوتے، چول کہ ان کانسی

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، من رواية أبي هريرة باختصار، رقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه آنفا.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن: ١٢/٨، وفتح الباري: ٢٤٥/٦-٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للرازي: ٨٤/٣-٨٥.

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) الأنفال: ١٤٠.

تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی ہے جو بنوالمطلب کا ہے اور علمائے امت کا اس بابت کوئی اختلا ف نہیں کہ بنوا میابلِ بیت میں داخل نہیں ،اس لیے بنوالمطلب بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے۔

الله تعالی کا اینے نبی مکرم صلی الله علیه وسلم کوخصوصی طور پر بیت کم دینا که وه اینے قریبی رشته داروں کو عذاب اللهی سے ڈرائیس، بیدائداز قریش کی تمام شاخوں وقبائل کوشامل ہے کہ جب مذکورہ بالا آیت کر بمہ ﴿ وَأَنْدُر عَشِيرَ مَكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ نازل ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام نے سب کوخطاب کر کے فریضہ انذارانجام دیا تھا، کما ورد به الأثر (۱).

اور قریبی رشته داروں کوانذار کے ساتھ مختص کرنے کی وجدا یک تو پیتھی کہ دعوت الی الدین کے سلسلے میں بیغل زیادہ بلیغ وحسن ہے۔ دوسری سے کہ دعوت الی اللہ کے معاملے میں اپنی ذات سے مداہنت ومحابات (بے جا طرف داری) کی فعی کی قریب ترین صورت اور بہترین راستہ یہی تھا۔

وہ اس لیے کہ جب لوگوں کو بیام ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتے داروں اور خاندان کے بارے میں بھی یہ برداشت نہیں کیا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کریں اور انہیں عذاب اللی سے ڈرایا، غیر اللہ کی عبادت سے روکا تو نبی علیہ السلام اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ دوسروں کو بھی اس سے ڈرائیں اور روکیں، کیوں کہ اس معاملے میں مداہنت وطرف داری جائز ہوتی کسی کے بھی حق میں تو ان کے رشتے داراس کے زیادہ مستحق وسرا وارشے، کہ ان کو نہ چھیڑا جائے، لیکن اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسرول کے مقابلے میں زیادہ وعوت دی، ان پرزیادہ توجہ مرکوزر کھی (۲)۔ واللہ اعلم بالصواب

اس کے بعد حدیثِ باب دیکھیے۔

(١) روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنْدُر عشيرتَكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً، فاجتمعوا، فعم وخص. فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا .....، يا بني عبد شمس، أنقذوا ..... يا بني عبد مناف أنقذوا .....، يا بني هاشم، أنقذوا ..... يا بني عبدالمطلب: أنقذوا ..... يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإنى لا أملك لكم من الله شيئاً، غير أن لكم رحماً، سأبلها ببلالها". انظر صحيحه، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنذر عشيرتك .... ﴾ رقم (٥٠١).

(٢) أحكام القرآن للرازي: ٨٥/٣.

٢٩٤٥ : حَدَّثَنَا عَلَيْ أَنَّ الْمُحَبِّرِ : أَخْبَرَنَا شُعْبُهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الحَكُمُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى : حَدَّثَنَا عَلَيْ (!) أَنَّ فَاطِمَةَ رَسِي الله عنها ٱشْتَكَتْ مَا تَلْقَىٰ مِنَ الرَّحٰى مِمَّا تَطْحَنُ ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكُمُ أَنِي بِسَبِي ، فَأَتَنَهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوافِقُهُ ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ ، فَقَالَ : (اللهِ عَلَيْكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا لَنَهُ مُن كُونَ ، وَقَالَ : وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ ، فَقَالَ : (عَلَى مَكَائِكُمَا) . حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي . فَقَالَ : وأَلا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَنْهُاهُ ، إِذَا أَخَذُنُمَا مَضَاجِعَكُما فَكَبَرًا ٱللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وآخْمَذًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وآخْمَذًا ثَلَاثِينَ ، وَسَبْحًا ثَلاثِينَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرً لَكُمَا مِمَّا سَأَنْهُاهُ ) . [٢٥٠١ : ٢٥٠ : ٥٠٤٧ : ٥٩٥ ، ٥٩٥ ]

## تراجم رجال

١ – بدل بن المحبر

يه بدل بن المحمر - بتشديد الباء- رحمة الله عليه بين (٢)\_

#### ۲ - شعبه

ريشهورامام حديث شعبه بن الحجاج عتكى بهرى رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" كتحت آ كيك (٣) -

#### ٣- الحكم

### بدالحكم بن عتيبه رحمة الله عليه بيران كاتذكره كتاب العلم، "باب السمر في العلم" كتحت

(۱) قوله: "على": الحديث أخرجه البخاري أيضاً، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مساقب على ....، رقم (٣٧٠٥)، وكتاب النفقات، باب عمل المرأة في بيت زوجها، رقم (٣٣٦١)، وباب خادم السمر أدة، رقم (٣٦٦١)، وكتاب الذعوات، باب التكبير والتسبيح ....، رقم (٣١٨)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار ....، رقم (٩١٥ - ١٩١٧)، والترمذي، كتاب الاعمات، باب ما حمد أبي السميح والتكبير ...، وقم (٣٤٠٥)، وأبوداود، كتاب الخراج ....، باب بيان مواضع قسم الخمس، رقم (٣١٨ - ١٩٠٥)، وكتاب الأدب، باب التسبيح عند النوم، رقم (٣١٨ - ١٥٠٥).

- (٢) ان كالات ك ليوكوي على الأذان، باب استواء الظهر في الركوع.
  - (٣) كشف الباري: ٦٧٨/١.

گزرچاہے(۱)۔

٤ - ابن ابي ليلي

يه مشهور محدث عبدالرحمن بن الي ليلي رحمة الله عليه بين (٢)\_

٥-علي

خليفه رابع حفرت على بن الى طالب رضى الله عنه كحالات "كتاب العلم، باب كتابة العلم" كتت ترريك (٣) \_

٦- فاطمه

بي فاطمه رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين (٣)\_

#### حديث بابكاترجمه

عبدالرحمٰن بن ابی لیل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں (۵) پر چکی پینے کی وجہ سے نشان (چھالے) پڑگئے تھے، سوانہیں خبر ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں کہ ان سے ایک خادم لیں ، لیکن ان کی آپ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوسکی ، تو انہوں نے اپنی ضرورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی ، نبی کر یم علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوسکی ، تو انہوں نے اپنی ضرورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی ، نبی کر یم

(١) كشف الباري: ٤١٤/٤.

(٢) ان كم حالات كم لي ويكهي ، كتاب الأذان ، باب استواء الطَّهر في الركوع.

ابن الا ثیرر حمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ محدثین کے ہاں ابن ابی لیل سے مرادعبدالرحمٰن ہوتے ہیں اور فقہاء کے نزد یک اس سے مرادعبدالرحمٰن کے صاحبز ادے محمد بن عبدالرحمٰن بن الی لیلٰ ہوتے ہیں۔عمدۃ القاری: ۲۸/۱۰.

- (٣) كشف الباري: ١٤٩/٤.
- (٤) ان كمالات كي ليويكهي ، كتاب الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم .....
- (۵) مسلم شریف اور ابوداو دکی روایت میں بدیعنی باتھ کی تصریح ہے، کہ پھی پینے کی وجہ سے باتھ متاثر ہوئے تھے۔ صبحب مسلم، کتماب الذکر والدعاء، باب التسبیح أول النهار ....، رقم (۲۹۱۵–۲۹۱۷)، وسنن أبي داود، کتاب الخراج ....، باب في بيان مواضع قسم الخمس، رقم (۲۹۸۸).

صلی الله علیہ وسلم گھر تشریف لائے ،حضرت عائشہ نے ان سے ذکر کیا کہ فاطمہ آئی تھیں اور اپنی ضرورت بیان کرئی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے ، درانحالیکہ ہم اپنے اپنے بستر وں میں جاچکے تھے، آپ کو د کھی کرہم نے اٹھنا چاہاتو آپ نے منع فرمادیا اور کہا دونوں اپنی جگہر ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پرمحسوس کی ،سوفر مایا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں جس کا تم دونوں نے جسے تقاضا کیا ہے؟ جب تم دونوں اپنے اپنے بستر میں جاؤتو چونتیس باراللہ اکبر، تینتیس بارالحمدللہ اور تینتیس بارالحمدللہ اور تینتیس بارالحمدللہ اور تینتیس بارالحمدللہ اور تینتیس بارسجان اللہ کہو، یمل تم دونوں کے لیے اس سے بہتر ہے، جس کا تم نے تقاضا کیا ہے۔

# حدیث کے بعض اجزاء کی شرح

سی کے معنی چھینے اور لوگوں کو پکڑنے کے ہیں اور اس کا اطلاق غلام و باندی دونوں پر ہوتا ہے، اس کی جمع سبایا ہے(۱)۔ اسی طرح خادم کا اطلاق بھی مردوعورت دونوں پر ہوتا ہے(۲)۔

باب کی روایت میں فاتنه تساله آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں۔ آیاان کے ساتھ اور کوئی بھی تھا، اس کی یہاں تصریح نہیں۔ امام ابوداؤ دنے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں ام الحکم بنت الزبیر یاضاعة بنت الزبیر رضی اللہ عنہا کا میدیان ہے:

"أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهب أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقكنَّ يتامى بدر"(٣). ك" نبى اكرم صلى الله عليه ولله عليه وسلم: سبقكنَّ يتامى بدر"(٣). ك" نبى اكرم صلى الله عليه وللم كم اتح يجمقيدى كيه، تومين اورميرى بهن اورفاطمه بنت رسول الله ضلى الله عليه وسلم حضورك پاس كيء ان سے جس تكليف ومشقت كا جم شكار شخار سخت اس كا ذكر كيا اور يه درخواست كى كه قيديوں ميں سے يجھ جميں بھى ديے حاكين (بطور خادم) ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جوابا فرمايا كه يتائى بدرتم سيسبقت لے گئے ہيں " مفادم ) ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جوابا فرمايا كه يتائى بدرتم سيسبقت لے گئے ہيں " ـ

<sup>(</sup>١) عمده الفارت: ٢٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول للجزري: ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر سنن أبي داود، كتاب الخراج .....، باب في بيان مواضع قسم....، رقم (٢٩٨٧).

ابوداؤ دشریف کی روایت سے جہال بیمعلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی دوصا جبزا دیال بھی تھیں، وہیں یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بیغز وہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔

پھر حدیثِ باب میں بیآیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں غیر موجودگی کی وجہ سے اپنی حاجت کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کیا تھا، اکثر روایات میں اسی طرح ہے، البت داقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 'علل' میں ایک روایت نقل کی ہے، جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے۔

حافظ نے دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ دونوں ازواج مطہرات کے گھروں میں فاطمہ رضی اللہ عنہن آئی ہوں کہ پہلے تو حضرت عائشہ کے ہاں آئیں۔ آپ علیہ السلام وہاں نہیں ملے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئیں (۱)۔

فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم، فقال: على مكانكما، حتى وجدت برد قدميه على صدري

اس عبارت میں مختلف فوائد ہیں:

نی اکرم صلی الله علیه وسلم جب ان دونوں کے پاس تشریف لائے وہ رات کا وقت تھا، چنانچہ ایک روایت میں اگرم صلی الله علیه وسلم جب ان دونوں کے پاس تشریف لائے وہ رات کا وقت تھا، چنانچہ ایک روایت میں "آتانا النبی شخذات لیلة" (۲) کہ ایک رات نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے، کی صراحت ہے۔

می نیز جب آپ صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت یہ دونوں لحاف اوڑھ چکے تھے کہ سردی کے دن سے، ان دونوں نے جب آپ علیہ السلام کود یکھا تو کھڑے ہونے اور کپڑے زیب تن کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے روک دیا کہ ایک مالت اور جگہ پر رہو، المحنے کی ضرورت نہیں، ایک روایت میں ہے، "و کسانت لیلة باردة، وقد دخلت ھی و علی فی اللحاف، فأرادا أن یلبسا الثیاب """).

اس سے فقہاءنے بیمسئلہ مستبط کیا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے ہاں اس وقت بھی جاسکتا ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ لیٹی ہوئی ہو (۴)۔

<sup>(</sup>١) العلل للدارقطني: ٣٨٢/٣- ٢٨٤، رقم السوال: (٦، ٤)، وفتح الباري: ١٢٤/١١.

<sup>(</sup>٢) مسندَ أحمد: ١/٤٤، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عن ابن أبي ليلي، وقم (١٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى: ٣٦/١٥.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن بطال: ٢٧٣/٥.

- ابوداود شریف کی ایک روایت میں بیجھی آیا ہے کہ نبی علیہ السلام ان دونوں کے سر ہانے کی طرف سے تشریف لائے ، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے اپنے والدگرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا تو شرم وحیا سے اپنا چبرہ لحاف میں چھیالیا(۱)۔
- بخاری شریف ہی کی ایک روایت میں بیزیادتی بھی ہے کہ نبی علیہ السلام ان دونوں کے درمیان آکر بیٹھ گئے،"فجاء، فقعد بینی وبینھا"(۲).

اس سے فقہاء نے بید مسلما سنباط کیا ہے کہ باپ اپنی بیٹی اوراس کے شوہر کے درمیان بیٹھ بھی سکتا ہے، ' جب کہ وہ لیٹے ہوئے ہوں، اگر چہ باپ کے جسم کا کوئی حصہ بیٹی کے جسم سے مس بھی ہور ہاہو، جیسے روایتِ باب میں قدمین کی برودت کا ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمارہے ہیں (۳)۔

لیکن امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز نہیں کہتے (۴)۔ احوط بھی بہی ہے کہ جائز نہ ہو،خصوصاً ہمارے اس زمانے میں، جب محارم کی بہچان ختم ہوتی جارہی ہے، نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، ان کے بارے میں اس طرح سوچنا بھی درست نہیں۔

### الأمر فوق الأدب

پھر حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کود کھے کر حضرت علی وفاطمہ رضی اللہ عنہمانے ادبا قیام کا ارادہ کیا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا، "علی مکانکما" کہ اپنی جگہر ہو، اس کے بعد بیدونوں کھڑ نہیں
ہوئے ، اپنی سابقہ حالت میں رہے ، چنانچہ یہ "الأمر فوق الأدب" کے قبیل سے ہے کہ جب آپ کا حکم آگیا تو
ادبا جو کھڑے ہوئے کا ارادہ کیا تھا، اسے ترک کردیا (۵)۔

اس كے بعد سيجھيے كرحفرت كنگوى رحمة الله عليہ نے "حتى وجدت برد قدميه" كم مجازى معنى

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب التسبيح عند النوم، رقم (٥٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب عمل المرأة في بيت زوجها، رقم (٥٣٦١).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ٥/٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا.

<sup>(</sup>٥) لامع الدراري: ٣٠٢/٧.

مراد لیتے ہوئے اس کی تفسیر طمانینت اور سکینہ سے کی ہے، مطلب سیہ کہ میں نے ایک قتم کا اطمینان اور سکون محسوس کیا اور فرمایا ہے کہ اس سے بردھی مراز نہیں ہے(۱)۔

لیکن حضرت شیخ الحدیث رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ نبی علیه السلام کے لاکق تو یہی ہے کہ "بسرد قدمیہ " سے طماعیت اور سکینہ مرا دہو کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی ذات عالی شان ہرا عتبار سے راحت وسکون اور طمانیت تھی، تاہم روایات سے ظاہر یہی ہے کہ یہاں برودت حسی مراوہ، چنانچ طبری کی ایک روایت میں صراحة بیالفاظ منقول ہیں: "قبال علی: حتی و جدت برد قدمیه علی صدری فسخنته ما" (۲) کہ میں نے ان کے قد مین مبارکین کی شخنگ اپنے سینے میں محسوس کی تو میں نے انہیں گر مادیا۔ اورایک روایت جو پیچے نے ان کے قد مین مبارکین کی شخنگ اپنے سینے میں محسوس کی تو میں بناہیں گر مادیا۔ اورایک روایت جو پیچے بھی گزری اس میں "و کانت لیلة باردة" (۳) ہے (۲) ، ان سب میں برودت حی کاذکر ہے، علاوہ ازیں بیچے ذکر کردہ روایت میں لفظ کیاف (۵) بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ دن سردیوں کے تھے، چونکہ آپ صلی الله علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تھے، اس لیے پاؤں شخنڈ سے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب

فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟

سوآپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نه بتلا وَل جس کا تقاضاتم دونوں نے مجھ سے کیا ہے؟

اصل میں سائلہ حضرت فاطمہ تھیں، کیکن بیطلب وتقاضا چوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کی رضا مندی سے تھا، اس لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی نسبت دونوں کی طرف فر مائی اور کہا، "سالتمانی"(٦). بلکہ جامع تر مذی کی ایک روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے خودا پنی اہلیہ مکر مہ

<sup>(</sup>١) حواله بالا.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٢٠/١١، رقم (٦٣١٨)، وعمدة القاري: ١٥/٣٦، طبرى.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في متون الحديث، وإنما ذكره العيني في العمدة: ١٥/٣٦.

<sup>(</sup>٤) تعليقات اللامع: ٣٠٢/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب التسبيح عند النوم، رقم (٥٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٣٦/١٥.

كونبى عليه السلام كى خدمت ميل بهيجاتها كه و بال سے كوئى خادم و كيولو، حضرت على رضى الله عند فرماتے بين:

"شكت إلى فاطمة مجل يديها من الطحن، فقلت لها: لو أتيتِ
أباك، فسألتيه خادما؟ ...... "(1).

## تلقين كرده كلمات كي حكمت وخاصيت

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم کا تقاضا کیا تھا، جوابا آپ علیہ السلام نے ان کلمات کی تنقین فرمائی، جن کا حدیث میں ذکر ہے، ان کلمات کو'' تسییح فاطمی'' بھی کہا جاتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص سوتے وقت ان کلمات کی پابندی کرے گا اور ضرور بالضرور ان کا ورد کرے گا تواسے بھی تھی اوٹ کی مہر کہ کوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے شکایت بھی اس کی ، کی تھی کہ کام کی زیادتی اور چکی وغیرہ پیننے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑگے ہیں، اس لیے ایک خادم عنایت کردیجئے، کی زیادتی اور چکی وغیرہ پیننے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑگے ہیں، اس لیے ایک خادم عنایت کردیجئے، لیکن آپ علیہ السلام نے بجائے خادم عطاکرنے کے ان کلمات کی تلقین فرمائی (۲)۔

تا ہم حافظ ابن حجر رحمۃ الله عليہ کواس ميں تامل ہے، وہ يہ فرماتے ہيں کہ تھکا وٹ کا بالکل نہ ہونا متعين نہيں، بلکہ مطلب ہے کہ جوشخص ان کلمات کی پابندی کرے گا اسے کام کی زیادتی سے نقصان نہيں ہوگا، نہ ہی کام کاج اس کے لیے بھاری ثابت ہوگا، اگرچے تھکا وٹ لاحق بھی ہو (۳)۔

ان کلمات کی تلقین کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاریہ کے بدلے آپ علیہ السلام نے ان کو بیکلمات تلقین فرمائے اور اسے خیر قرار دیا کہ ذکر کا فائدہ ثواب آخرت ہے اور جاریہ کا فائدہ خدمت وغیرہ ہے، جودنیوی امرہ، چنانچہ بیام مسلم ہے کہ "الثواب اُکٹر و اُبقی، فھو خیر"(٤).

<sup>(</sup>۱) المجامع للترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاه في التسبيح والتكبير .....، ، رقم (٣٤٠٥)، وأخرجه أبو داود أيضاً في سننه، كتاب الخراج ....، باب في بيان مواضع قسم الخمس، رقم (٢٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٢٤/١١-١٢٥، كتاب الدعوات، رقم (٦٣١٩)، والوابل الصيب: ٢٠٦، ذكر الله وفوائده، الحادية والستون.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٢٥/١١.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٣٦/١٥، ومثله عند ابن بطال بزيادة: ٣٧٣/٠. حديث باب كى مزيد شرح ك ليرديكه، كشيء، كشف البارى، كتاب الدعوات: ٢٠٤.

### ترجمة الباب كساته صديث كامطابقت

ترجمه کی حدیث کے ساتھ مطابقت واضح ہے، ترجمہ میں امام بخاری کا دعویٰ پیتھا کہ امام وقت کواموالِ خس میں تصرف کا اختیار کلی ہے، جہاں چاہے صرف کرے، اس میں کسی کی کوئی شخصیص نہیں۔ چنانچہ حدیثِ باب میں دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے قریب ترین اور جگر گوشہ ہونے کے باوصف خادم عطاکرنے سے منع فر مادیا اور دیگر مستحقین کوان پرترجے دی۔ قالہ إسماعیل القاضي (۱).

يهى بات امامطرى رحمة الله عليه ني بهي فرمائي ہے، لكھتے ہيں:

"ولوكان قسما مفروضا لذوي القربي لأخدم ابنته، ولم يكن عليه السلام ليدع شيئا اختاره الله لهم وامتن به عليهم؛ لأن ذلك حيف على المسلمين، واعتراض لما أفاء الله عليهم، فأخدم منه ناسا، وتركه ابنته، ثم لم تدع فيه رضي الله عنها حقا لقرابة حين وكلها إلى التسبيح، ولوكان فرضا لبينه تعالى كما بين فرائض المواريث"(٢).

اسى كوامام طحاوى رحمة الله عليه نے بھى لكھااور مزيد فرمايا:

"وأن أبابكر وعمر أخذا بذلك، وقسما جميع الخمس، ولم يجعلا لذوي القربي منه حقا مخصوصا به، بل بحسب مايري الإمام، وكذلك فعل على ......"(٣).

## أيك اجم تنبيه

امام بخاری رحمة الله علیہ نے ترجمة الباب میں اہلِ صفه اور ارامل کا ذکر بھی کیا تھا، کیکن ترجمہ کے تحت نقل کردہ حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے۔

اس کی توجیه کرتے ہوئے حافظ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحم ہما اللہ نے اپنی معروف عادت کے موافق

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢١٦/٦، وشرح ابن بطال: ٢٧٠/٥.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٢٧١/٥، وفتح الباري: ٢١٦/٦.

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار للطحاوي: ٢٠١/٢، وشرح ابن بطال: ٢٧١/٥، وفتح الباري: ٢١٦/٦.

یہاں ان روایات اور صدیث کے ان طرق کی طرف اشارہ پراکتفا کیا ہے، جن میں ان کا ذکر ہے۔ چنانچہ منداحمد (۱) کے ایک طریق میں صدیثِ باب کومطولاً ذکر کیا گیا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریکلمات بھی ہیں:

"والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع، لا أجدما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم"(٢).

'' بخدا! میں تمہیں نہیں دے سکتا، جب کہ اہلِ صفہ کے پیٹ بھوک کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، میرے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں، جوان پرخرج کروں، اس لیے میں ان خاد مین کو پچ کران کی قیمت اہلِ صفہ پرخرج کروں گا''۔

منداحدی اس روایت سے بیفا کدہ متنبط ہوا کہ طلبائے علوم دینیہ کونمس غنائم وغیرہ میں مقدم کیا جائے گاءان لوگوں کے مقابلے میں جن کا ذکر آیت کریمہ میں کیا گیا ہے (۳)۔

٧ - باب : قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : ﴿ فَأَنَّ لِلهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ» /الأنفال: ١٤١.
 يَعْني : لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذٰلِكَ ، قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ : (إِنَّمَا أَنَا قاسِمٌ وَخازِنٌ ، وَٱللهُ يُعْطِي) .

### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس امرکوراج قرار دے رہے ہیں کہ مس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حصنہیں تھا، آپ صرف تقسیم کے ذمے دار تھے، یہی کام آپ کومنجا نب اللہ تمس کے معاملے میں مفوض کیا گیا تھا کہ اس کواس کے مستحقین تک پہنچادیا جائے۔

حضرت كنگوى رحمة الله عليه فرمات بين:

"أن إضافة الخمس إليه تبارك وتعالىٰ تبرك، وإلى النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ١/٤/١، مسند على بن أبي طالب، رضى الله عنه، رقم (٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢١٦/٦، وعمدة القاري: ٣٦/١٥.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ٥/٢٧٦.

عليه وسلم باعتبار أنه يقسمه، وإنما هو لنوائب المسلمين"(١).

# آيتِ كريمه كي تفيير مين اختلاف

ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کردہ آیت کی تفیر میں مفسرین رحمہم اللہ کا اختلاف ہے، اس کی کچھ تفاصیل پچھلے باب میں ذکر کی گئیں، یہاں باب سے متعلق جو مسلم ہے، وہ یہ کہ ﴿وللرسول ﴾ میں جولام ہے، یہلام تملیک ہے یا اور کچھ؟

امام بخاری رحمة الله علیه نے دوسری رائے کورانج قرار دیا کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سہم خمس کے ما لک نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ آپ کو صرف تقسیم خمس کا فریضہ مفوض کیا گیا تھا کہ اس کے مصارف میں اس کوخرچ کریں۔اس مسئلے میں شافعیہ کے دوقول ہیں اور مشہور تول تملیک کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جنگ میں حاضر ہوں یا نہ ہوں، ان کوایک حصہ ضرور ملتا تھا اور آپ اس کے مالک ہوا کرتے تھے (۲)۔

مالكيد كاند بساس سلسلے ميں وہي ہے، جوامام بخارى كاہے (٣)\_

امام اساعیل قاضی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

"لا حجة لمن ادعى أن الخمس يملكه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ﴿(٤)؛ لأنه تعالى قال: ﴿يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول ﴿(٥)، واتفقوا على أنه قبل فرض الخمس كان يعطي الغنيمة للغانمين بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده، فلما فرض الخمس تبين للغانمين أربعة أخماس الغنيمة، لا يشاركهم فيها أحد، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة الخمس

<sup>(</sup>١) لامع الدراري وتعليقاته: ٣٠٢/٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢١٧/٦-٢١٨، وعمدة القاري: ٣٦/١٥.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ٣/٢٤، كتاب الجهاد، الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ١٤.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ١.

إليه إشارة إلى أنه ليس للغانمين فيه حق؛ بل هو مفوض إلى رأيه، وكذلك إلى الإمام بعده ..... (١).

اس عبارت میں امام شافعی رحمة الله علیه کی دلیل کا جہاں رد ہے، وہیں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی طرف نسبت خمس کی حکمت بھی ہے۔

چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں لام تملیک کا ہے اور نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مس کے مالک ہواکرتے تھے لیکن یہ دلیل اس لیے درست نہیں کہ سورہ انفال کی پہلی آیت
میں بھی ﴿الأنفال لله والرسول ﴾ فرمایا گیا ہے، یہ آیت خس کی فرضیت سے قبل کی ہے اور اس پرتقریبا سبھی کا
انفاق ہے کہ خس کی فرضیت سے قبل بھی غنیمت کی تقسیم ہوئی ہے اور یہ تقسیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابد یداور
اجتہاد کے مطابق ہوئی تھی، چنانچہ جب فرضیت خس کی ہوئی تو یہ بات واضح ہوگئی کہ غنیمت کے پانچ حصوں میں
اجتہاد کے مطابق ہوئی تھی، چنانچہ جب فرضیت خس کی ہوئی تو یہ بات واضح ہوگئی کہ غنیمت کے پانچ حصوں میں
عار پرخود لشکر کا حصہ ہے، جن میں اور کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوسکتا (اور ایک حصہ جوخس کہلاتا ہے، اس
سے متعلق تفصیل گزشتہ باب میں گزر چکی )۔

# ﴿وللرسول﴾ كِخصيص بالذكرك وجه

اب بیسوال رہتا ہے کہ پھرآیت کر یمدین ﴿وللرسول﴾ کے خصیص بالذکری کیا وجہہے؟ اورخس کی نبست آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں کی گئی؟

(۱) فتح الباري: ٢١٨/٦، وقال ابن بطال رحمه الله في شرحه (٢٧٤/٥): "وغرض البخاري في هذا الباب أيضا الرد على من جعل للنبي خمس الخمس ملكاً؛ استدلالا بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وهو قول الشافعي".

قال المهلب: "وإنما خص بنسبة الخمس إليه عليه السلام، لأن ليس للغانمين فيه دعوى، وإنما هو إلى إجتهاد الإمام، فإن رأى رفعه في بيت المال لما يخشى أن ينزل بالمسلمين رفعه، أو يجعله فيما يراه، وقد يقسم منه للغانمين، كما قسم لجعفر وغيره ممن لم يشهد الوقعة، يقسم منه للغانمين، كما قسم لجعفر وغيره ممن لم يشهد الوقعة، فالسخمس وغيره إلى قسمته عليه السلام واجتهاده، وليس له في الخمس ملك، ولا يمتلك من الدنيا إلا قدر حاجته، وغير ذلك كله عائد على المسلمين، وهذا معنى تسميته بقاسم، وليست هذه التسمية بموجبه ألا تكون أثرة في اجتهاده لقوم دون قوم". (ابن بطال: ٥/٤٧٥-٢٧٥).

اس کا جواب بھی خود قاضی اساعیل صاحب نے دیا ہے کہ آیتِ کریمہ میں نبی اکرم کھا ذکر یہ بتلا نے کے لیے کیا گیا کہ اس خس میں غانمین کا کوئی حق نہیں،ان کاحق صرف اربعہ اُنہاں الغنیمہ سے متعلق ہے اوراس کا مصرف کیا ہوگا، اس کو کہاں خرج کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ نبی اکرم کھی رائے پر ہے، انہیں اختیارہے کہ اسے جہاں مرضی خرج کریں، یہی تھم بعد میں آنے والے ہرامام وقت کے لیے بھی ہے۔

قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِيْنِ : (إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ ، وَٱللَّهُ يُعْطِي) .

نی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے: میں تو تقسیم کنندہ اور خازن ہوں اور دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تعلیق کا مقصد

تعلق ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذریعے اپنے بیان کردہ مؤقف پراستدلال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نمس کے اپنے حصے کے مالک نہیں تھے، بلکہ تقسیم کنندہ اور اس کی محافظت کے ذمے دار تھے اور ان حضرات پرردکیا ہے، جواس کی ملکیت کے قائل ہیں (1)۔

# مذكورة على كالموصولاً تخريج

حافظ ابن مجررهمة الله عليه فرماتے بيل كمام بخارى كى فدكوره بالا تعلق انہى الفاظ كے ساتھ اسياق واحد ميں كہيں بھى نہيں آئى۔ درحقيقت يعلق دومختلف حديثوں سے كى ئى ہے۔ چنانچه إنسا أنا قاسم حضرت ابو ہريره من اللہ عنہ كى ايك حديث كا نكوا ہے، جو آ گے اسى باب (٢) ميں موصولاً آرہى ہے۔ اسى طرح يہج كتاب العلم ميں حضرت معاويد ضى اللہ عنہ كى حديث كررى ہے، اس ميں بيالفاظ آئے ہيں: "إنما أنا قاسم، والله يعطى "(٣).

جہاں تک صدیث "إنما أنا خازن، والله يعطي" كاتعلق بو يه مدیث حضرت معاويرض الله عنه كروايت سے آگے كتاب الاعتصام .....(٤) يس موصولاً آربى بے (۵)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القارى: ٢٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري، رقم (٣١١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين، رقم (٧١).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: "لا تزال طائفة ....."، رقم (٧٣١٢).

<sup>(</sup>٥) تغليق التعليق: ٣/١/٣ ، وفتح الباري: ٢١٨/٦ .

اس سے ملتے جلتے الفاظ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام ابوداؤ د نے بھی نقل کیے ہیں (۱)۔ان کی حدیث کے الفاظ امام بخاری کے مدعی پر زیادہ صراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں:
"إن أنا إلا خازن، أضع حيث أمرت" (۲).

## مذكوره تعلق كى ترجمة الباب كساته مطابقت

امام بخاری رحمة الله علیہ نے اپنامدی یہ بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم خمس الخمس کے مالک نہیں تھے، بلکہ ختظم ومتولی تھے، اس کے اثبات کے لیے انہوں نے مذکورہ بالا تعلق نقل کی، جس میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے کو قاسم کہا ہے اور خازن کہا ہے اور الله تعالی کو دینے والا بتلایا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آپکسی چیز کے مالک نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت گنگوہی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

"واستدل على مدعاه من حيث إنه صلى الله عليه وسلم سمى نفسه قاسما، والله المعطى؛ فعلم أنه لم يكن يملك شيئاً، والله أعلم"(٣).

اس کے بعد سیجھیے کہ امام بخاری نے اپنے مدعی کے لیے چارموصول حدیثیں بھی ذکر کی ہیں،ان میں کی پہلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جومؤلف نے مختلف طرق سے نقل کی ہے (۴)۔

٢٩٤٧/٢٩٤٦ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ سُلَيْمانَ وَمَنْصُورِ وَقَتَادَةَ : سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلِ مِنّا مِنْ الْأَنْصَارِ عَلْمُ مُنَا أَلْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلِ مِنّا مِنْ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : حَمَلْتُهُ عُلَامٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مَحَمَّدًا . قَالَ شُعْبَهُ : في حديثِ مَنْصُورِ : إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : حَمَلْتُهُ عَلَى عُنْتِي فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا ، عَلَى عُنْتِي فَأَيْدِ بَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا ، وَفي حَديثِ سُلَيْمانَ : وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا ، قَالَ : (سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْتِنِي ، فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ). وقالَ حُصَيْنُ : قالَ : (سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْتِنِي ، فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ). وقالَ حُصَيْنُ :

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الخراج .....، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية ..... رقم (٢٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٣٧، وفتح الباري: ٦/٨٦.

<sup>(</sup>٣) لأمع الدراري: ٣٠٣/٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢١٨/٦.

<sup>(</sup>٥) قوله: "جابر بن عبدالله رضي الله عنهما": الحديث، أخرجه البخاري في نفس هذا الباب، رقم (٣١٦٥)، وكتاب الأدب، باب أحب=

(بُعِشْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمُ). قالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا ، عَنْ جَابِرِ : أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيُهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (سَمُّوا بِأَسْمِي ، وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيْتِي).

## تراجم رجال

#### ١ – ابوالوليد

بيابوالوليد بشام بن عبد الملك طيالى رحمة الله عليه بيل -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب علامة الإيمان حب الأنصار" كتحت آجكا(ا)-

#### ۲ - شعبه

يامير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج بعرى رحمة الله عليه بير -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب المسلم من سلم المسلمون من ......" كتحت كرر م كالراب المسلم من سلم المسلمون من ......

#### ۳- سليمان

بيليمان بن مبران المعروف بالأعمش رحمة الله عليه بين ان كحالات كتاب الإيمان، "باب ظلم دون ظلم" كتحت بيان كي جاحكي بين (٣) -

#### ٤ – منصور

بيمنصور بن معتم رحمة الله عليه بي -ان كا تذكره كتاب العلم، "باب من جعل لأهل العلم أياما

= الأسماء إلى الله عزوجل، رقم (٦١٨٦)، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سموا باسمي ....."، رقم (٦١٨٦)، و (٦١٨٩)، وباب من سمى بأسماء الأنبياء، رقم (٦١٩٦)، ومسلم، كتاب الأدب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، رقم (٥٨٨) والترمذي، كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهة الجمع بين اسم .....، رقم (٢٨٤)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب من رأى أن لا يجمع بينهما، رقم (٢٨٤٦)، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب الجمع بين اسم النبي ....، رقم (٣٧٣٦).

- (١) كشف الباري: ٣٨/٢
- (٢) كشف الباري: ١/٨٧٨
- (٣) كشف البارى: ٢٥١/٢.

معلومة " كتحت گزرچكا(١) \_

٥- قتاده

ية قاده بن دعامه سروى بعرى رحمة الله عليه بيل -ان كحالات كتاب الإيسان، "باب من الإيسان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه "كونل من آچك (٢)-

٦- سالم بن ابي الجعد

يه شهورتا بعي حفرت سالم بن ابي الجعدرهمة الله عليه بي (٣)-

٧- جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

يه شهور صحابي حضرت جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما بين (٣) -

۸— حصین

بيا بوالهذيل حصين بن عبدالرحمٰن كوفى رحمة الله عليه بين (۵) \_

۹-عمرو

يهمروبن مرزوق رحمة الله عليه بين (٢)\_

(٢٩٤٧) : حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيِّ قالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْقِالِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ ٱللهِ ، وُلِدَ

- (٢) كشف الباري: ٣/٢.
- (٣) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع.
- (٤) ان كحالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء ، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين .....
  - (٥) ان كمالات كم ليويكهي ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب الأذان بعد ذَهاب الوقت.
    - (٦) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الغسل ، باب إذا التقى الختانان.
  - (٧) قوله: "عن جابر بن عبدالله الأنصاري": الحديث، مر تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٣٧٠/٣.

لِي غُلَامٌ ، فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلًا ، فَاللَّهِ عَلَيْكِ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا تُكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ) . النَّبِيُّ عَيْلًا يَ فَاللَّهِ عَلَيْكَ أَبُو بُكُنْيَتِي ، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ) . النَّبِيُّ عَيْلًا يَ فَاللَّهُ عَلَيْكُ أَبُو بُكُنْيَتِي ، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ) . النَّبِيُّ عَيْلًا بُكُنْيَتِي ، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ) . ومرده ، ٥٨٣٥ ، ٥٨٣٥ ، ٥٨٣٥ ، ٢٥٥٥

## تراجم رجال

۱ – محمد بن يوسف

بي محربن بوسف يكندى رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب العلم، "باب متى يصح سماع الصغير؟" كتحت بيان كي جا يك (1) -

#### ۲- سفیان

يه شهور محدث سفيان تورى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب ظلم دون ظلم" كتحت كزر دي كاب (٢) -

## روایت کوتین طرق سے لانے کا سبب

اس کے بعد سیسجھنے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو تین شیوخ سے نقل کیا ہے، ابوالولید ہشام بن عبد الملک طیالی ،عمر و بن مرز وق اور محمد بن یوسف بیکندی رحمہم اللہ تعالیٰ ۔ ابوالولیداور عمر و بن مرز وق کے شخ شعبہ ہیں اور محمد بن یوسف بیکندی کے سفیان ثوری ۔

ابسوال یہ ہے کہ مؤلف ہمام نے اس روایت کو تین طرق سے کیوں نقل فرمایا ہے؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو خلف شیوخ سے روایت کیا ہے اوران شیوخ کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو رفع کرنے اورامام ثوری کی روایت کورائح قرار دینے کے لیے مؤلف نے پیطریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایت، جس میں امام بخاری کے شخ ابوالولید ہیں، اس میں سلیمان ومنصور وقادہ (هؤلاء شیوخ شعبة) تیوں اس پر منق ہیں کہ انصاری جن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہے شعبہ اس میں میں اس پر منق ہیں کہ انصاری جن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہے۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٣٨٧/٣

<sup>(</sup>٢) كشف البارى: ٢٧٨/٢

جب کہ عمر و بن مرزوق کی روایت، جوتعلیقاً امام بخاری نے نقل کی ہے، اس میں شعبہ قیادہ ہے روایت کرتے ہوئے فرمارہے ہیں کہ انصاری صحالی اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھنا جا ہتے تھے۔

اس طرح شعبہ کی روایت میں اختلاف آگیا کہ مذکورہ انصاری اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتے تھے م؟

اس اختلاف کورفع کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام سفیان توری کی روایت بھی نقل کردی اور اس بات کی ترجیح کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ندکورہ انصاری اپنے صاحبز اوے کا نام قاسم رکھنا چاہتے ۔ تھے، نہ کی مجمد۔

معنوی اورعقلی اعتبار ہے بھی امام توری کی روایت اس لیے رائے ہے کہ انصار نے مذکورہ انصاری صحابی پر جونگیر کی تھی،اس کی وجہ بیتھی کہ اگروہ اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھتے تو ان کی کنیت ابوالقاسم ہوجاتی ، جودیگر انصار کو گوارہ نہیں تھا،ممانعت بھی اسی کی آئی ہے، برخلاف محمد کے، کہ اس صورت میں وہ ابومحمد کہلاتے، اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کی ممانعت بھی نہیں (ا)۔واللہ اعلم۔

### ترجمة الباب كساته مطابقت حديث

اس مدیث کی ترجمہ کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے: "إنسا جعلت قاسما أقسم سِكم" بي جمل امام بخارى كے مدى پرواضح ولالت كرر باہے (٢)۔

### دوسری حدیث حفزت معاوید رضی الله عنه کی ہے۔

٢٩٤٨ : حدّ ثنا حِبَّانُ : أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةٌ قَالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ : (مَنْ يُرِدِ ٱللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةٌ قَالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ : (مَنْ يُرِدِ ٱللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ ، وَٱللهُ المُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ ، وَلَا تَزَالُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَلْدُينِ ، وَٱللهُ الْمُعْرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَلْهُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ ) . [ر : ٧١]

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٨١٦، وعمدة القاري: ١٥/٣٨، وشرح القسطلاني: ٥٠٣/٥.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٨٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: "معاوية رضي الله عنه": الحديث، مر تخريجه في كتاب العلم، كشف الباري: ٣٧٤/٣.

### تزاجم رجال

۱ – حبان

بیابو محمد حبان بن موئی مروزی رحمة الله علیه بین (۱) \_

٢- عبدالله

يمشهورمحدث وامام عبدالله بن مبارك مروزى رحمة الله عليه بين ان كاتذكره"بد، السوحسي" كي "الحديث الخامس" كتحت اجمالاً كررچكا ب(٢)-

۳- يونس

يديونس بن يزيد الأيلى رحمة الله عليه بين -ان كحالات "بده الوحي" مين اجمالاً اور كتاب العلم، "باب من يرد الله به خيرا يفقهه ....."، كتحت تفصيلاً كرر يك بين (٣) \_

٤- الزهرى

ميحد بن مسلم ابن شهاب زبري رحمة الله عليه بين ان كاتذكره"بد، الوحي" مين آچكا (٣)\_

٥- حميد بن عبدالرحمن

ميميد بن عبد الرحمان ، ن عوف قرش رحمة الله عليه بيل -ان كحالات كتاب الإيمان ، "باب تطوع قيام رمضان ....." كتحت كرر يك بيل (٥) -

٦- معاويه

حضرت معاوية بن الى سفيان رضى الله عنه كاتذكره كتساب العلم، "باب من يرد الله به خيراً

- (٢) كشف الباري: ٢/٢٨١.
- (٣) كشف الباري: ١/٦٢٤، و٢٨٢/٣.
- (٤) كشف الباري: ١/٣٢٦، الحديث الأول.
  - (٥) كشف الباري: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>١) ان كمالات ك ليريكي ، كتاب الأذان ، باب يسلم حين يسلم الإمام.

يفقهه ..... " كتحت بيان كياجاچكا(١) ـ

### حديث كالرجمه

حضرت حمید بن عبدالرحمٰن رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی الله عنه کوفر ماتے میں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی الله عنه کوفر ماتے ہیں، اسے نا کہ رسول الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ الله تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ سے نواز تے ہیں اور دینے والی ذات الله کی ہے اور میں تقلیم کنندہ ہوں۔ اور بیامت ہمیشہ اپنے کالفین پرغالب رہے گی، یہاں تک کہ الله کا تھم (یعنی قیامت) آجائے اور بیغالب ہی رہیں گے۔

### مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

میحدیث تین اجزار مشمل ب،اس کا پہلا جز "من یرد الله .... الدین" ب،اس کی مفصل شرح کتاب العلم میں گزر چکی (۲)۔

دوسراجز "والله المعطى وأنا القاسم" ب، يبى حصد ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت ركھتا ہے، امام بخارى رحمة الله عليه كا دعوىٰ يبى تھاكه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم اموال غنيمت كتفسيم كننده بيس، اسى كا اظهاراس جملے ميں موجود ہے (۳) -

تیسراجر ولا تزال هذه الأمة ..... وهم ظاهرون بهاس کی شرح بھی کتاب العلم میں گزر چکی ہے (۴)۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی ہے۔

٢٩٤٩ : حدَّثنا محَمدُ بْنُ سِنَانٍ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ : حَدَّثَنَا هِلَالٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ : (مَا أَعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٣/٥/٣.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٣/٢٨٩ و٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢١٨/٦، وعمدة القاري: ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٩١/٣-٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) قوله: "عن أبي هريرة رضي الله عنه": الحديث، تفرد به البخاري رحمه الله، انظر تحفة الأشراف:

۱/۱۶۹/۱۰ رقم (۱۳۳۰۱).

### تزاجم رجال

۱ - محمد بن سنان، ۲ - فلیح، ۳ - هلال

قلیح سے عبد الملک بن سلیمان بن مغیرہ اور ہلال سے ابن علی الفہری مراد ہیں۔ان تینوں حضرات کا تذکرہ تفصیلاً کتاب العلم، "باب من سئل علما وهو مشتغل ....." کے تحت آچکا ہے(۱)۔

٤ - عبدالرحمن بن ابي عمرة

يعبدالرحلن بن ابي عمره الأنصاري النجاري رحمة الله عليه بين (٢)\_

٥- ابوهريره رضي الله عنه

الوبريره رضى الله عند كمالات كتاب الإيمان، "باب أمور الإيمان" ميل كرر چكو (٣) ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم، ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أمرت

حضرت ابو ہریزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کنندہ ہوں، جہاں حکم ہوتا ہے، وہیں صُر ف کرتا ہوں۔

منداحد میں یہی روایت فلے سے سریج بن نعمان نے روایت ہے، اس میں "ما أعطیكم ....." سے پہلے اس جملے كا اضافہ بھى ہے، "والله المعطى" كردينے والى ذات الله كى ہے (۴)\_

اور مطلب حدیث کابیہ ہے کہ عطا کرنے والا اللہ ہے، میں محض اپنی رائے سے کسی کو پچھ دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، اس لیے اگر کسی کو پچھ دیا تو وہ اللہ کے حکم ہے، اگر کسی کو نہیں دیا اور منع کر دیا تو وہ بھی اللہ کے حکم ہے، اس میں میری ذات کو پچھ دخل نہیں، میری حیثیت صرف ایک تقسیم کرنے والے کی ہے، جوموقع محل کے اعتبار سے دیتایاروکتا ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٥٣/٥-٥٨، و: ٦٢/٣-٦٣.

<sup>(</sup>٢) ان كحالات ك ليوكيهي ، كتاب المساقاة ، باب حلب الإبل على الماء.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١ / ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) هذا ما ذكره الحافظ، ولكنني لم أجد هذه الرواية في مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢١٨/٦، وعمدة القاري: ١٥/٠٤، وبذل المجهود: ١٢٨/٠٠.

اور جامعن الى بريره كيطريق سے جوروايت امام ابوداؤد فيقل كى ،اس مين "إن أنا إلا خازن" (١) ہے۔

## ترجمة الباب كساتهمناسبت مديث

حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت بالکل واضح ہے، جواس جملے میں ہے: "أنا قاسم ...."(٢)
اس سے امام بخاری علیہ الرحمة کا مدعی واضح طور پر ثابت ہور ہاہے۔

چوھی حدیث حضرت خولہ انصار بیرضی الله عنها کی ہے۔

٢٩٥٠ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ : حَدَّئَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنِ اَبْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، وَٱسْمُهُ نَعْمَانُ ، عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَنِ اللهِ يَقُولُ : (إِنَّ رِجالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍ ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) .

# تراجم رجال

١ - عبدالله بن يزيد

بها بوعبدالرحمٰن عبدالله بن يزيدالمقري رحمة الله عليه بين (۴)\_

۲- سعید بن ابی ایوب

يسعيد بن مقلاص ابوايوب خزاعي مصرى رحمة الله عليه بين (۵) \_

٣- ابو الاسود

بيا بوالاسودمجمه بن عبدالرحمٰن بن نوفل نوفلي رحمة الله عليه بين (٢) \_

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الخراج .....، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية، رقم (٢٩٤٨).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/١٥

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن خولة الأنصارية ....." الحديث، أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب ماجاء في أخذ المال بحصة، رقم (٢٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) ان كحالات كے ليے ويكھي، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء.

<sup>(</sup>٥) ان كحالات ك ليويكهي، كتاب التهجد، باب المداومة على ركعتي الفجر.

<sup>(</sup>٦) ان كمالات كم ليويكهي ، كتاب الغسل ، باب الجنب يتوضأ ثم ينام.

#### ٤- ابن ابي عياش النعمان

ينعمان بن ابي عياش زيرزرقى رحمة الدعليه بي -ان كاتذكره كتساب السجهاد والسير ، "باب فضل الصوم في سبيل الله" كتحت گزرچكا ب (۱) -

### ٥- خوله الأنصاريه

ید حضرت خولد بنت قیس بن قبد بن قیس بن تغلبه النجاریدالانصاریدرضی الله عنها بیس (۲)۔

بعض حضرات نے ان کے والد کا نام ثامر بتلایا ہے، کیک تحقیقی بات بیہ کہ ثامران کے والد کالقب ہے، نام نہیں۔ اس لیے کہیں ان کو بنت ثامر اور کہیں بنت قیس کہا گیا ہے، حقیقت میں بدایک ہی خاتون ہیں، ابن المدینی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں، "خولة بنت قیس هی خولة بنت ثامر "(٣).

بعض نے ان کا نام خویلہ-بالصغیر-بھی نقل کیاہے(۴)۔

ان کی کنیت ام محرتھی۔ بید حفرت حمزہ بن عبدالمطلب (عم الرسول) رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہانے ایک انصاری صحابی حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ بعض نے ان کا نام نعمان بن عجلان بتلایا ہے، جن کا تعلق بنوزریق سے تھا (۵)۔

یہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔

اوران سے روایت کرنے والوں میں ابوالولید عبید سنوطا، معاذبن رفاعة زرقی اور نعمان بن ابی عیاش زرقی رحمة الله علیه وغیره شامل ہیں (۲)۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب الجهاد: ٣٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ١٦٤/٣٥، وعمدة القاري: ١٥/٠٥، والاستيعاب: ١٣/٢، و٥١٥، وتهذيب التهذيب: ١٥/١٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب المزي: ١٦٥/٣٥، والإصابة: ٢٨٩/٤، والعمدة: ١٥/١٥ وتهذيب التهذيب: ١١٥/١٢.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ١٦٥/٣٥ ، وعمدة القاري: ١٥/١٥ ، وتهذيب التهذيب: ١٥/١٢.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال: ١٦٥/٣٥، وعمدة القاري: ١٠/٠٤، والاستيعاب: ١٥/٠٥.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال: ١٦٥/٥٥، وتهذيب التهذيب: ١١٥/١٢.

ان سے بخاری اور تر مذی روایت کرتے ہیں (۱)۔

ان سرف الله عنها وارضاها في الله عنها وارضاها قالت: سمعت النبي في يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم الناريوم القيامة

حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ پچھلوگ بغیر
کسی حق کے اللہ کے مال میں تصرف کریں گے، سوایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ ہے۔
"یت خوصون" خوص سے مشتق ہے، جواصل میں پانی میں چلنے اور اسے ہلانے، حرکت و بینے کے
معنی میں ہے، لیکن بعد میں کسی چیز میں گھنے اور اس میں تصرف کرنے میں مستعمل ہونے لگا (۳)۔

اس کے بعد میں بھے کہ یہی حدیث امام ترفدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، اس میں حدیث کے
الفاظ میں پچھاضا فہ بھی ہے، ابوالولید عبید سنوطافر ماتے ہیں:

"سمعت خولة بنت قيس -وكانت تحت حمزة بن عبدالمطلب-تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاء ت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار"(٤).

اورابن عبدالبررحمة الله عليه كى جوروايت ب،اس ميں حديث كالپس منظر بھى ہے كه نبى عليه السلام نے يمبارك كلمات كب ارشاوفر مائے تھے،اس ميں ہے:

"أن النبيي صلى الله عليه وسلم تذاكر هو وحمزة بن عبدالمطلب

<sup>(</sup>١) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة للأصبهاني: ٥/٢٢٠ وقال الخزرجي: "لها أحاديث، روي عنها في (خ) حديثا واحدا، وكذلك الترمذي ......". خلاصته لتذهيب تهذيب الكمال: ٩٠٠ مرف الخاء، من كتاب النساء.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/٠٤، وإرشاد الساري: ٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي، كتاب الزهد، باب (١٤) ماجاء في أخذ المال بحقه، رقم (٢٣٧٤).

الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ..... "(١).

دونوں روایات کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوران کے ممحر م حضرت جمزہ رضی اللہ عنہ آپس میں دنیا کے بارے ندا کرہ کررہے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تحقیق! یہ دنیا راغب کرنے والی اور میٹھی ہے، نفوس اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، خوب سے خوب ترکی تلاش میں رہے ہیں، کیون اس میں برکت اسی کو ہوگی ، جواپنے جھے وحق کے بقدراس میں سے لے گا، کسی کا مال ناحق نہ کھائے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں اپنے نفس کی چاہت کے مطابق ناحق تصرف کرتے ہیں، چناں چہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن صرف اور صرف جہنم کی آگ ہوگی ، یہ اسی کے مستحق ہوں گے۔

او پر حدیث میں مال کے لیے مؤنث خبراستعمال کی گئ ہے، کیونکہ یہاں مال غنیمت کے معنی میں ہے، اس کی دلیل "من مال الله" کے الفاظ ہیں اور خصرة کے معنی مشتهاة کے ہیں کی نفوس اس کی طرف مائل ہوتے ہیں (۲)۔

علاوہ ازیں حدیث میں "من مال الله" میں لفظ الله مظہراً قیم مقام المضمر کے قبیل ہے ہا یعنی "من ماله" کہد یتا کافی تھا، کیکن لفظ اللہ کوتا کیدا ظاہر کیا گیا اور اُس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ ورسول کے مال میں نفس کی جا ہت پر تصرف کرنا انتہائی غیر مناسب فعل ہے (۳)۔

## ترجمة الباب كساته صديث كى مطابقت

حافظ علیه الرحمة توییفر ماتے ہیں کہ ترجمة الباب کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت "فسی مال الله بعیر حق" میں ہے اور مطلب بیر ہے کہ وہ مسلمانوں کے مال میں باطل کے ساتھ تصرف کرتے ہیں اور وہ عام ہے کہ تقسیم کے رام)۔

<sup>(</sup>١) الاستيعاب في أسماء الأصحاب: ٢/٥١٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢١٩/٦.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا.

اورعلامه كرمانى رحمة الله عليه بيفرمات بين كهاس مديث كى ترجيه كے ساتھ مناسبت خفى ب، واضح اور سرتے نہيں، البته ميمكن ب كرجمة الباب كے ساتھ مناسبت كواس جملے سے اخذ كياجائے، "يتخوضون في مال الله بغير حق" أي: بغير قسمة حق.

اگرچہ الفاظ میں یہاں عموم ہے، لیکن ہم نے تخصیص کردی قسمۃ کے ساتھ، تاکہ ترجمہ صراحة مفہوم ہوجا کے (1)۔

اسی دوسرے قول کو علامہ عینی ،قسطلانی اور حافظ ابن حجر کے شاگر درشید شخ الاسلام زکریا انصاری نے بھی اختیار کیا ہے(۲)۔

اورعلامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کوتر جمہ کے تحت و کر کرنے کی وجہ بیریان کرتے ہیں کہ جو بھی شخص غنیمت وغیرہ سے رسول یا ان کے بعد کے حاکم کی تقسیم کے بغیر پچھ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے مال میں بغیر حق کے تصرف کرنے والا ہوگا اور قیامت والے دن جو خیانت اس نے کی تھی ، اسے لے کروہ بارگا و خداوندی میں پیش ہوگا (۳) واللہ اعلم بالصواب

### حدیث سے متبط فائدے

اس مدیث ہے ایک فائدہ تو بیہ متنبط ہوا کہ امام وقت کی تقسیم کے بغیر اگر کوئی غنیمت میں سے پچھ لے گا تو وہ گناہ گار ہوگا (۴)۔

دوسرافا کدہ اس حدیث میں ہیہ کہ اس میں امرائے واعیان سلطنت کواس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ مال غنیمت یا بیت المال میں سے بغیر استحقاق کے بچھے نہ لیس، نیز اگر کوئی حق دار آتا ہے تواسے منع نہ کریں، بلکہ اس کاحق اس کو پورا پورادیں (۵)۔واللہ اعلم بالصواب

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وشرح الكرماني: ٩٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٠٤، وتحفة الباري للأنصاري: ٣/٣٤٥، وإرشاد الساري: ٥٥/٥٠.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ٥/٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢١٩/٦، قال ابن بطال رحمه الله: "..... من أخذ من المقاسم شيئاً بغير قسم الرسول أو الإمام بعده، فقد تخوض في مال الله بغير حق، ويأتي بما غل يوم القيمة". انظر شرحه: ٢٧٥/٥.

<sup>(</sup>٥) حواله جات بالا.

٨ - باب : قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِينَهُ : (أُحِلَّتْ لَكُمُ الْعَنَائِمُ) .

وَقَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى : «وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ» /الفتح: ٢٠ . وَهَيَ لِلْعَامَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُولُ عَلِيْقِهِ .

# اختلاف لنخ

اکثر نسخوں میں "باب قول النبي صلی الله علیه وسلم: احلت لکم الغنائم" ہے، البت ابن الله علیه وسلم: احلت لکم الغنائم" ہے، البت ابن الله علیه وسلم: احلت لی سست" آیا ہے۔ حافظ ابن مجرکا کہنا ہے کہ ابن التین کے انفاظ بی زیادہ بہتر ہیں، کیوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود بھی انہی الفاظ کے ساتھ اس باب میں حدیث ذکر کی ہے۔۔۔۔۔(ا)۔

### ترجمة الباب كامقصد

یہاں ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ الله علیہ بیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مغانم مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں ، الله بتارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ ﴿وعد کے الله الله علیہ میں یہی وعدہ کیا ہے اور حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد بھی اسی پر دال ہے کفئیمت مسلمانوں کی ہوتی ہے اور وہ ان کے لیے حلال ہے۔

یہ تو عام مسلمانوں سے متعلق بات تھی،خود نجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتِ مبارکہ کیا تھی، تو اس کوامام بخاری نے"و ھے للعامة حتی یبینه الرسول" میں بتلایا کے غنیمت تو دراصل مسلمانوں کی ہوگی، کیکن اس کے استحقاق کا فیصلہ نبی علیہ السلام کریں گے، کہ کس کو دینا ہے اور کس کونہیں، کون عانم ومجاہد تھا اور کون نہیں، غنیمت میں سے کس کو جیسار ہے کام نبی علیہ السلام کے ہیں اور پھران کے بعدان کے میں سے کس کو جیسار سے کام نبی علیہ السلام کے ہیں اور پھران کے بعدان کے میں سے کس کو جیسار کے گا۔سوتر آن مجمل تھا،سنت سے اس کی تفسیر ہوگئی (۲)۔

اوپرامام بخاری رحمة الله علیہ نے ترجمہ کے تحت جوآیت ذکری اس کے دوجھے ہیں، ایک تو ﴿وعد کم الله مغانم کثیرة تأخذونها ﴾ ہے، اس میں قیامت تک حاصل ہونے والی غنیمت کا ذکر ہے، خواہ نبی علیہ الله مغانم کثیرة تأخذونها ﴾ ہے، اس میں قیامت تک حاصل ہوئے والی غنیمت کا ذکر ہے، خواہ نبی علیہ الله معیت میں حاصل ہوئی یا بعد کے خلفاء وامرائے جیوش کے ساتھ۔ دوسرا ﴿ فعجل لکم هذه ﴾ ہے،

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٢٠/٦.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وإرشاد الساري: ٥/٥، ٢، وشرح ابن بطال: ٥/٧٧.

اس ہے مرادغنائم خیبر ہیں (۱)۔

پھراس باب میں امام بخاری نے چھا حادیث ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عروہ البار تی رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٥١ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدِّثَنَا خالِدٌ : حَدَّثَنَا خُصِيْنُ ، عَنْ عامِرٍ ، عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ قالَ : (الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِبِهَا الْخَيْرُ ، الأَجْرُ وَالمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . [ر : ٢٦٩٥]

## تراجم رجال

1- mule

بيمسدوبن مسرمدرهمة الله عليه بيل -ان كاتذكره كتاب الإيسمان، "باب من الإيسمان أن يحب الأخيه ....." كتحت كرر حكام (٣)-

٢- خالد

بيغالد بن عبدالله بن عبدالرحمٰن الطحان رحمة الله عليه بين (٣)\_

۳- حصین

يه حيين بن عبد الرحن سُلمي رحمة الله عليه بين (۵)\_

٤- عامر

يدمشهورمحدث عامر معى رحمة التدعليه بين -ان كحالات اجمالاً "كتاب الإيمان" اورتفيلاً كتاب

<sup>(</sup>١) حواله جات بالا، وعمدة القاري: ١/١٥، وتحفة الباري: ٣/٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) قوله: "عروة البارقي": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب الجهاد، كشف الباري، كتاب الجهاد: ١/٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ان كحالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء، باب من مضمض ......

<sup>(</sup>٥) ان كمالات كم ليويكهي ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب الأذان بعد ذَهاب الوقت.

العلم، "باب كتابة العلم" كِتْحْتْ آ كِيل (١) \_

### ٥- عروه البارقي

بي حفرت عروه بن الى المجعد البارقي رضى الله عنه بيل - ان كاتذكره كتباب السجهاد، "باب الخيل معقود في نواصيها الخير ..... كتحت بيان كياجا چكا ب (٢) -

حضرت عروہ البار تی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر بندھی ہوئی ہے، لینی اجروغنیمت قیامت تک کے لیے۔ اس حدیث کی مفصل شرح کتاب الجہا دمیں ہم بیان کر چکے (۳)۔

### ترجمة الباب كساته مناسبت

اس صدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت واضح ہے۔ جواس کلمے میں ہے، "والمعنم" (٤). دوسری صدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٥٢ : حدّثنا أَبُو اليمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِتِهِ قَالَ : (إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ كَيْسَرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ) . [ر: ٢٨٦٤]

## تراجم رجال

#### ١ - ابواليمان

## بيابواليمان حكم بن نافع رحمة الله عليه بين-

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/٩٧٩، و: ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري، كتاب الجهاد: ٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري، كتاب الجهاد: ٢/١٥٥-٣٦٥، باب الخيل معقود في نواصيها الخير ......

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١/١٥، وفتح الباري: ٢٢٠/٦.

<sup>(</sup>٥) قوله: "عن أبي هريرة رضى الله عنه": الحديث، مرّ تخريجه في الجهاد والسير، باب الحرب خدعة.

#### ۲- شعیب

يشعيب بن افي حمزه رحمة الله عليه بين - ان دونول حصر إت كاتذكره"بد، الوحي" كى"الحديث السادس" كتحت كرر حكاب (١) -

### ٣- ابوالزناد

بيابوالزنا دعبدالله بن ذكوان رحمة الله عليه بير

### ٤- الأعرج

ي عبد الرحمان بن مرمز المعروف بالأعرج رحمة الله عليه بيل \_ان دونول كحالات كتساب الإيسمان، "باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، كتحت آكيك (٢)\_

## ٥- ابوهديره رضى الله عنه

حضرت الوبريره رضى الله عند كه حالات كتباب الإيسمان، "باب أمور الإيمان" كونيل مين بيان كيه جا يك (٣) -

#### مديث كالرجمه

حفزت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد بھی کوئی قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد بھی کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اور اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تم لوگ ان دونوں کے خزانوں میں سے اللہ کے راستے میں خرج کروگے۔

## حديث كاترجمة الباب سيمناسبت

ال مديث كى ترجے كى ماتھ مناسبت الى جملے ميں ہے، "لتنفقن كنوزهما في سبيل

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/٤٧٩-٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٠/١-١١.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٩٥٩.

الله"(۱). چناں چہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کسریٰ وقیصر کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت کی صورت میں آئے اور انہوں نے اس کوخرچ کیا۔ معلوم ہوا کے غنیمت مسلمانوں کے لیے ہاور یان کی ضرورتوں میں صَرف ہوگا، البتہ تقتیم کرنے والا اللہ کا رسول اور ان کے بعد ان کا نائب اور خلیفہ ہوگا۔

اس مدیث کی مفصل شرح کتاب الجہاد میں گذر چکی ہے (۲)۔

تیسری حدیث حفزت جابر بن سمرة رضی الله عنه کی ہے۔

٢٩٥٣ : حدّثنا إِسْحٰقُ : سَمِعَ جَرِيرًا ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٌ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَةٍ : (إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَةٍ : (إِذَا هَلَكَ كَنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ ) . [٣٤٣٣] عَنْهُ مَا فِي سَبِيلِ اللهِ ) . [٣٤٣٣]

# تراجم رجال

### ۱ – اسحاق

ياسحاق بن ابراهيم بن راهو بدرهمة الله عليه بين ـ

ابوعلی جیانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے کسی بھی رادی کوان کی نسبت ونسب ذکر کرتے نہیں دیکھا، (لیعنی بیہ معلوم نہیں ہور ہاتھا کہ اسحاق سے مراد کون ہیں؟) لیکن بعد میں بیرحدیث اسی سیاق ومضمون کے ساتھ ہمیں منداسحاق میں ملی توظنِ غالب یہی ہے کہ ابن راہو بیمراد ہیں (۴)۔

اسحاق بن را بويه كا تذكره كتاب العلم، "باب فضل من علم وعلم" كي تحت كررچكا (٥) \_

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٢١/٦، وعمدة القاري: ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري، كتاب الجهاد: ٣٨٥-٣٧٩/، باب الحرب خدعة.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن جابر بن سمرة رضي الله عنه": الحديث، أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء أيضاً، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦ ٩)، وكتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ رقم (٣٦ ٢٩)، ومسلم، كتاب الفتن ....، باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل .....، رقم (٧٣٢٧-٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢.٢١/٦، وشرح الكرماني: ٩٤/١٣، ومسند إسحاق.

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ٢٨/٣.

۲-جرير

ريجرين عبد الحميدر مة الله عليه بين -ان كحالات كتاب العلم، "باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة "كت بيان كي جا كال ال

٣- عبدالملك

بيعبدالملك بن عمير كوفي رحمة الله عليه بين (٢)\_

٤ - جابر بن سمره

بيه شهور صحابي حضرت جابر بن سمره رضى الله عنه بين (٣) \_

اس حدیث کامضمون بعینه و بی ہے جو گذشته حدیث کا تھا۔

چوقی حدیث حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهماکی ہے۔

٢٩٥٤ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ : حَدَّثَنَا جابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ۚ قَالَ : قالَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكِ : (أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ).

[C: 474]

# تراجم رجال

۱ -- محمد بن سنان

بی محد بن سنان با بلی رحمة الله علیه بین \_ان کا تذکره کتاب العلم، "باب من سئل علما وهو ....."

\_ تحت گزر چکا ہے (۵) \_

- (١) كشف الباري: ٢٦٨/٣.
- (٢) ان كحالات كي ليويكهي ، كتاب الأذان ، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.
  - (٣) ان كحالات ك ليه ديكهي ، كتاب الأذان ، باب وجوب القراء ة للإمام ......
    - (٤) قوله: "جابر بن عبدالله .....": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب التيمم.
      - (٥) كشف البارى: ٣/٣٥.

۲ – هشیم

بيشيم بن بشيرواسطى رحمة الله عليه بين-

۳- سیار

بيسيار بن ابي سيار وردان واسطى رحمة الله عليه بين \_

٤ – يزيد الفقير

يه يزيد بن صهيب المعروف بالفقير كوفي رحمة الله عليه بين (١) \_

٥- جابر بن عبدالله

يه مشهورانصاري صحابي حضرت جابر بن عبداللَّدرضي اللَّه عنهما بين (٢) \_

حفرت جابر بن عبداللدرضی اللہ عنہ کی حدیث کا یہاں امام بخاری نے صرف ایک جملہ ذکر کیا ہے، یہ حدیث کلمل طور پر کتاب النیم میں آئی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کلم نے یہ فرمایا ہے کہ "أعسطیہ سے مصا۔۔۔۔۔" کہ مجھے بطور خاص پانچ چیزوں سے منجانب اللہ نوازا گیا ہے، جو مجھ سے قبل کسی اور کونہیں دی گئیں، چنانچ ایک مہینے کی مسافت سے میری رعب کے ذریعے نصرت کی گئی ہے اور پوری زمین میرے لیے جائے نماز پڑھ لے اور اور ذریعہ طہارت قرار دی گئی ہے، سومیری امت کا کوئی بھی آدمی کہیں بھی نماز کا وقت پالے تو نماز پڑھ لے اور میرے لیے غنائم کو طلال قرار دیا گیا ہے، جب کہ مجھ سے قبل کسی کے لیے وہ حلال نہ تھیں اور مجھے شفاعت سے نوازا گیا اور مجھ سے قبل کے ایکے خاص طور پر مبعوث کیے جاتے تھے، جب کہ میری بعث نوازا گیا اور مجھ سے قبل کے انبیاء کسی ایک قوم کے لیے خاص طور پر مبعوث کیے جاتے تھے، جب کہ میری بعث تمام انسانیت کے لیے عموی طور پر ہوئی ہے (۳)۔

## غنيمت اورسابقدامم

علامه خطا بی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ امم سابقہ میں لوگوں کی دوشمیں ہوا کرتی تھیں ، ایک تو وہ لوگ

<sup>(</sup>١) مشيم ،سياراوريزيدالفقير كحالات كييويكهي ، كتاب التيمم، باب التيمم.

<sup>(</sup>٢) ان كحالات كے ليويكھي، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ......

<sup>(</sup>٣) ويكي ،صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم، رقم (٣٣٥).

جن کو جہاد وقال میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی تھی تو ان کی غنیمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے وہ لوگ جو قال میں تو شریک ہوتے تھے، لیکن اگروہ کہیں مالِ غنیمت حاصل کرتے تو اس کا کھاناان کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک آسانی آگ آتی جواس سارے مال غنیمت کوجلاڈ التی (۱)۔

غنیمت میں تصرف، اس کا کھانا صرف محمر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا خاصہ ہے (۲)۔ بلکہ قرآن کریم میں تواسے حلالاطیباً فر مایا گیا ہے (۳)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها کی ایک روایت میں آیا ہے، "أطیب کسب المسلم سهمه فی سبیل الله" (٤) اس کی شرح میں علامه مناوی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"أي ما يكسبه من غنيمة وفي وسلب قتيل ونحوها؛ لأن ما حصل بسبب الحرص على نصرة دين الله ونيل درجة الشهادة لا شيء أطيب منه، فهو أفضل من البيع وغيره مماصر؛ لأنه كسب المصطفى في وحرفته، ألا ترى إلى قوله: "وجعل رزقي تحت ظل رمحي" فأفضل الكسب مطلقا سهم الغازى لما ذكر ......"(٥).

### ترجمة الباب كساته مطابقت حديث

مديث كى ترجمه كماتهم مطابقت واضح ب، جواس جمليس ب، "أحلت لى الغنائم".

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١/٤٣٨، وأعلام الحديث للخطابي: ١/٣٣٤، كتاب التيمم، رقم (٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن رجب الحنبلي: "وأما إحلال الغنائم له ولأمته خاصة، فقد روي أن من كان قبلنا من الأنبياء كانوا يحرقون الغنائم، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وأحلت لي الغنائم أكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، وكانوا يحرقونها))". فتح الباري لابن رجب: ١/٥١٣، تحت رقم (٣٣٥)، وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أحمد في مسنده: ٢٢٢/٢، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، رقم (٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ﴾ [الأنفال: ٦٩].

<sup>(</sup>٤) ويكيم التمهيد لابن عبد البر: ١٣٤/٣، حديث خامس لربيعة بن عبد الرحمن ..... وكنز العمال: ٢٨٥/٤، عن ابن عباس رضي الله عنهما، رقم (١١٢٣)، كتاب الجهاد، والجامع الصغير مع الفيض: ١٩٩/، رقم (١١٢٣). (٥) فيض القدير شرح الجامع الصغير: ١٩٩/، حرف الهمزة.

### پانچویں حدیث حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٥٥ : حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (ا) أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِةٍ قَالَ : (تَكَفَّلَ ٱللهُ لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَى هُرَيْرِةً وَيَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةُ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ إِلَّا الجُهَادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةُ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ ) . [ر : ٣٦]

## تراجم رجال

#### ١- اسماعيل

بيمشهور محدث اساعيل بن الى اوليس رحمة الله عليه بين ان كاتذكره كتساب الإيسان، "باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره ...... كتحت كرر جكا (٢) \_

#### ٧- مالك

بيامام دارالبحرة حضرت أمام ما لك بن انس رحمة الشعليه بين -ان كحالات "بده الوحي" كى "الحديث الثاني" كتحت كرر يكي بين (٣) \_

#### ٣-ابو الزناد

بيابوالزنادعبدالله بن ذكوان رحمة اللهعليه بير

## ٤- الأعرج

بيعبد الرحمان، "باب حب الدعليه بيل الدعليه بيل الدونول حفرات كالرجمة كتاب الإيسان، "باب حب الرسول ..... كتحت آيكا (م)

<sup>(</sup>١) قوله: "عن أبي هريرـة رضي الله عنه": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، كشف الباري: ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١١٣/٢.

<sup>(</sup>m) کشف الباري: ۲۹۰/۱، تفصیل حالات کے لیے دیکھیے، کشف الباري: ۸۰/۲.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢/١٠١-١١.

#### ٥- ابوهريره

حضرت ابو برريه وضى الله عند كحالات كتاب الإيمان، "باب أمور ....." ميس كزر چك (١) ـ

### حديث كاترجمه

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خص کی صانت کی ہے، جواس کے راستے میں جہاد کرے، اس کواپنے گھر بار سے صرف جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تصدیق نے نکالا ہو، کہ اسے شہادت کی صورت میں جنت میں داخل کرے گایا غازی ہونے کی صورت میں اپنے اس مسکن کی طرف لوٹا دے گا، جہاں سے وہ نکلاتھا، اس اجریا غنیمت کے ساتھ، جو اُس نے حاصل کی (یعنی بہر دوصورت وہ کا میاب ہے)۔

### بتثبيه

اس مديث كي ممل شرح كتاب الإيمان اور كتاب الجهاد ميس گذر چكى ب(٢)\_

### ترجمة الباب كساتهمناسبت مديث

اس مدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت اس کلم میں ہے،"أو غنیمة" (٣). چھٹی مدیث بھی حفرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٥٦ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّنَنَا آبْنُ الْبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ۚ : (غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ ٱمْرَأَةٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلَا أَحَدٌ بَنِي بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلَا أَحَدٌ ٱشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ ، وَهُو يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا ، فَعَزَا ، فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللَّهُمَّ ٱحْبِسْهَا

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/٩٥٩.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري، كتاب الإيمان: ٣١٥-٣١٤، وكتاب الجهاد: ١/٨٦، و: ١١٦-١١٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) قوله: "عن أبي هريرة رضي الله عنه": الحديث أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب من أحب البناء =

عَلَيْنَا ، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَنِعَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فِيكُمْ عُلُولاً ، فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : فِيكُمُ الْغُلُولُ ، فَجَاؤُوا الْغُلُولُ ، فَلْتَبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : فِيكُمُ الغُلُولُ ، فَجَاؤُوا الْغُلُولُ ، فَجَاؤُوا بِيَدِهِ ، فَقَالَ : فِيكُمُ الغُلُولُ ، فَجَاؤُوا بِيَلِهُ مِنْ النَّلُولُ ، فَجَاؤُوا بِيَلِهُ مِنْ النَّالَ الْغَنَائِمَ ، بِرَأْسِ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهِبِ ، فَوضَعُوهَا ، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ ، رَأْسِ مِثْلُ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهِبِ ، فَوضَعُوهَا ، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ ، رَأْسِ مِثْلُ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهِبِ ، فَوضَعُوهَا ، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ ، رَأْسِ مِثْلُ رَأْسٍ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَ لَنَا ) . [٤٨٦٤]

# تراهم رجال

#### ١ – محمد بن العلاء

ي هجر بن العلاء بمدانى كوفى رحمة الله عليه بين -ان كا تذكره كتباب العلم، "بباب فضل من علم وعلّم" كي تحت آچكا (ا) -

### ٢- ابن المبارك

بي حضرت عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه بيل -ان كاتذكره اجمالي"بده الوحي" كي"الحديث الخامس" كتحت آجكا ب(٢)-

#### ٣-معمر

بيابوعروه معمر بن راشداز دى رحمة الله عليه بي ران كاتذكره بهى "بده الوحسي" كى "السحديث الخامس" كي تحت كرريكا (٣)-

### ٤ – همام بن منبه

بيحضرت ابو مريره رضى الله عنه كمشهور تلميذرشيد حضرت جام بن منبه رحمة الله عليه ميل-ان ك

<sup>=</sup>قبل الغزو، رقم (١٥٧)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، رقم (٥٥٥).

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٤١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١/٢٥٨.

حالات كتاب الإيمان، "باب من حسن إسلام المروسي" كوفيل ميس كرر كي (١٠٠٠) ـ

## ٥- ابوهريره رضي الله عنه

حضرت ابوبريره رضى الله عنه كاتذكره كتاب الإيمان، "باب أمور الإيمان" ميس كزر چكا(١) \_

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیائے کرام میں سے ایک نے قال کیا۔

غز افعل ماضی ہے، کیکن مضارع کے معنی میں ہے، مطلب سیہ کے غز وے اور قبال کا ارادہ کیا (۲)۔

## يه ني كون تنظي؟

قاضی عیاض ، ابن اسحاق (۳) ، امام حاکم (۴) وجمہور محدثین وعلاء کی رائے یہی ہے کہ یہ بی حضرت پوشع بن نون علیہ السلام تھے، جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے (۵)۔

اس کی تقدیق وتائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جوامام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی''مند'' میں ہشام عن محمد بن سیرین عن ابی ہررہ آرضی اللہ عنہ کے طریق نے قال کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:"إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس ……"(٦).

<sup>(</sup>٢٦) كشف الباري: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦ /٢٢١، وتحفة الباري: ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري· ٢/١٥، وطرح التثريب في شرح التقريب للعراقي: ١٩٧٦/٦، باب الغنيمة ......

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٢١/٦، والمستدرك للحاكم: ١٣٩/٢-١٤٠٠ كتاب قسم الفي،، رقم (٢٦١٨).

<sup>(</sup>٥) فتح البازي: ٢٢١/٦، وعمدة القاري: ٢٢/١٥، وإرشاد الساري: ٢٠٦/٥، وشرح الأبي على مسدم: ٨٨٥، وتحفة الباري: ٤٤/٣٠.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد: ٣٢٥/٢، مسند أبي هريرة، رقم (٨٢٩٨).

بیحدیث مرفوع بھی ہے اور سیح بھی (۱)۔

لیکن ابن بطال رحمة الله علیه نے اس واقعے کوحضرت داؤ دعلیه السلام کی طرف منسوب کیا ہے اور حدیث باب کے الفاظ کی نبست ان کی طرف کی ہے (۲) ، حافظ کہتے ہیں کہ مجھے کی مندحدیث میں یہ بات نہیں ملی البتہ خطیب بغدادی نے اپنی تالیف"ذم النجوم" میں ابوحذیف کے طریق سے اور امام بخاری نے "المبتدا" میں حضرت علی رضی الله عند سے ایک روایت نقل کی ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت پوشع علیہ السلام کی قوم نے ان سے پیمطالبہ کیا کہ میں مخلوقات کی ابتدا اور ہماری آ جال (ہماری موت کے مقررہ وقت) کے بارے میں بتلا ئیں، انہوں نے قوم کا پیمطالبہ پورا کردیا، اب مجمحض کواپنی موت کا وقت معلوم ہو چکا تھا، حالات اسی نہج پر چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے ان کے ساتھ، درانحالیکہ ید کا فرہو کیکے تھے، قال کا ارادہ کیا اور لشکر لے کرآئے ، انہوں نے بھی حضرت داؤ دعلیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے ليے اينے آ دمي روانه کيے، ليكن ....ان لوگول كوروانه كيا جن كي موت ابھي نہيں آني تھي ،اب جنگ كانتيجه بي نكلا كه حضرت داؤ دعلیہ السلام کے نشکری تو شہید ہوئے ،لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ مرا،حضرت داؤ دعلیہ السلام نے الله تعالى سے شكوه كيا اوراس سے مدد ما تكى، چنانچه الله تعالى نے ان پرسورج كوروك ديا، كه غروب نه موه اس طرح دن لها ہو گیا اور کفاریرون ورات خلط ملط ہو گئے اور وہ اپنا حساب بھول گئے ،اس طرح حضرت واؤ دعلیہ السلام نے ان پر قابو یایا۔

حافظ ابن جحررهمة الله عليه اس روايت كفقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

"وإسناده ضعيف جدا، وحديث أبي هريرة المشار إليه عند أحمد أولى؟

فإن رجال إسناده محتج بهم في الصحيح، فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشع"(٣).

كياحبس شمس صرف حفرت يوشع عليه السلام كساته خاص ب؟

اد پرک تفصیل سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جہسِ مثمس کا واقعہ صرف حضرت بوشع بن نون علیہ السلام کے

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٢١/٦.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ١٣٥/٥ ، باب استئذان الرجل الإمام ......

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢١/٦.

ليے ہواتھا، منداحد كى اوپرذكركر ده صديث سے حصر معلوم ہوتا ہے، "إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون .....، ليكن كچھاور واقعات جو يح اسانيد سے مروى ہيں، سے بيد صرباطل معلوم ہوتا ہے۔

چنانچابن آخل نے دور موی علیہ السلام کوبی اسرائیل کوساتھ لے کرمصر سے کوچ کرنے کا حکم دیا تو ہے تھم بھی دیا کہ اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کوبی اسرائیل کوساتھ لے کرمصر سے کوچ کرنے کا حکم دیا تو ہے تھم بھی دیا کہ اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کے تابوت کوبھی لیس بتقاضائے حکم خداوندی آپ تابوت تلاش کرتے رہے، کین اس تک آپ علیہ السلام کی رسائی نہ ہو تکی، یہاں تک کہ جب کا اجالا پھیلنے لگا، اس سے قبل حضرت موئی علیہ السلام بی اسرائیل سے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ طلوع فجر پر روانہ ہوں گے، اس لیے انہوں نے باری تعالی سے دعا کی کہ طلوع فجر کو اس وقت تک مؤخر کر دیا جائے کہ وہ تابوت یوسف علیہ السلام سے متعلقہ ذمے داری سے فارغ موں، سواللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی (۱)۔

علاوہ ازیں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف علائے سیر نے لکھا ہے کہ معراج والی صبح آپ علیہ السلام نے قرلیش مکہ کو بتلایا کہ آپ نے ان کے اس قافلے کودیکھا ہے، جواموال تجارت لے کر آرہا ہے اور وہ قافلہ دن چڑھنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ لیکن قافلے کے پہنچنے سے قبل ہی سورج غروب ہونے لگا تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اپنی گزارش پیش کی کہ سورج کوروک دیا جائے ، سوسورج رک گیا، یہاں تک کہ قافلہ بھن گیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کلمات یہ ہیں:"أن السب صلی الله علیه وسلم أمر الشمس، فتأخرت ساعة من نهار"(۲).

ان تمام واقعات سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس مش حضرت بوشع علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے اور انہیں میں مخصر بھی نہیں ، بلکہ اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں۔

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وعمدة القاري: ١٥/٣٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا، وحديث جابر أخرجه الطبراني في "الأوسط": ٢٢٤/٤، باب من اسمه إبراهيم، رقم (٢) حواله جات بالا، وحديث الماله إبراهيم، رقم (٢٠٣٤)، بسند حسن -كما قال الحافظ في الفتح: ٢٢١/٦-، وطرح التثريب: ١٩٧٨/٦.

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة: ٤٠٤/٢) بسنده عن إسماعيل بن عبدالرحمن القرشي، تحت باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ......

# حدیث حصراور مذکورہ واقعات کے درمیان تطبیق

مویٰ علیہ السلام کے واقعے کو بنیاد بنا کرمنداحمد کی حصر والی حدیث پراشکال درست نہیں، وہ اس لیے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے واقعے کا تعلق خروب شمس سے ہاور مویٰ علیہ السلام کے واقعے کا تعلق طلوع فجر سے، یعنی وہ شام کا واقعہ ہے اور میں کا، چنال چہ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے جس غروب شمس اس بات کے منافی نہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے جس طلوع فجر نہ ہو (۱)۔

جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی صبح کے قصے کا تعلق ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ حدیث حصر میں حصر کا تعلق انبیائے سابقین سے ہے، مطلب سے ہے کہ جارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حب شمس صرف حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے ہوا ہے، چناں چہاس میں اس بات کی کوئی نفی نہیں ہے کہ جس شمس ان کے بعد جارے نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوسکتا (۲)۔

امام سدی رحمة الله عليه اس واقع كے بارے ميں فرماتے ہيں:

"إن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير، فدعا الله عزوجل، فحبسها حتى قدموا كما وصف لهم ..... فلم تحبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك اليوم، وعلى يوشع بن نون ....."(٣).

# رداشتس کے واقعات

اوپر ذکر کردہ واقعات جبس شمس ہے متعلق تھے،خواہ صبح ہویا شام، ان کے علاوہ سیر و تاریخ کی کتابوں میں رداشتس کے واقعات بھی ملتے ہیں، یعنی وہ قصے جن میں کسی شخصیت کے لیے سورج کوغروب کے بعد لوٹا دینے کا ذکر ملتا ہے، ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) فنح الباري: ٢٢١/٦.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/٣٤، وشرح الأبي على مسلم: ٧/٨٥.

فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق﴾(١).

ان آیات کا خلاصہ بیہ کہ ایک شام حفرت سلیمان علیہ السلام کے معائنے کے لیے گھوڑ ہے لائے گئے، آپ اس کام میں اس قدرمشغول ہوئے کہ عصر کی نماز رہ گئی اور سورج غروب ہو گیا، بعد میں تنبہ ہوا تو گھوڑوں کو دوبارہ لانے کا تھم دیا اور تلوار لے کران کی گردنیں اور پنڈلیاں کا ثنا شروع کیں (۲)۔

بیخلاصه مشہور تفسیر کے مطابق ہے اور اور اس میں ﴿ دوھ ا﴾ کی ضمیر کا مرجع گھوڑ ہے ہیں، کیکن بعض مفسرین (تغلبی اور بغوی وغیرہ) (۳) نے اس ضمیر کا مرجع شمس کو قرار دے کریہ کہا ہے کہ سورج کو لوٹا نے کا سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، ان کی درخواست قبول کی گئی، سورج کو واپس لوٹا دیا گیا، اس طرح انہوں نے عصر کی نماز بڑھی (۴)۔

لیکن علمائے محققین کے نزدیک بیہ واقعہ ثابت نہیں ہے اور جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ﴿ دوها ﴾ کی ضمیر موَنث خیل کی طرف لوٹ رہی ہے، حافظ فرماتے ہیں:

"أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه جازمين بقولهم: "قال ابن عباس: قلت لعلي؟" وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غيره، والثابت عن جمه ور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله (ردوها) للخيل، والله أعلم "(٥).

البته بعض مفسرین نے مذکورہ واقعے کو درست قرار دیتے ہوئے اس کوحضرت سلیمان علیہ السلام کامعجزہ قرار دیاہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) سورة ص: ۳۱–۳۳.

<sup>(</sup>٢) ان آیات کی تفییر کے لیے ویکھیے، کشف الباری، کتاب التفسیر، ص: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢٢/٦، وتفسير البغوي: ١/٤، وتفسير النسفي: ٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٢٢/٦، وعمدة القاري: ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٢٢/٦.

"قلت: ومن قال: إن الهاء في ﴿ ردوها ﴾ ترجع للشمس، فذلك من معجزاته "(١).

وسراواقعہ حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ہے، قاضی عیاض رحمۃ الله علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں قال میں مشغولیت کی وجہ ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عصر کی نمازرہ گئی تھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے بارگاہِ قدس میں اپنی درخواست پیش کی ، جوقبول کی گئی اور سورج کولوٹادیا گیا۔ پھر سب نے عصر کی نمازیہ تھی۔

اس واقعے کوامام طحاوی رحمة الله عليہ نے سحح کہاہے اور رواۃ کوثقة قرار دیاہے (۲)۔

تیسراواقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، جس کی تخریج امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوطرق سے کی ہے اور دونوں طرق کوانہوں نے صحح و ثابت کہا ہے، حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ورأسه في حجر عليه، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صليت يا علي؟" قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم، إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك، فاردد عليه الشمس". قالت أسماه: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت، بعدما غربت "(٣).

مطلب بیہ ہے کہ'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہور ہی تھی اوران کا سر

(۲) اس حدیث کی تخریج بقول قاضی عیاض امام طحاوی نے کی ہے، کیکن ہمیں بیصدیث شرح مشکل الآ ثار میں تو نہیں ملی، حافظ این حجر کو بھی اس نسبت میں تامل ہے، کیکن نفس واقعہ پر انہوں نے کوئی نقد نہیں کیا، غالبًا وہ قصے کو درست مانتے ہیں، یہی حال علامہ عینی کا بھی ہے، انہوں نے اس واقعے کوفقل کرنے کے بعداس پرسکوت کیا ہے۔ انسطسر الفتہ ہے: ۲۲۲/ ، والمعمدة: ۵ / ۲۲ ، جب کہ علامہ ذہبی (حمہما اللہ .... نے اس کی تغلیط کی ہے، ویکھیے، تنزیه الشریعة المرفوعة: ۷۲۲/ ، ۲۲۷ ،

(٣) شرح مشكل الآثار: ٩٢/٣، باب: ١٦٥، بيان مشكل ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألته الله عزوجل أن يرد الشمس ....، رقم (١٠٦٧)، والمعجم الكبير للطبراني: ٢٤/١٥٠-١٥٢، رقم (١٣٢٠)، والمعجم الكبير للطبراني: ٢٤٦، ١٥٠-١٥١، رقم (١٣٢٣).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٩٧/١٥.

حفزت علی رضی الله عند کی گود میں تھا، حضرت علی رضی الله عند نے نماز عصر ادانہیں کی تھی اور سورج غروب ہو چکا تھا، آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے علی ! تم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ چنا نچہ آپ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی کہ اے الله! بیعلی آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت وخدمت میں مشغول میں عرض کی کہ اے الله! بیعلی آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت وخدمت میں مشغول متے ،سوان کے لیے سورج کو دوبارہ لوٹا دیجئے ۔حضرت اساء کہتی ہیں کہ میں نے سورج کو دیکھا تو یہ مشاہدہ کیا کہ وہ غروب ہونے کے بعد طلوع ہو چکا ہے'۔

اس حدیث کے دوسرے طریق میں حضرت اساء رضی الله عنها میمی فرماتی ہیں:

"م قام علي، فتوضأ وصلى العصر، ثم غابت، وذلك في الصهباء في غزوة خيبر" (١).

کہ'' پھر حضرت علی رضی اللہ عندا منھے، وضوکیا اور نماز عصر اداکی، پھر سورج غروب ہوگیا، بیموضع صہباء کا واقعہ ہے، دن غزوہ خیبر کے تھے''۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیداس حدیث کُفْل کر کے پچھ صفحات بعد لکھتے ہیں:

"وكل هذه الأحاديث من علامات النبوة.

وقد حكى لي على بن عبدالرحمن بن المغيرة، عن أحمد بن صالح، أنه كان يقول: لاينبغي لمن كان سبيلة العلم التخلف عن حفظ حديث أشماء الذي رواه لنا عنه؛ لأنه من أجل علامات النبوة"(٢).

کے "میساری حدیثیں علامات نبوت میں سے ہیں اور مجھے علی بن عبدالرحلٰ نے احمد بن صالح کا قول نقل کرتے ہوئے بتلایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سی بھی عالم کے لیے

<sup>(</sup>١) شرح مشكل الآثار: ٩٢/٣، باب: ١٦٥، بيان مشكل ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألته الله عزوجل أن يرد الشمس ....، رقم (١٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) جواله بالا، ص: ٩٧-٩٨.

بیمناسب نہیں کہ وہ حضرت اساء رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے تخلف واجتناب کرے، کیونکہ یہ بوت کی عظیم علامات میں سے ہے'۔

علاوہ ازیں حافظ ابن حجر، علامہ عینی ،امام قرطبی، امام ابوالفضل عراقی اور ان کے جلیل القدر صاحبزاد ہے ابوزرعة عراقی رحمة الله علین وغیرہ نے بھی اس حدیث کوشیح اور قصے کو درست کہاہے (۱)۔

کیکن دومری طرفہ بعض می ثبر سرفران اس مربی شرکہ موضوع اور اطلاق ارد اس جرم میں اس

لیکن دوسری طرف بعض محدثین نے اس حدیث کوموضوع اور باطل قرار دیا ہے، جن میں ابن الجوزی (۲)، ابن تیمیہ (۳)، ذہبی (۴)، ابن کثیر (۵)، ابن عسا کر اور جوز قانی (۲) رحمهم الله تعالی جیسے ائمہ شامل ہیں (۷)۔

امام ابن تیمیدر حمة الله علیہ نے تو اس حدیث کو بنیاد بنا کرامام طحادی رحمة الله علیہ کو بہت شدید تقید کا نشانه بنایا ہے اور کہا ہے کہ ان کواحادیث کے پر کھنے اور اسناد کی صحت وسقم کی شناخت میں زیادہ ادراک حاصل نہیں تھا (۸)۔

# امام طحاوى اورحديث ردافتمس لعلى

امام طحاوی رحمة الله عليه كے جہال تك مناقب وصفات كاتعلق ہے توان كے بيان كاتو بيموقع نہيں،

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٢٢/٦، والعمامة: ١٥/٤٠، وطرح التثريب في شرح التقريب: ١٩٧٨/٦-١٩٧٨، وتفسير القريب: ١٩٧٨/٦-١٩٧٨، وتفسير القرطبي: ١٩٧٧/١، وأيضاً صحّحه القاضي عياض في الشفاء: ١٧٧/١، والخفاجي في شرحه نسيم الرياض للشفاء: ٣٨٣/٣-٣٨٦، القسم الأول، فصل انشقاق القمر وحبس الشمس.

<sup>(</sup>٢) كتاب الموضوعات: ١ /٢٦٦، باب في فضائل على رضي الله عنه، الحديث الجادي عشر، في ردالشمس له.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية: ١٨٩/٤، فصل، قال الرافضي ..... التاسع، رجوع الشمس له.....

<sup>(</sup>٤) تنزيه الشريعة المرفوعة: ١/٣٧٩، الفصل الثاني، رقم (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية لابن كثير: ٨١/٦.

<sup>(</sup>٦) الأباطيل والمناكير: ١/٨٥، ، بحواله تعليقات شرح مشكل الآثار: ٩٣/٣.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ٢٢٢/٦، وتعليقات شرح مشكل الآثار: ٩٣/٣.

<sup>(</sup>٨) منهاج السنة لابن تيمية: ١٨٩/٤.

ر هی حدیث د د الشمس لعلی اوراس بنیاد پرامام طحاوی، کوتنقید کانشانه بنانا، توبه بالکل درست تهیس به

اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ناقل صرف امام طحاوی رحمۃ الله علیہ نہیں ہیں، بلکہ طبرانی (۱)، بہبیق (۲) اورامام حاکم (۳) ایسے محدثین بھی اس حدیث کوروایت کرتے ہیں (۴)۔ اس لیے سرے سے اس حدیث کررد کرناممکن نہیں، بہی سبب تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ الله علیہ جیسے جلیل القدر ناقدِ حدیث بھی اس کو معجز ہُ نبوی صلی الله علیہ وسلم سلم سلم کرتے ہوئے یہ فرمارہے ہیں:

"وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في "الموضوعات"، وكذا ابن

تيمية في "كتاب الرد على الروافض" في زعم وضعه، والله أعلم"(٥).

جہاں تک ابن تیمیہ کا امام طحاوی پر تنقید کا مسئلہ ہے تو اس کا جواب علامہ کوٹری مصری نے دیا ہے کہ اس الزام کی بنیا دامام طحاوی کا حدیث "ر دالشمس لعلی" کوشیح قر اردیتا ہے، جو کہ ابن تیمیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نظریہ کے خلاف ہے، وہ اسے روافض کی شرارت سیجھتے ہیں۔ بیسوائے عناد کے اور پچھنہیں، اس لیے کہ اس حدیث کی بہت سارے محدثین نے تھیجے بھی کی ہے، چاہیات تیمیہ اس پر راضی ہوں یا ناراض (۲)۔

والتداعلم بالصواب

فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولمّا يبن بها تو حفرت يوشع عليه السلام نے اپن قوم سے كها مير ب ساتھ ايسا كوئى آدى سفر نہ كرے جس نے حال

- (٢) لم أجده في مطبوعاته، والله أعلم بالصواب.
- (٣) لم أجده في مطبوعاته، والله أعلم بالصواب.
  - (٤) فتح الباري: ٢٢١/٦
  - (٥) فتح الباري: ٢٢٢/٦
- (٦) المحاوي في سيرة الإمام الطحاوي، ص: ١٣، ال بحث متعلق مزيد تفصلات كي ليرويكهي ، نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض: ٣٨٦-٣٨٦، وتعليقات حمدي عبدالمجيد على المعجم الكبير: ١٥٥ ١٥١، رقم (٣٩٠-٣٩١).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني: ٢٤/٥٥٠-١٥١، حديث أسماء بنت عميس، رقم (٣٩٠-٣٩١)، وأيضاً أخرجه السيوطي في الخصائص الكبرى: ٨٢/٢، باب رد الشمس بعد غروبها.

ہی میں نکاح کیا ہواورا پنی منکوحہ کے پاس جانا چاہتا ہو کہ وہ ابھی تک اس کے پاس نہیں گیا ہے۔

حضرت بوشع علیہ السلام نے سفر جہاد میں روانگی سے قبل ایک اعلان کروایا کہ اس اس قتم کے لوگ میرے ہم سفر نہ ہوں، جن میں کا پہلا وہ ہے کہ اس نے ابھی ابھی نکاح کیا ہے اور بیوی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور جا بتا ہے کہ ملاقات ضرور ہو۔

روبضع "باء کے ضمہ کے ساتھ نکاح کے معنی میں ہے، اس طرح اس کے معنی شرم گاہ (فرج) اور جماع کے بھی ہیں اور تنیوں معنی یہاں درست ہیں، نیز اس کا اطلاق مہر اور طلاق پر بھی ہوتا ہے، جو ہری نے ابن السکیت سے بضع کے معنی نکاح کے قبل کیے ہیں، یقال: "ملك فلان بضع فلانة "(۱).

"ولما يبن بها" مين "لما" جازمه "لم " كمعنى مين ہے الكين لماك ذريع تعبير كى كئى كه وه اس بات كى تو تع بھى ركھتا ہے كہ اسے بناء اور زفاف كاموقع مل جائے گا، چنا نچے سعيد بن المسيب عن ابى ہريره رضى الله عنه كى تو تع بھى ركھتا ہے كہ اسے بناء اور زفاف كاموقع مل جائے گا، چنا نچے سعيد بن المسيب عن ابى ہريره رضى الله عنه كى تو تو يو دوايت امام نسائى وابوعوانداورا بن حبان (٢) نے قتل كى ہے، اس كے الفاظ يہ بين:

"لا يتبعني رجل بني دارا لم يسكنها أو تزوج امرأة ولم يدخل بها" (٣).

پھرعدم دخول کی جوقیدلگائی گئی ہے اس سے بیمفہوم ہور ہا ہے دخول کے بعد معاملہ برعکس ہوگا اور ان دونوں کے درمیان جوفرق ہے وہ مخفی نہیں، اگر چہ دخول کے بعد بھی دل بعض اوقات گھر والوں میں اٹکار ہتا ہے، لیکن بہر حال وہ نوعیت نہیں ہوگی جو دخول سے قبل ہوگی کہ اس صورت میں ذہن پر خاتون ہی سوار ہوگی (۴)۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

ولا أحدبني بيوتا ولم يرفع سقوفها

نەبى ايىاشخف جس نے گھر بنايا ہوليكن اس كى حبيت نەۋالى ہو ـ

<sup>(</sup>۱) الصحاح للجوهري: ٩٥، مادة "بضع"، فتح الباري: ٢٢٢/٦، وعمدة القاري: ٥٠/٢٥، وإرشاد الساري: ٥٠/٢٠، وطرح التثريب: ١٩٧٦/٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان: ١٤٩/٨ ، كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها، ذكر تحليل الله .....، رقم (٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢٢/٦.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا، وإرشاد السارى: ٢٠٦/٥

مطلب یہ ہے کہ ایبا مخض بھی میرے ساتھ نہ چلے جو گھر کی تقییر میں مشغول رہا ہواوراس سے کممل فارغ نہ ہوا ہو، تقییراتی کام پچھ باقی ہو۔

مسلم شریف (۱) اور منداحمد (۲) کی روایت میں سقوفها کی بجائے سُفَ فهاہے، صیغے دونوں جمع کے ہیں، اس طرح شیخین اور منداحمد کی روایت باہم معنی موافق ہوجا کیں گی، حافظ علیہ الرحمة نے سین کے فتحہ اور قاف کے سکون کے ساتھ صنبط کو وہم قرار دیا ہے (۳)۔اس صورت میں لفظ مفر دہوگا۔

ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها

نہ ہی ایسا مخص جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچہ جننے کامنتظر ہو۔

# خلفات كى معنوى تحقيق

خلفات - بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء - خلفة كى جمع ہے، حاملہ اوٹنى كو كہتے ہيں، البته بعض اوقات اوٹنى كے علاوہ دوسرے جانوروں پر بھى اس كااطلاق ہوتا ہے (سم)\_

اورکلمہ"أو"جو غنما أو خلفات كے درميان ہے، يتنويع كے ليے ہے، پھر يہال غنما كومطلق ذكركيا كيا ہے اوراس كى صفت حمل غالبًا حذف كردى گئى ہے، اس كى وجہ يا تو يہ ہے كہ دوسراكلمہ يعنى خلفات اس پر دلالت كررہاہے، اس صورت ميں "غنما" غنما كاتر جمہ بھى ' عالمہ بكرياں ' ہوگا۔ دوسرى وجہ يہ بھى ہو كتى ہے كہ غنم يہال مطلق ہے، بغيركى وصف زائد، يعنى صرف بكرياں، اس صورت ميں اس كومطلق بيان كرنے كى تو جيہ يہ ہوگى كہ بہرى ميں برداشت كا مادہ كم ہوتا ہے، وہ بہت جلد گھبرا جاتى ہے، اس طرح اس كے ضائع ہونے كا انديشہ رہتا ہے، برخلاف اؤ تن كے، يہال تو انديشہ حل كى صورت ميں ہوتا ہے كہيں حمل ضائع نہ ہوجائے، كيوں كہ عرب ميں جن اون كى اہميت تھى (۵)۔

بعض شراح نے "أو" كوشك كے ليے قرار ديا ہے، كيكن حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه يہ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، رقم (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد: ٣١٨/٢، مسند أبي هريرة، رضي الله عنه، رقم (٢٢١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢٢/٦، وطرح التثريب: ١٩٧٧/٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٢٢/٦، وعمدة القاري: ٤٣/١٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٢٢/٦، وطرح التثريب: ١٩٧٧/٦.

صرف ایک اختمال کے درج میں ہے، معتمد تنویع کے لیے ہونا ہے، کیونکہ ابویعلی (۱) کی محمد بن العلاء سے روایت کے الفاظ یہ بیں، "ولا رجل له غنم أو بقر أو خلفات" یہاں تو تنویع پرصراحة ولالت ہے (۲)۔ اور ولاد ولد یلد ولادة کا مصدر ہے، واوکے کر وکے ساتھ (۳)۔

## ان افراد كوممانعت كى حكمت

حضرت بوشع علیه السلام نے ، جیسا کہ آپ نے دیکھا، تین قتم کے افراد کواپنے ساتھ نکلنے سے روکا اور فرمایا، "لا بتبعنی ...... " تو اس کی حکمت بیتی کہ جہاد میں ان کی توجہ بی ہوئی ہوتی ، ذبن ان امور میں الجھا ہوتا۔ چنال چہ مہلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس امرکی دلیل ہے کہ دنیا کے فتنے انسان کو حواس باختہ اور بے مہر ابنادیتے ہیں، مثلاً وہ آ دمی جو حال ، می میں رشتہ از دواج میں منسلک ہوا ہو، اپنی ہوی کی قربت کا بھی متنی ہو، اس کی دید کا مشاق ہوتو ایسا آ دمی اگر جہاد میں نکل بھی گیا تو اس کا دل واپسی کی فکر میں ، موگا (۴)، شیطان اس کو اس عبادت وطاعت سے ہٹادے گا جس میں وہ مشغول ہے اور اس کے دل میں خوف ڈال دے گا۔ یہی حال دنیا کے دیگر ساز وسامان کا ہے (۵)۔

اورامام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہم امور کوالیے افراد کے ذمے نگانا چاہے جومتیقظ اور فارغ البال ہوں ،ان کے لیے وقت دیے سیس ،ایسے افراد کے ذمے نہیں لگانا چاہیے جومتیقظ اور فارخ البال ہوں ،ان کے لیے وقت دیے سیس ،ایسے افراد کے ذمے نہیں لگانا چاہیے جن کا قلب ان کے علاوہ اور کسی معاملے میں مشغول ہو، کیوں کہ یہ اس کے عزم کو کمز وراور جس کوشش کووہ صرف کرے گا،اس میں نقص کا باعث ہوگا (۲)۔

من الطيف الذي يستساب ليبلا

ذريسني مسا أمسمن بنسات نعسش

إذا رمقت باعينها سهالا

ولكن إن أردت فهيجيني

(ديوان الحماسة: ١٠٩)

<sup>(</sup>١) لم أجده في مسند أبي يعلى، وإنما عزاه إليه الحافظ، رحمه الله، في الفتح: ٢٢٢/٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٢٢/٦.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، وطرح التثريب: ١٩٧٧/٦.

<sup>(4)</sup> وضاح بن اساعيل نے اپني محبوبہ كوخطاب كرتے ہوئے يہي مضمون ان ابيات ميں بيان كيا ہے۔

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطال: ٥/٢٧٧، وفتح الباري: ٢٣٣٦، وطرح التثريب: ١٩٧٦/٦.

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على مسلم: ٨٥/٢، ومثله في فتح الباري: ٢٢٣٦-٢٢٤، وشرح الكرماني: ٩٦/١٣.

اورعلامدانی رحمة الله علیه شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ زیادہ واضح بات یہ کہ یہ صدیث "لایقصی المقاضی وھو غضبان" کے قبیل سے ہے، چنانچہ یہ نقتے مناط(۱) کے باب سے ہے ۔۔۔۔۔اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ میرے ساتھ ایہا کوئی بھی آدمی نہ آئے جس کا قلب اور کسی معاملے میں مشغول ہو(۲)۔

واضح ہوکہ ندکورہ تھم اس صورت میں ہے جب جہاد فرض کفاریہ ہو۔ در نہ فرض عین ہونے کی صورت میں، نفیر عام ہوجائے تو ہر خص کا نکلنا ضروری ہے، تا ہم امام وقت کسی مصلحت کی بناء پرکسی کوروک لے تو اور بات ہے۔

فغز ا

سودہ غزوہ کے لیےروانہ ہوئے۔

لیعنی ان افرادکوساتھ لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے جوان امور کے ساتھ متصف نہ تھے، جن کا ذکر حضرت پوشع علیہ السلام نے کیا تھا (۳) کہ "لا یتبعنی رجل .....".

فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك

چنانچ<sub>ە</sub>وە گاۇ*ل كے قریب پہنچ عصر كے د*قت یاا*س كے قریب د*قت ـ

قربیسے مرادار بحا( م) شہر ہے، شہر کو بہال قربیسے تعبیر کیا گیاہے، امام حاکم رحمة الله علیه (۵) نے

- (٢) شرح الأبي على مسلم: ٥٨/٥، أحاديث إباحة الغنائم لهذه الأمة .....
  - (٣) فتح الباري: ٢٢٢/٦.
- (٤) أريحا -بالفتح، ثم الكسر، ويا ساكنة، والحا المهملة، والقصر عبرانى زبان كالفظ ب ، حضرت نوح عليه السلام كنسل كايك فخض اريحا بن ما لك بن ارفحفذ بن سام بن نوح كي طرف يه شهر منسوب بوكراريحا أبها ناب بيشام ك شهراً ردن (آرج كل مستقل مملكت !؟) ك نشيب مين واقع تقا، اس كاور بيت المقدس كورميان ايك ون كي مشكل بهارى مسافت ب (يموى كزمان كي بات ب) يهان قوم جبارين آبادتي ، جن كاذكر قرآن كريم مين بهي آيا ب ، ﴿ قسالوا يموسى إن فيها قوما جبارين ، بسك (المائلة: ٢٢) ويكي ، معجم البلدان: ١٦٥/١، مادة "أريحا".
  - (٥) المستدرك للحاكم: ٢/١٤٠/٢ كتاب قسم الفيء، رقم (٢٦١٨)، والمعجم الأوسط للطبراني:

<sup>(</sup>١) وتنقيح المناط عند الأصوليين: "هو النظر والاجتهاد في تعيين مادل النص على كونه علة من غير تعيين، بحذف ما لا صدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال: هلكت يا رسول الله - ما صنعت؟ .... انظر الموسوعة الفقهية: ٤ / ٧٧/، مادة تنقيح المناط.

جوروایت کعب رضی اللہ عند سے قتل کی ہے،اس میں اس قریباکا نام اریحا آیا ہے(۱)۔

مسلم شریف کی روایت میں "ف أدنى للقریة" (٢) آیا ہے، اس صورت میں مطلب بيہ ہوگا کہ انہوں في اسلام شریف کی روایت میں "فیایا (٣) ۔

# حضرت بیشع علیه السلام کاجبابره کے ساتھ جہاد

حدیث باب میں جس جہادوقال کا ذکر ہے، وہ جبابرہ یا قوم جبارین کے خلاف تھا، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب موی علیہ السلام انقال کر گئے اور اس واقعے کو چالیس سال کا عرصہ گزر گیا تو حضرت ہوشع بن اسرائیل کے لیے بطور نبی مبعوث ہوئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو بتلایا کہ اب وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے جبارین کے خلاف قال کا تھم دیا ہے۔ چنا نچہ بنی اسرائیل نے ان کی تقد بی کی، ان پر ایمان لائے اور ان کے ہاتھ بیعت ہوئے۔ تو حضرت ہوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے اریحا شہر کی طرف چلے، ان سے ساتھ تابوت بیثاق (۲) بھی تھا، وہاں بینج کر انہوں نے اریحا شہر کا محاصرہ کرلیا، جو چھے مہینے تک جاری رہا۔

ساتویں مہینے کی ابتدا میں حضرت ہوشع کے ساتھیوں نے مل کر یکبارگی حملہ کردیا، جس کی وجہ ہے پوری قوم جبارین مہینے کی ابتدا میں افراتفری پھیل گئی اور شہر پناہ کی نصیل گرگئی، اس طرح بیا ندر داخل ہو گئے اور جبابرہ کوخوب قل کیا، یہ جمعے کا دن تھا اور جبابرہ کے بچھلوگ زندہ تھے اور لڑرہے تھے، جب کہ سورج غروب ہور ہاتھا اور سبت (ہفتہ) کی رات واخل ہونے والی تھی، جس میں ان کے لیے قال وشکار وغیرہ کی ممانعت تھی، صورت حال دکھر کر حضرت ہوشع علیہ السلام کو بیاندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں بیہ کمزور نہ پڑجائیں اور لڑائی ہفتے کے دن سے حال دکھر کر حضرت ہوشع علیہ السلام کو بیاندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں بیہ کمزور نہ پڑجائیں اور لڑائی ہفتے کے دن سے

<sup>=</sup> ٣٥٣/٦، من اسمه محمد، رقم (١٦٠٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٢٢/٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، رقم (٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢٢٦، وطرح التثريب: ١٩٧٨/٦.

<sup>(</sup>۴) تابوت میثاق سے مرادوہ تابوت ہے، جس میں سکینہ، عصائے مویٰ وہارون اوران تختیوں کے کلڑے تھے، جنہیں مویٰ علیہ السلام نے اپنی تو م کو بچھڑے کی عبادت کرتے و کیو کرغضب تاک ہوکرتو ڑ ڈالاتھا۔ پیر حضرت، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ هناك أقوال أخرى أيضا، انظر تفسير القرطبي: ۲٤٩/۳.

آ كن فكل جائي السيانيون في باركاه قدس من وعاكى "اللهم اردد الشمس على ...."(١).

فقال للشمس: إنكِ مأمورة، وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحسبت حتى فتح الله عليهم

سوحضرت بیشع علیدالسلام نے سورج کوخطاب کر کے کہا تو بھی مامورہے اور میں بھی مامورہوں۔اے اللہ! اس کو ہمارے لیے روک دے۔تو اس کو روک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو (جبابرہ پر) فتح نصیب فرمائی۔

مطلب یہ ہے کہ جب یوشع النبی نے دیکھا کہ سورج غروب ہورہا ہے اور دشمن اب تک سارے کے سارے کے سارے تج نہیں ہوئے انہوں نے سورج کوخطاب کیا اور کہا کہ تو بھی ما مورہ اور میں بھی ما مورہوں، تجھے عام عادت کے موافق غروب ہونے کا حکم خداوندی ہے اور مجھے میے کم میں میں اس کا سبب بھی موجود ہے، حضرت کعب فرماتے ہیں:

"إنه وصل إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة، فكادت الشمس أن

تغرب ويدخل الليل"(٢).

و آنا مأمور کے یہی معنی ہیں اور دونوں مامورین کے درمیان یہی فرق ہے کہ جمادات کوامر، امر تسخیر ہے اور عقلاء کوامر، امر تکلیف ہے (۳)۔

# سورج كوخطاب كي حقيقت

یہاں حضرت بوشع علیہ السلام نے سورج کوجو خطاب کیاوہ یا تو حقیقت پرمحمول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیصلاحیت پیدا کردی تھی کہ اس میں تمیز وادراک آگیا تھا اوروہ ان کی بات سمجھ رہاتھا۔

یا مجاز برمحمول ہے، چوں کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ سورج کو اپنی عام عادت سے ہٹا تا صرف خرق

<sup>(</sup>١) عمدة الفاري: ١٥/ ٤٣/ وكتاب الأسماء المبهمة: ٥/٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) لم أجدها في المستدرك، وإنما قاله الحافظ: ٢٢٢/٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٦/٢٣/٦.

عادت كے طور پرممكن ہے،اس ليے انہول نے دل ہى دل ميں بير بات سوچى كەتو بھى مامور ہے اور ميں بھى مامور مول،اس كے بعد انہوں نے زبان سے بيفر ماياكه "اللهم احبسها علينا".

حافظ علیہ الرحمة فرماتے ہیں(۱) کہ دوسرے احتمال کی تابید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت سعید بن المسیب رحمة الله علیہ سے مروی ہے، اس میں ہے:

"اللهم، إنها مأمورة، وإني مأمور؛ فأحبسها علي، حتى يقضى بيني وبينهم، فحبس الله عليه"(٢).

''اےاللہ! یہ بھی مامور ہے، میں بھی مامور ہوں تو اس کوتو غروب ہونے سے روک دے، یہاں تک میرے اوران جبابرہ کے درمیان کوئی فیصلہ ہوجائے۔ سواللہ تعالیٰ نے سورج کوغروب ہونے سے روک دیا''۔ اس روایت سے ''و أنا مأمور'' ارشاد کی وضاحت ہوجاتی ہے (۳)۔ بہرحال دونوں احتال ممکن ہیں اور رائح دوسرااحتال ہے۔ واللہ اعلم

باب کی روایت میں "اللهم احبسها علینا" آیا ہے جو کہ طلق ہے، جب کہ امام احمد کی روایت میں تقیید ہے کہ "اللهم احبسها علی شیئا" کہ اسے اس وقت تک غروب سے رو کے رکھ کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ یوری ہوجائے اور شہر فتح ہوجائے (سم)۔

## كيفيت حبس مين اختلاف

جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ سورج کوغروب ہونے سے روک دیا گیا تھا، کیکن اس کی کیفیت کیاتھی،
اس میں علائے حدیث کا اختلاف ہے، اس سلسلے میں رائح قول وہ ہے جو ابن بطال رحمۃ الله علیہ وغیرہ کا اختیار
کردہ ہے کہ سورج کی حرکت آ ہت ہوگئ تھی، ہارون بن یوسف امادی کے ترجمہ میں آیا ہے کہ بیدواقعہ ماوحزیران
(غالبًا جون) کی چودہ تاریخ کورونما ہواتھا، بیدن بہت طویل ہوتا ہے (۵)۔ (انگریزی مہینوں میں جون کی ۲۲

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وانظر كذلك طرح التثريب: ٦/١٩٧٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان: ٩/٨ ١٤ ، كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها ....، رقم (٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢/٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا، والمسند للإمام أحمد: ١٨/٢، مسند أبي هريرة (٢٢١).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٢٣/٦، وابن بطال: ٥/٢٧٨، والكرماني: ٩٦/١٣، وطرح التثريب: ١٩٧٨/٦.

ویں تاریخ کا دن سال کے تمام دنوں سے طویل ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ یہی دن ہو)۔واللہ اعلم

فجمع الغنائم، فجاء ت -يعني النار - لتأكلها، فلم تطعمها

چنانچہ آپ علیہ السلام نے غنائم کوجمع کیا تو وہ لینی آگ آئی کہ اسے کھالے ،کیکن اس نے غنائم کو پیکھا اسنہیں۔

"يعنى النسار" جملت فيربيه، جوكس راوى كى طرف سے ب،اس ميں جاء ت كفاعلى كى وضاحت كى تى ہے۔

پھر یہاں"فلہ تبطعہ ہا"کہا گیا ہے اور لے تأکلھا نہیں کہا گیا کہ لنا کہ لھا کے ساتھ موافقت ہوجاتی ، سو یہ مبالغہ ہے کیوں کہ طعم کے معنی چکھنے اور اکل کے معنی کھانے کے ہیں ، مطلب یہ ہے کہ آنے والی آگ نے غنائم کو چکھا تک نہیں ، چہ جائیکہ کھایا ہو، چنانچ اس جملے "فلہ تبطعہ ہا" کے معنی یہاں لے تذق طعمها کے ہیں ، اس کی نظیر قرآن کریم میں بھی موجود ہے (ا) ، ارشاد ہے: ﴿ومن لم یطعمه فإنه منی ﴾ (۲) کہ حضرت طالوت علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جواس نہر کے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا وہ میرا ساتھی ہے ، جواس کے بھس کرے اس سے میراکوئی تعلق نہیں۔

فقال: إن فيكم غلولا

تو حضرت بوشع نبی نے فرمایا کہ بے شک تم لوگوں میں غلول ہے۔ غلول مال غنیمت میں خیانت کرنے کو کہتے ہیں (۳)۔

فلیبایعنی من کل قبیلة رجل فلزقت ید رجل بیده فقال: فیکم الغلول، فلیبایعنی قبیلتك، فلزقت ید رجلین أو ثلاثة بیده، فقال: فیکم الغلول چنال چه برقبیله سے ایک آدی میرے ہاتھ پر جیک

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٣٤، وفتح الباري: ٢٢٣/٦، وشرح الكرماني: ٩٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢٣/٦، وعمدة القاري: ٤٣/١٥.

گیا، فرمایا، خیانت تنہی لوگوں نے کی ہے، اس لیے ابتمہارا قبیلہ میرے ہاتھ بیعت کرے۔ تو دویا تین آ دمیوں کے ہاتھ چیک گئے، پوشع نے فرمایا خیانت تنہی لوگوں نے کی ہے۔

فیار قت سے قبل دونوں جگہ حذف ہے، چوں کہ سیاق کلام اُس پر دلالت کررہا ہے، اس لیے اس جملے کو حذف کر دیا گیا، یعنی فبایعوہ کہ انہوں نے بیعت کی ..... تو یہ واقعہ پیش آیا (۱)۔

یہاں روایت میں "رجلین أو ثلاثة" ہے، ابویعلی (۲) کی روایت میں "رجل أور جلین" ہے۔ کتنے آ دمیوں کا ہاتھ بیعت کے دوران چپکااس میں شک ہے، تا ہم سعید بن المسیب رحمۃ الله علیہ کی روایت میں جزما"ر جلین" (۳) آیا ہے کہ دوآ دمیوں کا ہاتھ پھسلاتھا (۴)۔

ابن المنير رحمة الله عليه فرمات بيل كدان كے بال خيانت معلوم كرنے كاطريقه يهي تھا (كم)، چنانچه

(١) فتح الباري: ٢٢٣/٦.

(٢) لم أجده في مسند أبي يعلى، وإنما قاله الحافظ في الفنح.

(٣) صحيح ابن حبان: ١٤٩/٨ كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها ١٠٠٠٠ رقم (٧٨٧).

(٤) فتح الباري: ٦/٣٢٦.

#### (١) ايك عجيب دا قعه

والی نے کہا کہ میں جب تک ابوعبید (امام مالک) ہے مشورہ نہ کرلوں کوئی تھم جاری نہیں کرسکتا، چنانچہ امام مالک کی طرف قاصد بھیجا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کا ٹاجائے نہ اس کا گوشت، میرا تو خیال مدہ کدوہ مردہ خاتون حدمیں سے اپناخق مالگ رہی ہے۔ اس الزام لگانے والی عورت (تاذنہ) کو حدلگاؤ۔ چنانچہ اس کے مشورے پڑمل کرتے مؤے والی مدینہ نے تاذنہ پرحد جاری کروائی، جب انای 2 کوڑے لگائے جاچی تو ہاتھ اس طرح چپکا ہوا تھا، تاہم جو نہی کہ وال کوڑ الگایا گیا اور سے

جوخائن وغال ہوتااس کا ہاتھ بیعت کے وقت چپک جاتا۔ اس میں اس امری طرف اشارہ ہوتا کہ اس ہاتھ پرکوئی حق ہے کی دوسرے کا، جواس سے لے لینا جائے، یا یہ کہ یہ ایساہاتھ ہے، جس کی وجہ سے اسے ماراجائے اور اس کے مالک (خائن) کوقید کردیا جائے، یہاں تک کہ وہ فذکورہ حق کوامام وقت کے حوالے کردے، یہاں جن سے ہے جس کا ذکرروایات میں بھی آیا ہے کہ قیامت میں ہاتھ اپنے مالک کے خلاف گواہی دے گا(ا)۔

"فیکم الغلول" کے بعد سعید بن المسیب رحمة الله علیه کی روایت میں ان دونوں کا اعتراف جرم بھی مذکور ہے کہ ان دونوں نے کہا" فقالا: أجل، غللنا" (٢).

فجاؤا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاء ت النار فأكلتها تووه سونے كالك سركر آئے، جوگائے كسركے برابرتها، اسے ركھ ديا، آگ آئى اوراس نے ننيمت كوكھاليا۔

مطلب میہ کے جب ان پر جرم ثابت ہو گیا تو وہ گائے کے سر برابرا یک سرلے کرآئے، جوسونے کا بنا ہوا تھا، اسے لا کر انہوں نے دوسری غنیمتوں کے ساتھ رکھ دیا، اب چونکہ غنیمت مکمل آ چکی تھی تو آنے والی آگ نے اس کو کھالیا، جو قبولیت کی علامت تھی۔

جیبا کہ ماقبل میں گزرا کہ سابقہ ام اورانبیائے متقدمین کی خصوصیت میں سے بیتھا کہ وہ مال ننیمت کو

= حدقذ ف كانصاب يورا ہو گيا تواس عورت كا بھى مرد د خاتون كے جسم سے الگ ہو گيا!!!

علامة سطلانی اس واقعہ کو قل کرنے کے بعد تھے ہیں:

"فإما أن يكون مالك ر سمه الله اطلع على هذا الحديث، فاستعمله بنور التوفيق في مكانه، وإما أن يكون وفق، فوافق.

وقد كان إلزاق يد الغال بيد يوشع تنبيها على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه، أو دليلا على أنها يد ينبغى أن يضرب عليها، ويحبس صاحبها، حتى يؤدى المحق إلى الإمام، وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة". ويكهي ، إر شاد الساري: ٢٠٧/٥.

(١) فتح الباري: ٢٢٣/٦، وبمثله قال ابن بطال، انظر شرحه: ٢٧٨/٥.

(٢) حواله جات بالا، وصحيح ابن حبان: ٩/٨ ١٤ ، كتاب السير، باب الغنائم....، رقم (٧٨٧).

سی کھلی جگہ مثلاً کھلیان وغیرہ میں جمع کردیتے تھے،آسان سے بیآگ آتی جواسے جلا ڈالتی اوراگراس میں کسی فقتم کی کوئی خیانت ہوتی یا ایسی چیز، جو حلال نہ ہو، موجود ہوتی تو آگ اسے نہ جلاتی، جوعدم قبولیت کی دلیل سمجھی جاتی تھی۔

یہی حال ان کی قربانیوں کا بھی تھا، جانور کی قربانی کے بعد جوعنداللہ مقبولیت حاصل کر لیتی اسے آگ کھالیتی اور جوقبول نہ ہوتی وہ اپنے حال پر باقی رہتی اور آگ اسے چھوتی بھی نہیں تھی (1)۔

ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضَعفنا وعجزنا، فأحلها لنا

پھر اللہ تعالیٰ نے غنائم کو ہمارے لیے حلال کردیا، اس نے ہماری کمزوری وناتوانی کو دیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال قراردے دیا۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے امت محمد میں شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے اور حکم میں تخفیف کرتے ہوئے غنائم کو امت محمد میں تخفیف کرتے ہوئے غنائم کو امت محمد میلی صاحبہا الصلاق والسلام کے لیے حلال کردیا، اب میامت اسے کھاسکتی ہے اور میاس امت کی خصوصیت ہے، نسائی (۲) کی روایت میں آیا ہے:

"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها، وتخفيفا وخفَّف عنا"(٣).

جمله "رأی ضعف و عجزنا" جملة تعلیلیه وسبیه ب،اس مین امتِ محمد یعلی صاحبها التحیة کے لیے غنائم کو حلال کیوں قرار دیا گیا، اس کی علت بیان کی گئی ہے، سعید بن المسیب رحمة الله علیه کی روایت اس میں اور واضح ہے، اس میں ہے، "لما رأی من ضعفنا" (٤) اس جمله میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ الله تعالیٰ واضح ہے، اس میں ہے، "لما رأی من ضعفنا" (٤) اس جمله میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ الله تعالیٰ واضح ہے، اس میں ہے، "لما رأی من ضعفنا" (٤)

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٤٦-٤٤، وشرح ابن بطال: ٢٧٨/٥، وطرح التثريب: ١٩٧٩/٦.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي الكبرى: ٢/٢٥، كتاب التفسير، الأنفال، قوله تعالى: ﴿حلالا طيبا﴾، رقم (١١٢٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢٣/٦، وعمدة القاري: ١٥/٤٤، وشرح الكرماني: ٩٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) سنس النسائي: ٢/٢٥٦، كتاب التفسير، ....، قوله تعالى: ﴿حلالا طيبا﴾، رقم ( ١١٢٠٩)، ومسند أحمد: ٣٣٢/٣، مسند أبي هريرة من رواية همام بن منبه، رقم (٨١٨٥) و: ٣٣٨/٣، رقم (٨٢٢١).

کے سامنے عاجزی کا اظہار فضل وانعام کا سبب بنتاہے(۱)۔

## ترجمة الباب كساتهمناسب عديث

اس حديث كى ترجمة الباب كساته مناسبت اس جملي س ب "شم أحل الله لنا الغنائم" (٢). و الله لنا الغنائم " (٢). و الغنيمة لَن شَهِدَ الْوَقْعَة .

## ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمة الله علیه کا مطلب ومقصد یہاں ائمہ ثلاثہ کے مذہب کوراج قرار دینا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جولوگ جہاد میں شریک ہوں گے انہی کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا اور وہ لوگ جوشریک نہیں ہوں گے،ان کو حصنہیں ملے گا۔

پھرامام بخاری رحمۃ اللّه علیہ نے ترجمہ جن الفاظ سے قائم کیا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللّه عنہ کی ایک اثر کے الفاظ ہیں، جو انہوں نے حضرت عمار بن ماسر رضی اللّه عنهما کو ان کے استفسار پر بھیجا تھا۔ اس سے انمکہ ثلاثہ اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں (۳)۔

اس الركوموصولاً امام عبدالرزاق صنعانی رحمة الله علیه نے اپنی مصنف میں نقل كیا ہے (۴) ملاوہ ازیں امام بیبقی رحمة الله علیه نے اور اس كا پس منظر بیان كرتے ہوئے ازیں امام بیبقی رحمة الله علیه نے بھی اس الركومختلف طرق سے ذكر كیا ہے اور اس كا پس منظر بیان كرتے ہوئے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، چنانچہ طارق بن شہاب رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

"إن أهل البصرة غزوا أهل نهاوند(٥)؛ فأمدوهم بأهل الكوفة، وعليهم عمار بن ياسر، فقدموا عليهم بعدما ظهروا على العدو، فطلب أهل الكوفة الغنيمة، وأراد أهل البصرة أن لايقسموا لأهل الكوفة من الغنيمة، فقال

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٢٣/٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٤٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٢٤/٦.

<sup>(</sup>٤) مصنف عبدالرزاق: ٧/٥ -٣٠٣- كتاب الجهاد، باب لمن الغنيمة؟ رقم (٩٦٨٩).

<sup>(</sup>۵)غروه نهاوند معلق تفصيل كتاب الجزية ، باب الجزية مين آ كى \_

رجل من بني تميم لعمار بن ياسر: أيها الأحدع، تريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ قال: وكانت أذن عمار جدعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فكتب إليهم عمر: "إن الغنيمة لمن شهد الوقعة"(١).

اصل مسئلے کی طرف جانے ہے قبل میں مجھ لیجے کے نتیمت کے استحقاق کی چندشرا اَط ہیں، جو درج ذیل ہیں:

- مستحق صیح وسالم ہو، بیار نہ ہو، مطلب سے کہ قال کی صلاحیت رکھتا ہو انگر ا، لولا اور نابینا وغیرہ نہ ہو۔
- وارالحرب میں اس کا داخلہ قبال کی نیت ہے ہی ہوا ہو،خواہ بعد میں لڑائی میں حصہ لے یا نہ لے، کہ مقصد قبال بعنی ارباب العدوحاصل ہور ہاہے۔
  - 🖨 مردہو،عورتوں کاغنیمت میں کوئی حصہ نہیں ،اگر چہ جنگ میں شریک ہوں۔
    - 🕜 مسلمان ہو، کا فر کے لیے غنیمت نہیں ،خواہ شریک جنگ ہو (۲)۔

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي: ٩/٦٨، كتاب السير، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، رقم (١٧٩٥٣-١٧٩٥)، وأيضاً عند ابن أبي شيبة: ١٨/٩٤، كتاب السير، باب من قال: ليس له شيء إذا ....، رقم (٣٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) السوسوعة الفقهية: ٣١٢/٣١-٣١١/٣١، وبدائع الصنائع: ٥٠٢/٩، كتاب السير، فصل في أحكام الغنائم وما يتصل بها، وحاشية الدسوقي: ٥٠٤/٢، باب في الجهاد، والمغنى: ٢٠٨٩-٢٠٩.

### مسكله حديث باب

امام بخاری رحمة الله علیہ نے جس مسئلے کی شرح کے لیے یہ باب قائم کیا ہے، اس کا تعلق اوپر ذکر کر دہ دوسری شرط سے ہے اور صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا تشکر جنگ ختم ہونے کے بعد میدانِ جنگ پنچ تو آیا اس کا غنیمت میں حصہ ہوگا کہ نہیں؟

تواس کی دوصورتیں ہیں،ایک اتفاقی ہے،دوسری اختلافی۔

ا تفاقی صورت بیہ ہے کہ مذکورہ شخص یالشکراس تک پہنچا جب جنگ ختم ہو چکی اورغنیمت کی تقسیم کاعمل بھی مکمل ہو گیا ، تو ان کاغنیمت میں کو ئی حصہ نہیں ۔

اختلافی صورت یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے اورغنیمت تقسیم ہونے سے قبل پیشکریا شخص وہاں پہنچا تو حفیہ کے نزدیک بیغیمت میں شریک ہوں گے، ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، جب کہ جمہور کے نزدیک ان کو غنیمت میں سے کچھے نہیں ملے گا(ا)۔

جمہور کی دلیل حضرت عمار رضی اللہ عنہ کاوہ واقعہ ہے جوابھی گز را کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خط میں "الغنیمة لمن شهد الوقعة" فرمایا تھا۔

اوران كى دوسرى دليل بخارى وابوداؤدكى حفرت الوبرير ورضى الله عنى صديث ب، "أن السنبسي صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاصي في سرية قبل نجد، فقدم أبان بعد فتح خيبر، فلم يسهم له "(٢).

## ولائل احناف

اس مسئلے میں احناف کے دلائل بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چندکوہم ذیل میں درج کرتے ہیں:

امام ابو یوسف رحمة الله علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر رضی الله عند کے بارے میں روایت کیا

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية: ١١/٣١ عنيمة، شروط استحقاق الغنيمة.

<sup>(</sup>٢) المحديث، أخرجه البخاري في الجهاد، باب الكافر يقتل المسلم .....، رقم (٢٨٢٧)، والمغازي، باب غزو-ة خيبر، رقم (٢٨٢٧)، والمعازي، باب الجهاد، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له، رقم (٢٧٢٣-٢٧٢).

ہے کہ انہوں نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ کولکھا کہ "قد أمددتك بقوم، فسمن أتى ك منهم قبل أن تفنى الفتىلى، فأشر كه في الغنيمة"(١) يعنى: "ميں ايك شكرتم ہارى طرف بطور كمك كے بھيج رہا ہوں، سوان ميں سے جو بھی تمہارے پاس مقتولين كے تم ہونے سے بہلے پہنچ جائے تواس كوغنيمت ميں شريك كرؤ"۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عکر مد بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی سرکر دگی میں پانچ سوافراد پر مشتمل ایک جماعت بطور کمک ابوامیہ اور زیاد بن لبید بیاضی کی مدد کے لیے روانہ کی ، یہ جماعت ان تک اس وقت پنچی جب وہ'' نجیر''(۲) فتح کر چکے تھے، تو انہوں نے آنے والی جماعت کو بھی اپنے ساتھ غنیمت میں شریک کیا (۳)۔

## ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات

ان کی پہلی دلیل السغینیسمة لمن شهد الوقعة والااثر تھا،اس سے استدلال چندوجوه کی بناپر درست نہیں، جودرج ذیل ہیں:

- 🕦 اس اٹر کے وقف اور رفع میں اختلاف ہے اور موقوف ہونارانج ہے (۴)۔
- ت حفیہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اثر سے استدلال کرتے ہیں ، چوں کہ اب ان سے مروی روایات میں تعارض آگیا ہے ،اس لیے بیرحدیث احناف کے خلاف جمت نہیں ہو عکتی۔
- حفیہ اس اٹر کا مطلب سے لیتے ہیں کہ جنگ میں جو قال کی نیت سے شریک ہوا ہو، اس کو غنیمت میں حصہ ملے گا، اب اس کی نیت قال کی تھی یانہیں اس کا پتہ کیسے چلے گا تو اس کے دوطریقے ہو سکتے ہیں کہ وہ جہادیا

<sup>(</sup>١) التلخيص الحبير: ١٠٨/٣، والمغنى: ٩/٠١، وإعلاء السنن: ١١٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) قال المحموي: "النُجَيْرُ: .....، حصن باليمن -قرب حضر موت - منيع، لجأ إليه أهل الردة مع الأشعث بن قيس في أيام أبي بكر، رضي الله عنه، فحاصره زياد بن لبيد البياضي، حتى افتتحه عنوة، وقتل من فيه، وأسر الأشعث بن قيس، وذلك في سنة ١٢ للهجرة ......... انظر معجم البلدان: ٥/٢٧٢، باب النون والجيم. (٣) التلخيص الحبير،: ١٠٨/٣، والسير الكبير: ١١٢/٣، مع شرحه للسرخسي، باب كيفية قسمة الغنيمة ..... رقم الباب (٥٠٠)، وللاستزادة انظر إعلاء السنن: ١١٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) إعلاء السنن: ١٢٠/١٦، كتاب السير، باب إذا لحق عسكرَ الإسلام مدد ....، والهداية مع البناية: ١٤٣/٧ ، كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها.

قال کے لیے نکلنے کا ظہار کرے،اس کی تیاری کرے اور اس کاعملی مظاہرہ بھی کرے کہ جہا دمیں شریک ہو۔
دوسری صورت ہے ہے کہ اس کا نکلنا تو کسی اور غرض سے تھا،لیکن وہاں جا کروہ قال میں بھی شریک ہوا،
جیسے گھوڑوں کی دیکھے بھال وغیرہ پر مامور شخص،سواس کوغنیمت میں اسی صورت میں شریک کیا جائے گا کہ قال میں
بھی شریک ہو،اس کا صرف میدان جنگ میں موجود ہونا حصول غنیمت کے لیے کافی نہیں ہوگا (1)۔

ائمہ ثلاثہ کی دوسری دلیل حضرت ابان بن سعید بن العاصی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اس واقعے ہے ان حضرات کا استدلال اس لیے درست نہیں کہ یہ خیبر کا واقعہ ہے، جو فتح کے ساتھ ہی دارالاسلام میں تبدیل ہو چکا تھا، جب کہ مسئلہ باب کا تعلق دارالحرب ہے ہے، دارالاسلام میں اس طرح کے سی کمک کے پہنچنے پرغنیمت میں آنے والوں کو بالا تفاق شریک نہیں کیا جاتا (۲)۔

دوسری طرف اسی خیبر سے متعلق ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جوآگے آر ہاہے (۳)، اس میں بیآیا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کے لوگوں، جن کی تعداد بچپاس سے اوپر تھی اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں، جو نجاشی کے ہاں تھیم تھے، کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ تو بی بین وہی وقت تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی شریک غنیمت کیا اور ان حضرات کے علاوہ اور کسی کو، جوموقع سے غائب تھا، اس غنیمت میں شریک نہیں کیا۔

ایک طرف بیحدیث ہے، دوسری طرف حضرت اَبان رضی الله عنه کا واقعہ، ان دونوں میں چوں کہ ظاہری تعارض ہے، اس لیے جمع بین الروایات کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے احناف یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعری کا واقعہ فنیمت کی تقسیم سے پہلے کا ہے اور حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہما کے واقعے کا تعلق تقسیم فنیمت کے بعد کا ہے، جس پراس صدیث کے بیالفاظ واضح دلالت کرتے ہیں کہ "فیقدم آبان بعد فتح خیبر سسا" (٤)

<sup>(</sup>١) إعلاء السنن: ١٢١/١٢، وفتح القدير: ٥/٢٢٦-٢٢٧، كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها.

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن: ١٢١/١٢.

<sup>(</sup>٣) المحديث، أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن .....، وقم (٣١٣٦).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري، وأبوداود، مر تخريجه آنفاً.

جب كه ابوموى اشعرى رضى الله عندك الفاظاتويه بين، "فوافيناه حين افتتح خيبر ....."(١) اى ليه احناف تفريق كة تأل بين اوران كه ندجب بردونون واقعات برعمل بهى بهوجا تاب (٢) والله اعلم بالصواب اس كه بعد حديث باب ويكهيه و

٢٩٥٧ : حدَّثنا صَدَقَةُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَّرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ؟ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ ، ما فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا ، كما قَسَمَ النَّبِيُّ عَلِيلِيَّةِ خَيْبَرَ . [ر: ٢٢٠٩]

# تراجم رجال

#### ۱ – صدقه

بيابوالفضيل صدقه بن الفضل مروزى رحمة الشعليه بين الناكا تذكره كتاب العلم "باب العلم والعظة بالليل" كتحت كرر حكاب (م)-

٢- عبدالرحمن

بيعبدالرحمٰن بن مهدى بقرى رحمة الله عليه بين (۵)\_

٣- مالك

بدامام دارالجرة ما لك بن انس رحمة الله عليه بين -ان كحالات "بده الوحي" مين آ چك بين (٢) \_

<sup>(</sup>١) صحيح بخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس ....، رقم (٣١٣٦).

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن: ١٢٠/١٢، نيزويكهي، كشف البارى، كتاب المغازى: ٤٤٨-٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) قوله: "قال عمر رضي الله عنه": الحديث، مر تخريجه في كتاب الحرث والمزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج......

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ال كحالات ك ليويكهي كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة.

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ١/ ، ٢٩ ، الحديث الثاني، تفصيلي كر ليوكيهي ، كشف الباري: ٢ ، ٨ . ٨

٤- زيد بن أسلم

بیزیدبن اسلم رحمة الله علیه بیل ان کاتر جمه کتاب الإیسان، "باب کفر ان العشیر ....." کے تحت آچکا ہے(۱)۔

٥- اسلم

به ابوخالداسلم مولی غمر بن الخطاب رحمة الله عليه بين (۲)\_

٦- عمر

حضرت عررض الله عنه: لو لا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر

حضرت عمرضی اللہ عند نے فرمایا کہ اگر آئندہ آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو کوئی بھی گاؤں (یا شہر) فتح کرنے کے بعد میں اسے اس کے باشندوں میں تقسیم کردیتا، جبیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کے ساتھ کیا تھا۔

بخاری شریف کی روایت میں بیاثر بہت اختصار کے ساتھ وار د ہوا ہے، ابن ابی شیبہ کی روایت میں مزید تفصیل ہے۔ اسلم فرماتے ہیں:

"سمعت عمر يقول: "والذي نفس عمر بيده، لو لا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم، ما افتتح على المسلمين قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله الله الله على خيبر سهمانا، ولكنى أردت أن تكون جزية

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ان كمالات ك ليويكهي، كتاب الزكاة، باب هل يشتري صدقته؟

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٢٣٩.

تجري عليهم، وكرهت أن يترك آخر الناس لا شي، لهم"(١).

اس حدیث ہے متعلق تفصیلات کا ذکر کتاب الحرث والمز ارعۃ میں آئے گا۔

## ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت حديث

ابن المنير رحمة الله عليه فرمات بين كه ترجمه اور حديث باب بين مناسبة نهين به وواس طرح كه ترجمه النعنيد منه له الله فعة كاب اورباب كتحت جوحديث ذكر كي گئ اس كامضمون ترجمه كخلاف به اس بين تو غنيمت كوعام مسلمانوں كے ليے وقف بنا دينے كاذكر ہے كه بيغانمين مين تقسيم نهيں ہوگى ، بلكه آئنده آنے والے مسلمانوں كے مصالح كے ليے وقف كردى جائے كى اور آپ تو كهدر ہے تھے كفنيمت صرف غانمين كے ليے ہوتى ہے ، اس ميں باہروالوں كا حصر نہيں ، يہاں تو الث ہوگيا؟!

اس اشكال كاجواب بهى ابن الممير رحمة الله عليه نه ذكركيا م كم ترجمه كساته عديث كاس جملے كى مطابقت م، "كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر".

اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غنیمت کی فوری تقییم کی ترجیح کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غنیمت فوراً تقییم کردی جائے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا بیفتل اس بات کی دلیل ہے کہ موقع پرغیر موجود شخص کوغیمتِ حاضرہ میں کوئی استحقاق نہیں ہوگا، اس لیے تو فوری تقییم کاعمل اختیار کیا جارہا ہے۔ اب جو شخص سرے سے شریک جنگ ہی نہیں، اس کوتو بطریق اولی غنیمت میں حصر نہیں ملنا چاہیے (۲) ۔ واللہ اعلم یہ اس کوتو بطریق اولی غنیمت میں حصر نہیں ملنا چاہیے (۲) ۔ واللہ اعلم یہ اس میاری اور ائم کہ ثلاث کی رائے ہے، پیچھے تفصیل گزر چکی ہے، دلائل دونوں طرف ہیں، البت مذہب احناف میں اس سلسلے میں پھوتو سع ہے، جو ماقبل کی تفصیل سے واضح ہے۔

مذہب احناف میں اس سلسلے میں پھوتو سع ہے، جو ماقبل کی تفصیل سے واضح ہے۔

## ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمة الله علیه کا مقصد یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ اگر ایک شخص غنیمت کی نیت سے قمال کرتا ہے تواس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کو قمال پراجر ملے گایا نہیں؟ اگر ملے گاتو کتنا؟ کامل یا ناقص؟

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة: ١٧/١٥، كتاب السير، في قسمة ما يفتح .....، رقم (٣٣٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦/٥٧٦.

اس مسئلے میں علاء کا اختلاف ہے، ایک رائے جمہور کی ہے اور ایک مؤقف بعض حضرات کا ہے۔
فلاہر أتو بيمعلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا اجرکم ہوجائے گا، کیکن جمہور علاء بیفر ماتے ہیں کہ اس سے کوئی
فرق نہیں پڑتا، دیکھیے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیہ پوچھا گیا کہ ایک آدی قبال کرتا ہے غنیمت کے
لیے، دوسرا شجاعت کے لیے، تنیسراد کھلاوے کے لیے تو ان میں فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا، "من قبات ل لت کون کلمة الله هی العلیا فهو فی سبیل الله" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہیں
فرمایا کہ اگر اس کی نیت غنیمت کی ہوگی تو وہ فی سبیل اللہ میں داخل نہیں ہے۔

اب ایک آدمی اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے قال کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ مالی غنیمت کا بھی خیال دل میں لیے ہوئے ہے تو وہ کامل اجر کامستحق ہوگا اور اس کے اجر میں کوئی کی نہیں آئے گی۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور علمائے امت سے یہی نقل کیا ہے (۱) ، نیز علامہ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احکام القرآن میں اسی کی تصریح کی ہے (۲)۔

ان حفرات کی دلیل وہ روایت ہے جو امام ابوداؤ درحمۃ اللّٰدعلیہ نے اپنی''سنن'' میں نقل کی ہے، حضرت عبداللّٰہ بن حوالہ رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں:

"بَعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا، فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا، فقال: اللهم، لا تكلهم إلى فأ ضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم"(٣).

ک'' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں پیدل کشکر میں غنیمت کے وصول کے لیے بھیجا، کیکن ہم لوٹ آئے اور ہمیں کوئی غنیمت نہیں ملی ( یعنی مقصد میں کا میان نہیں ہوئے )، آپ صلی الله علیه وسلم نے ہمارے چہروں سے ہماری مشقت اور تکلیف بھانپ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٢٦، وهو قول ابن المنير كذلك، انظر فتح الباري: ٦٢٦/٦.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي: ٣٨٣/٢، سورة الأنفال، الآية: ٧، المسألة الثالثة.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو: يلتمس الأجر والغنيمة، رقم (٢٥٣٥).

لی، سوآپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے (تسلی کے طور پر)، اس میں فر مایا، اے اللہ! ان کو میرے سپر دنہ کر، کہ میں ان کی مدد واعانت سے قاصر رہوں، نہ ان کو ان کی ذات کے حوالے کر، کہ وہ ان کی اعانت ونفرت سے عاجز رہیں اور نہ ہی ان کولوگوں کے سپر دکر، کہ وہ لوگ اپنے کوان پرتر جیح دیے لگیں'۔

اس حدیث میں صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مال غنیمت کے حصول کے لیے بھیجا تھا، اس لیے معلوم ہوا کہ اعلائے کلمۃ اللہ کے ساتھ اگر مال غنیمت کی نیت بھی ہوتو اس سے اجر میں کی واقع نہیں ہوگی (۱)۔

٢٩٥٨ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو قالَ : سَمِعْتُ أَبًا وَائِلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكُ : الرَّجُلُ بُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ ، وَبُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ ، مَنْ في سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ : (مَنْ قَاتَلَ ، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ، فَهْوَ في سَبِيلِ اللهِ) . [ر : ١٢٣]

# تراجم رجال

### ۱ - محمد بن بشار

بيُحمر بن بشاررهمة الله عليه بين \_ان كا تذكره كتباب العلم، "باب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم ....." كتحت كرر چكام (س)\_

#### ۲- غندر

ي محد بن جعفر المعروف بين غندر وحمة الله عليه بيران كحالات كتاب الإيسان "باب ظلم

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٩/٦.

<sup>(</sup>٢) قـولـه: أبـو مـوســى الأشعري رضي الله عنه": الحديث، مر تخريجه في كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، كشف الباري: ١٠/٤.

<sup>(</sup>٣) كشف البارى: ٢٥٨/٣.

دون ظلم" ك ذيل مين آ چك (كم)-

#### ٣- شعبه

بيامير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج بصرى رحمة الله عليه بين - ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب المسلم من سلم المسلمون ......" كتحت آچكا به (۱) -

٤ - عمرو

بيعمروبن مره رحمة الله عليه بين (٢)\_

## ٥- ابو وائلُ

ية العى شهير ابوواكل شقيق بن سلمدرهمة الله عليه بين \_ان كحالات كتاب الإيمان، "باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ..... كتحت بيان كيجا حكي بين (٣)-

### ٦- ابوموسىٰ اشعرى

حضرت ابوموى اشعرى (عبدالله بن قيس) رضى الله عنه كمالات كتاب الإيسان، "باب أي الإسلام أفصل؟" كوني مين آ يكي (٤٠)-

بننبي

حدیثِ باب کی شرح بیچیے کتاب العلم (۵) اور کتاب الجہاد (۲) میں گزر چکی ہے۔

(كم) كشف الباري: ٢٥٠/٢.

(١) كشف الباري: ١/٦٧٨.

(٢) ان كمالات ك ليريكهي، كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.

(٣) كشف الباري: ١٩/٢٥٥.

(٤) كشف الباري: ١٩٠/i.

(٥) كشف الباري: ١١/٤ ٥-٥١٥.

(٦) كشف الباري، كتاب الجهاد: ١٧٣/١-١٧٥، باب من قاتل لتكون كلمة الله......

## ترجمة الباب كساتهمناسبت مديث

يهال ترجمه كى باب كما تهمناسبت بقول علامه يمنى "الرجل يقاتل للمغنم" مين به (١٠ كر) ـ المراب : قِسْمَةِ الْإِمَامِ ما يَقْدَمُ عَلَيْهِ ، ويَخْبَأُ لَمِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ عَابَ عَنْهُ .

## ترجمة الباب كامقصد

علامه ابن المنیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بیجومشہور ہوگیا ہے کہ "الهدیة اسن حضر" کہ ہدیہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جوشر کائے مجلس ہوں۔ امام بخاری رحمة الله علیه ان کی تر دید کررہے ہیں اور بیہ فرمارہے ہیں کہ جولوگ موجود نہیں ، امام ان کے لیے ہدیہ چھیا کرر کھے تواس میں کوئی حرج نہیں (۱)۔

کیکن ابن المنیر کی بیرائے بے کل ہے، وہ اس لیے کہ یہاں ہدید کا مسئلة تھوڑا ہی بیان کیا جارہا ہے،
یہاں تو غنائم کے ابواب چل رہے ہیں۔ لہذا بید کہا جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیہ بنانا چاہتے ہیں کہ امام
المسلمین کے پاس جو مال کفار سے حاصل ہوتا ہے، جیسے غنیمت ہے، فی ء ہے اور جزیہ ہے، امام اس میں مختار کل
ہے، جہال مناسب سمجھے وہاں ان کوخرچ کرسکتا ہے، حاضرین کونقسیم کرنا چاہے تو حاضرین کو دے اور حاضرین کے علاوہ غائبین کو تقسیم کرنا چاہے تو ان کودے ہیں:

"حاصل المعنى يقسم مايقدم عليه بين الحاضرين والغائبين، بأن يعطي شيئاً للحاضرين، ويخبأ شيئاً للغائبين"(٢).

٢٩٥٩ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلِتُهُ أَهْدِيَتْ لَهُ أَفْيِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ ، مُزَرَّرَهٌ بِالذَّهَبِ ، فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ ، فَجَاءً وَمَعَهُ ٱبْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ : آدْعُهُ لِي ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيلِتْهِ صَوْتَهُ ، فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَاهُ بِهِ ، وَاسْتَقْبَلَهُ

<sup>(</sup>١١) عمدة القاري: ١٥/١٥.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٢٢٦، والمتواري على تراجم أبواب البخاري: ١٩١.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/١٥، نيز ويكهي، فتح الباري: ٢٢٦/٦، وإرشاد السارني: ٢٠٩/٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن عبدالله.....": الحديث، مر تخريجه في كتاب الهبة، باب كيف يقبض العبد والمتاع؟

بِأَذْرَارِهِ ، فَقَالَ : (يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَٰذَا لَكَ ، يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَٰذَا لَكَ) . وَكَانَ فِي خُلُقه شَدَّةً .

# تراجمرجال

# ١ - عبدالله بن عبدالوهاب

برابو محمد الله بن عبد الوباب حجبى رحمة الله عليه بين - ان كاتذكره كتاب العلم، "باب ليبلغ الشاهد الغائب" كوزيل بين كررجكا(١) -

#### ٧- حماد

بيهاوبن زيدبن ورجم رحمة الله عليه بيل -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب المعاصي من أمر الجاهلية" كتحت كرر يك (٢) -

## ٣- ايوب

بدايوب بن الى تميم كيمان تختيانى رحمة الله عليه بين - ان كاتذكره كتماب الإيمان "باب حلاوة الإيمان" كتحت آچكا(٣) -

# ٤ - عبدالله بن ابي مليكه

يقاضى عبدالله بن الى مليكة يمى رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب خوف المعرّمن من أن يحبط ..... "كتحت ميان كيم جا يك (٣) -

حضرت عبدالله بن افی ملیکه رحمة الله علیه فرمات بین که نبی اکرم صلی الله غلیه وسلم کی خدمت میں پھے قبائیں ہدیئہ آئیں، جودیباج کی تھیں اور ان پرسونے کا کام ہوا تھا، تو وہ سب آپ علیه السلام نے بعض صحابہ میں

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢/٥٤٨.

تقسیم کردیں اور ان میں سے ایک قباء الگ کر کے مخر مدین نوفل (۱) کے لیے رکھ دی، حضرت مخر مدخدمتِ اقدی میں حاضر ہوئے ،ساتھ ان کے بیٹے مسور (۲) بھی تھے، وہ آ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور بیٹے سے کہا انہیں بلاؤ (یعنی نبی علیہ السلام کو)، نبی علیہ السلام نے ان کی آ وازین کی تو وہ قباء لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سلے اور اس کے بٹن ان کے سامنے کیے اور فر مایا اے ابوالم و را میں نے بی قبارتے ہمارے لیے چھپار کھی تھی۔ اور ان کی طبیعت میں کچھ شدے تھی۔

أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مذردة بالذهب النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مذردة بالذهب المرات من المرات على المرات على المرات على المرات على المرات المرات على المرات المرا

## ادعه لي

یہ حضرت مخرمہ کا کلام ہے، جس کے خاطب ان کے بیٹے مسور رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے بید کہا کہ نبی علیہ السلام کو جا کر بتلاؤ کہ میں آگیا ہوں۔ ایک روایت میں ہے، مسور کہتے ہیں کہ مجھے بیہ بات نامناسب لگی اور میں نے ناپیند بیدگی کا اظہار کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح بلانا اچھی بات نہیں۔ تو ان کے والدمخر مہنے کہا اے بیٹے! اس میں برا مانے کی کوئی بات نہیں، آپ علیہ السلام اس سے ناراض نہیں ہوں گے کہ آپ جبار نہیں ہیں (۵)۔

<sup>(</sup>١) مخرمه بن نوفل رضى الله عند ك حالات ك ليدويكي ، كتاب الهبة ، باب كيف يقبض العب رائستاع؟

<sup>(</sup>٢) مسور بن مخر مدرضى الله عند كح حالات كے ليے ويكھيے ، كتاب الوضوء ، باب استعمال فضل وضوء الناس.

<sup>(</sup>٣) مجمع بحار الأنوار: ٤٢٢/٢، باب الزاي مع الراء، مادة "زرر"، والقاموس الوحيد، مادة "زرد".

<sup>(</sup>٢) مجمع بحار الأنوار: ٢٢/٢٤، باب الزاي مع الراء، مادة "زرر"، والقاموس الوحيد، مادة "زرر"، وإرشاد الساري: ٢٠٩٥، وعسدة القارى: ٥/١٥.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري: ٧٠٩/٥، وعمدة القارى: ٥/١٥.

اس حدیث کے متن سے متعلقہ دیگرا بحاث کتاب اللباس و کتاب الا دب میں آ چکے ہیں (۱)۔

وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ . قالَ حاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَبْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ : قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكِ أَقْبِيَةٌ .

اوراس طرح اساعیل ابن علیه (۲) نے بھی ابوب سے روایت کیا ہے۔ جب کہ حاتم بن وردان (۳) نے سند بیان کرتے ہوئے عن المسور ..... کا اضافہ کیا ہے۔

## فذكوره تعليقات كامقصد

اس عبارت كو مجھے سے قبل به جان ليجے كه حديث باب كوالوب ختيانى سے روايت كرنے والے تين حفرات بيں، حماد بن زيد، اساعيل ابن عليه اور حاتم بن ور دان اور ان تينوں كى روايت ميں ارسال اور وصل كا اختلاف ہے، چنانچ حديث باب ميں "أيوب عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم ......" آيا ہے اور يه حديث مرسل ہے كہ ابن الي مليكہ تابعي بيں، علاوہ ازيں اساعيل ابن عليه كى جوروايت ہے وہ بھى مرسل ہے، اس طرح يه دونوں حضرات روايت كے مرسل ہونے پر شفق ہوئے، ان دونوں كى روايات ايك جيسى مرسل ہے، اس طرح يه دونوں حضرات روايت ہے مرسل ہونے پر شفق ہوئے، ان دونوں كى روايات ايك جيسى مرسل ہے، اس طرح يه دونوں حضرات روايت ہے، اس ميں "ابن أبي مليكة عن المسود بن مخرمة .... " ہے، اس طرح يه روايت موصول ہوئى۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ارسال وصل کے اختلاف کوواضح کرنے کے لیے یہ تعلیقات ذکر کی ہیں۔

# مذكوره تعليقات كي تخريج

اوپرامام بخاری رحمة الله علیہ نے دوتعلیقات ذکر کیں، پہلی ابن علیہ کی اور دوسری حاتم بن ور دان کی۔ اساعیل ابن علیہ رحمة الله علیہ کی تعلیق کومصنف نے موصولاً کتاب الاً دب میس ذکر کیا ہے (سم)۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب اللباس: ١٦٤، وكتاب الأدب: ٥٢٨-٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) اساعيل بن ابراتيم بن مسلم ابن عليه كحالات كشف الباري: ١٢/٢، كتاب الإيمان ميس كرر يك بير-

<sup>(</sup>٣) حاكم بن وروان كحالات ك ليرويكي ، كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ......

<sup>(</sup>٤) صحيح بخاري، كتاب الأدب، باب المداراة مع الناس، رقم (٦١٣٢).

اورحائم بن وردان رحمة الله عليه كي تعليق موصولاً كتاب الشهادات ميس كرر چكى ہے ( 公 )\_ تَابَعَهُ اللَّيْثُ ، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ . [ر: ٢٤٥٩]

حضرت لیث بن سعد (۱) نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہوئے ایوب رحم ہم اللہ کی متابعت کی ہے۔ مذکور ہ متابعت کا مقصد

اوپرتعلیقات کے شمن میں جو بچھ ہم نے بیان کیا اس کو آپ نے ملاحظہ کیا، اب سوال یہ ہے کہ یہ روایت اور روایت مرسل ہے، جیسے ابن علیہ اور حماد بن زید کی روایت ہے، یا موصول، جیسے حاتم بن وردان کی روایت اور رائج کیا ہے؟

امام بخاری رحمة الله علیہ نے بیمتابعت اسی ترجیج ور جھان کو بتلانے کے لیے ذکر کی ہے کہ لیٹ بن سعد احفظ ہیں اور روایت کا موصول ہونا ہی رائج ہے، ابن مجررحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

"واعتمد البخاري الموصول لحفظ من وصله"(٢).

# مذكوره متابعت كى تخزيج

امام بخاری نے حضرت لیث رحم اللہ کی مذکورہ بالامتابعت کوموصولاً کتاب الهبة میں نقل کیاہے (۳)۔

## اصلی کاایک وہم

ال بورى تفصيل سے ايك بات يہ مى واضح موئى كه اصلى كے نتنج ميں جوعن ابن أبي مليكة عن المسور مذكور ہے وہ وہ مم ہے، درست اور معتمد بات يہى ہے كه "حساد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة" والاطريق مرسل ہے (م)\_

<sup>(</sup>١٩٠١) صحيح بخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى .....، رقم (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>١) حضرت ليث بن سعدر جمة الله علي كحالات كي ليويكهي ، كشف الباري: ٣٢٤/١، بد الوحي.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢/٦٦٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح بخاري، كتاب الهبة، باب كيف يقبض العبد والمتاع؟ رقم (٩٩ م٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٢٦/٦.

## ترجمة الباب كساتهمناسبت مديث

حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت اس جملے میں ہے، "خبات هذا لك"(١) اس سے امام بخاری كامدى ثابت ہور ہاہے كداس میں كوئی حرج نہیں اور امام ان امور میں مختار ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

١٢ - باب : كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرَ ، وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَٰلِكَ في نَوَائِبِهِ .

## ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ استفساراً بیفر مارہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوقر بظہ اور بنونضیر سے حاصل شدہ اموال غنیمت کوکس طرح تقسیم کیا تھا؟ اب انہوں نے کیفیت تقسیم تو بیان نہیں کی، جو کہ ترجمہ ہے اور باب کے تحت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کر دی، جس سے معلوم ہوا کہ وہ اموال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوائب اور حاجات کے اندر خرج کیے، اس کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوان تصرفات میں کی اختیار حاصل تھا، آپ جہاں مناسبت سجھتے، وہاں خرج کرتے تھے (۲)۔

٢٩٦٠ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ النَّخَلَاتِ ، حَتَّى ٱ فُتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ ، فَكَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ . [٣٨٩٤ : ٣٨٩٤]

# تراجم رجال

١- عبدالله بن ابي الاسود

پیعبدالله بن حمیدا بوالاسود بھری رحمة الله علیه ہیں (۴)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٢٧/٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/ ٤٦/ وشرح الكرماني: ٩٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) قوله: "سمعت أنس....." الحديث، مر تخريجه في الهبة، باب فضل المنيحة.

<sup>(</sup>٤) ان كمالات كم ليويكهي، كتاب الأذان، باب بلا ترجمة، رقم (٧٩٨).

#### ۲ – معتمر

بيمعتمر بن سليمان بن طرخان تيمي رحمة الله عليه بين \_

۳- ابیه

اب سے مرادحفرت سلیمان بن طرخان تیمی رحمة الله علیه بیں۔ان دوحفرات کا تذکرہ کتاب العلم، "باب من خص بالعلم قوما دون قوم ....." کے تحت آچکا ہے(۱)۔

### ٤ – انس بن مالك

حفرت السين ما لكرضى الله عند كحالات كتاب الإيسان، "باب من الإيسان أن يحب الخيه ....." كتحت كرر يك (٢) -

### ٔ حدیث کاتر جمه

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لوگ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے لیے تھجور کے درخت مختص کردیا کرتے ہے، یہاں تک کہ آپ صلی الله علیه وسلم کو بنو قریظہ اور بنونضیر پر فنتح حاصل ہوئی، بعد میں آپ صلی الله علیه وسلم کے ان درختوں کو واپس کردیا۔

# حديث كي مخضر شرح

اس حدیث میں "الر جل" سے انصار مراد ہیں اور "افتتح" کا تعلق بنو قریظہ سے ہے، کیونکہ بی نضیر کوتو جلاوطن کیا گیا تھا، کیکن مآلا ومجاز اُ اسے بھی فتح سے تعبیر کیا گیا ہے (۳)۔

مدینه منوره میں جب مہاجرین کا ورود ہوا، وہ اپناسب کچھ چھوڑ کرآ گئے تو انصار نے ان کوحوصلہ دیا، ان کی ہر طرح سے مدد کی، کھیت وغیرہ حوالے کر دیے، جن کی دو ہیویاں تھیں ان میں سے ایک کوطلاق دے کراپنے مہاجری بھائی کے نکاح میں دے دی اور قربانی وایثار کی عظیم مثالیں پیش کیں۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٤/٥٩٥-٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢/٤.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥ /٤٦.

یانفرادی امور کامعاملہ تھا، اجتماعی امور کے لیے ان انصار کے جو باغات تھے، ان میں سے پھھانہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خص کردیے، ان کی آمدنی مصارف ومصالح مسلمین اور اہل بیت پرخرچ ہوتی ، بیاختصاص بطور مدید کے تھا، کیوں کہ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے لیے حرام ہے۔

یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو یہود مدینہ پر فتح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے وہ درخت انصار کو واپس کردیے (ا)۔

ان امور کی تفصیلات کتاب المغازی میں بیان ہوچکی ہیں (۲)۔

## ترجمة الباب كساته حديث كامطابقت

حدیث کی ترجمہ کے ساتھ مطابقت بایں معنی ہے کہ ترجمہ میں تقسیم کی کیفیت کے تعلق استفسارتھا، اس کا جواب حدیث میں موجود ہے کتقسیم اموال بنی قریظہ کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا، کہ نبی علیہ السلام نے ان میں اپنی صوابدید کے مطابقت تصرف کیا اور انہیں مصالح مسلمین برخرچ کیا گیا (۳)۔

١٣ - باب : بَرَكَةِ الْغَاذِي في مالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا ، مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ وَوُلَاةِ الْأَمْرِ .

## ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں بیفر مارہے ہیں کہ غازی کا مال جو غنیمت وغیرہ سے حاصل ہوا ہو،اس میں اس کی زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی ، چاہے اس نے جہادر سول اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا ہویا آپ کے بعد آپ کے نائمین اور خلفاء کے ہمراہ (۴)۔ شہادت ودلیل کے طور پراس

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وإرشاد الساري: ٥/٠١٠، وشرح ابن بطال: ٢٨٦/٠.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري، كتاب المغازي: ١٨٣، و:٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٥٠/٦، وفتح الباري: ٣/٢٧/، وإرشاد الساري: ٥/٠١٠.

<sup>(</sup>٤) هذا ما قاله الشيخ الكاندهلوي رحمه الله، واختاره شيخنا المبجّل حفظه الله، انظر الأبواب والتراجم للكاندهلوي: ٢٠٦/١. وقال القسطلاني رحمه الله: "والظاهر أن الغرض ذكر الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة النزبير؛ إذ خلف ديناً كثيراً، ولم يخلف إلا العقار المذكور، ومع ذلك فبورك فيه، حتى تحصّل منه هذا المال العظيم". شرح القسطلاني: ٢١٣/٥.

کے لیے امام علیہ الرحمة نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قصہ پیش کیا ہے، جس کی تفصیلات آ گے آرہی ہیں۔
ایک تنبیہ

ترجمة الباب مين لفظ بركه بائه موحده كرماته به بعض حفرات نياس مين تقيف كرتے ہوئے تائه مثناة كرماته تركم الله علي فظ بركه بائه موحده كرماته الله عليه فرماتے بين كه لفظ تركه اگر چه ممثل به كه اس قص مين حضرت زبيرضى الله عنه كرتركه كاذكر به بكن آ مي جوعبارت آ ربى به ، "حيا وميت مع السبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر " بياس امر پردلالت كردبى به كه درست جمهورى كى روايت به اليخى بائه موحده كرماته (1) -

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَالَ : قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةَ : أَحَدَّنَكُمْ مِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَالَ : لَمَّا وَقَفَ الزَّبَيْرُ يَوْمُ الجَمَلِ ، دَعاني فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : يَا بُنِيَّ إِنَّهُ لَا يُقْتِلُ الْيُوْمَ اللّهِ عَلَيْهُ أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنَّى لِا أُرانِي إِلّا سَأَقْتُلُ الْيُوْمَ مَظْلُومًا ، وَالْيَ مِنْ أَكْبَرِ مَمِّي لَدَنِي ، أَفْتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مالِنَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ : يَا بُنِيَّ بِيعْ مالَنَا فَأَقْضِ دَيْنِي ، وَأَوْصِي بِالنَّلُثُ ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ – يَعْنِي بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ – يَقُولُ : نُلُتُ النَّلُثُ ، فَإِنْ وَشِي بِالنَّلُثُ ، وَثُلُثُو لِبَنِيهِ – يَعْنِي بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ – يَقُولُ : نُلُتُ النَّلُثُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مالِنَا فَضَلُ بَعْمَ وَلَهِ عَبْدِ اللهِ بَنْ الزَّبِيرِ وَيَشُولُ : يَا بُنِي إِنْ عَجَرْتَ عَنْهُ وَيَشُولُ : قَلَ عَبْدُ اللهِ : فَطَلَ هِضَامٌ : وَكَانَ بَعْضُ وَلَا عَبْدُ اللهِ فَخَمْلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنِي إِنْ عَجَرْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلِاي . قالَ عَبْدُ اللهِ فَخَمْلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنِي إِنْ عَجَرْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَالسَّعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاي . قالَ عَبْدُ اللهِ عَنْهُ وَلِلْكَ ؟ قالَ : الله مَوْلَاقِ مَوْلاي . قالَ : فَوَاللهِ مَا وَلَي إِللْمَالِقُ مَوْلاي يَقُولُ الزَّبِرِ اقْضِ عَنْهُ وَيْنَهُ وَيَعْتُ مَوْلَاقِ مَ وَوَاللهِ مَا وَرَيْنَ بِالْبَصْرَةِ ، وَدَارًا بِلِمُونَ اللّهِ يَنَةِ عَلْهُ الْكَبِينَةِ ، وَدَارُ اللّهِ عِلْهُ الْمُؤْمِقِ ، وَدَارًا بِيصِمْرَ ، قالَ : إِنَّمَ كَانَ مَنْهُ وَلَهُ مِنْ النَّي عَلَيْهِ الضَّيْعَ عَلَيْهِ الطَّيْمِ عَلَيْهِ الطَّيْمِ الْفَيْوَةُ وَالْمَ الْمُ الْمَالَةُ وَلَا اللّهِ الْمُؤْمِقِ مَ وَدَارُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ مَا اللّهِ الصَّالِي الْمُؤْمِقُ ، وَدَارُلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الطَّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْوا الللّهُ الْمُؤْمَ اللّهُ الْمُؤْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٢٨/٦، وعمدة القاري: ١٥/٧٥، وشرح القسطلاني: ٥/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: "عن عبدالله": الحديث، تفرد به البخاري، ولم يخرجه غيره، انظر تحفة الأشراف: ١٧٩/٣، رقم (٣٦٢٦)، ومن مسند الزبير ......

وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ ، قالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ الزُّ بَيْرِ : فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْنَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ ، قالَ : فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ فَقَالَ : يَا ٱبْنَ أَخِي ، كُمْ عَلَى أَخِي مِنَ ٱلدَّيْنِ ؟ فَكَتَمَهُ ، فَقَالَ : مِائَةُ أَلْفٍ ، فَقَالَ حَكِيمٌ : وَٱللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ نَسَعُ لِهَذِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱللَّهِ : أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْنَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ؟ قالَ : ما أُرَاكُمْ تُطيِقُونَ هٰذَا ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَٱسْتَعِينُوا بِي ، قالَ : وَكَانَ الزُّبَيْرُ ٱشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومِاثَةِ أَلْفٍ ، فَبَاعَهَا عَبْدُ ٱللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفِ وَسِيًّاثَةِ أَلْفٍ ، ثُمَّ قامَ فَقَالَ : مَنْ كانَ لَهُ عَلَى الزُّ بَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوافِنَا بِالْغَابَةِ ، فَأَتَاهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ ٱللهِ : إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ ، قالَ عَبْدُ ٱللهِ : لَا ، قالَ : فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيما تُؤخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ : لَا ، قالَ : قالَ : فَٱقْطَعْوا لِي قِطْعَةً ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ : لَكَ مِنْ هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا ، قالَ : فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ ، وَبَغِيَ مِنْهَا أَرْبَعَهُ أَسْهُم وَيَصْفُ ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَٱبْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ ؟ قَالَ : كُلُّ سَهُم مَائَةَ أَلْفٍ ، قَالَ : كُمْ بَنِيَ ، قَالَ : أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَيَصْفُ ، قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ ، قالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ ، وَقَالَ ٱبْنُ زَمْعَةَ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : كُمْ بَقِيَ؟ فَقَالَ : شَهْمٌ وَنِصْفٌ ، قالَ : أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ ، قالَ : وَبَاعَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ جَعْفَر نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِيِّمَاتَةِ أَلْفٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ آبْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ ، قالَ بَنُو الزُّبَيْرِ : ٱقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا ، قالَ : لَا وَٱللَّهِ لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ : أَلَا مَنْ كانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلَيْأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ ، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِينِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَكَانَ لِلزُّهَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ ، فَأَصَابَ كُلَّ ٱمْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ ، فَجَمِيعُ مالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ ، وَمَاثَتَا أَلْفٍ .

# تراجم رجال

١- اسحاق بن ابراهيم

بياسحاق بن ابراميم بن را هوبيخطلي مروزي رحمة الله عليه بين-

#### ٢-أبواسامه

بيابواسامه جمادين اسامه ليش رحمة الله عليه بين -ان دونون حفرات كاتذكره تفصيلاً كتساب العلم، "باب فضل من علم وعلم" كتحت گزر چكا(1) -

### ٣- هشام بن عروة

بيهشام بنعروة بن زبيرقرشي رحمة الله عليه مهر

#### ٤ – عروه بن زبير

بيعروه بن زبير بن العوام قرشي رحمة الله عليه بين \_ان دونو ل حضرات كے حالات "بده الموحسي" كى "الحديث الثاني" كے تحت گزر بيكے بين (٢) \_

# ٥- عبدالله بن زبير ٦- زبير بن العوام رضي الله عنهما

ان دونول حفرات كم فصل حالات كتاب العلم، "باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم " كتحت آ بيكي بين (٣)\_

# قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمل والے دن جب میرے والد زبیر رضی اللہ عنہ قال کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا، تو میں ان کے پہلومیں جا کر کھڑا ہو گیا۔

# يوم الجمل (جنگ جمل)

واقعہ جمل تاریخ اسلام کےان در دناک واقعات میں سے ہے، جس میں دونوں طرف جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اور دونوں طرف کے لوگ حق پر بھی تھے، یہی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس واقعے سے متعلق تفصیلات تو انشاء اللہ کتاب الفتن میں آئیں گی، ہم ذیل میں اس کا خلاصہ ذکر کیے دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١٤/٣ ٤ ١٧- ١٤، و٢٨ ١- ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٩١/١، نيز ويكهي، كشف الباري: ٢٣٢/٢-، ٤٤.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١٦٤/٤-١٧٤.

یہ ۳۲ مطابق ۲۵۲ء، جمادی الاولی یا جمادی الثانیہ کا اور خلافتِ علی کا واقعہ ہے، یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں اور حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہ اے صامیوں کے مابین تھی ، مسئلہ حضرت عثمان کے قصاص کا تقااور موضع حرب بصرہ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حامیوں کے ہمراہ مکہ سے بھرہ کے لیے روانہ ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے بھرہ کے قریبی شہر کوفہ میں موجود تھے، جب انہوں نے اس شکر کے بھرہ پہنچنے کا سنا تو وہ بھی کوفہ سے لشکر لے کر نکلے، یہاں تک کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوگئے اور فریقین کے درمیان کی بار ندا کرات بھی ہوئے، قریب تھا کہ بیدا کرات کا میابی سے ہم کنار ہوتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دلاکل کی روسے فریق طانی کو قائل کر لیتے، لیکن ناس ہوا بن سبا یہودی اور اس کے چیلوں کا، یہ چوں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی سفہ اس کے ان کو قائل کر لیتے ہیاں گارہ نیس ضرور شہادت کے ذمے دار تھے، اس لیے ان کو اندریشہ لاحق ہوا کہ اگر بید دونوں فریق باہم مل گئے تو ہماری گرد نیس ضرور قصاصاً ماری جا ئیں گی، چناں چانہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں تھی، انہیں پیتہ لیعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں تھی، انہیں پیتہ چلاتو پو چھا کہ یہ س قسم کا شور ہے؟ تو سبائیوں میں پچھافراد نے غلط بیانی کرتے ہوئے انہیں بیہ تلایا کہ فریق علی رضی اللہ عنہ کو نہیں بیہ بی حال دوسری طرف بھی ہوا اور یہ حضرات نہ جا ہے ہوئے ہوئے بھی بخوا سے بھی جنگ کی آگ میں کو دیڑے اور سائی این سازش میں کا میاب ہوگے، لعنہ میں اللہ و خذلہ ہم.

فریقین کے درمیان گھسان کارن پڑا، حضرت عائشہرضی الله عنہااس وقت میدانِ جنگ میں موجود نہیں تھیں اور انہیں لڑائی شروع ہونے کا بھی علم نہیں تھا، اتنے میں کعب بن مسور تابعی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور احوال واقعی سے انہیں باخبر کیا اور کہا کہ مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ اونٹ پرسوار ہوجا کیں اور میدانِ قال کی طرف چلیں، شاید سلح کی کوئی صورت پیدا ہوجائے، بین کراماں عائشہرضی الله عنہا اونٹ پرسوار ہو کرنگلیں، گرتو قع کے خلاف آپ رضی الله عنہا کی سواری و کی کرلوگ اور شتعل ہوگئے، کیوں کہ وہ بیس جھے تھے کہ آپ بحثیت سپرسالا رمیدان میں تشریف لائی ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جب دیکھا کہ لوگ کی طرح لڑائی رو کئے پر آمادہ نہیں اور مسلسل مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں تو انہوں نے کعب بن مسور کو حکم دیا کہتم اونٹ کی مہار چھوڑ کر ، قر آن مجید بلند کرکے آ گے بڑھواورلوگوں کو قرآن مجید کے محاکمہ کی طرف بلاؤ اور کہوکہ ہمیں قرآن کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی اس کے فیصلے کو مان لو۔

کعب نے آگے بڑھ کراعلان کیا،عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے یکبارگی ان پر تیروں کی بارش کر کے ان کوشہید کر دیا،اس کے بعد حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا کے حامی اور مشتعل ہوگئے، وہ برابرقل ہوتے رہے،لیکن حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا کے اونٹ تک کسی حریف کورسائی نہیں دی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کیفیت کو د کھے کہ بھانپ لیا کہ جب تک بیا ونٹ میدانِ جنگ میں نظر آتارہے گا، لڑائی کے شعلے بھی فرونہیں ہوں گے، چنال چہ آپ نے اپنے آدمیوں کو تھم دیا کہ کسی طرح اونٹ کو تھم کرو، کہ اس کے گرتے ہی لڑائی ختم ہوجائے گی۔ بیس کروہ اس کوشش میں لگ گئے کہ کسی طرح اس کو گرایا جائے، لیکن دوسری طرف اہل جمل بھی عافل نہیں تھے، انہوں نے فریقِ ٹانی کے ہروار کوروکا، اونٹ کی مہار پکڑ جائے، کرلڑتے رہے، اس طرح سینکڑوں آدمی اونٹ کی مہار پرشہید ہو گئے، آخر کار کافی دیر بعد ایک آدمی نے موقع پاکراونٹ کے پاؤں میں تلوار ماری اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، اس طرح اونٹ سینے کے بل بیٹھ گیا۔

اونٹ کے گرتے ہی اہل جمل منتشر ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکرنے اس کا محاصرہ کر لیا اور انہوں نے محمد بن ابی بکر کو، جو اُن کے ساتھ تھے، تھم دیا کہ جاکراپنی بہن کی حفاظت کرو، ان کو کسی قتم کی تکلیف نہ ہونے یائے ، اس طرح یہ جنگ اینے انجام کو پہنچی ۔

یہ پہلی جنگ تھی جس میں فریقین مسلمان تھے،اس کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔

جنگ جتم ہونے کے گئی دنوں بعد، امورخلافت کواز سرنومرتب کر کے ،حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محد بن ابی بکر کو تھم دیا کہ سفر کی تیاری کریں۔ چناں چہ کیم رجب ۲۳ ھے کوسفر کی مکمل تیاری کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کوروسائے بھرہ کی چالیس عورتوں اور محمد بن ابی بکر کے ہمراہ بھرہ سے دوانہ کیا، کئی کوس تک خود بھی قافلے کے ساتھ کردیا، کوس تک خود بھی قافلے کے ساتھ کردیا، آپ رضی اللہ عنہا پہلے مکہ مکرمہ گئیں، وہاں سے جج اداکر کے محرم ۲۳ ھے کو مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ اس جنگ میں فریقین کے ہزاروں افراد قتل ہوئے، جن کی تعداد میں اختلاف ہے، مقتولین میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ بھی تھے، جوعشرہ میں سے بیں ادر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما بھی۔

حفرت عائشرض الله عنها فرمایا کرتی تھیں، "وددت أنبي مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة" كه "اسكاش! آج كدن سے بيس سال قبل ہى ميں وفات يا چكى ہوتى كديددن ندد كيفنا يؤتا".

اس جنگ کوجمل سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس جنگ میں ایک بوی جسامت کے اونٹ پر سوارتھیں، جس کا نام عسکرتھا، اسے حضرت یعلی بن امیدرضی اللہ عنہ نے قبیلہ عرینہ کے ایک آدمی سے دوسودینار میں خریدا تھا اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سواری کے لیے مخصوص تھا (1)۔

أعاذنا الله من الفتن، ماظهر منها ومابطن.

فقال: يا بني، لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم

تومير بوالدزبيرني مجھ سے كہا،ا بيشے! آج كے دن قتل ہونے والا ظالم ہوگايا مظلوم۔

## ال جملے کے مختلف مطالب

اس جملے کے ٹی مطالب ومعانی بیان کیے گئے ہیں:

D علامدابن بطال رحمة الله عليفر مات ين

اگروہ قبل ہو گئے تو اپنے خیال میں مظلوم ہوں گے، کیکن فریقِ ثانی (خصم) انہیں ظالم تصور کرتا ہوگا، کیوں کہ ہرفریق اپنے کوحق پر، دوسر بے کو ناحق پر سمجھتا تھا اور اس میں وہ تاویل کرتا تھا۔

اور حفزت زبیر رضی الله عنه کا مقصداس کلام سے بیہ ہے کہ صحابہ، جوامت کے بہترین اور عمدہ لوگ ہیں، کا آپس میں قتال و محاربہ ان لوگوں کا سانہیں جوعصبیت کی بنیاد پرقس کرتے ہیں یا ہل بغی ہیں، جن کے قاتل و مقتول دونوں ظالم ہوں گے، ان کے بارے میں تو صریح ارشاد نبوی ہے، ''إذا التقی المسلمان بسیفیهما، فالقاتل والمقتول فی الناد ''(۲) کیوں کہ یہاں تو تاویل کی گنجائش ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے عنداللہ یہ معذور

<sup>(</sup>۱) جنگ جمل كاتفصيلات، اسباب اور نتائج كے ليے ديكھي ، عدمدة القاري: ۹/۱۵ - ۱۰ وقعة الجمل وشرح والسادية رائد نهاية: ۲۲۲/۷/ - ۲۶۱ سنة ۳۹ه و والكامل لابن الأثير: ۹۹۳ و ۱۶۹ وقعة الجمل و وشرح السندية رائد نهاية: ۲۲۲/۷/ وقعة الجمل و وشرح المقسسلان من ۲۱۰ منارخ اسلام (اردو) از اكبرشاه نجيب آبادى: ۲۰/۱ مناق المام دراجى، وقعة الجمل الطبقة الرابعة.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين .....﴾ وقم (٣١) مرالديات،=

سمجھے جائیں ....۔

جہاں تک حضرت زبیر وطلحہ اور جماعت صحابہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ نکلے بھے، ان کا مطالبہ تو بیر قاتلین عثان کا پیچھا کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے ان پر حد جار گ کی جائے ، ظاہر ہے کہ بیا یک مطالبہ ہے اور بیلوگ ہرگز ہرگز حضرت علی سے قال کے لیے نہیں نکلے تھے، کیوں کہ اس میں تو دورائے نہیں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما اپنے زمانے کے لوگوں میں احق بالخلافہ تھے، وہی امامت کبری کے مستحق شھے۔

البتہ ہوا پی تھا کہ قاتلین عثان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں پناہ لے رکھی تھی ، وہ ان کی حمایت کا دم بھرتے تھے ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا خیال یہ تھا کہ جب تک امت کے حالات پرسکون نہیں ہوجائے ان قاتلین کو جلاد کے حوالے کرنا مناسب نہیں ، ہاں! جب حالات پرسکون ہوجائیں گے تو یہ کام بھی کرلیا جائے گا۔

ظاہر ہے کہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ درست ہیں اس لیے دونوں کے مقتول مظلوم ہی ہوں گے، نہ کہ ظالم، یہی مذہب اہل سنت ہے، والقاتل منهم والمقتول في الجنة إن شاء الله(١).

علامہ ابن التین السفاقسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مطلب میہ کہ لڑنے والے دوطرح کے لوگ ہول گے۔ صحابی وغیر صحابی، چنال چہ صحابی تو متاول ہے، اس لیے وہ مظلوم ہے اور غیر صحابی جو دنیا کے لیے لڑنے والا ہوگا، وہ ظالم ہوگا۔

"معناه: أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم، وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم"(٢).

<sup>=</sup> باب قول الله تعالى: ﴿ومن أحياها﴾، رقم (٦٨٧٥)، والفتن، باب إذا التقى المسلمان ....، رقم (٦٨٧٧)، ومسلم في الفتن، باب إذا تواجه المسلمان ....، رقم (٧٢٥٧-٥٢٥٧)، وأبوداود، الفتن، باب النهي عن القتال في الفتنة، رقم (٢٦٨٤)، والنسائي، تحريم الدم، باب تحريم القتل، رقم (٢١٢١ ٢-٢١٢٤)، و(٢١٥ ٢ -٢١٨٤).

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥٠/٥، وعمدة القارى: ٥١/١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح القسطلاني: د/٢١٠، وعمدة القاري: ٥١/١٥، وفتح الباري: ٢٢٩/٦.

## وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما

اورمیراای بارے میں یمی خیال ہے کہ میں آج ظلماً شہید کیا جاؤں گا۔

أرانسى ہمزہ كے ضمہ كے ساتھ بمعنى اظن كے ہے، يعنى ميراخيال و گمان بيہ اور افتح الہمزہ بھى پڑھا جاسكتا ہے جو أعتقد كے معنى بيں ہوگا، يعنى ميرايقين واعتقاديہ ہے كہ آج بيں ماراجاؤں گا(ا)۔

ان کا بیگمان یا یفتین پورا ہوا اور عمر و بن جرموز نامی ایک شخص نے ان پراچا نک حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا، جب کہ وہ میدانِ جنگ سے نکل چکے تھے (۲)، جس کی تفصیل کتاب انعلم میں گز ریجی ہے (۳)۔

وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئاً؟

اورمیری سب سے بڑی پریشانی اور فکرمیرا قرض ہے، تمہارا کیا خیال ہے، ہمارایہ قرض ہمارے مال میں سے بچھ چھوڑے گا؟

مطلب بیہ ہے کہاتے قرض، جومیں نے لوگوں سے لیے،ان کی ادائیگی میں ہی سارامملو کہ مال خرج ہوجائے گا،شاید ہی اس میں سے پچھے۔

لدینی میں لام تاکید کا ہے اور مفتوح ہے اور افتری میں ہمزہ استفہامیہ ہے اور نعل مجہول ہے، افتظن کے معنی میں ہے اور یبقی إبقاء سے ہے (افعال سے)، نہ کہ بقاء سے (س)۔

فقال: يا بني، بع مالنا، فاقض ديني، وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه -يعني بني عبدالله بن النوبير، يقول: ثلث الثلث- فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك

پھر کہااے بیٹے! ہمارے مال کو بیچنا، میرا دین ادا کرنا۔اور ثلث کی ،صیت کی اور ثلث میں سے ثلث

<sup>(</sup>١) حداة القاري: ١٥/١٥، وفتح الباري: ٢٢٩/٦.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٢/١٥، وشرح القسطلاني: ٢١١/٥.

ان کے بعنی عبداللہ بن زبیر (مخاطب) کے بیٹوں کے لیے ہوگا، کہنے لگے کہ ثلث کو تین حصوں میں تقسیم کرنا اور اس کا ایک ثلث اپنے بیٹوں کو دینا۔ اگر ہمارے مال سے دین ادا کرنے کے بعد کچھ نجے جائے تو اس کا ثلث تمہارے بیٹوں کا ہوگا۔

اوپر ذکرکرده عبارت مختلف حضرات کے کلام پر مشمل ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کلام ہیہ ہے، "یا بنی، بع مالنا، فاقض دینی، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدین فثلثه لولدك " جس كا مطلب ہیہ ہے کہ بیٹے! میرے مال كوفروخت كر كے میرادین ادا کرنا اوردین كی ادائیگی كے بعد بھی اگر مال بچار ہاتو اس كا ایک ثلث فقراء ومساكین كے لیے ہو، لیكن اس ثلث كا ثلث تمہاری اولاد كے لیے ہوگا۔ اور "و أوصى بالشلث و ثلثه لبنيه " یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ كا كلام ہے۔ اور "یعنی بنی عبداللہ بن الزبیر یقول: ثلث المثلث " یہ كی راوی كاتفیری و توضیح جملہ ہے، جس میں اس نے "ثلثه لبنیه" كی وضاحت كی ہے۔ اگراس تفصیل كو مد نظر ندر كھا جائے تو اس عبارت كو سمجھنا مشكل ہے۔

چنانچاس عبارت میں فٹلیڈ کی جو خمیر مجرورہ، وہ مطلقاً ثلث کی طرف راجع ہے، یعنی ثلث کا ثلث کہ وصیت تو مطلقاً ثلث مال میں جاری ہوتی ہے۔اس کے برخلاف امام مہلب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خمیر مجرور کوفضل کی طرف راجع مانا ہے، کیکن وہ اشکال سے خالی نہیں (۱)۔

بعض حضرات نے مثلثه کولام کی تشدید کے ساتھ ٹلٹه پڑھاہے، یعنی اسم کی جگہ فعل امر قرار دیاہے کہ اس ثلث مطلق کے تین جھے کرنا،اس کو حافظ نے اقرب کہاہے (۲)۔

قال هشام: و کان بعض ولد عبدالله قد وازی بعض بنی الزبیر -خبیب و عباد-بشام کتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے بعض بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے بعض بیٹوں کے ہم عمر تھے۔ یعنی ضیب اورعباد۔

## ہشام بن عروہ کا بیقول سندسابق کے ساتھ موصول ہے (س)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/ ٢٣٠، عمدة القاري: ٥//١٥، وإرشاد الساري: ٥/١١، والكوثر الجاري: ٦١١/٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٣٠٠/٦، وعمدة القاري: ٥٢/١٥، وإرشاد الساري: ٢١١/٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٦/٠٣٠، وإر شاد الساري: ٢١١/٥.

علامہ جو ہری رحمۃ اللہ علیہ نے وازی کو واو کے ساتھ لکھنا خلاف قیاس اور غلط قرار دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے ہمزہ کے ساتھ آزی کھنا چاہیے، حدیث باب کے بیالفاظ ان پررد ہیں، کہ یہاں وازی واء کے ساتھ ہے۔اس کے معنی ساوی کے ہیں، یعنی برابر ہونا (۱)۔

## اس جملے كامطلب

علامہ مہلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے بیٹے اعمام کے عمر میں مساوی اور برابر ہوگئے تھے۔

اور بیمعنی بھی ہوسکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے صاحبز ادگان نصیب میراث میں اپنے اعمام یعنی حضرت زبیر کے صاحبز ادگان کے برابر ومساوی ہوگئے تھے کہ ان کوبھی اتنا ہی ملا، جتنا کہ ان کے اعمام کوملا۔

اس احتمالِ ثانی کومہلب رحمۃ اللّه علیہ نے اولیٰ قر اردیا ہے اور فر مایا کہ دوسری صورت میں حضرت زبیر رضی اللّه عنہ کی اولا وکی کثر ت کو بیان کرنے کے کوئی معنیٰ نہیں۔

لیکن دوسرے شراح نے پہلے احمال کوراج اور دوسرے کومرجوح قرار دیاہے (۲)۔

چنانچہ حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ بیاحمال نظر واشکال سے خالی نہیں، کیوں کہ اس وقت تک تو میراث تقسیم ہی نہیں ہوئی تھی ، مال موروث کا کوئی معلوم وعین انداز وتھا، نہ موصی بدیعنی ثلث کا۔

علاوہ ازیں بیکہنا"و إلا لم یکن لذکر کثرة أولاد الزبیر معنی في الموازاة في السن"(٣) بھی درست نہیں، کیوں کہ مرادیہ ہے کہ حضرت زبیر نے حضرت عبداللہ کی اولا دکوخصوصیت کے ساتھ بیان کیااور دوسرے پوتوں کے مقابلے میں انہیں زیادہ اہمیت دی، اس کی وجہ واضح ہے، کہ حضرت عبداللہ کے صاحبز ادگان بڑی عمر کے اور گھر بار والے ہوگئے تھے، یہاں تک کہ اس معاملے میں این اعمام کے برابر ہوگئے، چنال چہ

<sup>(</sup>١) حواله جات بـالا والصحاح للجوهري: ٤٠ مادة "أزا" حرف الألف، والعمدة: ٥٢/١٥، والكوئر الجاري: ١١٢/١.

<sup>(</sup>٢) فتح البياري: ٢٣٠/٦، وإرشياد السياري: ٢١١/٥، وشيرح ابين بيطيال: ٢٩١/٥، والكوثر الجاري. ٢٢/٦، وشرح الكرماني: ١٠٠/١٣.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن بطال: ١/٥ ٢٩٠.

حضرت زبیر رضی الله عند نے اپنی وصیت کے ذریعے مال کی کچھ مقدار اپنے پوتوں کے لیے بھی مقرر کر دی، تاکہ ان کے والدعبدالله رضی الله عنه کا حصه وافر وزیا دہ ہوجائے، اس طرح وہ مالی معاملات میں اپنے والدعبدالله بن زبیر رضی اللہ عنہ کے معاون بن سکیس (۱)۔ واللہ اعلم بالصواب

''خبیب وعباد''بر بنائے بدلیت یا بیان از بعض مرفوع ہے اور یہ بعض کی تفسیر ہے، بطور مثال صرف ان دو کے نام پراکتفا کیا گیا، ورند حضرت عبداللہ کی اولا دمیں دوسرے اور بھی تھے، جوعمر میں اپنے اعمام کے مساوی تھے (۲)۔

حافظ نے یہاں یہ بھی کہا ہے کہ 'خبیب وعباد' کومجر وربھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ لفظ' 'بعض' کا بیان ہو۔

لیکن یہاں حافظ سے ہوہ وا ہے، علامہ عینی کہتے ہیں کہ لفظ' 'بعض' حدیث میں دوجگہ آیا ہے، ان میں

ایک مرفوع ہے، دوسرامنصوب سے تیسری صورت کہاں سے آگئ ؟ یہی بات قسطلانی نے بھی کہی ۔ درست بات

سیسے کہ مجر وربھی ان دونوں ناموں کو پڑھا جاسکتا ہے، کیکن باعتبار ولد کے، جو "بعض ولدِ عبدالله ....." میں

آیا ہے، نہ کہ باعتبار بعض کے (۳)۔

#### خبيب

بيخبيب بن عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدى المد في رحمة الله عليه بين، ان كي والده تماضر بنت منظور بن زبان الفز اربيه بين ( ۴ ) \_

یہ اپنے والد عبداللہ بن زبیر اور حضرت عائشہ و کعب الاحبار رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے والوں میں ان کے صاحبز اوے زبیر بن خبیب، کی بن عبداللہ بن ما لک، زہری اور سلیمان بن عطاء وغیرہ شامل ہیں (۵)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٣٠/٦، وإرشاد الساري: ١١٥٥، وكذا انظر الكوثر الجاري: ١١٢/٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٥١/١٥، وفتح الباري: ٢٣٠/٦، وإرشاد الساري: ٢١١/٥.

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٤) تهدّیب الکمال: ۲۲۳/۸، تا ہم ابن حبان (۲۱۱۶) نے ان کی والدہ کا نام عنتمہ بنت عبدالرحمٰن ککھا ہے، جومشہور قول کے خلاف ہے۔

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال: ٢٢٣/٨، وتهذيب التهذيب: ١٣٥/٣.

بیا بل علم وورع میں سے تھے،ان کے بھائی مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں:

"كان خبيب قد لقي كعب الأحبار، ولقي العلماء، وقرأ الكتب،

وكان من النساك" (١).

ابن حبان نے ان کا کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے (۲)۔

علامه ذبي رحمة الله علية فرمات بين، "ناسك، صدوق، معني بالعلم" (٣).

علامه مزى رحمة الله عليه فرمات بين، "وكان .... عالما بقريش، وكان طويل الصلاة، قليل الكلام "(٤).

بنی امیہ کے خلیفہ ولید بن عبدالملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف ایک مکتوب روانہ کیا، جب عمر والی مدینہ سخے کہ آنہیں سوکوڑے لگا واور قید میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ الله علیہ نے حکم کی تغییل کی ، انہیں سوکوڑے لگوائے اور ایک مظے میں پانی ٹھنڈ اکر کے موسم سرماکی ایک صبح وہ پانی ان پرانڈیل دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا جسم سکڑ گیا آور کیکی طاری ہوگئ، یہی فعل بعد میں ان کی موت کا سبب بنا۔

جیل میں جب ان کی تکلیف بڑھی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ان کوجیل سے نکالا اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے، جب کہ خبیب کے خاندان نے ان کوعمر بن مصعب بن زبیر کے گھر منتقل کردیا، اس اثناء میں جب کہ خبیب کا خاندان ان کے آس پاس بیٹھا ہوا تھا، ماجشون ملا قات کی غرض سے آئے، یہ صاحب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں میں سے تھے، جب وہ والی مدینہ تھے، جب بیاندرداخل ہوئے تو مصاحب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں میں سے تھے، جب وہ والی مدینہ تھے، جب بیاندرداخل ہوئے تو موہ بن عبداللہ بن زبیر نے کہا، شاید تم ہمارے ساتھی (عمر بن عبدالعزیز) کو اب تک ان کی موت میں شک ہے۔ اور قریب بیٹھے لوگوں سے عروہ نے کہا، چا در ہٹاؤ اور انہیں خبیب کی حالت دکھلاؤ۔ جب ماجشون نے ان کی حالت دکھلاؤ۔ جب ماجشون نے ان کی حالت دکھلاؤ۔ جب ماجشون نے ان کی حالت دکھلوگوں شاتھیں۔ انتقال کر چکے تھے، تو وہ سید ھے حضرت عمر کے مسکن' دار مروان' گئے۔

<sup>(</sup>١) تبا يب الكمال: ٢٢٤/٨، وتهذيب التهذيب: ١٣٥/٣، وخلاصة الخزرجي: ١٠٤، من اسمه خبيب.

<sup>(</sup>٢) الثقات لابن حبان: ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٣) الكاشف: ١/١٧٦، رقم (١٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٢٢٥/٨.

ماجشون کہتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ پر دستک دی، پھراندرداخل ہوا، داخل ہونے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کواس حال میں پایا کہ وہ دردزہ میں مبتلاعورت کی طرح بھی کھڑے ہوتے اور بھی بیٹے ، مجھے دیکھ کرانہوں نے فرمایا، کیا خبرلائے ہو؟ میں نے کہابندہ (ضبیب) تو مرگیا۔ تو وہ زمین پرگر گئے، پھرسراٹھا کرانیا للہ و انا اللہ راجعوں کہا۔ اس حادثے کا اثر حضرت عمر بن عبدالعزیز پر تاحیات رہا، اس کے بعد انہوں نے ولایت مدینہ سے استعفیٰ دے دیا اور گورزی وغیرہ قبول کرنے سے مانع ہوگے۔ اس کے بعد اگر بھی انہیں کسی نیک علم پر جوانہوں نے جاری کیا ہوتا، مبارک دی جاتی تو فرماتے "ف کیف بے بائی میں ضبیب کا کیا کروں؟!" کہ دی تا ہم میں ضبیب کا کیا کروں؟!"

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه جب خلیفه بنے تو انہوں نے آلِ زبیر بن عوام کوخصوصی طور پر عطایا دہدایا سے نوازا تولوگ یہی کہتے تھے کہ بی خبیب کی دیت ہے (۱)۔

ابن حبان رحمة الله عليه كي بقول حضرت ضبيب كا انتقال ٩٣ هايس موا (٢) ، يهى رائ ابن الاثير رحمة الله عليه كي بعي الله عليه كي بعي (٣) -

اصحاب سته میں سے صرف امام نسائی رحمة الله علیہ نے سنن کبری میں ان کے واسطے سے ایک روایت لی ہے (۲۲)۔ رحمه الله تعانبی رحمة واسعة.

اور حفرت عباد بن زبير رحمة الله عليه كے حالات بيچھے گزر چکے ہيں (۵)۔

وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات

. ان دنوں ان کے نوبیٹے اور نوبیٹیاں تھیں۔

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٢٢٥/٨-٢٢٦، وتهذيب التهذيب: ١٣٦-١٣٥/٠.

<sup>(</sup>٢) الثقات: ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٣) الكاشف: ١/١ ٣٧، والكامل في التاريخ: ٤/٨٧٨، سنة ثلاث وتسعين، ذكر عدة حوادث.

<sup>(</sup>٠) السنس المكبرى، أبواب الزينة (٩/٧٨)، كذا في تحفة الأشراف: ٣٩٣/١١، رقم (١٦٠٦٦)، وتهذيب الكمال: ٢٢٦/٨-٢٢٦/

<sup>(</sup>٥) ان كمالات كم ليويكهي ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة فيما استطاع.

اسه کی جوشمیر مجرور ہے، وہ زبیر کی طرف راجع ہے، امام کر مانی سے یہاں ایک عجیب تسامح ہوا کہ انہوں نے اس ضمیر کوعبداللہ کی طرف راجع کہا ہے(۱)، جو بداہة غلط ہے، حصرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت جوموجود اولاد تھی، وہ ضبیب ،عباد، ہاشم، ثابت اور حمزہ ہیں (۲)۔ان کی بقیہ اولاد کی ولادت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہوئی (۳)۔

حضرت زبیررضی الله عنه کی نرینداولا دجوکل نوبین،ان کے نام درج ذیل ہیں:

عبدالله، عروه اورمنذر، ان کی والده اساء بنت الی بکررضی الله عنهم ہیں عمر واور خالد، ان کی والده ام خالد بنت خالد بن حسین ہیں مصعب اور حمزه، ان کی والده رباب بنت انبف ہیں عبیدہ اور جعفر، ان دونوں کی والدہ کا نام زینب بنت بشر ہے۔

> ان نو کےعلاوہ جونرینہ اولا دھی، وہ حضرت زبیر کی شہادت سے قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ اور نوصا حبز ادبوں کے نام بیہ تھے:

خدیجهالکبری، ام الحن اور عا کشه، به تنیول حضرت اساء بنت الی بکر کیطن سے تھیں۔ حبیبہ، سودہ اور ہند، ان کی والدہ ام خالد ہیں۔ رملہ کی والدہ رباب، حفصہ کی زینب اور زینب کی ام کلثوم بنت عقبہ تھیں (۴)۔ رضی اللّه ننهم وعنهن اجمعین

قال عبدالله: فجعل يوصيني بدينه، ويقول: إن عجزت عن شي، منه فاستعن عليه مولاي، قال: فوالله، ما دريتُ ما أراد، حتى قلت: يا أبة، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله، ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه، فيقضيه.

حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے اپنے وَین کے بارے میں وصیت کرتے رہے اور کہتے رہے، اے بیٹے! اگرتم وین کے کسی بھی جھے کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ تو میرے مولاسے مدد لے لینا۔عبداللہ

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني: ١٠٠/١٣، وفتح الباري: ٢٣٠/٦.

<sup>(</sup>٢) حزه كانام تهذيب الكسال: ٢٢٤/٨ مين آيا ب، حافظ وعيني وقسطلاني في اول الذكرجار نام بي ذكر كي بين \_

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٦/ ٢٣٠، وعمدة القاري: ٥١/٥، وإرشاد الساري: ٥١/٥.

<sup>(</sup>٤) حواله جات بالا.

کہتے ہیں کہ بخدا! میں سمجھانہیں کہ (بیکیا کہہ رہے ہیں اور مولی سے ) ان کی مراد کیا ہے؟ یہاں تک کہ میں نے کہا، ابا جان! آپ کا مولا کون ہے؟ فرمایا: اللہ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم! ان کے وَین کی ادائیگی میں مجھےکوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی تو میں عرض کرتا، اے زبیر کے مولا! زبیر کی طرف سے ان کا قرضه ادا کراد یجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی سبیل نکال دیتے۔

# حفرت عبدالله کی تشویش کی دجه

مولی عرب میں اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی غلام کوآزاد کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ و حرالاصل ہے، ان کا مولی کون ہوتا، یعنی ان کا معتق کون ہوتا؟ اسی لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کوتشویش لاحق ہوئی کہ یہ مولی سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ اسی لیے استفساراً فرمایا، "یا آبة، من مولاك؟" تو جواباً فرمایا، "الله " چنال چہ جب حضرت عبداللہ کو دَین کے سلسلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ تعالی سے درخواست منظور کرتے، نتیجہ یہ کہ سارا دَین ادا ہو گیا۔

ان حضرات کا بی یقین کامل ہی تھا اور وہ تو کل کے اس درجے پر فائز تھے کہ اپنا ہر مسکلہ ، ہر مشکل ، ہر پر بیثانی اس رب تعالیٰ کے در بار میں پیش کرتے تھے ، جوسب کو دیتا ہے ، کا فرومسلم ، امیر وغریب کی تفریق اس کے ہاں نہیں ۔ ایک ہم ہیں کہ ہر چیز میں اسباب کو مدنظر رکھتے ہیں ، رب الاسباب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ، سو جوامت کا حشر ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔

فقتل الزبير رضي الله عنه، ولم يدع ديناراً ولا درهماً، إلا أرضِين منها: الغابة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر

بعدازیں حفرت زبیر رضی الله عنه شهید ہو گئے، تر کہ میں انہوں نے دینار چھوڑ انہ درہم ، مگر پچھ زمینیں تھیں، جن میں سے ایک غابہ ہے اور گیارہ گھر مدینے میں، دو گھر بھرے میں، ایک گھر کو فے میں اورا یک گھر مصر میں چھوڑا۔

"أرضين" صيغه جمع ہاور حالت نصى ميں ہے،أرض اس كامفردہے،جس كاتر جمداوير" كھ ارضين "أرضيان كامفردہے، جس كاتر جمداوير" كھ اورفر مايا

که "منها"کی بچائے "منهما" تثنیه کے ساتھ ہونا جا ہے(۱)۔

الغابة

یدلفظ غین معجمہ اور بائے موحدہ خفیفہ کے ساتھ ہے۔ بعض حضرات نے اسے الغابیہ یاء کے ساتھ پڑھا ہے، جو کہ تصحیف اور فحق غلطی ہے (۲)۔

سیدیند منورہ کے اطراف ومضافات، جنہیں''عوالی المدین'' کہا جاتا ہے، کے ایک مشہور علاقے کا نام ہے،اس کے اور مدیند منورہ کے درمیان چارمیل کا فاصلہ تھا اور بیشام کے راستے پر آتا تھا (۳)۔

حفرت زبیررضی الله عند نے بیز مین، کما فی حدیث الباب، ایک لا کاستر ہزار میں خریدی تھی، جو بعد میں سولہ لا کھ میں فروخت کی گئی۔

حضرت زبیررضی الله عنه کے حدیث باب میں مذکور گھروں کے علاوہ ایک گھر مکہ تمرمہ میں بھی تھا، اس کاذ کرابونعیم نے متخرج میں کیا ہے،اس کے راوی بھی ہشام بن عروہ ہیں (۴)۔

قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه،

فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف؛ فإني أخشى عليه الضيعة

حضرت عبداللدفر ماتے ہیں کہ جوقر ضہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے اوپر واجب تھا، اس کی شکل میہوئی تھی کہ آدمی ان کے پاس امانت رکھوائے، تا ہم زبیر رضی اللہ عنہ اس سے کہتے کہ امانتا تو نہیں، کیکن بطور قرض چھوڑ جاؤ، کیوں کہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔

اس عبارت میں حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ نے اپنے والدمکرم پر جوخطیر رقم بطور قرض واجب تھی ،اس کی وجہ بیان کی ہے کہاتنے بڑے قرض کا سبب کیا بنا تھا۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٠٢٣.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا ، وعمدة القاري: ٥٠/١٥ ، وإرشاد الساري: ٢١١/٥.

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا، والكوثر الجاري: ٢/٦١، ومعجم البلدان: ١٨٢/٤، باب الغين مع الألف......

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٣١/٦-٢٣٢.

# حضرت زبيررضي الله عنه كالمال احتياط وتقويل

حضرت زبیر رضی الله عنہ کے پاس کوئی آ دمی امانتا اگر کچھ رکھوانے آتا تو آپ اس چیز کوامانتا قبول نہ کرتے، بلکہ فرماتے کہ بطور قرض چھوڑ جاؤ۔اس طرح صاحب مال کا مال بھی محفوظ رہتا، اس کا اعتاد بھی بحال رہتا اور حضرت زبیر رضی الله عنہ بھی اس الزام سے بچے رہتے کہ مال انہوں نے جان بوجھ کر، عمد اُضا کع کیا ہے، چوں کہ امانت کی تلف وضیاع کی صورت میں ضمان نہیں ہوتا، جب کہ قرض تو بہر حال لوٹانا ہے، اس لیے وہ ذمے داری اپنے کندھے پرلے لیتے، اس کی طرف حدیث میں بھی اشارہ ہے، "فیانی اُحشی الصیعة" اور اگر اس مال میں تجارت بھی کرتے تو اس کا منافع ان کے لیے طیب اور حلال ہوجا تا۔

اس سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ احتیاط وتقویٰ کے کس درجے پر فائز تھے، اس کا اندازہ بخو بی ہوتا ہے۔علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ انہیں وجو ہات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وأما قول الزبير للذين كانوا يستودعونه "لا، ولكنه سلف" إنما يفعل ذلك خشية أن يضيع المال، فيظن به ظن سوء فيه، أو تقصيرا في حفظه، فيرى أن هذا أبقى لمروء ته، وأوثق لصاحب الأموال؛ لأنه كان صاحب ذمة وافرة، وعقارات كثيرة، فرأى أن يجعل أموال الناس مضمونة عليه، ولا يبقيها تحت شيء من جواز التلف، ولتطيب نفس صاحب الوديعة على ذمته، وتطيب نفسه هو على ربح هذا المال"(١).

کبارصحابہ کرام رضی الله عنین نے بھی حضرت زبیر رضی الله عنہ کواپنے مالی معاملات کی دیکھ بھال سپر دکرر کھی تھی ، آپ ان کے مالی امور کی نگر انی فرماتے ، چناں چہزبیر بن بکار نے ہشام بن عروہ کے طریق سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثان ، عبدالرحمٰن بن عوف ، مطبع بن الاسود ، ابوالعاص بن الربیع ، عبدالله بن مسعود اور مقداد بن عمر ورضی الله عنہ عنہ الله عنہ کے سپر د کر کھا تھا (۲)۔

کررکھا تھا (۲)۔

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ١/٥ ٢٩، وعمدة القاري: ٥٢/١٥، وفتح الباري: ٢٣٠/٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٣٠/٦.

وما ولي إمارة قط، ولا جباية خراج، ولا شيئاً إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم عنهم محمى وه كبيل كه حاكم نبيل بن بهمى انهول في خراج وصول كرني كى ذرح دارى نبيل الهائى اورنه كوئى اور چيزهى كه جس كے اندركوئى عهده سنجالا بو، بس غزوه كيا كرتے تھے، نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ يا حضرت ابو بكر وعريا عثمان رضى الله عنهم كے ساتھ (۱)۔

اس جملے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک وہم کا دفعیہ کیا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس اسنے وافر مقدار میں مال کہاں ہے آیا، جب کہ وہ بھی والی رہے نہ جابی (ٹیکس وصول کنندہ)؟ تو اس کا جواب انہوں نے بید یا کہ بیسارا مال مختلف غزوات کی برکت ہے، حضرت زبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء ابو بکر، عمروع ثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ غزوات میں شرکت فرماتے، جوغنیمت ملتی اس کو کارو باروغیرہ میں لگاتے، اس لیے کوئی برا گمان نہیں رکھنا چا ہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کوان اموال میں بڑی برکت دی تھی، انہیں ان میں بڑے کہ وہ لاکھوں کروڑوں سے تجاوز کر گئے۔ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"وقوله: "وما ولي إمارة قط، ولا جباية خراج" فيكثر ماله من هذا. الوجه، فيكون عليه فيه ظن سو، ومغمز لظن عمر والمسلمين بالعمال، حتى قاسمهم، بل كان كسبه من الجهاد وسهمانه من الغنائم مع رسول الله وخليفتيه بعده، فبارك الله في ماله؛ لطيب أصله، وربح أرباحا بلغت ألوف الألوف"(٢).

علاوہ ازیں زبیر بن بکارنے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں سوغلام تھے، جو انہیں خراج ادا کیا کرتے تھے۔ چناں چدان وجو ہات پریہ خیال کرنا کہ انہوں نے یہ اموال غلط طریقوں سے حاصل کیے، بالکل غلط ہے (۳)۔

<sup>(</sup>١) حفرت الوبكر كحالات كے ليے ديكھيے ، كتاب الوضوء ، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٢٩١/٥، وعمدة القاري: ٥٢/١٥، وفتح الباري: ٢٣٠/٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٣٠/٦.

قال عبدالله بن الزبير: فَحَسَبْتُ ما عليه من الدين، فوجدته ألفي ألف، ومائتي ألف حضرت عبدالله بن الزبير: فَحَسَبْتُ ما عليه من الدين، فوجدته ألفي ألف، ومائتي ألف حضرت عبدالله بن زبيرض الله عنه كمّة بين كهان پر جوقر ضه قا،اس كامين في حساب لكايا، وه بائيس لا كه نكا (دولين، دولا كه) \_.

یقول بھی سندسابق کے ساتھ موصول ہے(۱)۔

اور حسب باب نفرے ماضی متکلم ہے، اس کے معنی گننے اور شارکرنے کے ہیں، حساباً وحسبانا -بالضم - وغیرہ اس کے مصادر ہیں۔ دوسراایک لفظ ہے جو باب حسب بالکسر سے ہے، مصدراس کا حسباناً -بالکسر - وغیرہ ہے، اس کے معنی ظن وتخمین کے ہیں (۲)۔

قال: فلقي حكيمُ بنُ حزام عبدَالله بنَ الزبير، فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟

فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام (۳) عبداللہ بن زبیر رضی الله عنهم سے ملے اور فرمایا: بھتیج! میرے بھائی کا قرضہ کتناہے؟

حضرت تحکیم بن حزام رضی الله عنه حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه کے پچازاد بھائی تھے، اسی بنا پر انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی الله عنه کو' یا ابن اخی'' (جینیج) کہه کر پکارا (۴)۔

فكتمه، فقال: مائة ألف

حضرت عبدالله نے اصل مقدار دین مخفی رکھی اور فر مایا ایک لا کھ۔

كيابيجهوت اورغلط بياني نهيس؟

حضرت زبيررضى الله عند پرواجب دين كي مقدار بائيس لا كه هي اليكن حضرت حكيم بن حزام كے استفسار

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٣٠/٦، وعمدة القاري: ٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٣) حفرت عكيم بن حزام رضى الله عنه كحالات ك ليه ديكهيه ، كتاب الزكاة ، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني .

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٠١/٦٥، وشرح الكرماني: ١٠١/١٣، وفتح الباري: ٢٣١/٦.

پرعبدالله بن زبیررضی الله عنه نے اصل مقدار دین ان سے چھپائی اور صرف ایک لاکھ دین کا انہیں بتلایا اور باقی اکیس لاکھ حذف کر گئے ،کیا بیغلط بیانی کے زمرے میں نہیں آتا ؟

ابن بطال رحمۃ الله عليہ نے اس اشكال كا جواب بيار شادفر مايا كہ بيكذب اور غلط بيانى نہيں، كيونكہ انہوں نے كچھ بتلا يا اور كچھ فى ركھا، كيول كہ ہر شخص كوية قل حاصل ہے كہ جب اس سے كسى چيز كے بارے يو چھا جائے تو سائل كو جتنا جاہے بتلائے ، اسى طرح أسے بية قل بھى حاصل ہے كہ كچھ بھى نہ بتلائے ، يہاں انہوں نے حضرت كيم كے استفسار يريمي حق اختيار كيا (1)۔

# اصل دَین کی مقدار چھیانے کی وجہ

اس کی وجہ بیتھی کہ حضرت حکیم حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کوئی غلط گمانی اور قلت احتیاط کی رائے نہاختیار کرلیس کہ اتنابڑ اقر ضہ کیسے ان پر چڑھ گیا،جس کی ادائیگی میں ورثاء پریشان ہوں؟

علاوہ ازیں حضرت عبداللہ کے پیش نظریہ بھی تھا کہ حضرت تھیم ان کی بابت بیہ خیال نہ کرلیں کہ یہ کی مدد کے بختاج ہیں، جس کے نتیج میں وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی الله عنهم کواپنافتاج ہیں، جس کے نتیج میں وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی الله عنهم کواپنافتاج ہیں، جس کے نتیج میں وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی الله عنهم کواپنافتاج ہیں،

كتمانِ حقيقت كاخلاصه دوباتين بهوئين:

- 🛈 حضرت زبیر کے متعلق حضرت حکیم بن حزام کسی غلط نہی کا شکار نہ ہوں۔
- 🗗 حضرت عبدالله کی خود داری کوشیس نه پنچ که کیم بن حزام انہیں اپنی مدد کامختاج جانیں۔

فقال حكيم: والله، ما أرى أموالكم تَسَعُ لهذه، فقال له عبدالله: أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي

حضرت علیم نے فرمایا، بخدا! میرانہیں خیال کہ تمہارے اموال اس قدر قرض کے لیے کافی ہوں گے تو حضرت عبداللہ نے ان سے کہا، اگر قرضہ بائیس لا کھ کا ہوا تو آپ کا کیا خیال ہوگا؟ تو تھیم (رضی اللہ عنہما) نے

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٢٩٢/٥، وفتح الباري: ٢٣١/٦، وعمدة القاري: ٥٣/١٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا.

فرمایا میرے خیال میں تم اس کی ادائیگی کی قدرت نہیں رکھتے ،سواگرتم کہیں اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ تو مجھ سے تعاون لے لیزا۔

ابتداء عمرت عبداللہ نے قرض کی مقدار کم بتلائی، جس کی وجہ ابھی گزر بھی، جب دیکھا کہ حضرت عکیم ایک لا کھ کو بھی بہت بڑی رقم سمجھ رہے ہیں تو حضرت عبداللہ نے بیضر وری سمجھا کہ دَین کی پوری مقداران کے علم میں لائی جائے اور انہیں یہ بھی باور کرا دیا جائے کہ وہ اتنی بڑی رقم (بائیس لاکھ) کی ادائیگی پر بھی قادر ہیں، ایک لاکھ تو بہت معمولی رقم ہے (ا)۔

وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبدالله بألف ألف وستمائة ألف

اور حضرت زبیر نے غابہ ایک لا کھ ستر ہزار کا خریدا تھا، اسے حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہمانے سولہ لا کھ (1600000) میں فروخت کیا۔

حضرت عبداللدرضی الله عندنے غابہ کی زمین کے سولہ جھے کیے اور ہر حصہ کی قیمت ایک لا کھ مقرر کی کہ جو لینا چاہے توفی حصہ ایک لا کھ کا ہوگا، اس طرح یوری زمین سولہ لا کھ کی ہوئی (۲)۔

ثم قام، فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة

پھر حضرت عبداللد (اعلان کرنے کے لیے) کھڑے ہوئے ، فر مایا کہ زبیر پر کسی کاحق ہوتو وہ آ کر ہم سے غابہ میں ملے۔

فليوافنا موافاة (مفاعلة ) سے باس كمعنى آنے كے بير، أي فليأتنا (٣).

فأتاه عبدالله بن جعفر -وكان له على الزبير أربعمائة ألف- فقال لعبد الله: إن شئتم تركتُها لكم. قال عبدالله: لا، قال: فإن شئتم جعلتموها فيما

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٣١/٦، وعمدة القارى: ٥٣/١٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٣١/٦.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٥٣/١٥، والقاموس الوحيد للكيرانوي، مادة: "وفي".

تؤخرون إن أخرتم. فقال عبدالله: لا، قال: قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبدالله: لك من هاهنا إلى هاهنا

چنانچے عبداللہ بن جعفر حصرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم (کا اعلان من کر ان) کے پاس آئے،
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے اوپران کے چارلا کھ تھے۔ اور ابن الزبیر نے کہا کہ اگر آپ لوگ چا ہیں تو میں اپنی رقم
آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دوں (دست بردار ہوجاؤں)۔ ابن الزبیر نے فرمایا نہیں، یہیں ہوسکتا۔ تو ابن جعفر
نے کہا، اگر آپ چا ہیں تو اس معاملے کومؤ خرکر دیں دیگر مؤخر شدہ معاملات کی طرح۔ ابن الزبیر نے کہا کہیں،
یہی نہیں ہوگا۔ ابن الزبیر کہتے ہیں کہ ابن جعفر نے کہا تو میرے لیے ایک حصہ زمین کا الگ کردو۔ حضرت
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے کہا کہ آپ کے لیے یہاں سے یہاں تک زمین ہے۔

حضرت زبیر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی الله عنهم کے چارلا کھ کے مقروض تھے، جب عبدالله بن زبیر نے اعلان کیا تو مذکورہ اعلان کن کرعبداللہ بن جعفر رضی الله عنهم ان کے پاس آئے اور دوپیش شیس کیس، ایک توبیہ کہ میں اپنے حق سے دست بردار ہوجا تا ہوں۔ دوسرے بیاکہ معاملہ کودیگر معاملات کی طرح فی الحال مؤخر کردو، میں اپنے حق کا ابھی مطالبہ نہیں کرتا، جب چاہے دے دینا۔ حدیث باب کامضمون یہی ہے۔

تاریخ یعقوب بن سفیان میں مزید تفصیل ہے ہے کہ اس موقع پر حضرت کیم بن حزام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم بھی حاضر تھے اور ہیہ بات چیت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم الے گھر میں ہوئی تھی، چنال چہ بہ سب حضرات جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ابن جعفر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کیاتم ان حضرات کو میر ب پاس سفارش کے لیے لائے ہو، چلو میں اپنا حق تمہارے لیے چھوڑ تا ہوں ۔ تو ابن الزبیر نے کہا، میں بنہیں چا ہتا، تو انہوں نے کہا، چلو اس وَ بن کے بدلے تم مجھے اپنی دونوں جو تیاں دے دو۔ ابن الزبیر نے کہا، میں یہ بھی نہیں چا ہتا، تو چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر حیران ہوکہ کہنے معالمہ قیامت کے دن کے لئے چھوڑ تا ہوں، تم جو فیصلہ کرو، مجھے نے بدا کہنا کہ میں واپنا ۔ ابن جعفر نے کہا معالمہ میں تم پر چھوڑ تا ہوں، تم جو فیصلہ کرو، مجھے قبول ہوگا۔ یو ابن الزبیر نے کہا، ایسا بھی نہیں جا ہتا ۔ ابن جعفر نے کہا معالمہ میں تم پر چھوڑ تا ہوں، تم جو فیصلہ کرو، مجھے قبول ہوگا۔ یو ابن الزبیر نے کہا، ایسا بھی نہیں جا ہتا ۔ ابن جعفر نے کہا معالمہ میں تم پر چھوڑ تا ہوں، تم جو فیصلہ کرو، مجھے قبول ہوگا۔ یو ابن الزبیر نے کہا کہ میں وَ بن کے بدلے آپ کو جائیداددوں گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے (۱)۔

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ للفسوي: ٢٣٩/٢، مكحول، رقم (٢٤٠)، وفتح الباري: ٢٣١/٦.

قال: فباع منها، فقضى دينه، فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف.

فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہانے تر کہ میں سے پچھ حصہ فروخت کر دیا اور دَین کی ادائیگی مکمل طورِ پر کر دی۔اور زبین کے ساڑھے چارھے ( دَین کی ادائیگی مکمل طورِ پر کر دی۔اور زبین کے ساڑھے چارھے ( دَین کی ادائیگی کے بعد ) پچے گئے۔

"منها" سے مراد"من الغابة والدور" ہے، فقط"من الغابة "نہیں، وہ اس لیے کہ دَین بائیس لا کھ تھا، او پرگزر چکا ہے کہ زمین کی قیمت سولہ لا کھتی (۱)، ظاہر ہے کہ سولہ لا کھ کے ساتھ بائیس لا کھ کی ادائیگی کیسے ہو گئی ہے؟ چنا نچہ آپ رضی اللہ عنہ نے زمین بھی فروخت کی اور پچھ گھر بھی فروخت کیے، اس طرح دَین کی ادائیگی کی اور زمین کے ساڑھے چارھے نچ گئے۔

فقدم على معاوية -وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وابن زمعة

بعد ازیں حضرت عبداللہ بن زبیر ،حضرت معاویہ کے پاس آئے ، اس وقت ان کے ہاں عمر و بن عثمان (۲) ،منذ ربن زبیراورعبداللہ بن زمعہ رضی الله عنهم بھی موجود تھے۔

المنذر بن الزبير

یہ بطل جلیل ابوعثان منذ ربن زبیر بنعوام بن خویلد رحمۃ اللّہ علیہ ہیں۔حضرت اساء بنت ابی بمرصد اِق رضی اللّه عنهماان کی والدہ ہیں (۳) اورعبداللّہ بن زبیر رضی اللّہ عنهما کے بھائی ہیں۔

یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے (۴)۔

حفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ کے محاذ کے لیے اپنے بیٹے یزید کی سرکردگی میں جولشکر تر تیب دیا تھا،اس میں یہ بھی تھے اوراس غزوے میں شریک رہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٣١/٦.

<sup>(</sup>٢) حفرت عمروبن عثمان كح حالات كے ليے ويكھيے ، كتاب الجنائز ، باب قول النبي ﷺ: يعذب الميت .....

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء: ٣٨١/٣، والطبقات الكبرى لابن سعد: ١٨٢/٥.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء: ١١/٣، والبداية والنهاية: ٢٤٦/٨.

<sup>(°)</sup> حواله جات بالا.

زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ ان کی ان کے بھائی حضرت عبداللہ سے پچھناراضگی ہوگئی توبیان کوچھوڑ کرکوفہ حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں آگئے، جنہوں نے ان کا بہت اکرام کیا اور دس لا کھ درہم ( ﴿ ) عطا کئے، کیکن ان کی وصولی سے قبل ہی حضرت معاویہ کا انتقال ہوگیا۔

حضرت معاویہ نے اپنی وصیت میں کہا تھا کہ میری قبر میں منذراتریں گے(۱)، جس سے ان دونوں کے تعلق کی مضبوطی کا بخو بی انداز ہ ہوسکتا ہے۔

ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر اور یزید بن معاویہ کے درمیان جب بیعت کے معاملے پر اختلاف ہوا، بات بہت بڑھ گئی اور ان کواطلاع ملی تو یہ کوفہ سے چلے اور آٹھ را توں میں مکہ کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے، اہل شام نے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا محاصرہ کیا تو اس محاصرہ میں یہ بھی آگئے تھے، اسی دوران ۲۴ھ میں میں ان کا انتقال ہوا،کل عمر چالیس سال تھی (۲)۔

ابن کثیر رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ بیاورعثان بن عبدالله بن عکیم دن میں اہل شام کے خلاف لڑتے اوررات کوانہی کو کھانا کھلاتے (۳)۔

ان کی صاحبزادی فاطمہ بنت المنذرمشہور محدثہ تھیں اور ہشام بن عروۃ بن زبیر کے نکاح میں تھیں (۴)۔

رحمه الله تعالیٰ رحمة واسعة.

#### ابن زمعة

یہ سے ابی رسول عبداللہ بن زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد قرشی اسدی مدنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ قریبة الكبرى ان كی والدہ ہیں، جوام المونین امسلمہ رضی اللہ عنها كی حقیقى بہن ہیں، اس طرح ابن زمعہ رضی اللہ عنه حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا كے بھانج ہوئے (۵)۔

<sup>( 🖈 )</sup> ابن كثير كے مطابق بير قم ايك لا كوشى اور ساتھ كچھ جائىداد بھى تھى ـ البداية والنهاية: ٢٤٠/٨

<sup>(</sup>١) الرمانة والنهاية: ٨/٨ ٢٤٦، وسير أعلام النبلاء: ٣٨١/٣.

<sup>(</sup>١) حواله جات بالا، وتاريخ الذُّهبي: ٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية: ٢٤٦/٨.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء: ٣٨١/٣.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال: ١٤/٥٠٥، وتهذيب التهذيب: ٥/١٨، والاستيعاب: ٥/٤٤١، والحرح والتعديل: ٥/٩٠، =

حضرت امسلمہ کی صاحبز ادی زینب بنت ابوسلمۃ ابن زمعہ رضی اللّه عنہم کے نکاح میں خصیں (۱)۔ یہ نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم اورا پنی خالہ ام سلمہ رضی اللّہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔

ان سے روایت حدیث کرنے والوں میں ان کے صاحبز ادی ابوعبیدہ، عبیدالله بن عبرالله بن عتبة ، عروہ بن الزبیرا در ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث رحمہم الله تعالی وغیرہ شامل ہیں (۲)۔

بیاشراف قریش میں سے ہیں، تاہم محدثین کے ہاں ان کا شاراہل مدینہ میں ہوتا ہے (۳)۔

یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنی خالہ کے ہاں آیا جایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے مرض الوفات میں یہی پیغام لے کرآئے تھے کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موقع پر موجود نہیں تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کونماز پڑھانے کا کہا (۴)۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر پندرہ برس تھی (۵)۔

یہ بقول زیادی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ۳۵ ہجری میں شہید ہوئے، جب کہ ابن الکلمی کا کہنا ہیہ ہے کہ مسلم بن عقبہ نے ''یوم الحرق'' کوانہیں ظلماً شہید کیا تھا،لیکن ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوم الحروقة ان کے صاحبر ادے پرید شہید ہوئے تھے، نہ کہ ابن زمعۃ (۱)۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ کوام المونین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا بھائی قرار دیا ہے (2)۔ غالبًا انہی کی تقلید میں علامہ عینی نے بھی یہی لکھا ہے، تاہم بیدرست نہیں، ان سے

<sup>=</sup> باب العين، رقم (٢٧٢).

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ٥/٨١٨، وتهذيب الكمال: ١٩٢٦/٥٠.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ٥/٩١٠، وتهذيب الكمال: ٥٢٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب: ١/٤٤٥، وإكمال مغلطاي: ٧/٥٩٥، وتهذيب الكمال: ٢٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٢١٨/٥، والاستيعاب: ٥٤٤/١، وتهذيب التهذيب: ٢١٨/٥-٢١٩ وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب في استخلاف أبي بكر، رضى الله عنه، رقم (٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال: ١٤/٥٢٥.

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب: ١٩/٥، والاستيعاب: ١/٥٥، والإكمال للمغلطاني: ٧/٩٥٩.

<sup>(</sup>٧) الكاشف للذهبي: ٥٥٣/١، ٥٥٠ رقم (٢٧٢٦)، وعمدة القاري: ٥٣/١٥.

یہاں تسامح ہوا ہے، دونوں کے نسب میں غور کرنے سے اس کا غلط ہونا واضح ہوجا تا ہے(1)۔ اصحاب اصول ستہ نے ان کی روایات نقل کی ہیں (۲)۔

ان سے کل چارا حادیث مروی ہیں، جن میں ایک حدیث الی ہے جو تین احکام پر مشتل ہے، چنا نچہ بعض رواۃ نے تو ان تینوں کو ملا کر ایک حدیث کا مجموعة رار دیا اور بعض نے ہر تھم پر مشتل حدیث کو مستقل بالذات حدیث، جیسا کہ علامہ خزر جی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے اور فر مایا ہے کہ "ول ہ حدیث متفق علیہ "(۳) اس اعتبار سے مجموعی روایات دو ہوں گی، اسی کو علامہ نا بلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کرتے ہوئے ان کی صرف دو حدیثیں ذکر کی ہیں (۴) ۔ رضی اللہ عنه و أرضاه.

حدیث میں عبداللہ بن زبیر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے پاس آنے کا جوذ کرہے، وہ دمشق کا ہے کہ آپ وہیں تھے کہ حضرت عبداللہ ملاقات کے لیے آئے، وہاں اس وقت دیگر حضرات بھی تشریف فرماتھ (۵)۔ کمامر.

فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم مائة ألف. قال: كم بقي؟ قال: أربعة أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما بمائة ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما بمائة ألف. وقال ابن زمعة:

(۱) تهددیب التهدیب: ۲۱۹/۰، ام المؤمنین حضرت سوده رضی الله عنها کانسب یول ہے: سودة بنت زمعه بن قیس بن عبد شدیب التهددین قیس بن عبد ودبن قعر .....قرشیم مین عبد الله بن الله عنها (تهذیب الکمال: ۲۰۰/۳۵ ، النساء) جب که حضرت عبد الله بن زمعه کا نسب اس طرح ہے: عبد الله بن زمعه بن الله سودبن المطلب بن اسد بن عبد العزی .....قرشی اسدی ، رضی الله عنه . (تهددیب الکمال: ۲۰۰/۱٤).

چنانچددونوں کےنسب میں واضح فرق ہے کہ حضرت سودہ کے داداقیس بن عبد تشس ہیں، جب کہ عبداللہ بن زمعہ کے الاسود بن المطلب نیز حضرت سودہ عامر میہ ہیں کہ بنوعامر سے ان کا تعلق ہے اور عبداللہ بن زمعہ کا تعلق بنواسد سے برضی الله عنهما.

- (٢) تهذيب الكمال: ٢١/٥١، والكاشف: ٥٣/١، وتهذيب التهذيب: ٥/٢١٨.
- (٣) خلاصة الخزرجي: ١٩٨، ثيزويكهي الإصابة: ٢/١١/٢، والاستيعاب: ١٩٤/٠.
  - (٤) ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع: ٢٦/٢، رقم (٢٦٩٠-٢٦٩).
    - (٥) عمدة القارى: ١٥/١٥.

قد أخذت سهما بمائة ألف. فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قال: أخذته بجمسين ومائة ألف.

چنانچه حضرت معاویه نے کہاغابہ کی کیا قیمت گلی؟ عبداللہ نے کہاہر حصدایک لاکھ کا۔فرمایا کتے حصرہ گئے ہیں؟ فرمایا ساڑھے چار حصے، تو منذر بن زبیر نے کہا کہ ایک حصدایک لاکھ میں، میں لیتا ہوں۔اور عمرو بن عثان نے کہا ایک حصدایک لاکھ کا میں نے لیا۔ پھر عثان نے کہا کہا کہ ایک حصدایک لاکھ کا میں نے لیا۔ پھر معاویہ نے کہا کہا کہ ایک حصدایک لاکھ کا میں نے لیا۔ پھر معاویہ نے کہا کتنارہ گیا؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ڈیڑھ جصے، تو معاویہ (رضی اللہ عنہم) نے کہا کہ اسے میں نے ایک لاکھ بچاس ہزار میں لیا۔

حفرت عبدالله كتول "كل سهم مائة ألف" مين لفظ مائة منصوب بزع الخافض ب،اصل عبارت يون بوگى، "كل سهم بمائة ألف"(١).

قال: وباع عبدالله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف

فرماتے ہیں: اورعبداللہ بن جعفررضی اللہ عنہمانے بھی اپنا حصہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چھے لا کھ میں فروخت کر دیا۔

مطلب میہ کے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کواپنے قرض کے بدلے جو حصہ غابہ میں سے ملا تھا، وہ انہوں نے حضرت معاویہ کوفروخت کر ڈالا، چار لا کھ کا حصہ تھا اسے انہوں نے چھے لا کھ میں فروخت کیا، اس طرح انہیں دولا کھ کا نفع ہوا (۲)۔

فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراتَنا. قال: لا والله، لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسِم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين، فليأتنا، فلنقضه

حضرت عبدالله بن زبیررضی الله عنهما جب دَین کی ادائیگی ہے فارغ ہو گئے تو بنوالزبیر نے مطالبہ کیا کہ

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وإرشاد الساري: ٢١٢/٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٣٢/٦، وإرشاد الساري: ٢١٣/٥.

ہماری میراث ہمارے درمیان تقسیم کرو۔انہوں نے فر مایا میں بخد اتقسیم نہیں کروں گا۔اس وقت تک تقسیم نہیں کروں گا کہ جج کے موقع پرچارسال منادی نہ کرادوں کہ زبیر پر جس کسی کاحق ہووہ ہمارے پاس آئے کہ ہم اس کاحق اداکریں۔

حضرت عبداللہ کا قول "لا والله" بحذف فعل ہے، نقدیریوں ہے، "لا أقسم والله" اس کے بعد کا جملہ ماقبل کی تفییر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چوں کہ وصی تقے اور ابناء الزبیر میں سب سے بڑے بھی تھے، اس لیے انہوں نے تقسیم میراث سے انکار کیا، اس گمان کی بنیاد پر کہ شاید کسی کاحق رہ گیا ہواور اس تک اطلاع نہ پہنچی ہو، ظاہر ہے کہ جب تک دین وغیرہ کی ممل ادائیگی نہ ہوجائے میراث تقسیم تو نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے فرمایا کہ چھے صبر کرو، میں چارسال تک جج کے موقع اعلان کرتا ہوں، اس کے بعد تقسیم کردوں گا۔ بہر حال ان کا مقصد ہر گرخی دارکوئی کی وصول یا بی سے رد کنانہیں تھا، کہ اس کواس کا حصہ نہ دیا جائے (ا)۔

الموسم -بكسر السين - سےمرادايام جے ہے، پيوسم بمعنی علامت سے شتق ہے، چوں كہ بيدن لوگوں كے مكة مرمه ميں اجتماع كے ليے علامت ہوتے ہيں، اس ليے انہيں موسم سے موسوم كيا گيا (٢) \_

اور چارسال کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اور بعد کے زمانے میں بھی مکہ مکر مہ اور اقطار عالم کے درمیان دوسال کی مسافت تھی ، ان کا مقصد بیتھا کہ اقطار عالم تک ان کا پیغام پہنچ جائے ، یہ دوسال ہوئے ، پھر اس کا جواب آجائے ، یہ دوسال ہوئے ، اس طرح کل جارسال ہوئے (۳)۔

قال: فجعل کل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم فرماتے بيل كه حضرت عبدالله بن زبير رضى الله عنها برسال ايام هج بيس منادى كرنے گے، جب چار سال گزر گئة ورثاء بيس ميراث تقسيم فرمادى۔

قال: وكان للزبير أربع نسوة

فرماتے ہیں اور حضرت زبیر رضی الله عنه کی حیار بیویاں تھیں۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٥٣/١٥، وشرح الكرماني: ١٠٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٥٣، وشرح الكرماني: ١٠٣/١٣، والقاموس الوحيد، مادة "وسم".

<sup>(</sup>٣) العمدة: ٥٧/١٥، والكرماني: ١٠٢/١٣، وإرشاد الساري: ٢١٣/٥، والكوثر الجاري: ١١٣/٦.

بیوفت شہادت کا ذکر ہے کہ شہادت کے وقت ان کے عقد میں چار ہیویاں تھیں ،ان کے نام یہ ہیں ،ام خالد، رباب ،زینب اور عا تکہ بنت زید (بید صغرت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ ، جوعشر مبشر ہ میں سے ہیں ،کی ہمشیرہ ہیں )۔

حضرت زبیررضی الله عنه نے چھے نکاح کیے تھے، جن میں سے وہ حضرت اسماء بنت الی بکر اور ام کلثوم کو طلاق دے چکے تھے، طلاق انہوں نے حضرت عا تکہ کو بھی دی تھی، کیکن ان کی شہادت کے وقت بیعدت میں تھیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنه نے مال کی ایک مخصوص مقدار پر اُن کے ساتھ سلح کر کی تھی (۱)۔ کما رواہ الحاکم (۲).

## ورفع الثلث

اورثلث کوالگ کردیا۔

لعنی جس ثلث مال کی حضرت زبیر رضی الله عنه وصیت کر گئے تھے، اس کوالگ کر دیا (۳)۔

فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف

چنانچہ ہر بیوی کے حصے میں بارہ لا کھآئے۔

اس کامطلب پیہے کثمنِ میراث 48لا کھتھا، بارہ کو جارسے ضرب دینے سے یہی عدد بنتاہے (۴)۔

فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف

ان کے سارے مال کی مقدار ۵ کروڑ دولا کھتی۔

یہاں شراح حدیث نے تفصیلی مباحث بیان کیے ہیں، جن کو سمجھنا آسان نہیں، تا ہم ذیل میں ہم مشہور اقوال نقل کریں گےاوران پر نفذوتھر ہ بھی ہوگا۔

حضرت زبیر بنعوام رضی الله عند نے فر مایا تھا کہ دَین اداکرنے کے بعد اگر پچھ مال نے جائے تو اس کے ثلث میں وصیت جاری کی جائے اور بقیہ مال ور نہ میں تقسیم کردیا جائے ۔ تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٣٢/٦، وعمدة القاري: ٥٣/١٥.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: ٣/٥١٥، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مقتل الزبير بن العوام، رقم (٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٣٢/٦، وعمدة القاري: ١٥/٥٥، وإرشاد الساري: ٢١٣/٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٣٢/٦.

اب حماب جھيے!

دَين 22 لا كال مي اور ہر بيوى كو بارہ لا كاديا گيا، بيوياں چار ہيں، تو ان كاكل حصہ 48 لا كام بنتا ہے، بيد 48 لا كام ما بقى بعد الدين والوصية كائن ہے تو 48 لا كام كو 8 سے ضرب ديا جائے تو ما بقى بعد الدين والوصية كى كل مقد ارمعلوم ہوجائے گى (38400000 ×8=3400000) اس طرح بير قم 3 كروڑ 84 لا كام ہوجائے گى ۔ اس كے ساتھ ثلث وصيت كو ملايا جائے، جو ايك كروڑ 92 لا كام ہے، حاصل جمع (57600000) پانچ كاروڑ چہتر لا كام ہوا۔

ثلث وصيت نكالنے كاطريقد بيه وگاكه 5 كروڑ 76 لا كھ كو 3 رتقسيم كيا جائے تو ثلث نكل آئے گا، كينى -19200000 مائے 19200000

پھر اس حاصل جمع لیعنی 5 کروڑ 76 لاکھ میں 22 لاکھ دَین کو شامل کیا جائے، لیعنی 5 کروڑ 98 لاکھ دَین کو شامل کیا جائے، لیعنی 5 59800000+57600000 اوراس میں مابقی بعدالدین والوصیة ، ثلث وصیت اور دَین سب آگئے (1)۔

## اشکال اوراس کے جوابات

تفصیل آپ نے ملاحظہ کی، اب اشکال بیہ کروایت کے آخر میں ہے، "ف جمیع ماله خمسون الف الف ومائتا الف" لیمن کل مال 5 کروڑ دولا کھ تھا اور تفصیلی حساب سے کل مال 5 کروڑ 198 کا کھ بنتا ہے ،

(۱) کل مال 5 کروڑ 98 لاکھ ہے،جس کی تفصیل باعتبار اجزاء حسب ذیل ہے:

4800000 ( از واج کا حصر ) ( از تاکیس لاکھ )

تتمن

**v**8

مثن كوآ تھ سے ضرب دیا 38400000 (جوماتقی بعدالدین دالوصیة كامجموعہ ہے) (تین كروڑ چوراس لاكھ)

ثلث وصية 1920000 + (ايك كروژبانو الكه)

حاصل جح ماصل جع (یا نیخ کروژ چهتر لاکه)

دَين (قرض) 2200000 (ما يس لا كه)

كل مال 59800000 (يا في كروز ، الله انو الكه)

تفصيل كے ليے ديكھيے ،فتح الباري: ٢٣٢/٦.

چنانچا جمال اورتفصیل میں مطابقت نہیں ہے؟ ای نے شراح بخاری کوجیران و پریثان کررکھا ہے۔ **جواب نمبرا** 

حافظ شرف الدین دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کا جواب بیدیا ہے کہ بیویوں کے سہام میں بعض رواۃ کو وہم ہوا ہے ، اصل میں ہر بیوی کا حصہ الف الف یعنی دس لا کھتھا، دَین میں جوالفی الف و مائتی الف تھا، اس میں سے مائتی الف (2 لاکھ ) کو بیویوں کے الف الف میں شامل کر کے الف الف و مائتا الف بنا دیا گیا، اگر بیویوں کا الف الف الف و مائتا الف بنا دیا گیا، اگر بیویوں کا حصہ 40 لاکھ ہوگا، پھر چالیس لاکھ کو، جو شمن ہے، 8 بیویوں کا حصہ 40 لاکھ ہوگا، پھر چالیس لاکھ کو، جو شمن ہے، 8 سے ضرب دیں گے، 4000000 ×8=0000000 دولا کے مائتی کروڑ میں لاکھ ہوا، جو ماہی بعد الدین والوصیۃ ہے، اس میں ثلث وصیت، جو ایک کروڑ 0 کالاکھ ہوگا، ملایا جائے، لینی معد الدین والوصیۃ ہے، اس میں ثلث وصیت، جو ایک کروڑ 80 لاکھ ہوجائے گا، پھرا سکے بعد الدین والوصیۃ کے، اس میں شک وصیت، جو ایک کروڑ 80 لاکھ ہوجائے گا، پھرا سکے ساتھ 25 لاکھ دَین ملایا جائے، یعنی:

50200000+48000000 تو حاصل جمع 5 کروڑ دولا کھ ہوجائے گا۔اور اجمال اور تفصیل میں مطابقت ہوجائے گی۔

حافظ ابن جررحمه الله نے اس جواب کوحسن کہاہے(۱)۔

(۱) فتسح الباري: ٢٣٣/٦، اى قول كوعلامه ينى رحمة الله عليه في كركيا ب، كين اس قول كي نبت و كرنيس كى ويكھيے عمدة الفارى: ٤٩/١٥.

اس قول کا خلاصہ درج ذیل ہے: ( جاراز واج كاحصه، حاليس لا كه ) 4000000 ىثمن كوضرب ديا \_\_x8 حاصل ضرب (تین کروڑ ہیں لا کھ، جو مابقی بعدالدین والوصۃ ہے) 32000000 ثلث وصية (ایک کروژساٹھ لاکھ) 16000000 حاصل جمع (جاركروژاي لا كه) 48000000 (مائيس لاكه) دَ مِن 2200000 (مانچ كروژ دولا كه) كل مال 50200000

# جواب نمبرا

حافظ شرف الدین نے دوسرا جواب بید یا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہمانے جو جارسال میراث کومؤخر کیا تھا، اس زمانے میں بیر مال بڑھ کر 5 کروڑ 98 لا کھ ہوگیا، ورنہ ابتداءً 5 کروڑ 2 لا کھ ہی تھا(ا)۔گویا چھیانوے لا کھ کی بڑھوتری ہوئی۔

حافظ صاحب نے اس جواب کو جواب اول سے بھی اچھا قرار دیا ہے اور ترجمہ میں برکۃ الغازی کے ساتھ حیا و میتا کی جو قید ہے اس کے ساتھ بھی اس کی مطابقت ہے اور یہ جواب بے تکلف بھی ہے (۲)۔ اسی جواب کوعلامہ کر مانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے (۳)۔

## جواب نمبرا

حفرت گنگو،ی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ "جسیع ماله حسون" یم مبتدا اور خرہیں، اس کے معنی ہیں،" جسیع ماله خمسون سهما" یعنی کل مال کے بچاس حصے تصاور اس کے بعد "ألف ألف و مائتا ألف" ہے، یہ ہر سہم کی قیمت ہے کہ ہر حصہ 12 لا کھ کا تھا، اب 12 لا کھ کو 50 سے ضرب دیا جائے، یعنی ألف" ہے، یہ ہر سہم کی قیمت ہے کہ ہر حصہ 12 لا کھ کا تھا، اب 12 لا کھ کو 60 سے ضرب دیا جائے، یعنی صرف 1200000 × 50 جائے تھے کروڑ بن جائے گا، مجموعہ مال کا۔ اور 5 کروڑ 88 لا کھ میں صرف 2 لا کھ کا فرق رہے گا، چنانچ تفصیل میں تو 5 کروڑ 88 لا کھ بنتا ہے اور اجمال میں تقریبی طور پر اس کو 6 کروڑ کہددیا گیا اور محاورات میں اس طرح کے اطلاقات ہوتے رہتے ہیں (۲)۔

ليكن ظاہر ہے كەيەجواب تقريبى ہوگا تحقیق نہيں ہوگا۔

# جواب نمبرته

بعض علماء نے ایک اور جواب دیا ہے کہ دَین ایک زوجہ کے حصے بعنی 12 لا کھ کا دوگنا بعن 24 لا کھ۔ اس صورت میں مجموعہ جھے کروڑ ہوگا، 5 کروڑ 98 لا کھنہیں ہوگا، اس صورت میں اجمال اور تفصیل میں پوری مطابقت ہوگی، اس جواب میں ایک بیوی کے حصے کو دوگنا کر کے دَین کی مقد ار متعین کی گئی ہے۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦٣٣/٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٣٤/٦.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، وشرح الكرماني: ١٠٣/١٣، وعمدة القاري: ٥٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) فيض الباري: فصة شهادة الزبير

یہاں دین کومن قبیل تثنیة المرکب معتبر مانا گیاہے، ایک بیوی کا حصد، جو 12 لا کھ ہے، وہ مرکب ہے، اس کے دو گئے کو دین قرار دیا گیا ہے۔ پھر جسیع ماله مبتدااور خمسون خبر ہے، اس سے مراد خمسون سید مالیہ مبتدااور خمسون خبر ہے، اس سے مالیہ الف مرسم کی قبت ہے، تو بچاس سہام کی قبت 12 لا کھ کے حماب سے 6 کروڑ بنتی ہے، اس طرح اجمال وتفصیل میں فرق نہیں رہے گا(۱)۔ واللہ اعلم بالصواب

اوپر جوصور تیں بیان کی گئیں وہ امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے جوروایت نقل کی ہے اس کے مطابق ہیں، ور ندابن سعد نے طبقات میں، علاوہ ازیں دیگر حضرات محدثین نے جوروایات نقل کی ہیں، ان کے اعتبار سے دوسری شکلیں بنتی ہیں (۲)۔

# متن حدیث سے متعلق ایک وضاحت

حدیثِ باب کا شاران احادیث میں ہے، جن میں امام بخاری متفرد ہیں کہ اصحاب ستہ میں سے کسی

(۱) البدر الساري إلى فيض الباري: ٣/٥٦٥ - ٤٦٦. التقول كاخلاصه حب ويل م:

(ازتاليس لاكه) 4800000

حصدازواج

۸ سے ضرب دیا گیا 8×

حاصل ضرب 38400000 (تین کروڑ چورای لاکھ، پیما بھی بعدالدین والوصیة ہے)

ثلث وصية 19200000 (ايك كرور بانو الكه)

ماصل جمع ماصل جمع ماصل جمع الماضي كرور وجمع لاكف

دَين كي مقدار 2400000 (چوبيس لاكھ، مين قبيل تثبية المركب ہے)

کل مال 60000000 (پچھے کروڑ)

(۲) حافظ ابن مجر رحمة الشعليه نے اس سلسلے کی تقریباً تمام روایات وطرق بیان کیے ہیں (فتح الباری: ۲۳۲/۹–۲۳۶)، ان سب میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے مال کے بارے میں شدیدا فتلاف ہے، کوئی پچھ کہتا ہے تو دوسرا پچھ تاہم حافظ علیہ الرحمة نے ان تمام روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہاں مقصود مال کی کمیت میں اختلاف بیان کرنائہیں ہے، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ ان کے ترکہ میں کس قدر کثرت وزیادتی ہوئی کہ شہادت کے وقت انہوں نے پسماندگان کے لیے پچھ جائمیادیں چھوڑیں ادر ساتھ ہی بہت براقرض لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی اور مال کا اتنا برا مجموعہ حاصل ہوا، لکھتے ہیں:

"وكمأن المقوم أتوا من عدم إلقاء البال على تحرير الحساب؛ إذ الغرض فيه ذكر الكثرة التى نشأت عن البركة في تركة الزبير؛ إذ خلف دينا كثيرا، ولم يخلف إلا العقار المذكور، ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصّل منه هذا المال العظيم". فتح الباري: ٢٣٣/٦.

نے ان کےعلاوہ بیرحدیث ذکر نہیں گی۔

اصحاب الاطراف نے بیر حدیث مندز بیر میں ذکر کی ہے، جب کداس کا شار مندعبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا میں ہونا چاہے اور بیرحدیث پوری کی پوری موقوف ہے، سوائے اس جملے کے، جس میں عبداللہ فرمار ہے ہیں کہ:
"وما ولی إمارة قبط، ولا حباية خسراج، ولا شيئاً؛ إلا أن يكون في

غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ".

چنانچیصرف بیر حصه مرفوع ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کا اکثر حصه موقوف علی عبداللہ ہے، اس لیے اس کے مسلوم عبداللہ میں ذکر کرنا چا ہے تھا (1)۔

# جواب استفهام كاذكر

یہاں سند حدیث میں آیا ہے، "قبلت لأبی أسامة: أحدثكم هشام بن عُروة .....؟" كواستفهام وسوال تو فدكور ہے، ليكن اس ميں جواب وتصديق فدكور نہيں كدابواسامه نے اسحاق بن ابراہيم كے استفسار پر دفع، " وغير ونہيں كہا، ليكن يہى حديث اسى سند كے ساتھ مند آطق بن راہويہ ميں موجود ہے، اس ميں كلمه ايجاب پايا جاتا ہے كہا نہوں نے تحديث كے سوال پرفر مايا كه ہاں! ہشام بن عروه نے مجھے بيحديث سنائى ہے (۲) ۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

# ترجمة الباب كساته حديث كي مطابقت

حدیثِ باب کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت بایں معنی ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکے میں کچھ گھر چھوڑے تھے،ساتھ ہی بھاری قرض بھی ،لیکن جو مال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے ثلاثہ ابو بکر،عمر وعثان رضی اللہ عنہم کے ساتھ غز وات میں شرکت سے حاصل ہوا، اس مال

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٨٤، وفتح الباري: ٢٢٨٦-٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۲۲۹/۲، و شرح القسطلاني: ۲۱۳/۰. بيحافظ اوران كى اتباع بين قسطلانى كاارشاد ب، تابم بيد روايت بمين تلاش بسيار كے باوجود منداسحاق بين نبيل مل كى، بلكه يهال حافظ سے تسامح بوائح كوام مابن را بويد نے اس سند كے ساتھ حديث إ فك بحى فقل كى ہے، جس كة خريل واقع كلمه ايجاب موجود ہے، في أقربه أبو أسامة، وقال: نعم". مسند اسحاق بن راهویه، حدیث رقم (۱۱۷۷).

میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات میں بھی برکت دی اور شہادت کے بعد بھی (۱) ۔ جبیبا کہ آپ نے حدیث میں ملاحظہ کیا۔ یہی مقصود ترجمہ بھی تھا کہ غازی کے مال میں اس کی زندگی اور بعد الموت برکت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

١٤ - باب : إِذَا بَعَثَ الْإِمامُ رَسُولاً فِي حاجَةٍ ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُ .

## ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمة الله علیه یهال بیفر مار بے بین که امام وقت نے اگر کسی آ دمی کو دار الاسلام ہی میں کسی ضرورت کی بنا پر چھوڑ دیا ہو، یا کسی ضرورت کی وجہ ہے کسی کو قاصد و پیا مبر بنا کر کہیں بھیجا ہوتو اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گایا نہیں؟ (۲)

سیمسکله مختلف فیها ہے، ائمکہ ثلاثہ، نیز اوزاعی، ابولؤر بختی اورلیٹ بن سعدر حمیم اللہ تعالی وغیرہ کا مسلک سیسے کہ اس صورت میں وہ آ دمی جورسول ہویا مامور بالا قامہ اس کوغنیمت سے حصنہیں ملے گا، اسی سے ماتا جاتا مسکلہ باب [۹] الغنیمة لمن شهد الوقعة کے تحت گزراہے۔

جب کہ امام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ تعالی وغیرہ کا کہنا ہے ہے کہ ان لوگوں کوغنیمت میں حصہ ملے گا۔ بیشریک غنیمت ہوں گے (۳)۔

## ائمه ثلاثه كى دليل

ال سلسلے میں جمہور کی دلیل مشہور حضرت عمر رضی الله عنه کا اثر ہے که "الغنیمة لمن شهد الوقعة" که غنیمت میں اس کا حصہ ہوگا جوشریک جنگ بھی رہا ہو (سم)۔

باب الغنيمة لمن شهد الوقعة والممسئل مين امام بخارى رحمة الله عليه المراثة وغيره كمم مسلك تق، جب كرز ريظرمسك مين وه حضرات حنفيه كمم مشرب معلوم بوت بين -

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٣٣٦، وشرح القسطلاني: ٥/٢١٣، وعمدة القاري: ٥٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥ / ١٥.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ٢٩٣/٥، والكوثر الجاري: ٦١١٤/٠

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ٥/٢١٤.

## احناف کی دلیل

حضرات حنفیہ کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں باوجود عدم شرکت کے فیسمت میں سے حصہ دیا تھا، کیوں کہ ان کی عدم شرکت کی وجہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی کہ آپ یہاں اپنی زوجہ کی تگہداشت کریں (۱)۔

اسی طرح اہل سیر نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید وطلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہا کوشام جانے والے راستے کی طرف بھیجاتھا، مقصد جاسوی تھا، ید دونوں حضرات غزوہ بدرختم ہونے کے بعد پہنچ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں حضرات کوغنیمت میں حصہ دیا، دونوں نے کہا، حضرت! اجر سے تو محرومی رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجربھی ملے گا (۲)۔

- 🐠 عثمان بن عفان رضی الله عنه عدم شرکت کی وجه حدیث باب میں مذکور ہے۔
- ك كالطحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن نفيل -جاسوى كي ليے شام كى طرف بيھيج گئے تھے۔
- ابولبابہ بشربن عبدالمنذ ر۔ جب نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کومشر کین کی مکہ سے روائلی کاعلم ہوا تو انہیں مقام روحاء سے واپس کردیا اور بحثیت عامل مدینه مقرر فرمایا۔
  - حارث بن حاطب بن عبید، انہیں بھی راستے سے واپس کردیا گیا تھا۔
  - 🕥 حارث بن صمه \_انہیں مقام روحاء میں چوٹ وغیرہ آئی تھی ،اس لیے واپس ہو گئے \_
    - وات بن جبير غروه مين شريك نبين تقيه
- 🔬 ابوالضیاح بن ثابت بن نعمان \_ راستے میں ان کی ایک پنڈ لی پھر کگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہوگئ تھی ،اس لیے لوٹ گئے ۔
- عاصم بن عدی بن الحجد بن العجلان ۔ یہ بھی غزوہ میں شرکت کے لیے نکلے تھے، تا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔
- سعد بن ما لک بن خالد الساعدی۔انہوں نے غزوہ کے لیے پوری تیاری کر کی تھی کہ انتقال ہو گیا۔ایک قول میہ ہے کہ مقام روحاء میں ان کی وفات ہوئی۔ میشہور صحابی حضرت بہل بن سعد رضی الله عنهما کے والد ہیں۔

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٢٩٣/٥، والكوثر الجاري: ١١٤/٦، وعمدة القاري: ٥٤/١٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا. علامة عنى في ابن اسحال كي حوالے ساور ابن عبد البر هم ماللد في ان صحابة كرام كي نام كنوائي بين، جوخروه بدر مين مختلف وجو بات كى بنا پرشر يك غروه بين رب اليكن ان كوم ويا كيا، ان كى تعدادتقر يبادس ب، جوحب ويل بين:

### جہور کی طرف سے جواب

جمہور نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جواب بید دیا کہ بیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔

یا آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کوٹس میں سے دیا تھا (1)۔

### احناف كى طرف سے جمہور كوجواب

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے معاملے کوخصوص پرمحمول کرنا اس لیے درست نہیں کہ خصوص کے لیے دلیل کا پایا جانا ضروری ہے، جو یہاں موجو زنہیں۔

اور بيكهناكه نبى عليه السلام في ان كوخم غنيمت مين سے ديا تھا، تو بيغز وه حنين كا واقعه ہے، بدركا خبين (٢)،غز وه بدر مين سهم بى ديا گيا تھا، جس پرحديث باب كے بيالفاظ واضح ولالت كررہ بين، "فيقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه".

بہرحال دلائل کی روسے یہاں احناف کا مذہب ہی راجح معلوم ہور ہاہے۔واللہ اعلم بالصواب

٢٩٦٢ : حدّثنا مُوسَى : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ ، عَنِ آبْنِ عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيّهِ وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيلِيّهِ : (إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ).

[4744 : 4840]

= چنانچه نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے ان سب کو مال غنیمت سے حصہ دیا اور اجر کی خوش خبری بھی۔

ويليجي عمدة القاري: ٥٤/١٥، والسيرة النبوية لابن هشام: ٧٠٨/٢-٧٠، باب: من حضر بدرا. من المسلمين، والاستيعاب: ٣٦١/١، باب سعد، رقم (٩٥٢) والله أعلم.

- (١) عمدة القاري: ١١٤/٥، والكوثر الجاري: ١١٤/٦.
- (٢) العمدة: ١٥/٥٥، اس مسلم معلق كيم تفسيلات يجهي باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ميس كرر يكل مين -
- (٣) قوله: "عن ابن عمر رضي الله عنهما": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب فضائل أصحاب .....، باب مناقب عثمان بن عفان، رضي الله عنه ....، رقم (٣٦٩٨)، وباب مناقب علي بن أبي طالب ....، رقم (٣٦٩٨)، وكتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿إِن الذين تولُّوا منكم يوم التقى الجمعان .....﴾، رقم =

### تراجم رجال

#### ۱ – موسیٰ

بيموسىٰ بن اساعيل تبوذكي بصرى رحمة الله عليه بير\_

### ۲- ابوعوانه

بيابوعوانه وضاح بن عبدالله اليشكرى رحمة الله عليه بين -ان دونون حضرات كاتذكره اجمالاً"بيد. الوحى "كى"الحديث الرابع "كتحت آچكا ب(1)-

#### ٣- عثمان بن موهب

بيعثان بن عبدالله بن موہب الاعرج تتميمي قرشي رحمة الله عليه ہيں (٢) \_

#### تنكبيه

ابوعلی جیانی رحمة الله علیہ لکھتے ہیں کہ اصلی کے نسخ میں عثان بن موہب کی بجائے عمر و بن عبدالله مذکور ہے، جوغلط ہے، درست عثمان بن موہب ہے (۳)۔

### ٤- ابن عمر

حفرت ابن عمرض الله عليه الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس" كتت آ كي بين (م).

= (٢٦٠٤)، وكتاب التفسير، باب (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون .....)، رقم (١٣٥٥-١٥١)، وباب (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون .....)، وكتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وباب (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة)، رقم (٢٥٠١-٤٦٥)، وكتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق، رقم (٢٠٩٥)، والترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، رقم (٣٧٠٩).

- (۱) کشف الباري: ۲۳۳/۱–٤۳٤.
- (٢) ان كمالات كي اليه ويكهي ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة.
  - (٣) عمدة القاري: ١٥ / ٤٥.
  - (٤) كشف الباري: ١/٦٣٧.

قال: إنما تغيب عثمان عن بدر؛ فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجرَ عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجرَ رجل ممن شهد بدرا وسهمه

### حديث بابكاليسمنظر

اس حدیث کا تعلق دراصل فضائل سے ہے، تاہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مدی ٹابت کرنے کے لیے اسے یہال نقل کیا ہے، وہ بھی اختصار کے ساتھ تفصیلی روایت مولف علیہ الرحمۃ نے فضائل اصحاب النبی اور مغازی وغیرہ (۱) میں نقل کی ہے، جس کا خلاصہ بیہے:

ایک مصری شخف، جوج کے لیے آیا ہواتھا اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے خالفین میں سے تھا،اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اللہ عنہ نے اللہ عنہ نے اس کوشؤ لنے کے لیے اولاً تو اس کی تائید فرمائی اور پھراس کے تینوں اعتراضات کے جوابات دیے تھے۔

اس کا پہلا اعتراض بیتھا کہ حضرت عثمان غزوہ احد کے دن بھاگ گئے تھے، اس کی ابن عمر رضی الله عنهم فی تقدیق کی بہا نے تقدیق کی، پھروضاحت فرمائی کہ اس مسکلے کی منجانب اللہ معافی تلافی ہو پیکی، اس لیے ہما شاکواس پر بات کرنے کاحق نہیں، ارشاد خداوندی ہے: ﴿ولقد عفا الله عنهم﴾ (٢) سویہ معاملہ اب ختم۔

دوسرااعتراض اس کامیقا که حضرت عثان رضی الله عنه جنگ بدر سے بھی غائب رہے۔ ابن عمر رضی الله عنه منا کے اس کی وجہ میہ بیان فرمائی که حضرت عثان رضی الله عنه کے عقد میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی صاحبز ادی تضیس اور بدر کے موقع پر وہ بیار تھیں، چنانچہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان کواپنی اہلیہ محتر مہرضی الله عنها کی

<sup>(</sup>١) واليمي ، صحيح بخاري، كتاب فضائل أصحاب، رقم (٣٦٩٨)، وكتاب المغازي، رقم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٥٥.

تیارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا اور بیفر مایا کہ آپ کو وہی اجراورغنیمت میں وہی حصہ ملے گا، جوشریکِ قال کوماتا ہے۔ سووہ حکماً بدری ہی ہیں۔

اس خف کا تیسرااعتراض بیتھا کہ آپ رضی اللہ عنہ بیعت رضوان سے پیچےرہ گئے تھے۔اس کا جواب بیسے کہ اگر مکہ کی وادی میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے زیادہ معزز اور کوئی ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیسے جے جو رہوں کہ آپ سب سے زیادہ معزز تھے،اسی لیے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فر مایا )۔ جب آپ رضی اللہ عنہ مکہ مرمہ پہنچ تو بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا، حضرت عثان رضی اللہ عنہ چوں کہ موقع پرخود موجود نہیں سے،اس لیے حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسنے ہاتھ کو اٹھا کر فر مایا کہ 'میعثان کا ہاتھ ہے''۔ پھر اس کو دوسرے ہاتھ پر مار کر فر مایا کہ 'میعث ہے''۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے الشخص کے نتیوں اعتر اضات کا جواب دینے کے بعد کہا کہ ''اب اینے ساتھ اس تفصیل کو لے کر جاؤ''۔

# حدیث باب کے بعض اجزاء کی شرح

تغیب باب تفعل سے ہے، بیتکلف کے معنی کو تضمن ہے، مطلب بیہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کی تیمار داری کی غرض سے غز وہ بدر سے غائب رہے، عمداغائب نہیں ہوئے (۱)۔ بنت رسول اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

## حضرت رقيدرضي اللدعنها

بيجگر گوشئة رسول حفزت ام عبداللّه رقيه بنت سيدالبشر صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالله الهما شميه رضى الله عنها ہيں \_ان كى والدہ حفزت خدىجے رضى الله عنها ہيں (٢) \_

مشہور قول کے مطابق بیرسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی مجھلی صاحبز ادی ہیں، ابن عبدالبررحمة الله علیہ فرماتے ہیں کداس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت زینب رضی الله عنہا نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبز ادی ہیں، تاہم رقیہ، فاطمہ اور ام کلثوم رضی الله عنہان کے بارے میں اختلاف ہے، اکثر کا قول یہی

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٤/٤، ٣٠، وسير أعلام النبلاء: ٣٥٠/٢.

ہے کہ رقبہ جھلی، فاطمہان سے چھوٹی اورام کلثوم رضی اللّٰء عنہن سب سے چھوٹی ہیں (1)۔

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اولا ابولہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھیں، یہ ہجرت سے قبل کی بات ہے،
تاہم جب سورہ اللہب نازل ہوئی تو ابولہب سخت ناراض ہوا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اگرتم نے ان کی (محرصلی
اللہ علیہ وسلم کی) بیٹی کوطلاق نہ دی تو میر اتمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو عتبہ نے ان کو دخول سے قبل طلاق دے
دی، پھر یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئیں، ان سے ان کے ایک بیٹے عبداللہ بیدا ہوئے، انہی کی
طرف کنیت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابوعبداللہ کہلاتے تھے (۲)۔

ان کواپنے شوہرعثان رضی اللّٰدعنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف کی جانے والی دونوں ہجرتوں میں معیت کا شرف حاصل ہے (۳)۔

حبشہ ہی میں ان کے صاحبز ادے حضرت عبداللّٰہ کا انتقال ہوا، اس وقت صاحبز ادے کی عمر چھے سال تھی (۴)۔

پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شؤ ہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کی ، وہاں بدر سے پچھ پہلے ان کوخسرہ کی بیاری لگ گئی، چنال چہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوآپ علیہ السلام نے ان کی تیار داری کے لیے مدینہ منورہ میں رکنے کا حکم دیا ، اسی مرض میں ان کا انتقال ہوا ، جب کہ مسلمان اس وقت بدر میں سے (۵)۔

حضرت عثمان رضی الله عنه جس وقت ان کی مدفین میں مشغول تھے، اتفاق سے اسی اثناء میں حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه غزوه بدر میں فتح کی خوشخری لے کر مدینه پنچے، حضرت اسامه بن زید رضی الله عنهما بھی مدفین کے ممل میں شریک تھے، ہشام بن عروہ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں:

<sup>(</sup>١) الاستيعاب بهامش الإصابة: ٤/٩ ٢٩، والإصابة: ٤/٤.٣.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا، وسير أعلام النبلاء: ١/١٥٢.

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب بهامش الإصابة: ٤/٠٠٠، والإصابة: ٤/٤٠٠، وسير أعلام النبلاء: ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٥) الإصابة: ٢/٤ ٣٠٥-٥٠، وسير أعلام النبلاء: ٢/١٥، وطبقات ابن سعد: ٣٦/٨، والاستيعاب بهامش الأصابة: ٢/١٠٤.

"تخلف عثمان وأسامة بن زيد عن بدر، فبيناهم يدفنون رقية سمع عشمان تكبيرا، فقال: يا أسامة، ماهذا؟ فنظروا، فإذا زيد بن حارثة على ناقة رسول الله المجدعاء، بشيرا بقتل المشركين يوم بدر"(١).

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انقال ۲۰ ہجری میں ہوا۔ ان کے انقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہیج الاول ۲۳ ہجری کواپنی صاحبر ادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں دے دیا اور فرمایا کہ' اگر میری دس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں سب کوعثمان کے نکاح میں دے دیا' (۲)۔اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین کہلائے۔رضی الله عنہ وأرضا ہم۔

## ترجمة الباب كساته صديث كامناسبت

صدیث کی ترجمۃ الباب کے جزءِ ثانی کے ساتھ منا سبت تو واضح ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نبی کر میم سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اپنی اہلیہ کی تیمار داری کی وجہ سے غزوہ سے رہ گئے، اس کے باوصف آپ کو غنیمت اورا جردونوں ملا۔ اس کا تعلق ترجمہ کے الفاظ"أو أمرہ بالمقام" کے ساتھ ہے (۳)۔

ليكن ترجمه كي جزء اول يعنى "بعث الإمام رسولاً في حاجة" كا ثبات كي ليمولف عليه الرحمة في حديث وغيره ذكر نبيل كى؟

اس کے دوجواب ہیں:

ایک توبیک انہوں نے اس مسلے ہوا قامت والے مسلے پر قیاس کیا ہے (۳) کہ وہاں جس طرح تکم حاکم ماکم موجود ہے، اس لیے قاعدہ یہ ہوگا کہ امام وقت اگر کسی

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٣٠٥/٤، والاستيماب بهامش الإصابة: ٣٠٢/٤، وكذا انظر المعجم الكبير: ٤٣٥/٢٢، رقية بنت رسول الله صلى الله على وسلم، رقم (١٠٥٨).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ٨/٨٦، وسير أعلام النبلاء: ٢٥٢/٢-٣٥٣، ومجمع الزوائد: ٩/١٧، والمعجم الكبير: ٤٣٦/٢٢، وقم (١٠٦١).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٥٤/١٥، والكوئر الجاري: ١١٤/٦.

<sup>(</sup>٤) الكوثر الجاري: ١١٤/٦.

بھی شخص کو کسی بھی غرض سے غزوہ میں شرکت سے روک دے اور دوسرا کوئی کا م تفویض کر دے تو اس کا بھی غنیمت میں حصہ ہوگا۔

دوسرایه که حدیث تو موجود تھی الیکن امام بخاری کی شرط پر پوری نہیں اتر تی تھی ،اس لیے آپ علیه الرحمة نے ارسال رسل کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی۔

اوروہ حدیث وہی ہے جوابھی ماقبل میں گزری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زیدرضی اللہ عنہما کوشام جانے والے راستے کی طرف جاسوی کے لیے روانہ فر مایا تھا، یول بید دونول حضرات غزوہ بدر میں شریکے نہیں ہوسکے ،اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کوغنیمت دی اور اجر کی خوش خبری بھی (۱)۔واللہ اعلم بالصواب

١٥ - باب : وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمْسَ لِنْوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ :

مَا سَأَلَ هَوَاذِنُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنَ الْسُلِمِينَ ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يَعِدُ ا النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْهَيْءِ وَالْأَنْفَالِ مِنَ الخُمُسِ ، وَمِا أَعْطَى الْأَنْصَارَ ، وَمَا أَعْطَى جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَسْرَ خَيْبَرَ .

### ترجمة الباب كامقصد

یہ باب اس امر کے بیان میں ہے کہ س کوعام مسلمانوں کی ضروریات میں خرج کیا جائے گا، اس کی دلیل قبیلہ ہوازن کا نبی اکرم سلمی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرنا ہے کہ ان سے لی گئی غیمت لوٹا دی جائے کہ آ پ سلمی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا (ہوازن کا) رضاعی تعلق ہے، چنا نچر آ پ علیہ السلام نے صحابہ کرام رمنی اللہ عنہ مسے کہا کہ وہ اپنے آپ غیمت سے دست بردار ہوجا کیں (اورغیبمت واپس کردیں) نیز اس کی دلیل عنہ مسے کہا کہ وہ اپنے اپنے مسلمی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام سے یہ وعدہ فرمایا کرتے سے کہ آ پ انہیں فی عاور انفال، جو کہ سے کہ نبی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام سے یہ وعدہ فرمایا کرتے سے کہ آ ب انہیں فی عاور انفال، جو کہ س سے حاصل ہوگی، بیس سے دیں گے۔علاوہ ازیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جو دیا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا کو جو خیبر کی تھجوریں دیں یہ بھی اس امرکی دلیل ہیں کہ تمس کا مصرف عام مسلمانوں کی ضروریات بھی ہیں۔

<sup>(</sup>١) حواله بالا، والاستيعاب لابن عبدالبر بهامش الإصابة: ١/٥٩٧ - ٤٦٠ باب طلحة، رقم (١٢٧٩)

# ترجمة الباب كي تحوي تحليل

باب مرفوع ہے اور منون ہے، بنا برخبریت، اس کی مبتد امحذوف لینی ہذاہے (۱)۔

ومن الدليل - المسلمين تك خبر مقدم ب، ماموصوله اور معطوف عليها باور "وما كان ..... وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن ..... " يرسب معطوف بين، يهرمبتدا (٢) ـ

ما سأل هوازنُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مين بوازن فاعليت كى بناپرمرفوع اور النبي مفعول به بون كى وجد مصوب م

ہوازن سے مرادقبیلہ ہے، لیکن یہاں اس کے بعض افراد پراس کا اطلاق مجازاً کیا گیا ہے اور بر صاعه میں باء سبیہ ہے، لیخی بسبب رضاعه (٤).

### واوعاطفه بإاستفتاحيه

امام بخارى رحمة الله عليه في يحجية تحدابواب قبل ايك باب "ومن الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... " قائم كياتها، اس كے بعددوسراباب بيقائم كيا به، "ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ..... " ، تيسراايك باب آكة ربا به "ومن الدليل على أن الخمس للإمام ، وأنه يعطي ..... " يتين ابواب بين -

اب حافظ ابن حجر رحمہ اللّٰہ کی رائے تو یہ ہے کہ "ومن المدلیل" میں واوعا طفہ ہے، اس کامعطوف علیہ وہی گزشتہ باب ہے جوآ ٹھے ابواب پیشتر مذکورہے اور یہ باب معطوف ہے اور ایک معطوف آئے آر ہا ہے (۵)۔

علامہ عینی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بلا دلیل کے ایک وعویٰ ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان اس قد رفصل ہو، استے سارے ابواب احادیث سمیت فاصل بن جا کیں؟

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٥٥، وفتح الباري: ٢٣٨/٦، وإرشاد الساري: ٢١٤/٥.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥٥/١٥، وإرشاد الساري: ٢١٤/٥.

<sup>(</sup>١) حواله جات بالا، وفتح الباري: ٢٣٨/٦.

<sup>(</sup>٤) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٣٨/٦.

اگران کی بات سلیم بھی کر لی جائے کہ یہاں واؤ آیا ہوا ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ بیرواو عاطفہ نہیں۔ ہے، بسااو قات الیا ہوتا ہے کہ واو کا استعمال کر لیا جاتا ہے اور وہ کسی چیز پر عطف نہیں ہوتا، اس لیے بیر کہا جائے گا کہ بیروا واستفتاح ہے، یہی بات کبارا ساتذہ سے تی گئی ہے (1)۔

علامة تسطلانی رحمة الله علیه اس مسئلے میں علامه عینی رحمة الله علیه کی موافقت کرتے ہیں (۲)۔

### ترجمة الباب كامقصد

اصل بات بہال ہے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بات بیان کررہے ہیں کہ ٹم نوائی مسلمین میں صرف ہوگا، نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اس کی قسمت کے ذمے دار ہوں گے، جس کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات میں بھی بقدر کفایت خرج کر سے ہیں اور آپ کے بعد جو امام ہوگا وہ آپ کا نائب ہوگا، وہ بھی اپنی ضروریات میں بھی بقدر کفایت خرج کر سے ہیں اور آپ کے بعد جو امام ہوگا وہ آپ کا نائب ہوگا، وہ بھی اپنی ضروریات میں بھی سے لے سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ ٹمس کو مسلمانوں کی ضروریات و صاحبات میں صرف کر ہے گا (۳)۔

#### تعليقات كالمقصد

پھر سیمجھیے کہ مصنف علیہ الرحمۃ نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے باب کے تحت احادیث کے علاوہ ترجمۃ الباب کا جزینا کر چار تعلیقات ہیں ، ان سب سے ان کا مدعل ثابت ہور ہا ہے کہ تس عامۃ السلمین کی ضروریات وغیرہ میں خرج ہوگا۔

# تعليقات كى موصولاً تخريج

پہلی تعلق کا تعلق قصہ ہوازن سے ہے، جس کومؤلف رحمۃ الله علیہ نے ای باب میں مندأ ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ کتاب الہبۃ .....وغیرہ میں (۴)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القارى: ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح القسطلاني: ٢١٤/٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٣٨/٦.

<sup>(</sup>٤) امام بخارى رحمه الله نے بيرهديث باب بذاكے علاوه مختلف مقامات پر موصولاً فقل كى ہے، ديكھيے ، كتساب السوك الذ، رقم (٢٣٠٧ ، ٢٣٠٧) ، وكتاب العتق ، رقم (٢٥٣٩ ، ٢٥٠٤) ، وكة ب بهذه ، رقم (٢٥٨٣ ، ٢٥٨٤) ، ورقم

دوسری تعلق مواعید سے متعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف اوقات میں میہ وعدہ کمیا تھا کہ آپ انہیں مال فی ء وانفال وغیرہ سے نوازیں گے، اس بارے میں بھی احادیث باب بنہ امیں موجود ہیں (۱)۔

تیسری تعلیق کاتعلق حضرات انصار رضوان الدعلیهم اجمعین سے ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے انہیں ، مختلف مواقع پر مال وغیرہ سے نواز اتھا، ان میں سے ایک واقعہ کی تخریخ حضرت مؤلف رحمة الله علیه نے کتاب البه وغیرہ (۲) میں کی ہے (۳)۔

اور چوتھی تعلق حصرت جاہر بن عبداللّہ رضی اللّہ عنہ کوخیبر کی تھجوری عطا کرنے سے متعلق ہے۔اس واقعے کوموصولاً امام ابوداودرحمة اللّه عليہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، جس میں واقعے کی پوری تفصیل ہے، امام بخاری رحمة اللّه علیہ نے زیرِ نظر باب میں جوچھٹی حدیث ذکر کی ہے، وہ اُس حدیث کا ایک حصہ ہے (۴)۔

### تعليقات مذكوره كالرجمه كساتهمناسبت

ندکورہ بالا چاروں تعلیقات کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت بالکل واضح ہے، کہ دعویٰ اس امر کا تھا کٹمس کامصرف نوائب کمسلمین وغیرہ ہے اور ان تعلیقات میں اس دعوے کی دلیل ہے کٹمس کومسلمانوں کی ضروریات وغیرہ میں صَرف کیا جائے گا،موقع محل کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔

<sup>= (</sup>۲۲۰۸، ۲۲۰۷)، وكتاب المغازي، رقم (۲۲۰۸، ۴۳۱۹).

ان كعلاوه الم م الوداوُد في محلي يه مديث موصولاً الني سن بي روايت كى ب، ويكي ، كتاب المجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، رقم (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>۱) فی، کے لیے دیکھیے، باب براک حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث، رقم (۳۱۳۷)، و کتاب السجندية، رقم (۳۱۳۷)، اور انفال سے متعلق حدیث ابن عمرض اللہ عنہ کی ہے، جوباب میں مذکور ہے۔

<sup>(</sup>٢) هـ و من حـديث أنس بن مالك، انظر كتاب الهبة، باب فضل المنيحة، رقم (٢٦٣٠)، نيزوتكيه، كتاب الخمس، باب كيف قسم النبي الله قسريظة والنضير، ....، رقم (٣١٢٨)، وكتاب المغازي، باب حديث بني النضير، رقم (٣١٢٨).

<sup>(</sup>٣) تغليق التعليق وتعليقاته: ٣/٦/٣.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا: ٣٦٣٧ع-٤٧٧، وسنن أبي داؤد، كتاب الأقضية، باب في الوكالة، رقم (٣٦٣٢).

# باب کی پہلی حدیث

کھر میہ جانیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں کل سات حدیثیں ذکر کی ہیں، جن میں کی ا کہلی حدیث حضرت مسور بن مخر مدرضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم سے مروی ہے۔

٣٩٦٣ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ عَلَيْلُ . عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : وَزَعَمَ عُرُوّةُ : أَنَّ مَرُوَانَ بْنَ الحَكَم وَمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ (اَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلِيّهِ قَالَ اللهُ مَ عَنْمَ أَمُوالُمُ وَسَبْيَهُم فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْقِ قَالَ ، حِينَ جَاءَهُ وَفُلُهُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدً إِلَيْهِمْ أَمُوالُمُ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِيّهِ أَمُوالُمُ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ وَاللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَمْرَةً لِللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَمْرَةً لِللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَل

# تراجم رجال

۱ - سعید بن عفیر

يسعيد بن كثير بن عفير رحمة الله عليه بيل -ان كاتذكره كتساب العلم، "بساب من يرد الله به خيراً....." كتحت كزر چكا(٢)-

<sup>(</sup>١) قوله: "أن مروان ..... ومسور .....": الحديث، مر تخريجه في الوكالة، باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو ...... (٢) كشف الباري: ٣/٢٧٤.

٧- الليث

يه مشهور محدث ليث بن سعدنهي رحمة الله عليه بين -

٣- عقيل

يعقبل بن خالدرجمة التدعليه بين-

٤ – ابن شهاب

ريمد بن سلم بن عبيد الله ابن شهاب زبري رحمة الله عليه بيل ان متيول كا تذكره"بد الوحي" كى "المحديث الذالث" كتحت بيان كيا جاج كاب (٢٦)-

٥- عروة

مضبورتا بعى حفرت عروه بن زبير رحمة الله عليه بيل -ان كحالات مختفر أ"بده السوحسي" كى "الحديث الثاني" كتحت كرر يك (١)-

٦- مروان بن الحكم

بيمروان بن علم اموى رحمة الله عليه بين (٢) \_

٧- المسبور بن مخرمه

يه مشهور صحابی ابن محالی حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عند مین (۳) ب

بنعييه

اس مدیث کی شرح مغازی میں غزوہ حنین کے تحت بیان کی جانچکی ہے (۴)۔

(١١) كشف الباري: ١/٣٢١-٣٢١.

- (١) كشف الباري: ١/١ ٢٩، نيز ديكهي ٢٣٦/٢.
- (٢) ان كحالات ك لي ويكي ، كتاب الوضوء، باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب.
  - (٣) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس.
    - (٤) كشف الباريء كتاب المغازي: ٥٣٨-٥٣٨.

### ترجمة الباب اورحديث باب

سی صدیث اینے مطلب میں بالکل واضح ہے، تا ہم ترجمۃ الباب میں مذکورایک اہم جزئیے کا اس میں ذکر منہیں، وہ سیر کہ ترجمہ میں مؤلف علیہ الرحمۃ نے بیفر مایا تھا کہ قبیلہ بنو ہوازن نے نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کو سبب بنا کراپئی درخواست پیش کی تھی، جب کہ حدیث میں اس رضاعت کا کوئی ذکر نہیں۔

اس کا جواب ملاحظہ کرنے سے قبل سے مجھ لیجے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعہ حضرت حلیمہ سعد میہ رضی اللہ عنہا کا تعلق بنوسعد سے تھا، جو ہوازن کی ایک شاخ ہے(۱)۔

سوامام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے رضاعت کا ذکر یہاں تو نہیں کیا، کیکن اپنی تاریخ میں اس کاتفصیلی ذکر کیا ہے،ان کےعلاوہ دیگرائمہ سیر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے (۲)۔

چناں چہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت سے متعلق بیر صدیث ابن اسحاق نے مغازی میں عمروبن شعیب عن ابید (شعیب)عن جدہ (عبداللہ بن عمروبن العاص) رضی اللہ عنہا کے طریق سے نقل کی ہے اور اس کا دوسرا طریق نہیر بن صرد الجشمی رضی اللہ عنہ کا ہے، جو طبر انی میں مذکور ہے۔

ان دوطرق کاخلاصہ یہ ہے کہ ہوازن کا وفد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقام جر انہ میں آیا، درآ نحالیکہ یہ قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، کہنے لگے کہ ہم ایک قوم اور قبیلہ ہیں، ہم پر وہ مصیبت آپڑی ہے جو آپ سے خفی نہیں، آپ ہم پراحسان کیجے، اللہ آپ کواس احسان کا بدلہ دیں گے۔ پھران میں کا ایک آ دمی، جس کا نام زہیر (۳) تھا، کھڑ اہوا اور کہنے لگا ہے اللہ کے رسول! ہماری عور تیں آپ کی پھو پھیاں، خالا ئیں اور پرورش کنندہ ہیں، جنہوں نے صغری میں آپ کی د کھے بھال کی۔

اگر حارث بن ابی شمر (بادشاہ شام) اور نعمان بن المنذ ر (بادشاہ عراق) کوہم نے دودھ پلایا ہوتا اور ہم پر بیدمصیبت ان کی طرف سے آئی ہوتی جو آپ کی طرف سے آئی ، تو اس معالمے میں ان دونوں کی مہر بانی اور

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٢٣٨، وعمدة القاري: ١٠/٦٥، والكوثر الجاري: ٦/١١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ البخاري الصغير: ١/٥.

<sup>(</sup>٣) علامه واقدى رحمه الله كى روايت مين اس آدمى كانام ابو برقان السعدى مذكور ب، جس سے بظاہر يبي معلوم ہوتا ہے كه خطيب كوئى اور تھا، شاعركوكى اور ۔ تا ہم ان مين تطبيق بھى ہوسكتى ہے كه ابو برقان كئيت تھى اور زہيرنام ۔ شرح القسطلاني: ٥/١٤/٥.

بھلائی کے بھی ہم امید وارہوتے ، جب کہ آپ تو ان سب سے بہترین ہیں (تو آپ کی خیرخواہی اور بھلائی کے امید وار کیسے نہ ہوں؟) پھرز ہیرنا می اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھاشعار پیش کیے(۱)۔ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری وغیرہ کا ذکر تھا (۲)۔

اس شخص کی اس گفتگو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے،اس کے بعد کی تفصیل حدیث باب میں موجود ہے۔

### حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت

اس صدیث کی ترجمة الباب کے ابتدائی جھے "ومن الدلیل علی أن الحمس لنوائب المسلمین ما سأل هوازن النبي صلی الله علیه وسلم ..... فتحلل من المسلمین " کے ساتھ مطابقت ہے (۳)۔ باب کی دوسری حدیث ابوموی اشعری رضی الله عنہ کی ہے۔

٢٩٦٤ : حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ : حَدَّنَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : وَحَدَّنَنِي الْقَاسِمِ الْحَفَظُ ، عَنْ زَهْدَمِ قَالَ : قَالَ : وَحَدَّنَنِي الْقَاسِمِ الْحَفَظُ ، عَنْ زَهْدَمِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسٰیٰ ، فَأَتِي مُوسٰیٰ ، فَأَتِي - و ذَكَرَ دَجَاجَةً - وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي نَيْمِ ٱللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي ، فَدَعاهُ لِلطَّعَامِ ، فَقَالَ : هِلُمَ فَلْأُحَدَّثُكُمْ فَدَعاهُ لِلطَّعَامِ ، فَقَالَ : هَلُمَ فَلْأُحَدَّثُكُمْ

### (۱)ان میں سے پچھاشعار درج ذیل ہیں۔

إنسالنشكر للنعما، إذ كفرت فالبس العفومن قد كنت تُرضعه يا خير من مرحت كمث الجياد به إنسا نومل عفواً منك تلبسه فساعف عفا الله عما أنت راهبه

وعندنا بعد هذا اليوم مدخر من أمهاتك إن العفو مشتهر عند الهياج إذا ما استوقد الشرر هدي البرية إذ تعفو وتنتصر يوم القيامة إذ يهدى لك ظفر

تغليق التعليق: ٣/٥٧٦.

(٢) القسطلاني: ٥/٤/٥، والفتح: ٢٣٨/٦، ومجمع الزوائد: ١٨٧/، وتغليق التعليق: ٤٧٥-٤٧٥.

(٣) عمدة القاري: ١٥ / ٥٧.

(٤) قوله: "كنا عند أبي موسى .....": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، المغازي، باب قدومالأ شعريين .....، =

عَنْ ذَاكَ ، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ : (وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ). وَأَنِيَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ بِنَهْ إِبِل ، فَسَأَلَ عَنَا فَقَالَ : (أَيْنَ النَّفَرُ اللهِ عَلِيْكَ بِنَهْ إِبِل ، فَسَأَلَ عَنَا فَقَالَ : (أَيْنَ النَّفَرُ اللهَّعْرِيُّونَ). فَأَمَرَ لَنَا بَحْمُسِ ذَوْدٍ غُرِّ اللهُّرَى ، فَلَمَّا الْطَلَقْنَا قُلْنَا : ما صَنَعْنَا ؟ لاَ يُبْارِكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا : إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلْنَا ، فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا ، أَفَسِيتَ ؟ قالَ : (لَسْتُ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا : إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلْنَا ، فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا ، أَفَسِيتَ ؟ قالَ : (لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَإِنِي وَاللهِ – إِنْ شَاءَ اللهُ – لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى عَلْمَ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى عُو خَيْرٌ ، وَتَحَلَّلْتُهَا).

[\$713 : 7013 : AP10 : PP10 . P\$77 : 7777 : 7777 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7377 : 7

### تزاجم رجال

## ١ - عبدالله بن عبدالوهاب

بدابوم عبدالله بن عبدالوباب جمى بصرى رحمة الله عليه بين ان كحالات كتساب المعلم، "باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب" كتحت كرر يك بين (١) -

#### ۲- حماد

يرجماوبن زيد بن درجم رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب المعاصي من أمر

" رقسم (٢٦٥٥)، وباب غزوة تبوك .....، رقسم (٢٥٥)، والأطعمة، باب الدجاج، رقسم (٢٥٥)، وباب: لا تحلفوا بآبائكم، والأيسمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله .....، رقم (٢٦٢٦)، وباب الاستثناء في الأيمان، رقسم (٢٦٤٦)، وباب الاستثناء في الأيمان، رقسم (٢٦٤٦)، وباب الاستثناء في الأيمان، رقسم (٢٦٧٦)، وباب الاستثناء في الأيمان، رقسم (٢٧٢١)، والتوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون ﴾ ....، رقم (٥٥٥)، ومسلم، الأيمان، باب ندب من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، ....، رقسم (٢٦٢١)، والنسائي، الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث، رقم (٢٨١١)، والصيد والذبائح، باب أكمل لحوم الدجاج، رقم (٢٥٥١)، وجمع على يمين ....، رقم (٢١٠٧)، وابن ماجه، الكفارات، باب من حلف على يمين ....، رقم (٢١٠٧)،

(١) كشف الباري: ٣٨/٣.

الجاهلية .... " كتحت آجكاب(١) \_

٣- ايوب

بيالوب سختيانی رحمة الله عليه ہيں۔

3- ابوقلابه

٥- قاسم بن عاصم الكليبي

یہ شہور محدث وتا بعی حضرت قاسم بن عاصم کلیبی تنیمی لیٹی بصری رحمة الله علیہ ہیں۔ بعض نے ان کی نسبت کلینی (۳) بھی کمھی ہے (۴)۔

یہ حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه اور زمدم بن مصرب جرمی، سعید بن المسیب اورعطاء الخراسانی حمہم الله تعالیٰ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

ان سے روایتِ حدیث کرنے والوں میں ایوب سختیانی، حمید الطّویل اور خالد الخداء رحمهم اللّه تعالیٰ وغیرہ شامل ہیں (۵)۔

(١) كشف الباري: ٢١٩/٢.

(٢) كشف البارى: ٢٦/٢.

(٣) حافظ مزی اور این جروغیره رحم م الله نے ان کی نسبت کلینی (نون کے ساتھ) ذکر کی ہے، کیکن یہ بظاہر درست نہیں، درست کلینی بائے موحدہ کے ساتھ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اصل تعلق بنو تم سے ہے، جس کی ایک شاخ کلیب بن بر ہوع بھی ہے، اس کی طرف منسوب ہو کر میلینی بھی کہلاتے ہیں، دیکھیے ، الانسساب: ١٥/١٥، و تعلیقات تحریر تقریب التهذیب: ١٧٠/٣.

اور كلين - بضم الكاف وفتح اللام- مصغراً أو كسرها بالإمالة. عراق كاليك كاؤل ب، ويكهي، الأنساب: ٢٠١٥، والإكمال للمغلطاي: ١٨٦/٧، وتوضيح المشتبه للذهبي: ٥٦/٥، والله أعلم.

(٤) تهذيب الكمال: ٣٧١/٢٣، وتهذيب التهذيب: ٣١٩/٨.

(٥) حواله جات بالا.

ابن حبان رحمة الله عليه في ان كوا بني كتاب' الثقات' ميں ذكر كيا ہے(1) ـ حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فرماتے ہيں"مقبول" (٢).

امام ابوداود نے ان ہے''مراسل''میں،امام ترمذی نے''شائل''میں اور دیگر محدثین بخاری ومسلم اور نسائی حمہم اللہ تعالی نے ان کی روایات لی ہیں۔البتہ ابن ماجہ میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے (۳)۔

رحمه الله تعالىٰ رحمة واسعة.

٦- زهدم

بیز مدم بن مضرب جرمی از دی بصری رحمة الله علیه میں (۳)\_

۷- ابوموسی

حضرت أبوموى عبدالله بن قيس اشعرى رضى الله عنه كحالات كتساب الإيسان، "بساب أي الإسلام أفضل؟" كتحت آ يك (۵) \_

اس سند کے تمام رواۃ بھری ہیں ،اس طرح بیسند بھری ہوئی۔

قال: وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي، وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم يهال قائل الوب ختياني رحمة الله عليه بين (٢) اوراس عبارت كي توضيح بيب كه الوب اس روايت كودو حفرات يعنى الوقلا بداور قاسم بن عاصم سے روايت كرتے بين اور بيدونوں حضرات زمرم بن مضرب جرمى سے۔ چنا نچامام بخارى نے كتاب الأيسان والنذور ميں جوروايت قل كى، اس كى سنديوں ہے: "حدثنا قتيبة، حدثنا عبدالوهاب عن أيوب، عن أبي قلابة والقاسم التميمي، عن زهدم سن (٧) اس ميں

<sup>(</sup>١) الثقات لابن حبان: ٣٠٣/٥.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب: ١٩/٢، رقم (٥٤٦٥)

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، وتهذيب الكمال: ٣٧٢/٢٣، وتهذيب ابن حجر: ٣١٩/٨، وخلاصة الخزرجي ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الشهادات، باب لايشهد على شهادة زور .....

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١/٠٩٠.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٢٣٩/٦، وعمدة القاري: ٥١/٥٥، وإرشاد الساري: ٥٥/٢٠.

<sup>(</sup>٧) صحيح بحاري، كتاب الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم، رقم (٦٦٤٩).

دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ اب ایوب سختیانی رحمۃ الله علیہ بیفر مارہے ہیں کہ قاسم کی روایت بنسبت ابوقلا ہی روایت کے مجھے زیادہ یاد ہے۔

بنتبيه

اس حدیث کی تشریح مغازی واطعمہ وغیرہ مختلف مقامات پرآ چکی ہے(۱)۔

### ترجمة الباب كساتهم مناسبت مديث

اس مدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت اس جملے میں ہے، "وأتسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل ..... فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى " كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في ميں او في كو بان والے پانچ سفيد اونث عنايت فرمائے - بياونث خمس كے تھے، اس طرح اس مديث كى ترجے كے جزء"وما كان النبي الله يعد الناس أن ..... من الخمس " كے ساتھ مناسبت واضح ہے (۲) - باب كى تيسرى مديث إلى عمرضى الله عنه كى ہے -

٢٩٦٥ : حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرْنَا مالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَعَيْمُوا إِبِلاَ كَثِيرَةً ، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا ، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنُفَّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا . [٤٠٨٣]

تراجم رجال

١ - عبدالله بن يوسف

بيعبداللدبن يوسف تنيسي رحمة الله عليه بير

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب المغازي: ٢٠٨، و:٦٣٣، وكتاب الأطعمة: ٢٨٧-٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) عمده الذاري: ١٥٧/١٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: " من ابن عمر رضي الله عنهما": الحديث، أخرجه البخاري في المغازي، باب السرية التي قبل نحد، رقسم (٤٣١٨)، ومسلم، في الجهاد والسير، باب الأنفال ، رقم (٤٣٦٨)، وأبوداود، في الجهاد، باب في النفل في السرية ....، وقم (٢٧٤٦-٢٧٤١).

#### ٧- مالك

بیامام دارالبجرة حضرت امام مالک بن انس رحمة الله علیه بین - ان دونوں حضرات کا تذکر ه بسید. الوحی کی "الحدیث الثانی" کے تحت آچکا(۱)۔

#### ۳- نافع

بيتافع مولى ابن عمر رضى الله عنه بين ال كمفصل حالات كتاب العلم، "باب ذكر العلم والفتيا في المسجد" كتحت كرر كيك بين (٢)\_

### ٤ – ابن عمر

حفرت ابن عمر رضى الله عنهما كح مالات كتاب الإيمان، "باب الإيمان...." مين آ چك (٣) -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية، فيها عبدالله بن عمر، قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة

حفرت ابن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ایک سربیر واندفر مایا، جس میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما خود بھی موجود تھے، بیسر بینجد کی طرف بھیجا گیا تھا، اس میں بہت سارے اونٹ انہوں نے غنیمت میں حاصل کیے۔

اوپر حدیث میں جس سرید کافر کرہے، وہ"سریہ أبی قتادہ بن ربعی الأنصاری" سے موسوم ہے، اس کے امیر حضرت ابوقادہ رضی اللہ عند تھے، یہ سریہ فتح مکہ سے قبل روانہ کیا گیا تھا، ابن سعد کی تحقیق کے مطابق بیدواقعہ ۸ھ کا ہے (۴)۔

يهال نجد كومطلقاذ كركيا كياب، جوبهت براعلاقه ب،اس كي تحقيق بيجهيكس مقام پر گزر چك ب(۵)،

<sup>(</sup>١) كشف البارى: ٢٨٩/١-١٩٠

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٦٣٧.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد: ٢/٢٣١.

<sup>(</sup>٥) ويكيمي، باب ماجا، في بيوت أزواج النبي ....كي چيم محديث، حديث ابن عمر.

تا ہم حدیث باب میں نجد سے مرادا کی خاص علاقہ''ارض محارب'' ہے، جہاں قبیلہ غطفان کی رہائش تھی، یہ سریہ اس قبیلہ کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا گیا تھا (1)۔

اس سریه میں مشہور قول کے مطابق پندرہ صحابہ کرام رضی اللّه عنهم تھے، مال غنیمت میں دوسواونٹ، دو ہزار بکریاں اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے۔ بیسر بیصرف پندرہ دن پرمشتل تھا (۲)۔

اس صدیث میں نفل کا ذکر آیا ہے، ذیل میں ہم اس مے متعلق ابحاث اختصار اُپیش کریں گے، کیوں کہ بیصدیث نفل کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔

## نفل كى لغوى واصطلاحى تعريف

نفل نون اور فاء کے فتحہ کے ساتھ ہے، بھی فاءکوسا کن بھی پڑھتے ہیں، اس کی جمع انفال ہے۔ اس کے معنی زیادتی کے ہیں (۳)۔

اصطلاح شرع میں نفل اس انعام اور زیادتی کو کہتے ہیں جو مجاہد ومقاتل کو غنیمت کے علاوہ ملتی ہے،
تاہم اس کا اطلاق اکثر روایات میں غنیمت مطلقہ پر بھی کیا گیا ہے، علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ یہ
اختلاف تعبیر کا ہے، چنا نچہ بایں اعتبار کہ غازی کو یہ انعام ملا ہے تو اس کو غنیمت کہدو ہے ہیں اور اس اعتبار سے کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ ایک انعام ملا، جو ضروری نہیں تھا تو اسے نفل کہد یا جاتا ہے، ان دونوں میں اور بھی
فرق بیان کے گئے ہیں، جن کی یہاں ضرورت نہیں (م)۔

# نفل کی مشروعیت

نفل کی مشروعیت پرجمہورعلاء وفقہاء کا اتفاق ہے، جب کہصرف ایک فقیہ عمرو بن شعیب اس کی عدم

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ١٣٢/٢-١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، والأوجز: ٩/١١٨.

<sup>(</sup>٣) سرح الزرقاني. ٣/١٥ ، كتاب الجهاد، جامع النفل في الغزو، باب رقم (٣٠٢)، والأوجز: ١١٦/٩.

<sup>(</sup>٤) المغر دات في دريب القرآن: ٤٠٥، كتاب النون، مادة "نفل"، والأوجز: ١٦/٩، والبدائع: ١٥٩/٦، والبدائع: ٢٥٩/٦، وفي المصوصوعة الفقهية (٧٤/١٤): "وهو ..... زيادة مال على سهم الغنيمة، يشترطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو".

مشروعیت کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی گنجائش نہیں ۔لیکن یہ قول مرجوح ہے(۱)۔

پھرائمہ ثلاثہ میں امام شافعی و مالک رحمہما اللہ اس کوضر ورت کے ساتھ مشروط ومقید کرتے ہیں کہ جب تک شدید خرورت نہیں۔ تک شدید خرورت نہ ہو، مثلاً مسلمان تعداد میں کم اور کفار زیادہ ہوں تو جائز ہے، ور نہیں۔

جب كد حنفياس كے مطلق جواز كے قائل ہيں، كيوں كدي بھى تح يض وتر غيب كى الك قتم ہے، اى كا تكم خداوندى بھى ہے كہ ﴿ يَا أَيْهَا النبي حرض المؤمنين على القتال ﴿ (٢) كُرْ اَ اِنْ بِي السلمانوں كوقال پر ابھارو' - يہ تكم مطلق ہے (٣) -

تا ہم احناف-کشر اللہ سوادہم- یہ بھی فرماتے ہیں - کسا فی البدائع- کہ امام وقت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ سارا مال غنیمت ہی کسی کونفلا وے دے، کیوں کہ اس میں دوسرے مقاتلین کاحق مارا جائے گا، کسین اگراپیا کرے قوجا کڑنے (۴)۔

# نفل کی صورتیں

تفلل کی پھرتین صورتیں ہیں:

- امام وقت بڑے لشکر سے پہلے کوئی جھوٹالشکر (سربیہ) بھیج، جورثمن پرحملہ آور ہو، اس لشکر کو جوٹنیمت ملے اس کا ایک مقرر حصہ، مثلاً ربع یا ثلث ان کے لیختص کرد ہے۔
- امام وقت یا امیر لشکر کچھ تعین افراد کے لیے کوئی انعام مقرر کردے اور وہ اس لیے کہ انہوں نے قال کے دوران شجاعت کا مظاہرہ یا اقدام کیا ہو یا اور کوئی ایسا مفید کام سرانجام دیا ہو جو دوسرے نہ دے سکے اور سے معاملہ مشروط نہ ہو، یعنی پہلے سے طے نہ کیا گیا ہو، بلک غذیمت کی تقسیم کے وقت بیا نعام دیا جائے کہ فلال شخص کے معاملہ مشروط نہ ہو، یعنی پہلے سے طے نہ کیا گیا ہو، بلک غذیمت کی تقسیم کے وقت بیا نعام دیا جائے کہ فلال شخص کے معاملہ مشروط نہ ہو، یعنی پہلے سے طے نہ کیا گیا ہو، بلک غذیمت کی تقسیم کے وقت بیانعام دیا جائے کہ فلال شخص کے مطالبہ کیا ہو، بلک غذیمت کی تقسیم کے وقت بیانعام دیا جائے کہ فلال مشخص کے دوران شکلے کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گئی ہوں کے دوران شکلے کیا ہوں کی

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية: ١٥/٥٧، (مادة تنفيل)، وفتح الباري: ٢٤٠/٦، والأوجز: ٩٢١/٩.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفقهية: ١٦/٥، وشرح الزرقاني: ١٦/٣.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنافع: ٩/٩٥٩ - ٤٦٠ وانظر أيضاً فتح القدير: ٩/٩٥٠ والفتاوى الشامية لابن عابدين: ٧٢٠ و كتاب السير الكبير للشيباني: ١٢١/٢/١ ، أبواب الأنفال.

اس کارنامے کی وجہ سے اس کے مقرر حصے سے زائد یہ مال بطور انعام اسے دیا جار ہاہے۔

۳-امام وقت به کیم جوشخص فلانی دیوارتو ژے گایاس میں نقب لگائے گارونسے و ذلك) تواس كويه چيزيااس قدر مال بطورانعام ديا جائے گا(ا)۔

یہ تین صورتیں ہوئیں، بیصور ثلاثہ جمہور فقہاء کے نزدیک درست ہیں، تاہم امام مالک اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ تیسری صورت کو مکروہ گردانتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مقاتل کا اخلاص متاثر ہوگا اور اس کا قبال دنیا کے لیے ہوگا، نہ کہ آخرت کے لیے، نیز اس میں اپنی جان کوخطرے میں ڈالنا بھی پایا جاتا ہے، جو حائز نہیں (۲)۔

جمہوری دلیل اس سلسلے میں حضرت حبیب بن مسلمہ فہری کی وہ روایت ہے، جو ابوداؤ دشریف (۳) میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں ربع اور لوٹنے وقت ثلث بطور نفل کے دیا، جس سے ثابت ہواکہ ابتداء بھی یہ فعل درست ہے (۴)۔

### كالتفيل

نقل کی ادائیگی بیت المال سے بھی جائز ہے، لیکن اس صورت میں نقل کی نوع اور مقدار کامعلوم ہونا ضروری ہے۔

اسی طرح دشمن سے عنقریب جوغنیمت حاصل ہوگی،اس میں بھی تنفیل جائز ہے،اس میں اگر چہ جہالت پائی جاتی ہے کہ کیا معلوم غنیمت حاصل ہوگی بھی یانہیں؟ لیکن سے جہالت مصر نہیں کہ اس کی ضرورت ہے (۵)۔ پھر فقہائے امت کا اس امر میں اختلاف ہے کہ فل اگر غنیمت سے ہوتو کس چیز سے ہوگی؟ حنابلہ اور شوافع کے نزدیک ففل خس غنیمت کے ربع سے دیا جائے گا، یہی تول حضرت انس رضی اللہ عنہ

<sup>(</sup>١) الموسوعة: ١٨٥/٠ والمغنى: ١٨٥/٩ ، وحاشية ابن عابدين: ٢٦٢/٣ ، وفتح القدير: ٥٢٤٩/٥.

<sup>(</sup>٢) حاشية الزرقاني: ١٦/٣، والأوجز: ١٢٥/٩.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل، رقم (٢٧٤٨-٠٠ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) المغنى: ١٨٤/٩، والأوجز: ١٢٥/٩.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ١٨٦/٩، والموسوعة: ٧٥/١٤.

كالبحى ب، وليل بيحديث ب، "لا نفل إلا بعد الخمس" (١٦).

حنفید کے نزو یک اس میں تفصیل ہے:

اگر جنگ کے دوران امام تنفیل کر بے تو غنیمت کے ٹمس کاربع ہوگا۔

اگر مال غنیمت کے احراز کے بعد کرے، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد تقسیم غنیمت کاعمل شروع ہوجائے اوراس وقت نفل دینے کا اعلان کرے تو وہش سے ہوگا (۱)۔

جب کہ مالکیہ کے نز دیکے تنفیل خمس غنیمت ہے ہوگی (۲)۔

نفل کی مقدار

فقہاء کے نز دیک نفل کی دومقداریں ہیں ،ادنیٰ اوراعلی ۔

ادنی توبہ ہے کہ ثلث یا ربع یا اس ہے بھی کم ہویا بالکل نہ ہو، امام وقت کو ان سب چیزوں میں اختیار ہے کنفل میں ثلث دے یار بعی یا اس ہے بھی کم یا بالکل نہ دے۔ اس میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے (۳)۔

تاہم حداعلی میں ان کا اختلاف ہے۔

امام احدر حمة الله عليه كنز ديك ثلث سے زائد مقد ارتفلانهيں دي جاسكتي (٧٠)\_

امام شافعی رحمة الله علیہ کے النظل کی کوئی حداعلیٰ نہیں ہے، بلکہ بیامام وقت کی رائے پر مخصر ہے کہ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے بھی ثلث ویا ہے تو مجھی ربع ، جواس بات کی دلیل ہے کہ "لیس للنفل حدّ"(٥).

(١٨٧/ السعني: ١٨٧/٩، بيمونق كى تصريح كے مطابق ب، ورنشوافع كى كتابوں بين ان كاند بب يكھا ہے كفل خمس الخمس الحمس سے ہوگا، يعنى غنيمت كے بإنچو ين حصے كا بإنچوال بطور نقل ہوگا، يبى اضح ہے۔ ديكھيے، نسووي: ٢٠/٦، وفت حالب اري: 7 . ٢٤٠/ وحديث أنس أخرجه أبو داود من حديث معن بن يزيد، كتاب الجهاد، باب في النفل من الذهب والفضة .....، رقم (٢٧٥٣).

- (١) حاشية ابن عابدين: ٢٦٤/٣، وفتح القدير: ٥/٠٥٠، والأوجز: ١٢٧/٩.
- (٢) شرح الزرقاني: ١٦/٣، وبداية المجتهد: ١٩٦٦، الفصل الثالث في حكم الأنفال.
  - (٣) المرارعة: ٧٦/١٤ (مادة تنفيل).
  - (٤) حواله بالا، والمغنى: ١٨٤/٩، والأوجز: ١٢٥/٩.
    - (٥) الأوجز: ٩/١٢، والموسوعة: ٧٦/١٤.

جب کہ حنفیہ کے نز دیک بھی نفل کی کوئی اعلیٰ مقدار متعین نہیں ہے، امام وقت چاہے تو ساری غنیمت بھی سرید کو دے سکتا ہے، لیکن وہ بیر بھی فرماتے ہیں کہ بیفعل مناسب نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں دوسرے غانمین کاحق مارا جائے گا(1)۔

> ية نفل سے متعلق فقهی ابحاث تھیں، جوہم نے مختصراً یہاں پیش کیں۔ اب ایک نظر حدیث باب پر ڈالتے ہیں۔

فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا

سوشر کائے سریدیں سے ہرایک کوبارہ بارہ یا گیارہ گیارہ اونٹ ملے۔

"سُهمان" سين كضمه اور باء كسكون كساته، م كى جمع ب، يعني حص (٢)\_

مطلب سیے کہ ہرشریک کو مذکورہ بالا تعداد میں اونٹ بطور ننیمت ملے۔

امام نووی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ تمام شرکاء کا حصہ بارہ اونٹ تھے، کیکن یہ بداہة غلط ہے، کیونکہ ابوداؤ درحمہ اللہ وغیرہ (۳) کی روایت میں تصریح آئی ہے کہ ہر شریک کا حصہ بارہ بارہ اونٹ تھے (۴)۔

# شركاء كے حصے ميں كتنے كتنے اونث آئے؟

حديث باب مين شك كماته "اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيراً" آيا ب، يشك المام

نفل من تعلق مزير تقصيلات كے ليے ديكھيے الأوجز: ١٦/٩ ١ - ١٦٨ ، والسمسوسوعة الفقهية: ١٤١ - ١٢٨ ، والاستذكار لابن عبدالبر: ١/٤ - ٢٤ ، وفتىح الباري: ٢٣٩ - ٢٤١ ، وعمدة القاري: ٥//٥ - ٠٠ .

- (٢) أو جز: ١٩/٩، ١٠ وشرح الزرقاني: ١٥/٣.
- (٣) سنن أبني داود، كتاب الجهاد، باب في النفل في السرية .....، رقم (٢٧٤١).
  - (٤) الأوجز: ١١٩/٩، والنووي على مسلم: ٨٦/٢، وفتح الباري: ٢٣٩/٦.

<sup>(</sup>١) حياشية ابن عيابدين: ٢٦٣/٣، والمنافع: ٩٠/٩، ٤٦٠ فصل في أحكيام الغنائم .....، والأوجز: ١٢٦/٩.

ما لک رحمة الله علیه کی طرف سے آیا ہے، جب کہ حضرت نافع کے دوسرے تمام تلامذہ اس کو بغیر شک کے "الشنبی عشر بعیراً" نقل کرتے ہیں۔ ابن عبد البررحمہ اللہ نے یہی فرمایا ہے(۱)۔

# اثني عشر بعيراً كىمراو

یجھے یہ بات گزر چکی کہ اس سریہ میں، جس کا ذکر حدیثِ باب میں ہے، جو نتیمت حاصل ہوئی وہ دوسو اونٹ، دو ہزار بکریاں اور پچھ قیدی تھے اور یہ بھی بیان ہو چکا کہ اہل سیر کامشہور قول ہے ہے کہ اس میں پندرہ افراد شریک تھے، اب دوسواونٹوں کو پندرہ پر بارہ کے حساب سے تقسیم کیا جائے تو جو اب 180 آتا ہے اور دوسو کا خمس چالیس ہے، ایک سواسی اور چالیس تو 220 ہوئے، چنانچہ یہاں حساب درست نہیں آر ہا کہ یا تو دوسو کا عدد غلط ہے یا دوسو ہیں کا؟

اس تضاد کا جواب شراح حدیث نے بید دیا ہے کہ اونٹ اور بکریاں ساتھ دی گئی تھیں اور دس بکریاں ایک اونٹ کے برابر ہوئیں، دوسواونٹ پہلے ہی ایک اونٹ کے برابر ہوئیں، دوسواونٹ پہلے ہی تھے، اس طرح مجموعہ چارسو ہوا۔ اس عدل کو پیش نظر رکھ کراٹنے عشر بعیر ا کہا گیا ہے اور نفل میں بھی اس کا کحاظ ہے۔ یہی تو جیہ سب سے بہتر ہے (۲)۔

### ایک اعتراض اوراس کے جوا اِت

تاہم اس پوری تفصیل پرایک اعتراض بیدواردہوتا ہے کداونٹ عدل کے بعد چارسوہوئے،اس کاخمس استی ہے،جس سے نفل دیا گیا، پندرہ افراد کو 12,12 کے حساب سے ایک سواسی اونٹ دیے گئے، حاصل جمع 260 (دوسوساٹھ) ہوا۔اب سوال ہیہے کہ بقیدا یک سوچالیس اونٹ کہاں گئے؟

اس اعتراض سے خلاصی کے لیے حافظ علیہ الرحمۃ نے توبیہ کہددیا کہ شرکائے سریہ پندرہ نہیں، بلکہ پچیس تھے(۳)، پچیس کو بارہ پرضرب دیں گے تو حاصل 300 (تین سو) ہوگا، اسٹی خمس ہے، ان دونوں اعداد کو جمع کیا

<sup>(</sup>١) الاستذكبار: ١/٤، والتمهيد: ٣٦/١٤، حديث رابع عشر لنافع عن ابن عمر، وفتح الباري: ٢٣٩/٦، والأوجز: ١١٩/٩.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ١٣٢/٢ -١٣٣١ ، سرية أبي قتادة ربعي.....، والأوجز: ١١٩/٩.

<sup>(</sup>١) فنح الباري: ٨/٨٥، والأوجز: ١١٩/٩.

جائے تو حاصل 380 (تین سواس) آتا ہے۔جوچار سوکے عدد کے پچھ قریب ہے۔

ليكن حافظ ابن حجررحمة الله عليه كابيه جواب بعض وجوه كى بناير معتمز نهيس

ایک وجہ تو یہ ہے کہ اکثر اہل سیر نے شرکاء کی تعداد پندرہ ہی بتلائی ہے، مثلاً ابن سعد، قسطلانی، وصاحب السیر ة الحلبیة وغیرہ وغیرہ (۱)۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ بعض حضرات نے شرکاء کی تعداد دس (۲) اور بعض نے سولہ (۳) اور بعض نے چار ہزار بھی بتلائی ہے (۴)،اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟

اس اعتراض کا دوسرا جواب ہے کہ اس حدیث کی تمام روایات کو پیش نظر رکھا جائے تو ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فر مایا تھا، رخ اس کا نجد کی طرف تھا، وہاں چہنچنے کے بعد لشکر کا ایک حصد الگ ہوکر بنو غطفان کی سرکو لی کے لیے روانہ ہوا، جہاں یہ فتح یاب ہوئے اورغنیمت سے سرفراز بھی ،امیر سریہ نے اپنے ہرایک ساتھی کو ایک ایک اونٹ نفلا دیا، باتی غنیمت لے کرلشکر میں واپس آگئے۔ جب یہ لشکر میں واپس آگے تو بھی غنیمت بھی فاور شکر کے ہر ہرفر دکو بارہ بارہ اونٹ ملے کہ لشکر کی اپنی بھی غنیمت کھی ،ان سب کو جع کیا گیا تو ہرایک کے حصے میں بارہ بارہ اونٹ آئے اور اہل سریہ کے ہاتھ تیرہ تیرہ اونٹ کہ ایک اونٹ نفل کا تھا۔

اس کی دلیل دوالگ الگ روایات ہیں، پہلی ابن اسحاق سے مروی ہے اور دوسری شعیب بن ابی حمزہ سے، ان دونوں روایات کا حاصل وہی ہے جواو پر ذکر ہوا، ہم یہاں صرف شعیب بن ابی حمزہ کی روایت کے الفاظ نقل کرتے ہیں، حضرت ابن عمرضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں:

"بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش، قبل نجد، وانبعث سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا، اثنى عشر بعيرا،

<sup>(</sup>١) ويكهي، طبقات ابن سعد: ١٣٢/٢، والسيرة الحلبية: ٢٠٤/٣، والأوجز: ١١٩/٩.

<sup>(</sup>٢) بدائن التين رحمه الله كي رائ بهدويكهي عمدة القاري: ٣١٢/١٧.

<sup>(</sup>٣) حكاه ابن الأثير في الكامل: ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٤) بیابن عبدالبر کا قول ہے۔اس قول کوحضرت سہار نیوری رحمہما اللہ نے بذل میں خلاف حقیقت اور بےاصل قرار دیا ہے۔ دیکھیے ،بذل: ۳۰۳/۱۲

ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر"(١).

اس روایت پراگر چدابن عبدالبر رحمة الله علیه نے شدیدرد کیا ہے کہ بیروایت نافع رحمہ الله کے دیگر علامہ کی بیان کردہ روایات کے خلاف ہے، جوشعیب کے مقابلے میں ثقات بھی ہیں اوراً ثبات بھی (۲)۔

تاہم ابن عبدالبر رحمہ اللہ کے اس رد ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس لیے کہ ابن عبدالبرخود بھی ہے سلیم کرتے ہیں کہ شعیب کے بیان کردہ معنی بھی شیخے ہیں، کیول کہ علمائے امت وفقہائے ملت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی لشکر کا کوئی حصہ سریہ کے لیے روانہ ہوتو جو غنیمت ملے گی، اس میں لشکر بھی شریک ہوگا، اہل سریہ کا امتیاز اس طرح ہوگا کہ انہیں نفل دیا جائے گا (س)۔ چنال چہ اس واقع میں بھی یہی ہوا ہے، جیسا کہ شعیب بن انہی خرہ اور ابن اسحاق کی تصریح موجود ہے۔ اس لیے ابن عبد البر رحمہ اللہ کا بیاعتر اض این محل پرنہیں۔ واللہ اعلم فائدہ

صدیثِ باب میں جس نفل کا تذکرہ ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ بیکس چیز سے دیا گیا تھا، مشہور تول تین ہیں:

- امام اوزاعی، احمد اور ابوثو راوراحناف رحمهم الله وغیره اس بات کے قائل ہیں کہ بیفل اصل غنیمت سے تقا۔ دلیل ابواسحاق کی روایت ہے، جس کا ذکر ابھی ابوداؤ دکے حوالے سے گزرا۔
- امام ما لک، قاسم بن سلام، سعید بن المسیب اورامام بخاری رحمهم الله وغیر ہم کی رائے بیہ ہے کہ بیغنیمت کے خس سے تھا، ان کی دلیل بقول ابن عبد البررحمة الله علیہ کے حدیث باب ہے کہ حضرت نا فع کے اکثر تلامذہ کی روایات اس پر دلالت کرتی ہیں، سوائے روایت ابن اسحاق کے۔
- امام شافعی وغیرہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس میں نفل خمس الخمس سے تھا، ابن عبد البررحمة الله علیه باوجود یکہ مالکی المذہب ہیں، اسی رائے کوتر جیح دیتے ہیں (۴) واللہ اعلم

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في النفل في السرية .....، رقم (٢٧٤١)، ورواية ابن إسحاق انظرها في نفس هذا الباب، برقم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار: ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، والفتح: ٦/٠٤، والنووي على مسلم: ٨٦/٢، والمغني: ١٨٣/٩-١٨٨، والأوجز: ٩٠٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) وللاستزادة انظر: الاستذكار: ٤٣/٤-٤٦، والفتح: ٦/٠٤٠، والأوجز: ١٢٨/٩، وإعلاء السنن: ١٦/٠٢٦-٢٧٠.

#### ونفلوا بعيرا بعيرا

اورابل سربيمين سے سب كوايك ايك اونث نفل ديا كيا۔

اس روایت میں مُنَفِّل کی تعین نہیں ہے کہ فل کس نے دیاتھا، یہاں منفل مجہول ہیں، جب کہ سلم کی روایت (۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ منفل رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم تصاور ابوداؤ دکی روایت (۲) اس کے بالکل مخالف ہے، جس میں ابواسحاق بیفر ماتے ہیں کہ منفل امیر سریہ حضرت ابوقیادہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے؟

پوشم غنیمت میں بھی اختلاف ہے کفنیمت کس نے تقسیم کی تھی؟

اں کا جواب میرے کہ تفیل امیر سرید کی طرف سے تھی اور تقتیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر '' کی نوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کا نوع سے ہوا، جوسنت کی ایک قسم ہے۔

اس پرلیث عن نافع وغیره کی روایت ولالت کرتی ہے، جس میں آیا ہے که "ولم یغیره و سول الله صلى الله علیه وسلم "(٣).

یا دونوں کام امیر سربیہ کے ذریعے انجام پائے تھے، بیکھی تقریر پرمحمول ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں کیااورامیر لشکر کا فیصلہ برقر اررکھا (۴)۔

### ترجمة الهاب كساته مطابقت حديث

اس مدیث کی مطابقت ترجمة الباب کے جزء"الأنفال من الخمس" کے ساتھ ہے، مدیث میں "ونفلوا بعیرا" جوآیا ہے وہ من ای سے تھا، یہی امام بخاری کی رائے ہے (۵)، کما مر آنفاً مفصلاً.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، رقم (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) الوداو دشريف، كتاب الجهاد، باب في النفل في السرية .....، رقم (٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، رقم (٢٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم: ٦/٢٨، وفتح الباري: ٦/٠٦، والأوجز: ١٢١/٩.

<sup>(</sup>٥) الكوثر الجاري: ١١٧/٦.

### أيك فائده

علامہ نو وی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر روایات میں اٹنا عشر آیا ہے اور بعض میں اٹنی عشر

حما فی حدیث الباب بیلفظ تو واضح ہے کہ حالت نصی میں ہے اور مشہور قاعدے کے مطابقت ہے۔

پہلا اعراب بھی ان حضرات کے نز دیک صحح ہے، جویہ کہتے ہیں کمٹنی کا اعراب تینوں حالات (رفع،
ضب وجر) میں الف کے ساتھ ہی ہوگا، یے عرب کے چار قبائل کی لغت ہے اور اس کی مثالیں بھی کلام عرب میں
کمٹرت یائی جاتی ہیں ۔۔۔۔(ا)۔

باب کی چوتھی حدیث بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے۔

٢٩٦٦ : أَخْبَرَنَا يَحْبِيٰ بْنُ بُكَيْرٍ : أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ . عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ۚ إَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِيْهِ كَانَ يُنْفُلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً ، سِوَى قَسْمِ عامَّةِ الجَيْشِ .

# تراجم رجال

۱- يحييٰ بن بكير

يه يحيى بن عبدالله بن بكير مخزومي رحمة الله عليه بين \_

٢- الليث

برليث بن سعدنهي رحمة الله عليه بين -

یتخ تئ عام اصحاب تخ تئ کے مطابق ہے، کہ انہوں نے اس کو مستقل حدیث شار کیا ہے۔ ورندعلامہ ابن الا شیر جزری رحمۃ الله علیہ کی تحقیق میں کہ باب کی سابقہ روایت اور بیروایت دونوں ایک ہی حدیث ہیں ۔ لہذا دونوں کوالگ شار کرنا درست نہیں ۔ ویکھیے ، جامع الاصول: ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ .

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم: ٨٦/٢، وتعليقات جامع الأصول: ٦٨١/٢.

 <sup>(</sup>٢) قوله: "عن ابن عمر رضي الله عنهما": الحديث، أخرجه مسلم، كتاب الجهاد .....، باب الأنفال، رقم
 (٢٦ ٥٤ – ٢٥ ٨)، وأبوداود، كتاب الجهاد، باب في النفل في السرية .....، رقم (٢٧٤٦).

#### ٣- عقيل

يعقبل بن خالدرحمة الله عليه بير

#### ٤ – ابن شهاب

يه محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن شهاب زهری رحمة الله عليه ميں۔ ان چاروں حضرات كاتذكره"بد، الوحي" كى"الحديث الأول" كتحت كزر چكا(ا)\_

#### ٥- سالم

يمشهورتا بعي سالم بن عبدالله بن عردهمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب الإيسمان، "باب الحياء من الإيمان" كتحت كرر يك بين (٢) -

### ٦- ابن عمر

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل عن من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش

حضرت ابن عمرضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم سرایا میں جن لوگوں کو بھیجتے تھے، ان میں سے بعض کوففل دیتے تھے، جواُن کے ساتھ خاص ہوتا، عام لشکریوں کی غنیمت کے علاوہ۔

## مافظكا مديث بابساستدلال

حافظ ابن حجر رحمة الله عليه نے اس حدیث سے بياستدلال کيا ہے کہ نقل میں ایک ہی سربي كے بعض افراد كومحروم ركھنا اور بعض كودينا جائز ہے (۴)\_

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢/٣٢١-٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٦٣٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٤١/٦.

جب کہ جمہور کے نز دیک بیرجائز نہیں ،سریہ کے تمام شرکاء کوفل دینا ضروری ہے(۱)۔

ہمارے نزدیک اس حدیث کے معنی سے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم مختلف سرایا روانہ فرماتے تھے، جن میں بعض سرایا کوفٹل دیتے اور بعض کونہ دیتے۔ اوپر ہم نے ترجمہ ثنا فعیہ کے مسلک کے مطابق کیا ہے (۲)۔ حافظ کے مذکورہ استدلال کی وجہہ

شوافع چونکہ اس بات کے قائل ہیں کہ نفل خمس سے دیا جائے گا، اس لیے وہ ایک ہی سریہ میں "تسخصیص البعض دون البعض في النفل" کوجائز کہتے ہیں، اگروہ اس کوجائز نہ کہیں تو ان کاخمس الخمس والا قول درست نہیں رہے۔

حافظ کے پیشر وعلامہ نو وی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تشریح پچھلی حدیث کے جملے "و نفلوا بعیرا بعیرا" کی کی تشریح پھیلی حدیث کے جملے "و نفلوا بعیرا بعیرا" کی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کا مطلب میرے کہ سریہ میں جوستی نفل تھے، ان میں سے ہرایک کو، ایک ایک اونٹ بطور نفل ملا ، پیمطلب نہیں کہ اہل سریہ میں سے ہرایک کوفل ملا (۳)۔

حضرت شخ الحدیث صاحب رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ امام نووی (اور حافظ) کو اس تاویل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اپنے مذہب رائح کے لیے کوئی موید تلاش کریں، کیوں کہ بیہ حضرات نقل کے شس میں ہونے کے قائل ہیں، چنال چہ اس حدیث میں ٹمس آٹمس کی جومقدار بن رہی ہے، وہ پورے کے پورے سرید پرتقسیم نہیں ہوسکتی، اسی لیے انہوں نے مذکورہ تاویل کی۔

تاہم بیتاویل چل نہیں عمق، کیوں کہ ای حدیث کے ایک طریق میں صراحة بیالفاظ آئے ہیں، "نفلنا أمير نسان" (٤) جس سے بداہة بیمعلوم ہوتا ہے کہ تمام شرکائے سریفل کے ستحق مضمرے تھے (۵)۔واللہ اعلم

<sup>(</sup>۱) میر بحث گذشتہ باب میں گذر چکل ہے۔

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير: ٢٧٣/٢، وإعلاء السنن: ٢٧٦/١٢، نقلًا عن الترمذي ببلاغ مالك بن أنس.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم: ٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في النفل في السرية .....، رقم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٥) الأوجز: ٩/١٢٠.

### ترجمة الباب كساته حديث كى مناسبت

اس صدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت بالکل واضح ہے، کہ ترجمہ میں ایک جزء الأنفال من المنحمس تھا، اس صدیث میں بھی نقل کا ذکر ہے، جوشس ہی سے نکالا جاتا ہے ۔ کے ما هو مذهب البخاري۔ اس لیے مطابقت یائی گئی۔ واللہ اعلم بالصواب

باب کی پانچویں حدیث حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٦٧ : حدّ ثنا مُحمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً : حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ : عَبْ أَنِي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عُنْهُ قَالَ : بَلَعَنَا مَخْرَجُ النّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ وَنَحْنُ بِالْبَمَنِ ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ ، أَنَا وَأَخُوانِ لِي أَنَا أَصْعَرُهُمْ ، أَحَدُهُما أَبُو بُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهُمٍ ، إِمَّا قالَ : في بَضْع ، وإِمَّا قالَ : في ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ ، أَو ٱثنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي ، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَقَالَ في بِضْع ، وإِمَّا قالَ : في ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ ، أَو ٱثنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي ، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَقَالَ فَي بِضْع ، وإِمَّا قالَ : في ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ ، أَو ٱثنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي ، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَقَالَ عَنْ اللّهِ عَلَيْتُهُ عَلَيْهُ مَا اللّهِ عَلَيْكُ مَا اللّهِ عَلَيْكُ مَا اللّهِ عَلَيْكُ مَا اللّهِ عَلَيْكُ مَا مَعَهُ حَتَى عَلَيْكُ مِنْ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ جَعْفَرٌ : إِنَّ رَسُولَ ٱللّهِ عَلِيلِيَّةٍ عِينَ ٱفْتَتَعَ خَيْبَرَ ، فَأَمْرَنَا بِالْإِقَامَةِ ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَى قَدِمْنَا جَمِيعًا ، فَوَافَقُنَا النَّبِيَ عَلِيلِيَةٍ حِينَ ٱفْتَتَعَ خَيْبَرَ ، فَأَسْهَمَ لَنَا ، أَوْ قَالَ : فَأَعْطَانَا مِنْهَا ، وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْقًا ، إلَّا لَمِنْ شَهِدَ مَعَهُ ، إلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ وَمَا قَسَمَ لَهُ مَعَهُ مُ وَاصْحَابٍ مَعْهُمْ . [٣٩٤ ٢٠ عَنْ قَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْقًا ، إلَّا لَمْ شَهَدُ مَعَهُ ، إلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ وَمُ وَاصْحَابِ مِنْ قَتْحَ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْقًا ، إلَّا لِمُن شَهِدُ مَعَهُ ، إلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ وَمُ مُعَهُمْ . وَاصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ وَالْ مُنْ مَعْهُ مُ الْعُهُمْ مُعَهُمْ . [٣٩٤ ٢٠ عَنْ عَنْ عَلَى عَلْمُ مُعَهُمْ . [٣٩٤ ٢٠ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

# تراجمرجال

١ - محمد بن العلاء

بيابوالعلاءمحمر بن العلاء بمداني كوفى رحمة الله عليه بين \_

#### ۲- ابواسامه

بيابواسامه جمادين اسامه رحمة الله عليه بين ان دونول حفرات كاتذكره كتساب العلم، "باب فضل

(۱) قوله: "عن أبي موسى رضي الله عنه": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة الحبشة، رقم (۲۳۸ و ۲۳۳)، و كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (۲۳، و ۲۳۳ ٤)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جعفر ....، وأهل سفينتهم، رضي الله عنهم، رقم (١٤١٠)، وأبوداود، في كتاب الجهاد، باب فيمن جا، بعد الغنيمة ....، رقم (٢٧٢٥).

من علم وعلم" كِتحت آچكا(ا)\_

٣- بريد بن عبدالله

بيابو برده بريد بن عبدالله بن عامر كوني رحمة الله عليه بين \_

٤ – ابو برده

بدابوبرده عامر بن ابي موي اشعري رحمة الله عليه بين \_

٥- ابوموسى

يد حضرت الوموى عبدالله بن قيس اشعرى رضى الله عنه بيل - ان تينول حضرات كاتذكره كتسبب ب الإيمان، "باب أي الإسلام أفضل؟" كضمن مين بيان بو چكا(٢) \_

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرجُ النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن

حصرت ابوموی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم ﷺ کے خروج کی خبر ملی ، درآنحالیکہ ہم یمن میں تھے۔

"مخرج" مصدرميمي ہے، خروج كے معنى ميں ہے اور فاعل ہونے كى بنا پر مرفوع ہے (٣)\_

مخرج سے کیامرادہ؟

مخرج سے دوچیزیں مراد ہوسکتی ہیں:

بعث: اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ بظاہران حضرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وخروج کاعلم ہجرت کے بعد طویل مدت گزرنے پر ہوا، چناں چہ جب انہیں علم ہوا تو بیزیارت کی غرض سے مین سے نکلے۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٣/٣١٤-٤١٧.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٦٠/١٥

جرت: اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں علم تو پہلے ہی ۔ ہوگیا تھا، اسلام بھی بید حضرات قبول کر چکے تھے، کیکن اپنے وطن ہی میں مقیم رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ججرت کاعلم ہوا تو انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا۔

اب سوال به پیدا ہوتا ہے کہ پھر به حضرات اس طویل عرصے کہاں رہے اور ہجرت کیوں نہیں گی؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ غالبًا انہیں سیح حالات کاعلم نہیں ہو پار ہاتھا، جب حالات کی مکمل اطلاع ہوئی تو انہوں نے بھی ہجرت کرڈ الی اور اپناوطن جیوڑ دیا (1)۔'

فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما: أبو بردة، والآخر أبورهم

سوہم ان کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے، میں اور میرے دو بھائی، میں ان میں کاسب سے چھوٹا تھا، ایک ابو بردہ تھے، دوسرے ابورہم۔

لفظ مہاجرین حالیت کی بنا پر منصوب ہے (۲)۔

ابوبرده

بیر صفرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو بردہ بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب رضی اللہ عنہ ہیں (۳س)۔

> ان کا نام عامرہے،لیکن اپنے بھائی کی طرح یہ بھی اپنی کنیت سے ہی مشہور ہیں (سم)۔ اخیر میں کوفدکو اپنامسکن بنایا ، تا دم آخری وہیں رہے (۵)۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں ، فرماتے ہیں :

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٧/٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٦٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) الإصابة مع الاستيعاب: ١٨/٤، وفتح الباري: ٧/٥٨٥، وعمدة القاري: ٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٥) الإصابة: ١٨/٤.

"قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون"(١).
رضي الله عنه وأرضاه.

فينكبيه

ابوبردہ ان کے ایک بھتیج کی بھی کنیت ہے، جوحدیث باب کے راوی بھی ہیں، ان کا نام بھی عامر ہے، تاہم میصی اور تاہمی عامر ہے، تاہم میصحانی ہیں اور ان سے صرف یہی ایک روایت مذکورہ بالا ہے، جب ان بھتیج ابوبردہ مشہور تابعی فقیہ ہیں اور ایٹ والد ابومویٰ اشعری ودیگر صحابہ کرام سے کثرت سے روایت کرتے ہیں۔

أبورُهم

یہ بھی ابوموی اشعری کے بھائی ہیں، رضی اللہ عنہما، ان کا نام کیا تھا، اس میں اقوال مختلف ہیں، ابن عبد البررحمة الله علیہ توبیق میں مخدمت اللہ علیہ توبیق میں مخدمت اللہ علیہ توبی کہ این حافظ نے اس پررد کیا ہے۔ ابن قانع رحمة اللہ علیہ کی رائے ہیہے کہ ان کا نام مجید تھا (۲)۔

ابن قتیبہ نے کہاہے کہ بیطبیعت کے ذرا تیز تھے، جس پراُن کے بھائی ابومویٰ رضی اللہ عنہ انہیں ٹو کا کرتے (۳)۔رضی اللہ عنہ واُرضاہ

إما قال في بضع، وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلًا من قومي يايفرايا يكه، يافرايا كرتين ياباون آدميول كرماته، جوميرى قوم كے تھے۔

## يه حفزات كل كتنا تهے؟

### یہاں روایتِ باب میں، نیز کتاب المغازی کی روایت میں عبارت اسی طرح شک کے ساتھ ہے،

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أحمد في مسنده: ٣٧/٣٤، مسند أبي بردة .....، رقم (١٥٦٩٣)، و: ٢٣٨/٤، حديث أبي بردة .....، رقم (١٥٦٩٣)، وقال: هذا أبي بردة .....، رقم (١٤٦٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٧١/٤، والاستيعاب بهنامش الإصابة: ٦٩/٤، وفتح الباري: ٧٥٥/٧، وعمدة القاري: ١٠٠/١٠، وعمدة القاري:

<sup>(</sup>٣) الاصابة: ١/١٧.

بضع کااطلاق مین سے نو تک ہوتا ہے،اس لیے بیرتین سے انسٹھ تک کسی بھی عدد کو محمل ہے، جب کہ تریپن بھی مروی ہے ادر باون بھی۔

تاہم ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور طریق سے نقل کیا ہے کہ اشعریین کی تعداد پچاس تھی (۱)،
پچاس سے زائد جولوگ ہیں شاید وہ حضرت ابوموسیٰ اور ان کے دیگر بھائی تھے، تو جس روایت میں باون ہے وہ
ان کے دونوں بھائیوں ابو بردہ اور ابورہم کو ملا کر ہے، جن کا ذکر حدیث باب میں ہے، جو تربین یا اس سے زائد
کہتے ہیں تو ان کی مراداس اختلاف کی طرف اشارہ ہے جواُن کے بھائیوں کی تعداد میں ہے، این عبد البرنے ان
سب بھائیوں کی تعداد چار بتلائی ہے اور ابن مندہ کی روایت میں پانچ کا ذکر ہے۔ اس روایت میں یہ بھی آیا ہے
کہ چھے آدمی قبیلہ عک کے بھی تھے، لیکن وہ یہاں مراذ نہیں، کیوں کہ حضرت ابوموئ رضی اللہ عنہ نے من قدومی
کی تصریح بھی تو کی ہے۔ ان کی تعداد میں اور بھی اقوال ہیں (۲)۔

فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله على بعثنا ههنا، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا

تو ہم ایک کشتی پرسوار ہوئے ،اس کشتی نے ہمیں بادشاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کے ہاں پھینک دیا ، ان کے ہاں ہماری ملاقات جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں (رضی اللہ عنہم) سے ہوئی ، چناں چہ حضرت جعفر نے فرمایا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں ہمیجا ہے اور پہیں گئیر نے کا تکم ہمی دیا ہے ،سو تم بھی یہیں اقامت اختیار کرو۔

### فأقمنا معه، حتى قدمنا جميعا

سوہم ان کے ساتھ وہیں مقیم رہے، یہاں تک کرسب ایک ساتھ (خدمت اقدس میں) آئے۔ ان اساق نے مغازی میں لکھا ہے کہ نی علیہ السلام نے حضرت عمر وہن امید رضی اللہ عند کو نجاشی کی

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٤٨٥/٧، وابن منده.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٧/٥٨٥ - ٤٨٦ ، والاستيعاب بهامش الإصابة: ٤٩/٤.

طرف مد پیغام دے کر بھیجا کہ حضرت جعفراوران کے ساتھیوں کو تیار کر کے روانہ کر دیں تو انہوں نے ان کواوران کے ساتھیوں کو تیار کے دوانہ کر دیں تو انہوں نے ان کواوران کے ساتھیوں کو تجہیز واکرام کے ساتھ روانہ کیا، چنا نچہ حضرت عمر ورضی اللہ عندان حضرات کی تعداد سولہ بتلائی ہے (۲)۔ بدا شعر بین کے علاوہ ہیں۔

فوافقنا النبي الله خين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال: فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم.

ہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دقت پنچے جب آپ علیہ السلام خیبر فتح کر چکے تھے، چناں چہ آپ علیہ السلام نے ہمیں بھی غنیمت دی، ہمارے علاوہ جو بھی فتح خیبر سے غائب رہان کو آپ علیہ السلام نے اس کی غنیمت میں سے پچھ بھی نہیں دیا، وہ صرف انہی کو ملی جو آپ کے ساتھ شریک غزوہ تھے اور ہم مشتی والے ساتھ یوں کے ساتھ ان سب کو بھی شرکا کے غزوہ کے ساتھ تقسیم غنیمت میں ساتھیوں کے ساتھ ان سب کو بھی شرکا کے غزوہ کے ساتھ تقسیم غنیمت میں شرک کیا۔

## ىيى شركت كس مەسىقى؟

ال حدیث میں ابوموی رضی اللہ عند نے یفر مایا ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے غنائم میں ہمیں شرکائے غزوہ کے ساتھ شریک فر مایا۔ تا ہم سوال سے ہے کہ بیشر کت کس بنیاد پرتھی، کیوں کہ غنیمت تو اُن لوگوں کو ملتی ہے، جو شریک وہ ہمیم فی الغزوہ ہوں، جب کہ یہاں انہوں نے خود ہی تصریح کردی کہ وہ شریک نہیں تھے، بلکہ فتح کے بعد حاضر ہوئے تھے؟

اس اشکال کے جوابات پیھے ہم ذکر کرآئے ہیں اور مغازی میں اس پر بحث آپکی ہے، البتہ اختصار آ ان جوابات کودوبارہ ہم یہاں ذکر کیے دیتے ہیں:

موی بن عقبہ فرماتے ہیں کہ اصل غانمین کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے ان حضرات کوغنیمت

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ٣٦٢/٤/٢، ذكر قدوم جعفر ..... (عدة من حملهم مع عمرو بن أمية).

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وفتح الباري: ٤٨٦/٧.

### میں شریک کیا تھا، چوں کہ ستحقین راضی تھے،اس لیے کوئی بات نہیں۔

- 🗗 مال في ء ميں سے ديا تھا، جو بغير قال كے حاصل ہوا تھا۔
- خس میں سے ان کوعطا فر مایا تھا جُس میں امام کو اختیار ہوتا ہے، جہاں مرضی صُر ف کرے، اس طرف بقول علامہ کر مانی امام بخاری رحمة اللہ علیہ کامیلان ہے (۱)۔
- تحقیق جواب ہے کہ خنیمت میں اصل ہے ہے کہ تقسیم سے قبل کچھ اور افراد جو قبال میں شریک نہیں ہوتے ، ہوئے تھے ، کانچ جا ئیں تو وہ بھی شریک فی القسمة ہوتے ہیں ، تقسیم کے بعد پنچیں تو غنیمت کے سختی نہیں ہوتے ، یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ بید حضرات فتح کے بعد تقسیم غنیمت سے قبل پہنچ گئے تھے ، اس لیے شریک فی القسمہ ہوئے (۲)۔ جافظ نے بھی مختلف احتمالات ذکر کرنے کے بعد اس آخری احتمال کوران ح قرار دیا ہے (۳)۔ اس مسئلے میں تفصیل پیچھے باب العنیمة لمن شهد الوقعة وغیرہ میں آچکی ہے۔

### ترجمة الباب كساته مناسبت مديث

اس مدیث کی مناسبت ترجمة الباب کے ساتھ اس دعوے کی بنیاد پر ہے کہ اشعریین وغیرہ کو جو پھے عطا کیا گیا تھا، وہ خس میں سے تھا، اسی پر ابوعبید نے بھی کتاب الاموال میں جزم کیا ہے۔ چنال چہ ترجمہ کے لفظ "من الحمس" کے ساتھ اس کی مناسبت ہوگی (م)۔

باب کی چھٹی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٦٨ : حدّثنا عَلِيٌّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ : سَمِعَ جابِرًا ۚ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكِيْمَ : (لَوْ قَدْ جاءَنِي مالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا) . فَلَمْ يَجِئْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْمَ ، فَلَمَّا جَاءَ مالُ الْبَحْرَيْنِ ، أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى :

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٠٨/١٥، وشرح الكرماني: ١٠٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن: ١٢٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٤١/٦-٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٦٤١/٦.

<sup>(</sup>٥) قوله: "سمع جابرا رضى الله عنه": الحديث، مرّ تخريجه في الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا .....

مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكَ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَحَنَا لِي ثَلَاثًا . وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُو بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا ، ثُمَّ قالَ لَنَا : هٰكَذَا قالَ ٱبْنُ الْمُنْكَدِر .

وَقَالَ مَرَّةٌ : فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِئَةَ ، فَقَلْتُ : سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، فَمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي ، وَقُلْتُ تَبْخَلُ عَنِّي ؟ ما مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُأَنْ أَعْطِيكَ .

## تراجمرجال

#### ۱ – علی

يمشهور محدث حضرت على بن المدنين رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب العلم، "باب الفهم في العلم" كتحت كزر چكا ب(1)-

#### ۲- سفيان

بيابن عين مرحمة الله عليه بين -ان كحالات اجمالاً بدا الموحي كى "الحديث الأول" اور تفصيلاً كتاب العلم، "باب قول المحدث ....." كتحت كزر يك بين (٢) \_

٣- محمد بن المنكدر

يهجمر بن المنكد ربن عبدالله رحمة الله عليه بين (٣)\_

٤ - جابر

بيرحفرت جابر بن عبدالله انصاري رضي الله عنهما مين (٣) \_

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٥٦/٣.

<sup>(</sup>۲) كشف الباري: ۲۸۸۸۱، و: ۱۰۲/۳.

<sup>(</sup>٣) ان كمالات ك لي ديكهي ، كتاب الوضوء ، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوء ه ......

<sup>(</sup>٤) ان كمالات ك ليويكهي، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ......

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء نا مال البحرين لقد أعطيتُك هكذا وهكذا وهكذا

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے پاس بحرین کا مال آیا تو ہم تمہیں تین لپ بھر کرویں گے۔

حدیث میں جس مال کا ذکر ہے وہ جزید کا تھا، آ گے کتاب الجزید کی حضرت عمر و بن عوف رضی اللہ عند کی عدیث میں اس کی تصرح آرہی ہے (1) اور میہ مال حضرت علاء بن الحضر می رضی اللہ عند نے جیجا تھا (۲)۔

ابن بطال رحمة الله عليه نے يہاں بي فرمايا ہے كه غالبًا بيد مال خمس يا مال في ، تھا (٣)، كيكن مذكوره صراحت كي موجودگي ميں اس تاويل كي كوئي ضرورت نہيں (٣) \_

فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم

تا ہم وہ مال نہیں آیا، بہاں تک کہ نبی علیہ السلام دنیاسے بردہ فرماگ یعنی اس مال موعود کی آمہ سے قبل ہی آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔

فلما جاء مال البحرين أمر أبوبكر مناديا، فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عِدة فليأتنا

جب بحرین سے مال آیا تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کریں تو انہوں نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کسی کا قرض یا وعدہ ہوتو وہ ہمارے پاس آئے (کہ ہم اس کوادا کریں گے یا وعدہ ایفاء کریں گے )۔

اس منادي كانام بقول حافظ مجھے معلوم نہيں ہوسكا، تا ہم غالبًا بيد حضرت بلال رضى الله عنه تھے (۵)۔

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة .....، رقم (٣١٥٨).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٦١/١٥.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ٣٠١/٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٤٢/٦.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٤٢/٦، وأيضاً عمدة القاري: ٦١/١٥.

فأتيتُه، فقلت: إن رسول الله على قال لي كذا وكذا، فحثا لي ثلاثا

سومیں ان کے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین لپ بھر کر دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ توانہوں نے مجھے تین حثیہ مال دیا۔

ثلاثا سے مرادثلاث حنیات ہے، جوحثیہ کی جمع ہے، بیضرب ونصر دونوں سے مستعمل ہے، ایک مٹی کی مقد ارکو کہتے ہیں اور ایک لفظ الحفیۃ ہے، اس کے معنی دومشیوں کے مقد ارکے ہیں، تاہم ابوعبید نے دونوں کو مقد ارکو کہتے ہیں اور ایک لفظ الحفیۃ ہے، اس کے معنی دونوں ہتھیلیاں برابر مال مراد ہے، جیسا کہ حضرت سفیان نے آگے تصریح کردی ہے (۱)۔

مطلب بيه كه حضرت ابو بكررضى الله عنه في مجمع تين مرتبه دونوں ہاتھ بحر كر مال ديا، يهى وعده نبى عليه السلام في فرمايا تھا، أعطيتك هكذا وهكذا.

وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا، ثم قال لنا: هكذا قال لنا ابن المنكدر

اور حضرت سفیان رحمة الله علیہ جمیں دونوں ہتھیلیاں بھر بھر کے دکھانے گئے، پھر فر مایا کہ ابن المنکد ر رحمة الله علیہ نے جمیں اسی طرح کہا تھا۔

یہ جملہ حضرت ابن المدینی رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ہے، اس سے محدثین کے کمال ضبط کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ایک ایک جزیے کو محفوظ وضبط فر مالیا کرتے تھے۔

وقال مرة: فأتيت أبابكر، فسألت، فلم يعطني، ثم أتيته، فلم يعطني، ثم أتيته الشالثة، فقلت: سألتك، فلم تعطني، ثم سألتك، فلم تعطني! فإما أن تعطيني، وإما أن تبخل عني

اورایک مرتبہ فرمایا، میں ابو بکررضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے مال طلب کیا، تا ہم انہوں نے نہیں

<sup>(</sup>١) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٤٢/٦.

دیا، پھرآیا، پھرنہیں دیا، تیسری مرتبہ آیا اور کہا کہ میں نے آپ سے طلب کیا، کین آپ نے نہیں دیا، پھر طلب کیا، مگر آپ نے نہیں دیا، پھر تیسری بار درخواست کی، تب بھی آپ نے نہیں دیا۔ اب یا تو آپ مجھے عطا کریں یا میرے معاملے میں بخل سے کام لیں۔

يهال قائل حضرت سفيان ابن عيينه رحمة الله عليه بين (1) \_

قال : قلتَ تبخل عليَّ، ما منعتك من مرة إلا وأنا اريد أن أعطيك

حضرت ابوبکررضی الله عند نے (استعجابا) فرمایاتم یہ کہتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ بخل کا معاملہ کیا ہے (توالیی کوئی بات نہیں)؟ میں نے تو تمہیں جب بھی دینے سے انکار کیا،تو مقصدیہی تھا کہ میں تمہیں ضرور دول گا۔

یہاں قال کے قائل حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ہیں اور مخاطب حضرت جابر اور قبلے جملہ استفہامیہ استعبامیہ استعباب ہے۔ استعجاب ہے، یہاں ہمزہ استفہام حذف ہوگیا ہے، مغازی میں یہی لفظ ہمزہ کے ساتھ أقلت آیا ہے (۲)۔

## ممانعت كي وجه كياتهي؟

یہاں سوال بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب جابر رضی اللہ عنہ کا تقاضا پورا کرنا ہی تھا تو بار بار خالی ہاتھ دواپس کیوں لوٹار ہے تھے؟

ال كم مختلف جوابات موسكتي مين:

- 🕡 حالاً منع كررب ته، مالانهيس، يعني ابھي نہيں دے سكتا، بعد ميں آنا۔
  - 🕜 اس معاملے سے اہم معاملات در پیش تھے۔
  - ان کودیتاد کی کردوسر لوگ بھی ندآ جائیں، اس لیمنع فرمایا۔ بہرحال ممانعت کلی نہیں تھی (۳)۔ کما ذکر أبوبكر بنفسه.

<sup>(</sup>١) حواله بالا.

<sup>(</sup>٢) صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب قصة عمان والبحرين، رقم (٤٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١/١٥، وفتح الباري: ٢٤٢/٦.

قال سُفْيانُ : وَحَدَّثَنَا عَمْرُو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ ، عَنْ جابِرٍ : فَحَثا لِي حَثْيَةً وَقالَ : عُدَّها ، فَوَجَدْتُها خَمْسَمِائَةٍ ، قالَ : فَخُذْ مِثْلُها مَرَّتَيْنِ . وَقالَ : يَعْنِي آبْنَ الْمُنْكَدِرِ : وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ . [ر : ٢١٧٤]

یسند مذکور کے ساتھ مصل ہے اور عمر و سے مرادابن دینار (۱) اور محر بن علی (۲) سے مراد حضرت حسین کے پوتے اور حضرت علی کے پڑیو تے ہیں (۳)۔

حضرت جابر فرمارہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہمانے دونوں ہاتھ بھر کے ایک بار دیا اور فرمایا کہ جو دیا ہے اس کو گنو، تو دیکھا کہ وہ یانچے سودر ہم تھے، فرمایا اس کے مثل دوبار اور لے لو۔

اس روایت کوذکر کرنے کا مقصداس زیادتی کی طرف اشارہ ہے، جوعمر وعن محمد بن علی کے طریق میں تو پائی جاتی ہے، کیکن محمد بن المنکد رکے طریق نہیں۔

ابن المنکد رکی روایت تعداد کے اعتبار ہے مہم تھی ، تا ہم اوپر کے طریق سے وہ ابہام دور ہو گیا اور بیہ معلوم ہو گیا کہ جابر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہونے والے دراہم پندرہ سوتھے اور ثلاثا کے معنی بھی متعین ہو گئے (۴)۔

وقال -يعني ابن المنكدر-: وأي داء أدوى من البخل؟!

اور فرمایا یعنی ابن المنکد رنے کہ اور کون سامرض بخل سے زیادہ علین ہوسکتا ہے!

لفظ "وقال" كِ قائل حضرت سفيان بين اور يعني كِ قائل ابن المديني بين (۵) ، مطلب بيه كه حضرت سفيان نے وقال فرمايا ، اس كي توضيح ابن المديني رحمة الله عليه نے فرمائي كه سفيان كي مرادوقال سے ابن المنكد رہيں كه ابن المنكد رفر ماتے تھے كہ بخل سے بڑھ كراوركون سامرض سكين اورخطرناك ہوسكتا ہے؟!

<sup>(</sup>١) ان كالات كشف البارى، كتاب العلم مين آ يك ين ويكسي: ٩/٤. ٣.

<sup>(</sup>٢) ان كمالات ك ليويكهي، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين .....

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٤٢/٦، وعمدة القاري: ٦١/١٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٤٢/٦، تاجم ابن عساكركي ايك روايت مين "أعطاني الفا والفا والفا" آيا ہے، يعنى وراجم كي مقدار تين فرار تقى ـ تاريخ مدينة دمشق: ٣٢٣/٣٠، حرف العين.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٤٢/٦

## بيجملكس كاي؟

حدیثِ باب کے ظاہر سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ "و آي داء أدوى من البحل" والا جمله ابن المنكد ر رحمة اللّه عليه کا ہے۔ چنال چه علامه ابو بوسف يعقوب رحمة الله عليه نے بھی الخير الجاری میں اس کو اختيار کيا ہے (۱)۔ تاہم مين چي نہيں، بلکه بيد حضرت ابو بکر صديق رضی الله عنه کا مقولہ ہے، مغازی میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے، وہاں بہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر نے بیہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فر مایا (۲)۔

اسی طرح مندحمیدی میں بھی اس کی صراحت آئی ہے، انہوں نے سفیان سے روایت کرتے ہوئے اس صدیث میں فرمایا ہے، "وقال ابن المنکدر فی حدیثه" (٣). جس سے اس جملے کی نسبت حضرت ابو بکر کی طرف ہونا واضح ہور ہا ہے (٣)۔

## لفظاأدوي كي تحقيق

قاضی عیاض رحمة الشعلی فرماتے ہیں کہ محدثین اس لفظ کوغیر مہموز نقل کرتے ہیں، یعنی دوی یدوی دوی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کیوں کہ بیداء سے، جس کے معنی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہونے کے ہیں، کیکن درست أدو أ ہمزہ کے ساتھ ہے، کیوں کہ بیداء سے ہے، نہ کہ دوی سے (۵)۔

تاہم حافظ علیہ الرحمة محدثین کے نقل کردہ لفظ میں تاویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہمزہ میں تسہیل کا قاعدہ جاری کر دیا ہو(۲)۔

## ترهمة الباب كساته حديث كى مطابقت

اس حدیث کی ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے تو بیفر مایا ہے کہ ترجمہ کے

<sup>(</sup>١) الخير الجاري ..... لم أطلع على هذا الكتاب!

<sup>(</sup>٢) صحيح بخاري، كتاب المغازى، باب قصة عمان والبحرين، رقم (٤٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) مسند الحميدي: ١٨/٢ ٥، أحاديث جابر بن عبدالله .....، رقم (١٢٣٣)، وفتح الباري: ٢٤٢/٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٤٢/٦، وأيضاً انظر لامع الدراري وتعليقاته: ٧/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) حواله جات بالا، وعمدة القاري: ٦١/١٥.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٢٤٢/٦.

جرء"وما كان النبي على يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس" اورحديث ك جمل "من كان له عند رسول الله على دين أو عدة" كي آيس مين مناسبت ب(1) ـ

علامه احمد الكورانی الحقی نے ترجمۃ الباب کے جزء "من الفيء" كے ساتھ اس حدیث کی مطابقت بیان کی ہے اور فرمایا ہے کہ بیرمال جو بحرین سے آیا تھا وہ فی، کا تھا، لہذا مناست یائی گئی (۲)۔

اورابن بطال رحمة الله عليه نے اس کو مال خمس قرار دیا تھا، کے مامر قبل اس اعتبار سے مناسبت لفظ الخمس سے ہوگی (۳)۔

جب کہ حافظ علیہ الرحمۃ کی رائے میہ ہے کہ ظاہراً حدیث کی مناسبت ترجمہ کے ساتھ واضح نہیں ہے، تاہم یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ امام بخاری کے نز دیکٹس اور جزیہ کے مصارف چوں کہ ایک ہی ہیں، اس مناسبت سے انہوں نے جزیہ سے متعلق حدیث جنس کے ترجمہ کے تحت نقل کر دی (۴)۔

باب کی ساتویں حدیث بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے۔

ُ ٢٩٦٩ : حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُمَا ۚ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ ٱللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِٱلِجْعْرَانَةِ ، إِذْ قالَ لَهُ رَجُلٌ : آعْدِلْ ، فَقَالَ لَهُ : (لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ) .

## تزاجم رجال

١- مسلم بن ابراهيم

يمسلم بن ابراجيم فراميدي، از دي رحمة الله عليه بين ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب أحب

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٦١/١٥.

<sup>(</sup>٢) الكوثر الجاري: ١١٩/٦.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ٣٠١/٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٤٢/٦.

<sup>(</sup>٥) قوله: "عن جابر .....": الحديث، أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم (٢٤٤٩ - ٢٤٥)، وابن ماجه، كتاب السنة، باب في ذكر الخوارج، رقم (١٧٢).

الدين إلى الله أدومه " كتحت كزر چكا(١) \_

٢- قرة بن خالد

بيا بومحدقرة بن خالدسدوي بصرى رحمة الله عليه بين (٢)\_

٣- عمرو بن دينار

ييمشهورتا بعي حضرت عمروبن ديناررهمة الله عليه بين \_ان كاتذكره كتاب السعلم، "باب كتابة العلم" كتحت بيان كياجا چكا(٣) \_

٤- جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

بيحضرت جابر بن عبدالله انصاري رضي الله عنهما ہيں (۴)\_

قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اس دوران کے نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام جرانه میں غنیمت تقسیم فرمار ہے تھے۔

## برواقعه كبكاع؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم جب حنين كے غزوہ سے فارغ ہوئے تو مقام جعر انہ تشریف لائے ، يہاں آكر آپ نے غنائم حنين كوتشيم فرمايا ، يہ ۵ ذوالقعد ه ۸ ججرى كاواقعہ ہے (۵)۔

مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت بلال رضی الله عنه کی جاور سے جاندی تکال نکال کرلوگوں کو تقسیم کررہے تھے اور شھی بھر بھر کے دے رہے تھے (۲)۔

- (١) كشف الباري: ٢/٥٥/٦.
- (٢) ان كالات كي ليويكهي ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب السمر في الفقه ......
  - (٣) كشف الباري: ٣٠٩/٤.
- (٤) ان كحالات كي ليويكهي ، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ......
  - (٥) فتح الباري: ٨/٨٨، و: ١/١٢، وكشف الباري، كتاب المغازي: ٥٥٠.
  - (٦) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم (٢٤٤٩).

إذ قال له رجل: اعدل

توایک آدمی نے آپ علیالسلام کوخطاب کرے کہا کے عدل کرو۔

## بيآ دىكون تفا؟

يهال رجلمبهم ب،اس طرح مسلم شريف كي روايت مين بھي "رجل"مبهم ب(ا)-

تا ہم شراح نے دیگر روایات کوسامنے رکھ کراس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، چنال چہ حافظ ابن مجر فرماتے ہیں کہ یہال دو واقعات ہیں، ایک تو حدیث باب کا واقعہ، جس میں چاندی کی تقسیم کا ذکر ہے، دوسرا واقعہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرنے کے بعد کا ہے، جو ۹ ہجری کو پیش آیا، اس میں سونا تقسیم کیا گیا تھا، وہ بھی صرف چار افراد کے درمیان۔

اب بیددو قصے ہوئے، دونوں میں ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض کیا، تاہم ابوسعید خدری کی روایت میں معترض کے نام کی صراحت کی گئی ہے کہ وہ ذوالخویصر ہتیمی تھا(۲) اور حضرت جابر کی روایت میں معترض کے نام کی تصریح نہیں کی گئی۔

اں ابہام کورفع کرنے کے لیے بعض حضرات نے تو یہ کہددیا کہ حدیثِ باب میں بھی رجل مبہم سے مراد ذوالخویصر ہمیمی ہے، کیکن بنیا دیہ قائم کی کہ دونوں روایات میں ایک ہی قصہ ہے، کیکن اس کو حافظ نے وہم قرار دیا ہے۔

### مجرحافظ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جابر کی حدیث کا ایک شاہد بھی مل گیا،اس میں بھی رجل مبہم ہے،

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وسنن سعيد بن منصور: ٣٢٢/٢، كتاب الجهاد، باب جامع الشهادة، رقم (٢٩٠٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (۳۲۱)، وكتاب الأدب، باب ما حياء في قول الرجل: ويلك، رقم (۲۱ ۳۲)، وكتاب استتابة المرتدين، باب من ترك قتال الخوارج ماجاء في قول الرجل: ويلك، رقم (۲۱ ۳۳)، وكتاب استتابة المرتدين، باب من ترك قتال الخوارج للتألف سن، رقم (۲۹۳۳). حضرت الوسعيد كي يروايت بخاري مي كي مقامات يرآئي هي، كي من مقصرت الوسعيد فدري رضى الله عنى كرح كي لي كي من من ووالخويهر ه كنام كي تقريح آئي هي، حضرت الوسعيد فدري رضى الله عنى كرح كي لي ويكهي ، كشف الباري، كتاب السمغازي، باب بعث النبي سنن ۲۷۵-۵۷۱، و كتاب الأدب، باب ماجاء في قول الرجل: ويلك: ۵۸۱-۸۵۲.

چناں چدحضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس غزوہ حنین کے موقع پرایک آدمی آیا، جب کہ آپ علیہ السلام کچھ تقسیم فرمارہے تھے، تواس آدمی نے کہا، "یا محمد، اعدل".

تا ہم حضرت عبداللہ بن عمر وکی اس حدیث کے ابہام کو محد بن اسحاق نے سند حسن کے ساتھ رفع کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بید ذوالخویصر و تھا(ا)، اس روایت کی تخ تا کام احمد وطبری نے بھی کی ہے، اس کے الفاظ بیر ہیں:

"أتى ذوالخويصرة التميميُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقسم الغنائم بحنين، فقال: يا محمد ....."(٢).

چناں چہان روایات کے ذریعے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے رجل مہم کی تعیین ہوگئ ہے، کہ وہ ذو الخویصر ہ تھا، دونوں واقعات میں تطبیق کے لیے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ معترض ہر دوجگہ یہی شخص تھا، حنین کی جب علیمتیں تقسیم ہور ہی تھیں اس وقت بھی ذوالخویصر ہ نے اعتراض کیا اور حضرت علی کے بیسیج ہوئے سونے (ذہب) کی تقسیم کے وقت بھی اسی نے اعتراض کیا (۳) ۔ واللہ اعلم بالصواب

علامہ بینی رحمة الله علیہ نے بھی حدیثِ باب میں رجل مبہم کو ذوالخویصر ہ کہاہے اور اسی کوتر جیے بھی دی ہے(4)۔

علامہذہبی وغیرہ نے ذوالخویصر ہ کا نام حرقوص بن زہیر نقل کیا ہے (۵)۔

قال: لقد شقیت إن لم أعدل نى عليه السلام نے فرمايا ميں شقى موجاؤں گا اگر عدل نه كروں۔

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ٤٩٦/٤، أمر أموال هوازن .....، اعتراض ذي الخويصرة التميمي.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: ٢١٩/٢، مسند عبدالله بن عمرو .....، رقم (٧٠٣٨)، وتاريخ الأمم والملوك للطبري:

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١/١٢، وفتح الملهم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج .....: ٥/١٤١، رقم (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٩٢/١٥، ورجَّحه ابن الجوزي أيضاً في كشف المشكل: ٧١١/١، وقال: "هذا الرجل يقال له: ذوالخويصرة، كذلك ذكره أبوسعيد الخدري في مسنده".

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٦٢/١٥، ومثله عند الحافظ في الفتح: ٢٩٢/١٢، كتاب استتابة المرتدين، رقم (٦٩٣٣).

#### شقیت کے معنی

لفظ شقیت میں دواحمّال ہیں، متعلم کا صیغہ ہو یا مخاطب کا۔ تا ہم اکثر حضرات نے تائے مضمومہ کے ساتھ، متعلم کا صیغہ قل کیا ہے،اس کے معنی واضح ہیں کہ اگر عدل سے کام نہ لوں تو میں شقی ہوجاؤں گا۔

یہاں بیدواضح رہے کہ شرط کے ساتھ بیلا زم نہیں کہ وہ واقع بھی ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام ان میں سے ہرگز ہرگز نہیں، جوعدل نہ کریں کہ ان کوشقاوت لا زم ہو، بلکہ آپ تو عادل ہیں،اس لیشقی نہیں ہو سکتے (1)۔

دوسری طرف قاضی عیاض تاء کومفتوح یعنی خطاب کا صیغه کہتے ہیں، اس کوعلامہ نووی اور ابن الجوزی ترجیح دیتے ہیں، اس کوعلامہ نووی اور ابن الجوزی ترجیح دیتے ہیں، نیز اساعیلی نے اپنی ایک روایت، جووہ اپنے شخ المنعی سے نقل کرتے ہیں، میں عثمان بن عمر عن قرق (حمم اللہ) کے طریق سے مفتوح ہی نقل کیا ہے (۲)۔

اس صورت ثانیہ میں اس جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ تم تو گمراہ ہوگئے کہ ایسے شخص کی اقتدا (اپنے زعم میں) کررہے ہوجوعا دل نہیں ہے، ظاہرہے کہ ظالم کامقتدی وتتبع بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔

دوسرا مطلب میہ ہوگا کہ تم تو گراہ وبد بخت ہوگئے کہ اپنے نبی کے بارے میں تم اس قتم کا اعتقادر کھتے ہو، جو کوئی مسلمان نہیں رکھ سکتا۔ تم تو اسلام سے نکل گئے، ظاہر ہے کہ جو اس سے نکل گیا وہ شقی وبد بخت ہی ہوا (۳)۔ واللہ اعلم

### ترجمة الباب كساته مطابقت حديث

اس مدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ بظاہر کوئی مطابقت نہیں ہے، تاہم یہ بات کہی جاستی ہے کہ فی ، انفال، غنائم، اوراخماس میں نبی علیہ السلام کوتصرف کاحق حاصل تھا اور صدیث میں تقسیم غنائم کاذکر ہے، جب ہ ترجمة الباب میں اس پر دلالت موجود ہے، اس طرح مطابقت کچھ کچھ تو ہوجائے گی، لیکن بی تکلف

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲٤٣/٦، وعملة القاري: ٦٢/١٥، وإرشاد الساري: ٢١٨/٥، وكشف المشكل من حديث الصحيحين: ٧١١/١.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا، وانظر أخبار مكة للفاكهي: ٥٦٣/٥، رقم (٢٨٤٣)، ذكر مسجد الجعرانة وما جا، فيه. (٢) حواله جات بالا، غير أخبار مكة .....، والكوثر الجارى: ١١٩/٦.

وتعسف عي خالي بيس منذا ماقاله العيني (١).

علامہ کورانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ کے ساتھ حدیث کی مطابقت اس آ دمی کے قول "اعدل" میں ہے، کیوں کہ جب ذوالخویصر ہنے دیکھا کہ آپ مولفہ القلوب کو بہت زیادہ مال دے رہے ہیں تو اس کواعتر اض ہوا اور مؤلفہ القلوب کو دیا جانے والا مال خمس سے تھا (۲)۔ ترجمہ میں توخمس کا ذکر صراحة موجود ہے، تو مطابقت یائی گئی۔ واللہ الم بالصواب

١٦ - باب : مَا مَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكِ عَلَى الْأُسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ .

### ترجمة الباب كامقصد

یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وہی بات دہرارہے ہیں کہ امام وقت کوغنیمت میں کلی اختیار حاصل ہے، وہ غنیمت میں ہرطرح کا تصرف کرسکتا ہے، اگر تخمیس سے پہلے دے تو بھی ٹھیک ہے اور تخمیس کے بعدد ہے تو بھی درست ہے (۳)۔ کیفیما رأت مصلحته.

وجه استدلال بیہ که نبی علیه السلام قیدیوں پر بھی تو اصل غنیمت کے ذریعے احسان کرتے تھے اور بھی خس کے ساتھ، جس سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ آپ علیہ السلام کو اصل غنیمت میں بھی اختیار کلی حاصل تھا، ترجمة الباب میں "من غیر أن یہ خمس" سے مراداصل غنیمت ہے اور خمیس کا بغیراحسان کرنے کے معنی ہیں بلا فدیہ لیے چھوڑ دینا (۲۲)، کیوں کہ اس وقت تک خمس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا نہس کا حکم بدر کے بعد آیا ہے، حسب القول المشہور.

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٦١/١٥.

<sup>(</sup>٢) الكوثر الجاري: ١١٩/٦، ومثله قال السهار نفوري رحمه الله في "الأبواب والتراجم": فيقول: "والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بعضهم أزيد من بعض، حمله المعترض على خلاف العدل، كما عند مسلم (رقم ٤٤٤٢)؛ فإنه أخرج الحديث أتم مما في البخاري، وكان تصرفه صلى الله عليه وسلم ذلك من الخمس، فطابق الحديث الترجمة". الأبواب والتراجم: ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٦٢/١٥، وفتح الباري: ٢٤٣/٦.

<sup>(</sup>٤) حواله جات بالا.

جب کہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں وجہ استدلال بیہ کہ نبی السلام کے لیے یہ بات بالکل درست نہیں کہ کسی ایسے امریا ایسی چیزی بابت کچھ بتلا کیں جواگر حقیقۂ واقع ہوجائے تو جائز نہ ہو ایعنی جائز فعل کے بارے میں ہی آپ بتلا کیں گے، ایسانہیں ہوسکتا کہ نبی علیہ السلام کی بیان کردہ کوئی چیز وقوع سے پہلے تو جائز ہواور وقوع کے بعد ناجا بُز، اس سے ثابت ہوا کہ امام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قید یوں کوفد یہ لیے بغیر چھوڑ دیا۔ دے (۱)۔ یفعل اگر جائز نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام ہرگر مطعم بن عدی کی حیات کی تمنا نہ کرتے ، جائز تھا اس لیے تو تمنا کی کہ اگر وہ سفارش کرتا تو میں ان کوفد یہ لیے بغیر چھوڑ دیتا۔

## غانمین غنیمت کے مالک کب ہوتے ہیں؟

اسی حدیث سے بیرمسئلہ بھی مستبط ہوا کہ غانمین غنیمت کے مالک اس وقت ہوتے ہیں جب مال تقسیم کے بعد ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہی مالکیہ اور حنفیہ کا فد ہب ہے۔ جب کہ امام شافعی رحمۃ اللّہ علیہ کی رائے بیہ ہے کنفس غنیمت کے حصول سے ہی وہ مالک بن جاتے ہیں (۲)۔

٠ ٢٩٧٠ : حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّمْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِيَّةٍ قالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ : (لَوْ كَانَ النَّبِيِّ مِثْلِيلِيِّ قالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ : (لَوْ كَانَ النَّبِيِّ مِثْلِيلِيِّ قالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ : (لَوْ كَانَ النَّبِيِّ مِنْ عَدِي حَبًّا ، ثُمُّ كَلَّمَنِي فِي هُؤُلَاءِ النَّتْنَىٰ ، لَتَرَكَّتُهُمْ لَهُ ) . [٣٧٩٩]

### تزاجم رجال

١- إسحاق بن منصور

بيابويعقوب اسحاق بن منصور كوسج رحمة الله عليه بير\_

٧- عبدالرزاق

بیصاحب مصنَّف ،امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی رحمة الله علیه ہیں۔ان دونوں کے حالات کتاب

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥/٤،٣، وفتح الباري: ٢٤٣/٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦/٣٦، وعمدة القاري: ٦٢/١٥-٦٣.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن أبيه رضي الله عنه ": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب المغازي، باب (بلا ترجمة) بعد باب شهود .....، رقم (٢٤ ، ٤)، وأبوداود، كتاب الجهاد، باب في المن على الأسير بغير فداء، رقم (٢٦٨٩).

الإيمان، "باب حسن إسلام المره ....." كِتْحَتّْ لَارْ كِيلِ (١) ـ

٣- معمر

يمعمر بن راشدر مة الله عليه بي -ان كاتذكره بدء الوحي كى"الحديث الخامس" كتحت آچكا ب (٢)-

٤- الزهري

بيابن شهاب زهرى رحمة الله عليه بيل -ان كحالات اجمالاً"بده السوحي" كتحت بيان كي جايج (٣) -

٥- محمد بن جبير

ي محربن جبير بن مطعم بن عدى رحمة الله عليه بين (١٧)\_

٦- أبيه

بيه شهور صحابي حضرت جبير بن مطعم قرشي رضي الله عنه بين (۵) \_

أن النبي الله الله الله أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتني لتركتهم له

حفرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے بدر کے قید یوں کے متعلق بیفر مایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، پھر میرے سامنے ان بد بودار لوگوں کی سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کوچھوڑ دیتا۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٠/٢ - ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١/٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٣٢٦، الحديث الثالث.

<sup>(</sup>٤) ان كحالات كي ليويكهي، كتاب الأذان، باب الجهر في المغرب.

<sup>(</sup>٥) ان كمالات ك ليويكهي، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً.

# مطعم بنعدى كتخصيص كي وجه

بیصاحب مکہ کے روساء میں سے تھے اور حالتِ شرک میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا، کیکن ان کے نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم پر دواحسانات تھے، ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام جب طائف دعوت کے لیے گئے اور واپس آئے تو اس وقت مطعم ہی نے آپ کو پٹاہ دی تھی۔

دوسرا احسان بیرتھا کہمشرکینِ مکہ نے جب بنوہاشم وبنومطلب کا مقاطعہ کیا تھا تو اس مقاطعے کوختم کروانے میںان کابڑا کردارتھا(1)۔

انہی احسانات کوسامنے رکھ کرآپ صلی الله علیه وسلم نے مذکورہ بالا جمله ارشاد فرمایا۔

النتنی یہ جمع ہے،اس کامفردئین ونیین ہے،جیسا کہ زَمِن کی جمع زَمْنی اور جَرِیْت کی جمع جَرْحیٰ ہے، یہ بدیودار کے معنی میں ہے اوراسارائے بدرمراد ہیں (۲)۔

### ترجمة الباب كساته صديث كي مطابقت

اس خدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت بایں معنی ہے کہ نبی علیہ السلام اس خواہش کا اظہار کوں کیا کررہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا، ظاہر ہے کہ وہ فدکورہ خواہش اگر جائز نہ ہوتی تو اس کا اظہار کیوں کیا جاتا؟ معلوم ہوا کہ امام غنائم میں تصرف کلی رکھتا ہے جمس نکا لے بغیر بھی غنیمت میں تصرف کرسکتا ہے (۳)۔ واللہ اعلم بالصواب

☆☆.....☆☆

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٦٢/١٥، وكشف الباري، كتاب المغازي: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) العمدة: ١٢/١٥، والفتح الباري: ٢٤٤/٦، وأعلام الحديث للخطابي: ٢/٥٥/١، والكوثر الجاري: ٢٠٠٨.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٦٢/١٥، وشرح ابن بطال: ٣٠٤/٥.

قال الكوراني رحمه الله (الكوثر الجاري: ١٢٠/٦): "فإن قلت: ليس في الباب دلالة على أنه منَّ على أحد من غير أن يخمس؟

قلت: قوله: "لو كان مطعم حيا، وكلمني فيهم لتركتهم له" كاف في الدلالة".

١٧ – باب : وَمِنَ ٱلدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِلْإِمامِ ، وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ : ما قَسَمَ النَّبِيُّ عَيِّلِيِّهِ لِبَنِي المُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ .

## ترجمة الباب كامقصد

یہ ایک اور باب ہے، سابق میں اس طرح کے کئی ابواب گزر چکے ہیں، یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمارہ ہیں کہ امام وحاکم خمس کے معاملے میں تصرف کلی رکھتے ہیں، جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، اپنے بعض رشتے داروں کودیں اور بعض کومحروم رکھیں (۱)۔

یجھے باب "ومن الدلیل علی أن الحمس لنوائب رسول الله صلی الله علیه وسلم ...... میں مذاہب کی تفصیل گزر چکی ہے، اس میں بدیبان کیا گیا تھا کداحناف کے زدیک ذوی القربی کاحق ابساقط ہوگیا ہے۔ جب کدامام مالک ان کومصرف شمس تو مانتے ہیں، تاہم مستحق شمس نہیں۔ وہیں بدیجی ذکر کیا گیا تھا کہ امام بخاری الن مسائل میں امام مالک کے ہم نواہیں، زیرنظر باب بھی اسی سلطی ایک کڑی ہے، چناں چہ مصنف کی رائے کے مطابق ذوی القربی مستحق نہیں ہیں، صرف مصرف ہیں، دیگر مصارف شمس کی طرح، امام کو اختیار کے بہاں چاہے خرج کرے، ذوی القربی کودے یا نددے، گویا یہ باب ذوی القربی سے متعلق ہے۔ مزید تفصیل کے لیے محولہ باب دوبارہ دیکھ لیا جائے۔

بیتوامام بخاری کا دعویٰ ہے اور دلیل میں انہوں نے ایک تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول نقل کیا ہے، دوسری حضرت جبیرضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔

ترجمة الباب كالفاظ مين تقديم وتاخير ب، چنانچه "ومن الدليل ..... دون بعض " تك خبر مقدم ما النبي إلى آخره "مبتدائ موخرب (٢) -

بنی المطلب سے مراد المطلب بن عبد مناف ہیں، جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے داداعبد المطلب کے پہائیں، یہ چاہیں، یہ جارہ کے داداعبد المطلب، ہاشم، نوفل اور عبد شمس، ان سب کے دالد عبد مناف ہیں (۳)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٦٣/١٥، والكوثر الجاري: ١٢١/٦، والأبواب والتراجم: ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٦٣/١٥.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، وسيرة ابن هشام: ١٠٦/١، أولاد عبد مناف وأمهاتهم، مزيرتفصيل آ كر آراي ب\_

قالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَٰلِكَ ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ ،
 وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الحَاجَةِ ، وَلَمَا مَسَّهُمْ في جَنْبِهِ ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلْفَائِهِمْ .

# تعلق مذكور كي لغوى ونحوى تحليل

اس تعلیق کو سمجھنے ہے اس کی لغوی ونحوی تحلیل دیکھ لیجے۔

لم يعم مين ضمير فاعل نبي عليه السلام اور ضمير مفعول "هم" قريش كي طرف لوك ربى ہے، جوآپ عليه السلام كا قارب بين -

بذلك سے مرادب ما قسمه لین تقیم غیمت ہے، یا اعطاء الحمس ہے، ثانی الذكررائ ہے، كيول كريخ ہے، كيول كري ہے۔

دون من أحوج إليه مين موصول كاعا كديني "هو" محذوف هم، اصل عبارت يون بهوني جا بيت هى:
"دون من هو أحوج إليه" ابن ما لك كتيم بين كه الياببت لليل بهوتا هم كم موصول كاعا كدمخذوف بهو، چنا نچه آيت قر آني هو تماما على الذي أحسن (١) مين ايك قرات يجي بن يعمر كي هم، وه أخسَنُ كوبضم النون روايت كرتے بين، اس كوضعف اسى بنياد پرقر ارديا كيا ہے كذاس مين حذف العاكد بإيا جاتا ہے، يعنى اصل عبارت يہ ہے: "تماما على الذي هو أحسن".

مزيد فرمات بين كدا گركلام طويل بوتواس مين كوئى حرج نهين ،اس كى دليل آيت قرآنى: ﴿وهو الذى في السما، إله وفي الأرض إله ﴾ (٢) ب،اس مين بهى حذف عائد پاياجا تا بي كداصل عبارت بيهونى على الدرض هو إله" تا جم ميم معزنهين كدكلام طويل ب-

علامه عینی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بعض شخول میں "دون من هو أحوج إليه" ندكور ہے،اس صورت میں اس سارے تكلف كی ضرورت نہيں۔

اور"أحوج" أحوجه إليه غيره سے ب،احتاج لين فتاج بونے كمعنى ميں ہے۔ أعطى كواكثر حضرات نے معروف قرار دياہے،اس صورت ميں ضمير نبي عليه السلام كى طرف راجع

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٨٤.

ہوگ۔جب كەعلامة عنى اسے مجهول قراروية بين اوراس كے معنى يدبيان كرتے بين: "وإن كسان السذي أُعطِي أبعد قرابة ممن لم يعطَ" يهال خركان محذوف ب، يعنى ممن لم يعط.

"لِمَا يشكو ....." جملة عليل م، كدور كرشة داركودي كاعلت بيان مورى م-

"ولِـمَا مستهم" بيه پہلے والے لما پرعطف ہے اور دونوں جگه لـما لام مکسورہ کے ساتھ ہے، بیلما،میم مشد دہ کے ساتھ نہیں ہے۔

''جنبه'' بيجانب كے معنى ميں ہے، يعنی طرف اور جهت۔

" کے لفاء هم" حام مهمله کے ساتھ حلیف کی جمع ہداوراس میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کو قریش مکداوران کے حلیفوں کی طرف سے جواذیتیں وغیرہ دی گئے تھیں ان کی طرف اشارہ ہے (۱)۔ تعلیق ذکور کا مطلب

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس تعلق کا مطلب سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوی القربی (قریش) میں سے سب کوئیں دیا، نہ ہی یہ کیا کہ جوزیادہ مختاج ہے اس کی احتیاج کونظر انداز کر کے قریب کودیا، بلکہ اس کے برعکس کیا کہ ایک قریب ہے، زیادہ مختاج نہیں، دوسر ابعید ہے، کیکن زیادہ مختاج ہے قوجوزیادہ مختاج ہے اور قریب وہیں دیا۔ ہے اور قریب فیرمختاج کوئیں دیا۔

اوراس دینے میں دوچیزوں کی رعایت رکھی، جن کابیان "لسایش کو ..... إلی آخرہ" میں ہے،
ایک احتیاج وضرورت، دوسری چیز حمایت ونفرت کہ ابتدائے اسلام میں جب مسلمانوں پر عموں کے پہاڑ
توڑے جارہے تھے، اس وقت بیلوگ ظلم وستم کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نفرت
واعانت کرتے رہے (۲)۔

## تعليق ندكور كامقصد

اس تعلیق کامقصداو پر کی تقریر سے واضح ہو چکاہے کہ امام کواختیار ہے کہ مال خمس کو جہاں مرضی صُرف کرے،اس میں کسی تخصیص نہیں ہے، یہی امام مالک کافذ ہب ہے،جس کوامام بخاری نے اختیار کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٦٣، وفتح الباري: ٢٤٤/٦، وإرشاد الساري: ١٩/٥، وشرح ابن بطال: ٥٠٦/٠.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٦٣، وفتح الباري: ٢٤٤/٦، وشرح القسطلاني: ١٩/٥.

## تعلق کی ترجمہ سے مناسبت

اس تعلیق کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت اب بالکل واضح ہوگئ ہے، امام بخاری نے تصرف کلی کا جو دعویٰ کیا تھا، اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا ارشاد واضح طور پر دلالت کر رہا ہے۔

ال تعلیق سے ضمناً احناف کا مذہب بھی ثابت ہور ہاہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ذوی القربی سہم کے مستحق احتیاج ونصرت کی بنا پر ہوں گے، انہی دونوں کو حضرت عمر بن عبد العزیز نے "لما یشکو ..... إلى آخرہ" میں بیان کیا ہے۔ تفصیل سابق میں گزر چکی ہے(۱)۔

## تعلیق مذکور کی تخ تنج

اس تعلق كوابوزيد عمر بن شبه نے اپنى كتاب اخبار المدينه ميں موصولاً ومطولاً نقل كيا ہے، اس ميں بيا يك خطك شكل ميں ہے، جو حضرت عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه نے ايك قريش كوكھا تھا، اس كا بتدائى جملے يہ تھے:

"أما بعد! فيان الله تبارك و تعالىٰ أنزل القرآن على محمد، هدى و بصائر لقوم يؤمنون ..... "(٢).

٢٩٧١ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ ، عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِ "قالَ : مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا ، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتْهِ : (إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمِ شَيْءٌ وَاحِدٌ) .

<sup>(</sup>١) ويكيم ، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم .....، باب رقم (٦).

 <sup>(</sup>٢) تغليق التعليق: ٣/٨٧٣، وكتاب أخبار المدينة: ١٣٢/١، خصومة علي والعباس إلى عمر -رضي الله
 عنهم--، رقم (٥٧٧).

اور حفرت عمر بن عبدالعزيز رحماللد كحالات كي ليويكهي ، كشف الباري: ١ /٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن جبير ....." المحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب المناقب، باب مناقب قريش، رقم (٣) قوله: "عن جبير ....." المحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب المناقب، باب غزوة خيبر، رقم (٢٩٧٩)، وأبوداود، كتاب الخراج والإمارة .....، باب بيان مواضع قسم السخمس، ..... رقم (٢٩٧٨)، والنسائي، كتاب قسم الفيء، رقم (٢٩٨١)، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب قسمة الخمس، رقم (٢٨٨١).

### تراجم رجال

## ١ - عبدالله بن يوسف

يعبدالله بن يوسف تيسى رحمة الله عليه بين -ان كحالات اجمالاً بدء الوحي كى"الحديث الثاني" كتحت كرر يكو(ا)-

٢- الليث، ٣-عقيل، ٤- ابن شهاب

ان تيون حفرات كحالات "بدء الوحي" كي "الحديث الثالث " كتحت آ يك (٢) \_

#### ٥- ابن المسيب

يمشهورتا بعى محدث حضرت سعيد بن المسيب رحمة الله عليه بيل ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب من قال: إن الإيمان هو العمل" كي من قال: إن الإيمان هو العمل" كي من قال:

٦- جبير بن مطعم

بيه حضرت جبير بن مطعم بن عدى رضى الله عنه بين (١٧) ـ

#### مديث كالرجمه

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں اورعثمان بن عفان (رضی الله عنه) نبی اکرم صلی
الله علیه وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے الله کے رسول! آپ نے بنوالمطلب کوتو نوازا، لیکن
ہمیں محروم رکھا، جب کہ ہم اور وہ ایک منزلت کے حامل ہیں؟ جوابار سول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بنو
المطلب اور بنو ہاشم توایک ہی چیز ہیں۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢/٣٢٤-٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ان كمالات كي ليويكهي، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً.

#### ترجمة الباب كساتهمطابقت مديث

اس حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت پیچیے جو تفصیل گزری ،اس کی روشنی میں بالکل واضح اور ہے۔

#### بتنبيه

اس حدیث کی شرح پیچھے کتاب الخمس ہی میں "باب ومن الدلیل علی أن الخمس لنوائب رسول الله ....." اور کتاب المغازی (۱) میں گزر چی ہے، تا ہم یہاں ہم بعض فوائد کوؤکر کریں گے۔

## هيءواحد مين شخول اورروايات كااختلاف

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیحدیث ہم سے حسن بن صالح نے روایت کی ہے اور انہوں نے ابن المنذ رسے، اس میں "سِی، واحد" آیا ہے، یعنی سین مہملہ کے سر واور یاء کی تشدید کے ساتھ، جس کے معنی مثل کے ہیں (۲)۔

حافظ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بخاری کا جواصل ننجہ ہے، اس میں تشمیبنی کی روایت میں صدیثِ باب، مغازی میں ستملی کی روایت میں صدیثِ باب، مغازی میں ستملی کی روایت اور مناقب قریش میں ستملی اور حموی کی روایت میں سبی -بسکسر السین السمه مله و تشدید التحیانیة - ہی ہے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح سین مجملہ کے ساتھ روایت کرتے تھے اور خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو اجود کہا ہے (۳)۔

تا ہم اکثر حضرات نے اس لفظ کوشین معجمہ کے ساتھ نقل کیا ہے، قاضی عیاض رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں تق ہم تک یہی روایت بغیر کسی اختلاف کے پینچی ہے، لیکن بخاری کے علاوہ میں تی والی روایت ہے اوراکٹر کی نقل کردہ روایت ہی درست اور صواب ہے، اس کی واضح دلیل حدیث کے بیالفاظ ہیں،

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب المغازي: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) تلخيص الحبير، كتاب قسم الفيء والغنيمة: ١٠١/٣، رقم (١٣٨٧)، وكشف المشكل: ٤٧/٤، من مسند جبير بن مطعم، رقم (٢٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) فتنح الباري: ٦٤/١٦، وعمدة القاري: ٦٤/١٥.

"وشبك بين أصابعه"(۱) كرآپ سلى الله عليه وسلم في تشبيك بين الأصابع كى ہے، كه جس طرح بيان الكيال آپس ميں باہم ملى ہوئى ہيں، اسى طرح بنو ہاشم اور بنوالمطلب بھى آپس ميں ايك ہيں۔ چول كه يہال مقصود مساوات كابيان كرنا ہے، مما ثلت كانہيں اور نبى عليه السلام بيه بتانا چا ہتے ہيں كہ ہم اور بنوالمطلب ايك ہى ہيں اور مساوى ہيں (۲)۔

## واعديا أحد

پیریہ بھے کہ اکثر روایات میں واحد ہے، مگر ابوزید مروزی کی روایت میں شبیء أحد آیا ہے، تو بعض نے کہا کہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں (۳)۔

قَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، وَزَادَ : قَالَ جُبَيْرٌ : وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لِبَنِي عَبْدِشَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلِ . وَقَالَ ٱبْنُ إِسْحَقَ : عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌّ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِأُمْ ٍ . وَأُمَّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ ، وَكَانَ نَوْفَلُ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ . [٣٩٨٩ ، ٣٩٨٩]

## تعلیق مذکوری تخ تابح

ال تعلیق کوامام بخاری رحمة الله علیہ نے موصولاً ومندا کتاب المغازی (۴) میں ذکر کیا ہے، یجیٰ بن کیرے طریق سے (۵)۔

تا ہم حافظ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن پوسف عن اللیث کے طریق سے بھی بیروایت میرے پاس ہے،

<sup>(</sup>١) بالفاظ الوداؤدكي روايت كي بين، ديكهي ، كتاب الخراج .....، باب بيان مواضع قسم الخمس، رقم (٢٩٨٠)

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦٤٥/٦، وغمدة القاري: ٦٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٤) كتاب المغازي، باب غروة خيبر، رقم (٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٤٥/٦، وعمدة القاري: ١٥/٦، وإرشاد الساري: ٥٠/٣١٩.

اس طرح بدروایت موصول ہوگی معلق نہیں (۱) الیکن معلق ہونا زیادہ رائے ہے، کیوں کہ حافظ نے خود بھی اس روایت کواپنی کتاب تغلیق التعلیق میں تعلیقات میں شار کیا ہے (۲)۔

## تعليق مذكور كالمقصد

اس کا مقصد واضح ہے، جولفظ''وزاد'' میں موجود ہے، کہلیٹ نے یونس بن بزید (۳) سے بھی میہ روایت کی ہے اس میں میان بیاضا فہ بھی ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم (ان کا تعلق بنونوفل سے تھا) وحضرت عثمان بن عفان (ان کا تعلق بنوعبد شمس سے تھا) رضی اللہ عنہما دونوں کی گزارش کے باوجود انہیں کچھ بھی نہیں دیا، جبیہا کہ مغازی کی روایت میں ''شیئا'' کے الفاظ بھی ہیں۔

## ترجمة الباب كساته تعلق كي مناسبت

یہاں مناسبت واضح ہے کہ ان دونوں حضرات کی گزارش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منسبت واضح ہے کہ ان دونوں حضرات کی گزارش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ منس میں سے پھی تھی نہیں دیا، جو یہ بات ٹابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان امور میں اصل تصرف امام ہے، وہ جس طرح اور جہاں چاہے صَرف کرے، اس پر کوئی قدغن نہیں۔ واللہ اعلم

وقال ابن اسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم

اورابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد تمس، ہاشم اور مطلب ماں شریک بھائی تھے، ان کی والدہ عا تکہ بنت مرہ ہیں۔اور نوفل ان سب کے باپ شریک بھائی تھے، یعنی ان کی ماں دوسری تھی۔

عبدمناف کی دو ہیو یوں سے چارنرینہ اولا دختیں، جن میں سے تین کی ماں تو عا تکہ بنت مرۃ بن ہلال تخییں،ان کا تعلق بنوسلیم سے تھا۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦٤٥/٦.

<sup>(</sup>٢) تغليق التعليق: ٣/٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) يونس بن يزيدا لمي رحمة الله عليه كحالات اجمالاً بدء الوحي: (١/ ٢٦٣) اور مفصلاً كتساب العلم، "باب من يرد الله به خيرا ......" (٢٨٢/٣) كتحت كرر يكي بين \_

جب كەنوفل كى دالده داقده بنت عمر دېيں (١) ـ ان كاتعلق بنو مازن سے تھا (٢) ـ

امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ ہاشم اور عبر کشم دونوں جڑواں تھے، ولادت کے وقت ہاشم پہلے پیدا ہوئے، لیکن ان کی ایک ٹا نگ عبد شمس کے سر کے ساتھ جڑی رہی ، الگ کرنے کی کوشش میں دونوں اعضاء (پاؤں اور سر) سے خون بہہ پڑا ، اسی وقت لوگوں نے یہ بدشگونی کی کہ ان دونوں کی اولا دمیں جنگیں ہوں گی ، آگے جا کر ہوا بھی یہی ، چنانچہ ایک سوتینتیں / ۱۳۳ اجمری میں بنوالعباس اور بنوامیہ بن عبد کمش کے درمیان کی معرکے ہوئے (۳)۔

علاوہ ازیں زبیر بن بکارنے ''نسب' میں لکھا ہے کہ لوگ ہاشم ومطلب کوان کی خوب صورتی و جمال کی وجہ سے بدران اور عبد شمس ونوفل کوابہران کہتے تھے۔ اس میں اس بات کی دلالت ہے کہ ان دونوں میں ایک خاص قتم کا تعلق و محبت تھی، جو بعد میں ان کی اولا دمیں بھی جاری وساری رہی، اسی لیے جب قبائل قریش نے متفق ہو کر بنو ہاشم کا مقاطعہ کیا اور شعب ابی طالب میں انہیں پناہ لینی پڑی تو اس وقت بنو المطلب بھی بنو ہاشم کے ساتھ ان کا مقاطعہ کرنے ساتھ ان کا مقاطعہ کرنے والوں میں شامل رہے اور گھائی میں داخل ہوئے، جب کہ بنوعبرش اور بنونوفل قریش کے ساتھ ان کا مقاطعہ کرنے والوں میں شامل رہے اور گھائی میں داخل ہوئے ، جب کہ ہنوعبرش اور بنونوفل قریش کے ساتھ ان کا مقاطعہ کرنے والوں میں شامل رہے اور گھائی میں داخل ہوئے ، جب کہ ہنوعبرش اور بنونوفل قریش کے ساتھ ان کا مقاطعہ کرنے والوں میں شامل رہے اور گھائی میں داخل ہوئے ،

اس گھاٹی میں دونوں قبائل کے جولوگ داخل ہوئے، ان میں دونوں قتم کے لوگ تھے، مسلمان اور مشرک مسلمان تو اس لیے داخل ہوئے کہ ان کا جینا مرنارسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اللہ درسول کی مشرک مسلمان تو اس لیے داخل ہوئے کہ ان کا جینا مرنارسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اللہ درسول کی اطاعت میں وہاں محصور رہے۔ اور کفار قبائلی حمیت وغیرت اور ابوطالب کی اطاعت میں وہاں محصور رہے۔

اسی پر ابوطالب نے ایک مشہور قصیدہ کہاہے، جو' لامیۂ سے معروف ہے، اس میں انہوں نے بنونوفل و بنوعبر شمس کی مذمت بیان کی ہے، یہ قصیدہ ایک سودس ابیات پر شمستل ہے، جن میں سے صرف چارابیات ذیل

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ١٠٦/١، أولاد عبد مناف وأمهاتهم.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وفتخ الباري: ٦٤/١٦، وعمدة القاري: ٦٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٦٤/١٥، وتاريخ ابن جرير: ٢٠٤١، ذكر نسب رسولُ الله ﷺ، ابن هاشم.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٤٥/٦، والكامل في التاريخ: ١/٤٥٥، نسب رسول الله ﷺ وذكر أخبار آبائه......

#### میں ہم درج کرتے ہیں:

عقوبة شر عاجل غير آجل له شاهدمن نفسه حق عادل بني خلف قيضاً بنا والغياطل وآل قصي في الخطوب الأوائل(١)

جرى الله عنا عبد شمس ونوفلا بسميران قسط لا يفيض شعيرة لفد سفهت أخلاق قوم تبدلوا ونحس الصميم من ذؤابة هاشم

## تعلق كامقصد

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا میسب نسب میں بالکل برابر ہیں، کیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ کوعطا فر مایا اور پچھ کوعطانہیں فر مایا، جواس بات کی دلیل ہے، کہ علت اِعطاء قرابت نہیں ہے، اسی پر تنبیہ کے لیے امام بخاری نے پیعلیق ذکر کی ہے (ﷺ)۔

## تعلیق مذکور کی تخ تابح

امام محمد بن اسحاق، صاحب المغازى كى اس تعلق كوامام بخارى رحمة الله عليه نے اپنى تاریخ كبير وصغير دونوں ميں اساعيل بن الى اوليں كے طريق سے موصولاً نقل كيا ہے (٢)۔

### علاوہ ازیں ابن جریرا ورزبیر بن بکارنے بھی اس تعلیق کوذ کر کیا ہے (۳)۔

(۱) عمدة القاري: ۲٥/۱٥، وذكر أوله في زاد المعاد: ٣٠/٣، فصل (إسلام حمزة .....)، وكامله في سيرة ابن هشام: ٢٧٢/١-١٧٤/١ أبي طالب في استعطاف قريش، والروض الأنف: ١٧٤/١-١٧٩ فصل في ذكر قصيدة لامية أبي طالب.....

#### ترجمهابيات

- الله جارى طرف سے عبدش اورنوفل كوبرابدلدد، جوجلد بواور غيرموخر بور
- D ایسی میزان عدل کے ساتھ ، جوایک جو برابر مقدار بھی نہ چھوڑ ہے ،اس پراس میں سے کوئی حق گوشا ہد عدل ہو۔
  - اس قوم کے اخلاق خراب ہو گئے ، جنہوں نے ہمیں چھوڑ کر بنو خلف بن جمح اورغیاطل (بنوسم) کواپنایا۔
    - 🕜 ہم ہاشم وآل قصی کی نسل کے خالص النسب لوگ ہیں، پچھلے زمانوں کے حوادث میں ۔

(١١/٧) لامع الدراري: ١١/٧.

- (٢) فتح الباري: ٦/٥،٦، وتغليق التعليق: ٤٧٩/٣، والتاريخ الكبير: ١/١، والتاريخ الصغير: ١/٦.
  - (٣) عمدة القاري: ١٥/٤/١، وتاريخ ابن جرير: ١/٤٠٥.

١٨ - باب : مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلَابِ ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسِ .
 وَحُكْمِ الْإِمامِ فِيهِ .

### اسلاب لغوى واصطلاحي

اسلاب جمع ہے سلب کی ،سلب سین اور لام مفتوحہ کے ساتھ مصدر جمعنی مسلوب ہے،اس میں ایک لغت بسکون اللام بھی ہے،اس کے معنی ہیں،زبردستی چھینا ہوا کہ سلبہ کے معنی چھیننے کے ہیں (۱)۔

اصطلاحاً: ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره، عند الجمهور (٢) كمقاتل كساته جولباس بتقيار وغيره بوتا ہے ، اس پراس كا اطلاق بوتا ہے ۔

احکام سلب میں بہت ی تفصیلات ہیں،جن کوتر تیب وارہم ذکر کریں گے۔

حَمَّمُ عَلَيْ (مشروعيتِ سلب)

جمہور فقہائے امت کامؤنف ہیہ کہ کوئی سلم جنگ یو دوران معرکہ می مشرک کوآ کے بڑھ کوئل کر بے تو جو بچھ مال داسباب اس مشرک کے پاس ہوتا ہے، اس کا بید مقاتل سلم ستی ہوتا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

تا ہم اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ آیا اس کے لیے امام کی اجازت بھی ضروری ہے یا نہیں ؟

تو حنف کے علاوہ دوسرے تمام حضرات ، سوائے امام مالک کے ، یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امام کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ، امام سلب کی تصریح کرے یا نہ کر ہے، مقاتل بہر حال اس کا مستی ہوگا۔

اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ، امام سلب کی تصریح کرے یا نہ کرے ، مقاتل بہر حال اس کا مستی ہوگا۔

جب کہ حضرات حنفیہ - کئی الله سوادَهم - اس کے لیے امام کی اجازت کوشرط قراردیتے ہیں،مثلاً میں کہ کفیمت جمع ہونے سے قبل جو کسی کو قل کرے گا فلہ سلبہ، بصورت دیگر سلب بھی غنیمت کا حصہ ہوگا، جو غانمین کے درمیان تقسیم ہوگا (۳)۔

المام طحاوى رحمة الله علية فرمات بين: "أمر السلب موكول للإمام فيرى فيه رأيه .... "(٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٢٤٧، وعمدة القاري: ١٥/٥٥، والأوجز: ١٨٥/٩، والموسوعة: ١٧٦/٢٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا، ولسان العرب: ١٧/٦، باب السين، مادة: "سلب".

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/١٥، وحاشية ابن عابدين: ٣/٢٦، مطلب في التنفيل، وفتح الباري: ٢٤٨/٦.

<sup>(</sup>٤) شرح معاني الآثار: ٢/٢١ ١٥٠٠، باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب ......

مالکید کاندہب بھی احناف کے قریب قریب ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے بیر مناسب نہیں کہ ابتداء اس طرح کی کوئی بات یا شرط لگائے، ہاں! جنگ ختم ہونے کے بعدالی بات کہی جاسکتی ہے، تا کہ نیت مقاتل میں فسادنہ آئے۔

دراصل مالکیہ ساقب کونفل ہی کا حصہ قرار دیتے ہیں، چناں چہ جو مذہب نفل کے سلسلے میں ان کا گذرا، وہی مذہب ان کا سلب میں بھی ہے(۱)۔

## ولائل ائمه

جمهور کی دلیل اس سلط میں ایک تو حدیث معروف ہے کہ "من قتل قتیلا، له علیه بینة، فله سلبه" (۲) اور دوسری دلیل حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه کا قول ہے، "السله مارز قنبی رجلا شدیدا ..... حتی أقتله و آخذ سلبه "(۳).

وجداستدلال بیہ کے میاحادیث مطلق اور عام ہیں،ان میں سی تشم کی تقبید نہیں (۴)۔

### ولائل احناف

(٤) المغنى: ١٨٩/٩.

### احناف کی ایک دلیل حضرت عوف بن ما لک رضی الله عنه کی حدیث ہے، فرماتے ہیں:

(١) المنتقى : ١٩١/٣، والأوجز: ٩٤٤٩، والشرح الكبير للدردير: ٢/١٩٠.

(٢) رواه البخاري في الباب، وأخرجه الجماعة -غير النسائي - من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، انظر جامع الأصول وتعليقاته: ٦٨٧/٢ - ٦٨٨، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب المبارزة والسلب، رقم (٢٨٣٧).
 (٣) هو بعض حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه، أخرجه الحاكم، وكامله:

"..... أن عبدالله بن جحش قبال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله ؟ فخلوا في ناحية ، فدعا سعد ، فقال: يا رب ، إذا لقينا القوم غدا فلقيني رجلا شديداً بأسه ، شديدا حرده ، فأقاتله فيك ، ويقاتلني ، ثم ارزقني عليه الظفر ، حتى أقتله و آخذ سلبه . فقام عبدالله بن جحش ، ثم قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده ، شديدا بأسه ، أقاتله فيك ويقاتلني ، ثم يأخذني ؛ فيجدع أنفى وأذني ، فإذا لقيتك غدا قلت : يا عبدالله ، فيم جدع أنفك وأذنك ؟ فأقول: فيك ، وفي رسولك ، فيقول: صدقت . قال سعد بن أبي وقاص : يا بني ، كانت دعوة عبدالله بن جحش خيرا من دعوتي ، وفي رسولك ، فيقول: صدقت . قال سعد بن أبي وقاص : يا بني ، كانت دعوة عبدالله بن جحش خيرا من دعوتي ، لقد رأيته آخر النهار وأن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط ". انظر: المستدرك : ٢/٦ ، كتاب الجهاد ، رقم (٢٤٠٩) ، وأخرجه البيهقي أيضاً في الكبرى : ٢/٢٠ ، كتاب قسم الفي ، والغنيمة ، باب السلب للقاتل ، رقم (٢٧٦٩) .

''ایک مددی بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا اور اس نے ایک بہادر کا فرکوتل کیا، تو حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے سلب کا بعض حصہ خودر کھ لیا اور اور بقیہ حصہ اس آ دمی کو دیا۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اے خالد! جو پھے تم فریا۔ نے لیا ہے وہ اس آ دمی کو واپس نہ کرؤ'۔

دوسری دلیل حدیثِ باب ہے،جس میں ابوجہل تعین کے قل کا قصہ مذکور ہے۔اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب معاذبن جموح رضی اللہ عنہ کودیا تھا (۳)۔

تيسرى دليل شربن علقمه كاواقعه ب، فرماتے بين:

"بارزت رجلا يوم القادسية فقتلتُه، وأخذتُ سلبه، فأتيتُ به سعدا، فخطب سعد أصحابه، ثم قال: إن هذا سلب شبر، لهو خير من اثني عشر ألفا، وإنا قد نفلناه إياه"(٤).

## وجها سندلال

یہاں وجہ استدلال واضح ہے، چناں چہ پہلی حدیث میں نبی علیہ السلام نے ان دونوں حضرات کے درمیان فیصلہ فر مایا اور سلب کو دونوں میں تقسیم کیا، اگر اذن امام شرط ہوتا یا قاتل ہی مستحق ہوتا تو اس فیصلے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ؟

<sup>(</sup>۱) جنگ موند میں جواشکر بطور کمک کے آیا تھا، اس کا ایک فردمراد ہے، مددی جمعنی معین مسلم شریف وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کا تعلق بنو تمیر سے تھا۔ ویکھیے، مسلم، کتاب الجهاد والسیر، باب استحقاق القاتل سلبَ القتیل، رقم (۲۹۹۷)، وسنن سعید بن منصور: ۲۲۰/۲، رقم (۲۹۹۷).

<sup>(</sup>٢) هذا ملخص من حديث طويل، رواه أبوداود في كتاب الجهاد، باب في الإمام يمنع القاتل السلب، رقم (٢٦٩٧). وسعيد بن منصور في سننه: ٢/ ٢٦٠٠ كتاب الجهاد، باب النفل والسلب .....، رقم (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) ويكهي ، حديث باب ، وقم (٢١٤١) ، اس دليل متعلق عبية عصديث كي شرح من آسك كي

<sup>(</sup>٤) رواه سعيد في سننه: ٢٥٨/٢، في كتاب الجهاد، باب النفل والسلب في الغزو .....، رقم (٢٦٩٢).

دوسری دلیل میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب معاذبن الجموح کودیا، جب کہ یہ بھی فرمایا کہ "کہ لاکسا قتله" اس طرح توسلب سب کو ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کے برخلاف سلب صرف معاذبن الجموح کودیا گیا، خطاہر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنااختیار استعال کیا ہے۔

تیسری دلیل میں حضرت سعدرضی الله عند بیفر مارہے ہیں که "وإنا قلد نفلناه إیاه" جب که وه سلب شرکاحق ہوتوں فول کی ضرورت کیوں پڑی کہ ہم نے اس سلب کواسے بطور نفل کے دے دیا ہے؟ (۱) سلب کا مستحق کون ہوتا ہے؟

اس جزء میں بھی فقہاء کا ختلاف ہے، چنانچہ جمہور (امام اعظم ابوصنیف، شافعی واحد رحمہم اللہ) کے نزدیک سلب کامستحق ہروہ شخص ہوسکتا ہے جو سہم کامستحق ہو یا رضح کامستحق ہو، جیسے غلام، عورت، بچہ، تاجراور فرمی کی کیوں کہ حدیث میں عموم ہے"من قتل قتیلاً، له علیه بینة، فله سلبه"(۲).

تا ہم شوافع کے زور کے اس حکم سے ذمی مشتی ہے، ان کے زور کی ذمی اگر چدامام کے اذن سے شریک قال ہوا ہو، سلب کا ستحق نہیں ہوتا، اجازت کے بغیر توسب کا اتفاق ہے کہ وہ سلب کا ستحق نہیں رکھتا (۳)۔

جب کہ مالکیہ کا مذہب استحقاق سلب میں یہ ہے کہ اس کا مستحق وہی ہوتا ہے، جو صرف مہم کا مستحق ہو، چناں چہ ان کے نزد مکے صبی ، امر اُقاور ذمی اس استحقاق سلب میں شامل نہیں ، تا ہم اگر امام ان کو اجازت و بے د بے یاان پر جہاد فرض میں ہوجائے تو یہ بھی مستحق ہوں گے۔

اس تفصيل ہے معلوم ہوا کہ جو ہم کامستحق نہ ہواور رضح کا بھی تو وہ بالا تفاق اس حکم میں داخل نہیں (۴)۔

### اینی جان خطرے میں ڈالے

استحقاق سلب کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ قاتل اپنی جان کوخطرے میں ڈال کرمقتول کوتل کرے اور

<sup>(</sup>١) المغني: ٢/٢٩، وأيضاً انظر البناية شرح الهداية: ١٨١/٧-١٨٤ وإعلاء السنن: ٢٨٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) ويكهي، حديث باب، رقم (٢١٤٢)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل .....، رقم (٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) حـاشية ابـن عـابـديـن: ٢٦١/٣، والـمـغـنـي: ١٨٩/٩، وفتح القدير: ٢٥٠/٥، فصل في التنفيل، وسبل السلام شرح بلوغ المرام: ٢/٤ه-٥٣.

<sup>(</sup>٤) المغني: ١٩١/٩، والأوجز: ٩/١٨٥، والموسوعة: ١٧٨/٢٥، وعمدة القاري: ٦٩/١٥.

موت کاسامنا کرے،بصورت دیگرمستی نہیں ہوگا،مثلاً صف سے تیر پھیکے اور وہ کسی کافر کو جاگے یا کافر قلعہ بند ہواور کسی کا تیراس کو قلعے کے اندر جا کرتل کردے (۱)۔

## مقتول کے تل کی شرعی اجازت ہو

ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کا فرکوتل کیا جارہا ہے، اس کاقتل شرعاً جائز ہو، اس لیے عورت، بچہ، شخ فانی،
پاگل اور را جب وغیرہ کے قتل سے سلب کا مستحق نہیں ہوگا، کیوں کہ ان کے قتل کی شرعاً ممانعت ہے۔ ہاں! اگر ان
میں سے کوئی شخص شریک فی القتال ہوتو ایسے شخص کے قبل سے مستحق سلب ہوگا کہ ان کاقتل اب جائز ہوگیا (۲)۔
قتل کروے یا .....

ایک شرط میر بھی ہے کہ مقتول کوتل کردے یا مقتول کے تھم میں کردے کہ اس کا اس قدرخون بہادے کہ مسلمان اس کے شرعے محفوظ ہوجا کیں اور اس کو بالکل بے دست و پاکردے، مثلاً اس کی آنکھیں چھوڑ دے، یا اس کی بینائی ختم کردے یا اس کے ہاتھ یاؤں کا ف دے (۳)۔

## دورانِ قال قل کرے

علاوہ ازیں ایک شرط میہ بھی ہے گفل اس وقت کرے جب جنگ جاری ہواور مقتول مصروف قال ہو۔ اگر جنگ ختم ہوجائے اور مشرکین کو ہزیمت ہوجائے ، پھر کوئی مسلم کفار کا تعاقب کرے ان میں سے سی کوقل کرے تو سلب کامستحق نہیں ہوگا، کیوں کہ مشرکین کی ہزیمت کے ساتھ ہی ان کا شربھی مرتفع ہوگیا ہے۔

اسی میں اسیر کافر، نائم وغیرہ بھی داخل ہیں، کیوں کہ اس صورت میں قاتل اپنی جان کوخطرے میں نہیں ڈال رہا (۴)۔

## یہ جمہور کا مسلک ہے، تاہم شافعیہ میں سے ابوثور اور ابن المنذ روغیرہ کی رائے بیہ ہے کہ کافر کوتل

<sup>(</sup>١) المغني: ١٩٠/٩، والأوجز: ١٨٧/٩، ولـلاستزادة انظر الموسوعة: ١٧٨/٢٥-١٧٩، وكتاب السير الكبير للشيباني: ١٢١/٢، أبواب الأنفال، مع شرحه للسرخسي.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة: ١٧٩/٢٥، والمغنى: ٩/ ١٩، والأوجز: ١٨٦/٩، والدرالمختار: ٢٦١/٣.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة: ١٧٩/٢٥، والمغني: ٩/٠٩١، والأوجز: ١٨٧/٩.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة: ١٨١/٢٥ والمغني: ١٩١/٩ والأوجز: ٢٠٣/٩.

كرنے والا برصورت ميں متحق سلب ہوتا ہے، كيول كه "من قتل قتيلا فله سلبه" حديث عام ب(1) ـ

## كيااستحقاق سلب كے ليے بينظروري ہے؟

اس باب میں مشہور اختلافی مسائل میں سے ایک بید مسئلہ ہے، جمہور فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ استحقاق سلب کے لیے بینہ پیش کرنا ضروری ہے، جب تک قاتل بینہ پیش نہیں کرے گا کہ قتل اسی نے کیا ہے، اس کا دعویٰ استحقاق سلب میں مقبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض روایات صححہ میں ''لسه علیسه بیسنة'' کے الفاظ کی تصریح ہے (۲)۔

دوسری طرف امام مالک اور امام اوزاعی رحمهما الله کا مسلک بیہ ہے کہ اس کے لیے بینیہ کی کوئی ضرورت نہیں، قاتل کا اتنا کہنا کافی ہے: أما قتلتُه .

ان كى دليل حضرت الوقاده اورمعاذ بن الجموح رضى الله عنهما كى حديثين بين (ذكر هـمـا الإمـام في هذا الباب) كمان مين نبي عليه السلام نے ان دونوں سے كوئى بينه اور تتم وغيره نہيں ما تكى ـ

کیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوقیا دہ رضی اللہ عنہ سے گواہی نہ ما نگنے کا دعویٰ اس لیے درست نہیں کہ واقتدی کی مغازی (۳) میں آیا ہے کہ اوس بن خولی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر گواہی دی تھی۔ اور اگر بالفرض میں تھے نہ بھی ہوتو ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کوکسی اور ذریعے سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ قاتل ابوقیا دہ ہی ہیں (۴)۔

(١) حواله جات بالا، وفتح الباري: ٢٤٩/٦.

(۲) فتح الباري: ۲۶۹/۲، والموسوعة : ١٨٢/٢٥، وشرح الأبي على مسلم: ٦٣/٥، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، والمغني: ١٩٥٥، ١٩٥٠، كتاب الجهاد، فصل: لا تقبل دعوى القتل إلا ببينة، رقم (٢٤٧٦). (٣) علامه واقدى كى مغازى مين حضرت الوقاده كحق مين شهادت وين والول مين دوحضرات كانام آيا ہے، عبدالله بن أنيس اور الاسود بن الخزاعي رضي الله عنهما، اس مين حضرت اوس رضى الله عنه كانام بمين نبين ملا، ويكھيے، كتاب المغازي للواقدي: ١٩٠٨/٣ عزوة حنين.

عالبًا يهال حافظ سے تسامح مواہب، كول كماصلية مين انهول في خودواقدى كے حوالے سے حضرت الاسود بن الخزاعى كے بارے مين بيكھاہ "شهد لأبي قتادة بسلب قتيله يوم حنين "والله أعلم. الإصابة: ٢/٣١، القسم الأول، رقم (١٥٣).

(٤) فتح الباري: ٢٤٩/٦، نيز ويكھيے، الموسوعة: ١٨٢/٢٥.

## بینہے کیامرادہ؟

پھران حضرات کا، جو بینہ تو ضروری قرار دیتے ہیں،اس امر میں اختلاف ہے کہ بینہ سے کیا مراد ہے؟ چنانچہ بعض حضرات تو شہادۃ رجلین کوشرط قرار دیتے ہیں، یہ امام احمہ کا مذہب بھی ہے۔ بعض دیگر حضرات کہتے ہیں کہ شھادۃ رجل وامر أنین أو رجل وینمین بھی کافی ہے، کیول کدوعوکی مال میں ہے۔

جب کہ بعض حضرات اس معاملے میں شہادہ رجل واحد کوبھی کافی قرار دیتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ایک شاہد کی شہادت بھی قبول کر کی تھی اور ان سے تتم بھی نہیں کی گئے۔ ابن العطیہ کہتے ہیں کہ اس باب میں اکثر فقہاء کا یہی قول ہے (۱)۔

## سلب میر محمیس جاری ہوگی یانہیں؟

یا یک اورمشہوراختلافی مسئلہ ہے، شافعیہ (فی المشہو رعندہم)، حنابلہ، ابن المنذ راور ابن جریر حمہم اللہ تعالی وغیرہ کا مسلک ہیہے کہ سلب میں تخمیس جاری نہیں ہوگی، مطلب ہیہے کہ سلب قاتل کے حوالہ کر دیا جائے گا۔ گااوراس میں سے تمن نہیں لیا جائے گا۔

ان كى ايك وليل حضرت عوف بن ما لك اورخالد بن وليدرضى الله عند كى حديث ہے كه، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب" (٢) كه" آپ عليه السلام في سلب قاتل كودين كا كم جارى كيا اوراس مين شمس نہيں ليا"۔

اوردوسری دلیل حضرت عمرض الله عنه کا قول ہے، "إنا کنا لانحمس السلب" (٣) که "بهم سلب مین خمیس نہیں کرتے تھے"۔

<sup>(</sup>١) حواله جات بالا، والمغني: ٩ / ١٩ ٥ ، وإكمال الأبي: ٥ / ٦٣ ، ومكمل إكمال المعلم المطبوع مع إكمال الأبي: ٥ / ٦٣ ، وسبل السلام: ٥ / ٥٣ ، كتاب الجهاد، رقم (٢٢)، والأوجز: ٢ ، ٥ / ٩ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القاتل، رقم (٤٥٧١)، وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في السلب لايخمس، رقم (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٣) التمهيد: ٢٤٧/٢٣، حديث ثامن وعشرون ليحيى بن سعيد، والمصنف لابن أبي شيبة: ١٧/٥٥، كتاب السير، من جعل السلب للقاتل، رقم (٣٣٧٦١).

اس مسئلے میں دوسرا مذہب امام اوزاعی اور مکول رحمہما اللہ کا ہے کہ سلب کا بھی خمس نکالا جائے گا۔ ان حضرات کی دلیل آیت قرآنی ﴿واعلہ موا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ﴾ (١) ہے، کہ بیآ بیت عام ہے، چنانچ بخنائم میں مطلقاً تخمیس کاعمل جاری ہوگا۔ یہی مذہب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ہے (۲)۔

تیسرافد بهباس مسلے میں اسحاق بن را بہوید کا ہے، وہ فرماتے ہیں: ''إن است کشر الإمام السلب خسسه، و ذلك إليه " كُنْ امام اگريد كيھے كه سلب كى مقدار بہت زيادہ ہے تواس كي خميس كرے گااوراس كا اختيارامام كو بوگا' (٣)۔

ان کی دلیل ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی حدیث ہے کہ حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسکے مرزبان (اہل فارس کا فقیہ و فرہبی پیشوا) کے ساتھ بحرین میں مبارزت کی ، حضرت براء رضی اللہ عنہ نے اس کو نیزہ مارا، جس نے اس مرزبان کی کمرتو ڑ دی، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے دونوں کنگن لے لیے اور دوسرا سامان بھی، نماز ظہر کے بعد یہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پوراوا قعہ سنایا، تو حضرت ابوطلحہ نے فرمایا کہ ہم پہلے سلب میں سے خمس نہیں لیا کرتے تھے، تا ہم براء کا جوسلب ہے وہ معتدبہ مال ہے، اس لیے میں اس کاخمس اوں گا۔ چنال چہ یہ پہلاسلہ تھا جس میں تخمیس ہوئی، اس سلب کی مقدار تمیں ہزارتھی (۴)۔

اس مسئلے میں چوتھا ند ہب حنفیہ اور مالکیہ کا ہے، ان حضرات کے نز دیک سلب مقول دوسرے غنائم کی طرح ہے، یہ قاتل کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ قاتل وغیر قاتل سب اس میں برابر ہیں، سلب کوامام نفل کے طور پر دےگا۔

اب احناف کے ہاں محل التفیل غنائم کو دارالاسلام منتقل کرنے سے قبل تو اربعہ الاخماس ہے اور

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة: ١٨٣/٢٥، وعمدة القاري: ١٥/٥٥، وفتح الباري: ٢٤٧/٦.

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا، والمغنى: ١٩٢/٩، والأوجز: ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٤) رواه سعيد في السنن: ٢٦٣/٢-٢٦٤، كتاب الجهاد، باب مايخمس في النفل، رقم (٢٧٠٨)، وابن عبد البر في التمهيد: ٢٤٧/٢٣، حديث ثامن وعشرون ليحيى بن سعيد، وعبدالرزاق في مصنفه. ١٥٨/٠ كتاب الجهاد، باب السلب والمبارزة، رقم (٩٥٣١).

دارالاسلام منتقل کرنے کے بعد خس ہے۔

اور مالکیہ کے نزویک ہرحال میں خمس ہے اور امام کی رائے پرموقوف ہے، وہ اگر مناسب سمجھے گا تو قاتل کودے گا، ورنہ نبیس (۱)، کما مر تفصیلہ فیما قبل.

# سلب میں کون سی چیزیں ملیں گی؟

فقهاء کااس امر میں اتفاق ہے کہ قاتل کو مقتول کا جوسلب ملے گا،اس میں وہ مندرجہ ذیل اشیاء کا مستحق ہوگا: کپڑے،ٹوپی، بگڑی،موزے اور جپا دروغیرہ، لینی استعال کی چیزیں۔ اسی طرح اسلحہ اور آلات حرب، مثلاً ڈھال،خود، نیزہ، چھری، تلوار، کمان اور تیر۔

نیز مقول کی سواری کی زین ، لگام وغیره (۲)۔

ان اشیاء کے علاوہ مقتول کی دیگر چیزوں میں ائمہ کا اختلاف ہے، چناں چہ مقتول کی سواری ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سلب میں داخل ہے، امام اوزاعی اور امام کھول کا ند جب بھی یہی ہے، ان کی دلیل وہی حدیث مددی ہے، جو پیچھے گزری، اس میں آیا ہے، "أنه فتل علجا، فحاز فرسه وسلاحه".

جب کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سواری کوخارج ازسلب کہتے ہیں، یہی قول ابو بکر کا بھی ہے (۳)۔ یہ بحث اس سواری کے بارے میں ہے جومقتول کے زیر استعال تھی، چناں چہوہ سواری جواس کے خصے میں ہویا بھاگ گئی ہوتو وہ سلب میں بالا تفاق داخل نہیں (۴)۔

علاوہ ازیں مقتول کا تاج ، نگن ، انگوشی ، طوق ، پٹکا ، اگرچے سونے کا ہویا کسی اور چیز کا ، اسی طرح ہمیان

(۱) عمدة القاري: ۱۸۰/۰ والموسوعة: ۱۸۳/۲ كين احناف كاتحقيقى ندب وه ب، جوفقاوى بندييس المحيط ك حوالے نقل كيا كيا به وه ب بوفقاوى بندييس المحيط ك حوالے نقل كيا كيا ہے، وه بي كواگرام بول كي من قتل قتيلا فله السلب بعد الخمس تواس صورت ميں سلب ميں تخميس بوگ اور اگر مطلقاً من قتل قتيلا كي توخميس نہيں ہوگا۔ الفت وى الهندية: ۱۸/۲، الفصل الشالث في التنفيل، من كتاب السير.

- (٢) البنباية مع الهداية: ١٨٤/٧، وفتح القدير: ٥٣٥٥، وحاشية ابن عابدين: ٢٦٤/٣، والمغني: ١٩٣/٩، والأوجز: ١٩٠/٩.
  - (٣) المغني: ١٩٣/٩، والأوجز: ١٩٠/٩، والدرالمختار: ٢٦٤/٣، والموسوعة: ١٨٤/٢٥.
    - (٤) حواله جات بالا.

(رقم کی وہ تھلی جو کمر سے باندھی جاتی ہے) اوراس میں موجودرقم، بیساری چیزیں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سلب میں داخل ہیں، لینی "من قتل قتیلا فیلیہ سلبہ". نیز میں داخل ہیں، لینی "من قتیلا فیلیہ سلبہ". نیز حدیث براء بن مالک، جوابھی گزری، ہیں بھی کنگن اور یکے کاذکر آیا ہے۔

جب کہ مالکیہ کا مذہب ان اشیاء میں یہ ہے کہ ریہ چیزیں سلب میں داخل نہیں، کیوں کہ ان اشیاء کے ذریعے کوئی اعانت ومد د جنگ میں حاصل نہیں ہوتی (۱)۔

پھرامام احمد کے زودیک مقتول کو بالکل بے لباس کردینا بھی جائز ہے، یہی قول امام اوزاعی کا بھی ہے، جب
کہ ابن منذراور سفیان توری رحم ہم اللہ اس کونا پہندیدہ قر اردیتے ہیں، کیوں کہ اس میں کشف العورۃ پایاجاتا ہے۔
اور امام احمد وغیرہ کی دلیل حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی علیہ السلام کا بیہ جملہ
ہے، "له سلبه أجمع" (۲) نیز حدیث "من قتل قتبلا فله سلبه" بھی جمہور کے فدہب کے لیے دلیل ہے،
کیوں کہ اس میں سب چھودا فل ہوجاتا ہے، "وهذا یتناول جمیعه" (۳). والله أعلم بالصواب.

سلب سے متعلق ان ساری تفصیلات کے بعداب باب سے متعلقہ ابحاث کو دیکھیے۔

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمة الله علیه فی اس ترجمة الباب کوقائم کر کے اس مشہور اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے، جوسلب کی خمیس میں ہے کہ اس کا خمس نکالا جائے گایانہیں؟ امام بخاری رحمة الله علیه اس مسئلے میں جمہور کے ہم نوا ہیں، انہیں کے ندہب کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ باب قائم کیا (۳)۔

<sup>(</sup>١) المغنى: ١٩٣/٩، والمنتقى: ١٩١/٣، والأوجز: ١٩٥/٩، والموسوعة: ١٨٤/٢٥.

<sup>(</sup>٢) حديث سلمة أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، رقم(٥١ه،٣)، وانظر لتخريجه الكامل كشف الباري، كتاب الجهاد: ٤٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٩/٥٩، وعمدة القاري: ١٩/١٥، والأوجز: ٢٠٦/٩.

<sup>&</sup>quot;نبيه: سلب متعلق مريدتفيلات كے ليے ديكھي ،أو جز السمسالك: ١٨٣/٩-٢٠٦ كتاب الجهاد، باب ساجاء في السلب في النفل، والموسوعة الفقهية: ١٧٦/٢٥-١٨٤، وإعلاء السنن: ٢٧٥/١٢-٢٥٠، وأحكام القرآن للرازي: ٣/٩٦-٧٧، مطلب في سلب القتيل، وفتح الباري: ٢٤٧/٦-٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/١٥، وفتح الباري: ٢٤٧/٦.

ومن قتل قتيلا فله سلبه

اور جوکسی کوتل کرے گا تواس مقتول کا سلب قاتل کا ہوگا۔

يد حفرت انس رضى الله عنه كى ايك حديث كالكرام، يورى حديث اسطرح نيد

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل قتيلًا فله

سلبه. فقتل أبوطلحة يومئذ عشرين رجلا، فأخذ أسلابهم"(١).

ک'' نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پرارشاد فرمایا کہ جوکسی گوتل کرے گاتو اس کا سلب قاتل کو ملے گا۔ چناں چہاس دن حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیس آدمیوں گوتل کیا اور ان سب کا سلب لیا''۔

من غير أن يخمس

سلب کی خمیس کیے بغیر۔

يه جملهامام بخارى رحمة الله عليه كة تفقه ميس سے ب (٢)-

غالبًا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عند کی مذکورہ حدیث ذکر کر کے اس کے عموم سے استدلال کیا ہے کہ اس میں سلب کی خمیس کا کہ اس میں سلب کی خمیس کا عمل نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم

## وحكم الإمام فيه

اوراس ميں امام كاتھم\_

بير جمه كا آخرى جز ہے، حكم كومرفوع اور مجرور دونوں طرح پڑھا گيا ہے، مرفوع ہونے كى صورت ميں

(١) رواه أبوداود، كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل، رقم( ٢٧١٨)، والحاكم في المستدرك:

٣٩٧/٣ كتاب معرفة الصحابة، مناقب أبي طلحة .....، رقم (٥٠٥٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه:

٥٣٢/٢٠، كتاب المغازي، غزوة حنين وماجا. فيها، رقم (٣٨١٥٤)، و: ٢٣/٢٠، رقم (٣٨١٤٣).

(٢) فتمح الباري: ٢٤٧/٦، وقال العيني (١٥/١٥): "من غير أن يخمس" ليس من لفظ الحديث، وأراد به أن السلب لايخمس". مطلب بیہ ہوگا کہ سلب میں امام کی رائے چلے گی ، وہ جیسا چاہے گا ، ویساتھم لگائے گا ، اس پرکوئی اعتراض نہیں کرسکتا۔ اس صورت میں بیر ند جب احناف وموالک کی تایید ہوجائے گی کہ امام کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر سلب کامستی نہیں ہوگا۔ گویا امام بخاری ان حضرات کے ساتھ اس مسئلے میں ہم نواہیں۔

ادر مجرور پڑھنے کی صورت میں اس کے معنی و مطلب بیہ ہوگا کہ امام کے فیصلے کے بغیر بھی قاتل سلب کا مستحق ہوگا، اس صورت میں مؤلف علیہ الرحمہ امام شافعی اور امام احمد رحم ہما اللہ کے ہم خیال ہوجا ئیں گے۔ مسئلے ہے متعلق تفصیل باب کے شروع میں آنچکی ہے۔

بھرامام بخاری رحمة الله علیہ نے باب کے تحت دوحدیثین نقل کی ہیں:

٢٩٧٢ : حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ المَاجشُونِ . عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْكِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّوْ قالَ : بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفَّ يَوْمَ بَدُرٍ ، فَنَظَرُتُ عَنْ يَمِينِي وَشِيالِي ، فَإِذَا أَنَا بِعَلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حَدِيثَةٍ أَسْنَائَهُمَا ، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَشَكَ عَنْ يَمِينِي وَشِيالِي ، فَإِذَا أَنَا بِعَلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حَدِيثَةٍ أَسْنَائَهُمَا ، تَمَنَّفِتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَشْكَ عَنْهِمَا ، فَعَمَزَيِي أَحَدُهُما فَقَالَ : يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ ؟ قُلْتُ : نَعْمْ ، ما حاجَتُكُ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي عَلَى يَعُونُ اللّهِ عَلِيقِهِ ، وَاللّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَيْنْ رَأَيْتُهُ لَا يُعْمِلُ مِنَّا ، فَتَعَرَّفِي اللّاحِ ، فَقَالَ لَا يُعْمَرُنِي اللّاحَرُ ، فَقَالَ لَا يُعْمَرُنِي اللّاحَرُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا ، فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ نَظُرْتُ إِلَى أَيْ جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ ، قُلْتُ : أَلَا ، إِنَّ هٰذَا صَاحِبُكُمَا اللّهِ عَلِيقِهِ مِنْ الْمَعْمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْمَعْمَرُ فِي النَّاسِ ، قُلْتُ : أَلَا مَاللّهُ اللّهِ عَلِيقِهِ اللّهِ عَلَيْكُمَا اللّهُ عَلَيْكُ مَا قَلَكُ وَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا قَلَتُهُ ، فَقَالَ : (هَلْ مَسْخُمُا فَلَكُ أَلُو مِنْ الْمَعُونِ اللّهُ مُؤْمَلُ : ( أَنَا مُعَلَى اللّهُ مُؤْمَلُ : ( كَالا كُمُ عَلَو اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُمَا وَتَلَكُ اللّهُ اللّهِ عَلْلَا اللّهِ عَلْكُ اللّهِ عَلْنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ

## تراجم رجال

١ - مسدد

بيمسدوبن مسرمدر حمة الله عليه بين ال كاتذكره كتاب الإيسان، "باب من الإيمان أن يحب

<sup>(</sup>١) قوله: "عن جده": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، رقم (٣٩٨٨)، وباب (بلا ترجمة)، بعد باب فضل من شهد بدراً، رقم (٣٩٨٨)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير،

لأخيه ..... كتحت كزرجكا (١) \_

٢- يوسف بن الماجشون

يه يوسف بن يعقوب الماجشون بن عبدالله بن الي سلمه رحمة الله عليه بين -

۳ - صالح بن ابر اهیم بن عبدالرحمن بن عوف می مشهور محانی، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے بیت صالح بن ابراہیم رحمۃ الله علیہ ہیں (۲)۔

٤- أبيه

اس سے مرادابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

٥- جده

جدہ ہے مرادمشہور صحابی حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ ہیں (۳)۔

قال بينا أنا واقف في الصف يوم بدر .....

اس حدیث میں ابوجہل لعین نے قبل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جو بدر میں پیش آیا، اس کی تفصیل چوں کہ مغازی میں آچکی ہے، اس لیے اس کو یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی چنداں حاجت نہیں ہے(۴)، تاہم یہاں ہم حدیث کے پچھالفاظ وجملوں کی وضاحت ضرور کریں گے۔

فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما

تومیں نے دیکھا کہ میں دوانصاری لڑکول کے درمیان میں ہول، جونوعمر تھے۔ "حدیثة أسنانه سا" بیشبہ جملہ صفت ہے،"غلامین" کی،اسی لیے مجرور بھی ہے، جب کہ

<sup>=</sup> باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وقم (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ان ووثول كمالات كم ليوكيهي، كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب.....

<sup>(</sup>٣) ان دونول ك حالات ك ليوكيهي ، كتاب الجنائز ، باب الكفن من جميع المال.

<sup>(</sup>٤) كشف البارى، كتاب المغازى: ١٠٨--١٠٨.

أسنانهما مرفوع ہے، كيول كدوه حديثة كافاعل ہے(١) اوراس كے معنی نوعمر كے ہيں۔

تمنيت أن أكون بين أضلع منهما

ِ میں نے تمنا کی کہ کاش! میں ان دونوں کے علاوہ کسی طاقت ورآ دمی کے پیپلو میں ہوتا (جس سے مجھے کچھ سہارا ہوتا )۔

# أضلع كى لغوى وصرفى تحقيق

أصلع -بفتح الهمزة، وسكون الضاد، وفتح اللام- صيغه استفضيل ب،اس كمعنى اقوى كي بين، مصدراس كاالضلاعة ب،جس كمعنى قوت كي بين - بيعلامه عينى رحمة الله عليه كي تحقيق ب(٢) - جب كه حافظ عليه الرحمة ني اس كو -بسم اللام - ضلع كا جمع قرار ديا ب،جس كمعنى پيلى كي جب كه حافظ ني بيجى فرمايا كه بيه كثر كي روايت به اور علامه عينى كي ذكر كردة تحقيق كور رُوى كهه كر ضعف قرار ديني كي كوشش كي به (٣) -

کیکن رائج یہاں علامہ عینی کی تحقیق ہی ہے، اس کو امام نو وی نے بھی ذکر کیا ہے ( م ) اور علامہ ابن الا ثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کواختیار کیا ہے ( ۵ )۔علاوہ ازیں بیا قرب الی الفہم بھی ہے۔

## أضلع مين شخول كااختلاف

پر سیجھے کہ اکثر رواۃ سیح بخاری نے اس لفظ کوضا و مجمد کے ساتھ اصلع نقل کیا ہے، تا ہم حموی کے نیخ میں اصلح - بالصاد المهملة والحاء المهملة - آیا ہے (۲)۔

علامهابن بطال رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه بداختلاف مسددشخ بخارى كى طرف سے ہے، ورنه يهى

- (١) عمدة القاري: ٦٦/١٥، وفتح الباري: ٢٤٨/٦.
  - (٢) عمدة القارى: ٦٦/١٥.
- (٣) فتح الباري: ٢٤٨/٦، تا جم مقدمة مين انهول في عنى كر تحقيق بى كوافقياركيا هدى الساري: ٢٢٧، فصل ض، ل، حرف الضاد المعجمة، الفصل الخامس.
  - (٤) شرح النووي على مسلم: ٨٧/٢، كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل.
  - (٥) جامع الأصول: ١٩٥/٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر: ٩٧/٣، باب الضاد مع اللام.
    - (٦) عمدة القاري: ٦٦/١٥، وفتح الباري: ٢٤٨/٦.

روایت پوسف بن الماجشون سے ابراہیم بن حمزہ نے طحاوی میں (۱) ہموئی بن اساعیل نے ابن سنجر میں اور عفان ﴿ نے ابن ابی شیبہ(۲) میں بھی روایت کی ہے، ان سب میں اُضلع ہے (۳)۔

اورراج روایت بھی یہی اضلع والی ہے، کیونکہ تین حفاظ راویوں کے مقابلے میں ایک حافظ راوی کی روایت ظاہر ہے، مرجوح ہوگی (۴)۔

علامة قرطبی اور قاضی عیاض رحمهما اللہ نے بھی اُضلع والی روایت کوراج قر اردیا ہے (۵)۔

### لا يفارق سوادي سواده

میری ذات اس کی ذات کونہیں چھوڑ ہے گی۔

یہ کلام ان نوعمر لڑکوں میں سے ایک کا ہے، سواد - بفتح اسین شخص کو کہتے ہیں، چوں کہ آ دمی کی شبیہ دور سے دیکھنے پرکالی (سیاہ) نظر آتی ہے، اس لیے محص کوسواد بھی کہتے ہیں (۲)۔

### حتى يموت الأعجل منا

یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت زیادہ قریب ہوگی ، وہ مرجائے۔

بعض حضرات نے کہاہے کہ الأعجل تحریف ہے،اصل میں بیالاعجز تھا،لیکن حافظ فرماتے ہیں کہ روایت میں مذکورلفظ ہی صواب ہے(2)۔

علاوہ ازیں بیر جملہ ملازمت سے کنابیہ ہے اور اس معنی میں کثیر الاستعال بھی ہے،مطلب بیہ ہے کہ جب تک میں اس کی جان نہ لےلوں ،اس کوچھوڑوں گانہیں ۔

<sup>(</sup>١) شرح معانى الآثار: ١٤٧/٢ ، كتاب السير، باب الرجل يقتل قتيلا .....

<sup>(</sup>٢) المصنف، لم أجده فيه رغم تتبعى، وإنما أشار إليه الحافظان ابن حجر وابن بطال.

<sup>(</sup>٣) ابن بطال: ٥/٥ ٣١، والعمدة: ٥١/٦، والفتح: ٢٤٨/، والنووي على مسلم: ٧/٧٨-٨٨.

<sup>(</sup>٤) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٥/٦٦، المفهم للقرطبي: ١١/٧٥، باب استحقاق القاتل سلب ١٠٠٠، ومشارق الأنوار:

۲/۹۹، (ض لع).

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري: ١٥/٦٦، وفتح الباري: ٢٤٩/٦.

<sup>° (</sup>۷) فتح الباري: ۲٤٩/٦.

اب اس نوعمر صحابی کی عقل کا کمال دیکھیے کہ جنگ کی حالت میں، جہاں بردوں بردوں کا پتہ پانی ہوجا تا ہے، وہاں بھی عقل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور بیرمختاط جملہ ارشاد فرمایا، جب کہ شدت غضب کا نقاضا تو بیرتھا کہ بیرفر ماتے" حتی اُقتله"کیکن عاقبت چوں کہ مجمول تھی،اس لیے حتی یصوت الأعجل منافر مایا (۱)۔

فلم أنشَب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس پچھ ہى دريَّزرى تھى كەمىن نے ابوجهل كود يكھا، وه لوگوں ميں چكرلگار ہا تھا۔

نشب نشوبا ونشبا باب مع سے چمٹ جانے اورائک جانے کے معنی میں ہے اور لم أنشب ك معنى بين الم ألبث ولم أتعلق بشى، غيره (٢).

روایتِ باب میں "یہ جول" آیا ہے، جب کہ سلم شریف میں "یزول"آیا ہے (۳)، دونوں لفظ ہم معنی ہیں، مطلب سے ہے کہ ابوجہل انتہائی مضطرب تھا اورادھرادھر گھوم پھرر ہاتھا اوراکی جگہ ٹھم تا نہ تھا (س)۔

فابتدراه بسيفيهما

توان دونوں نے ابوجہل کی طرف اپنی اپنی تلوار لے کرجلدی کی۔

ابتدر وبدادر ایک معنی میں بین ، مطلب سبقت اورجلدی کرنا ہے (۵) مغازی کی روایت میں افشدا علیه مشل الصقرین " کے الفاظ بین (۲) ، که نیدونوں لڑے ابوجہل پرشکرے کی طرح حمله آور ہوئے ''۔

فنظر في السيفين، فقال: كلاكما قتله

آپ سلی الله علیه وسلم نے دونوں تلواروں کو بغور دیکھا، پھر فر مایا بتم دونوں نے اس کوتل کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٦٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وشرح النووي على مسلم: ١٨٨/٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب ..... ، رقم (٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/٦٦.

<sup>(</sup>٥) حواله بالا.

<sup>(</sup>٣) صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب (بلا ترجمة)، رقم (٣٩٨٨).

یہاں آیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواروں کو بغور دیکھااوراس سے قبل یہ بھی پوچھ لیا کہ کہیں تم نے تلواریں صاف تو نہیں کرڈالیں ، پھر فر مایا کہتم دونوں نے قتل کیا ہے۔اس ساری کارروائی کا مقصد کیا تھا؟

علامہ مہلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصدیہ بتلانا تھا کہ سلب کے استحقاق کے لیے اشخان مرط ہے اور اشخان کوایک قسم کا اس باب میں امتیاز حاصل ہے، وہ اس طرح کہ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کی تلواروں کا معائنہ کیا کہ تلواروں کی دونوں طرف خون کس قدر لگا ہوا ہے اور ابوجہل کے جسم میں کون ہی تلوار کس قدر گھسی ہے، اسی لیے میسوال بھی کیا کہ تلواریں کہیں صاف تو نہیں کیں؟ کیوں کہ صاف کرنے کی صورت میں دخول کی مقدار تبدیل ہوجاتی (۱)۔

پھرآپ علیہ السلام نے فرمایا کہ "کالا کسا فتله" کیوں کہ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیاتھا کہ اثخان ایک کافعل ہے، جب کہ دوسر صحابی نے صرف مشار کت فی القتل کی ہے، کیکن آپ علیہ السلام نے ان کا دل رکھنے کے لیے اور بطور تسلی میے جملہ ارشا دفر مایا کہ "کلا کما قتله" (۲).

سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح

لیکن اس کاسلب معاذبن عمروبن الجموح کاہے۔

مطلب سے ہے کہ دونوں لڑ کے اگر چہ مشار ک فسی المقتل ہیں، گراشخان چوں کہ معاذبن عمر وکی جانب سے ہے، اس کے بعد ان جملوں سے جانب سے ہے، اس کے بعد ان جملوں سے احناف و مالکیہ نے بیاستدلال کیا ہے کہ آل قتیل سے قاتل سلب کا مستحق نہیں ہوتا، بلکہ اعطائے امام سے اس کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلب ان دونوں کے درمیان تقسیم فرماتے، ایک کوم وم رکھ کر دوسر کو ندریتے، اس سے واضح ہوا کہ ان معاملات کا اختیار امام کو ہے۔ قالہ الطحاوی رحمہ الله (۳).

لیکن بیاستدلال ضعیف ہے، کیوں کہ یہ بات توسب کوسلیم ہے کہ سلب کامستحق مُشِخِن ہوتا ہے اور نبی

<sup>(</sup>١) حواله بالا، شرح ابن بطال: ٣١٢/٥، وفتح الباري: ٢٤٨/٦، وعمدة القاري: ٥٠٦٦.

<sup>(</sup>٢) شرح اين بطال. ٥/٢ ٢ ٩، وعسدة القاري: ٦٦/١٥ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ٣١٢/٥، وشرح معاني الآثار: ١٤،٧٠١٤٧/٠ كتاب لسير، باب د حل يقتل ١٠٠٠٠

ا کرم صلی الله علیه وسلم نے جوتلواروں کا معائنہ کیا تھا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ بیدد یکھا جائے کہ اشخان کس کی تلوار سے ہواہے، اسی بنیاد پرسلب معاذبن عمر وکودیا گیا۔

اس جزے متعلق ولائل احناف باب کی ابتدامیں آ چکے ہیں۔

تاہم اس حدیث کے ایک اور طریق ، جس کواما م ابوداؤد (۱) واما م احمد (۲) وغیرہ نے قال کیا ہے، اس سے مذکورہ جزیر استدلال ہوسکتا ہے ، اس طریق میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوعطا فرمائی تھی۔ جب کہ وہ مخن بھی نہیں تھے، اصل استحقاق معاذ بن عمروکا تھا کہ مخن وہی تھے، چنال چہ ابوجہل کی تلوار حضرت عبداللہ کوعطا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ سلب حق شرعی (۳) نہیں ہے، بلکہ قاتل اس کا مستحق نقل (انعام) کے طور پر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

وكانا معاذَ بن عفراء، ومعاذَ بن عمرو بن الجموح

اوروہ دونوں نوعمرلئے کے معاذبن عفراءاورمعاذبن عمروبن الجموح رضی اللہ عنہم تھے۔ کلمہ معاذ دونوں جگہ منصوب ہے، کیوں کہ بیہ کانا کی خبر ہے۔

#### معاذ بن عفراء

یہ حضرت معاذبن الحارث بن رفاعہ بن سوادالا نصاری رضی اللہ عنہ ہیں (۴)۔ بیا پنی والدہ عفراء - بفتح العین وسکون الفاء - بنت عبید بن تعلبہ کے حوالے سے معروف ہیں (۵)۔ بدروا حداور دیگرتما مغزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب من أجاز على جريح مثخن ....،، رقم (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) في مسنده: ٤٤٤/١، مسند عبدالله بن مسعود، رقم (٤٢٤٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٧١/٥٠٠ م، كتاب السير، بساب من جعل السلب للقاتل، رقم (٣٣٧٦٥)، و: ٣٢٤/٢٠، رقم (٣٧٨٥٢)، كتاب المغازى، غزوة بدر الكبرى.......

<sup>(</sup>٣) سلب حق شرع ہے یاحق امام؟ اس پر بحث باب کے آخر میں آئے گی۔انشاءاللہ۔

<sup>(</sup>٤) ان كنسب مين اورجهي اقوال بين ويكهيه ، تهذيب الكمال: ١١٥/٢٨.

<sup>(</sup>٥) حواله بالا، وعمدة القاري: ١٥/ ٦٧، والإصابة: ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٦) حواله جات بالا.

حضرت معاذکی ایک فضیلت می ہے کہ آپ ان انصار میں سے ہیں، جنہوں نے بیعت عقبہ اولی کے دوران مکہ مکر مہ میں اسلام قبول کیا، رائح قول کے مطابق میہ جھے انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم تھے(۱)۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذبن عفراء اور حضرت معمر بن الحارث رضی اللہ عنہما کے درمیان مواضاة قائم فرمائی تھی (۲)۔

امام نسائی رحمة الله علیہ نے ان کی ایک روایت "لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس....." ذکر کی ہے (۳)۔ باقی ائمہ خمسہ کے ہاں ان کی کوئی روایت نہیں ہے۔

ان کی وفات میں اختلاف ہے کہ کہاں اور کب ہوئی۔ رائج قول کے مطابق ان کا انتقال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا (م)۔ رضی اللہ عنه وأرضاه.

#### معاذ بن عمرو بن الجموح

پیمعاذین عمروین الجموح بن زید بن حرام انصاری خزر جی سلمی رضی الله عنه بین (۵)۔ سمبر

ي مين بيعت عقبه مين شريك رب بين بدرى صحابي بين (٢)، كما في حديثِ الباب.

یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب کہ ان سے روایت کرنے والے صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں (4)۔

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١١٦/٢٨، والإصابة: ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ١٦/٢٨، والاستيعاب بهامش الإصابة: ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي الكبرى: ١٥٥/١، كتاب الصلاة الأولى، باب النهي عن الصلاة بعد العصر، رقم (٣٧١)، والمحديث أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٣٩١، رقم (٥٥٥)، وابن أبي شيبة، رقم (٧٣٩٩)، وأبوداود الطيالسي، رقم (١٢٢٦)، وغيرهم من الأئمة، انظر للاستزادة تعليقات الشيخ محمد عوامة على المصنف لابن أبي شيبة: ٥/٨٠، رقم (٧٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الحمال: ١١٥/٢٨ -١١٦، والعمدة: ١٥/٧٥، والإصابة: ٣٨٨/٤، وتهذيب التهذيب: ١٨٨/١٠.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري · ١٥/٧٦، والإصابة: ٣/٢٦، والاستيعاب بهامش الإصابة: ٣٦١/٣.

<sup>(</sup>٦) حواله جات بالا، وسير أعلام النبلاء: ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء: ١/٠٥٠.

علامہ ذہبی کے مطابق ان کا انقال خلافت فاروقی میں ہوا۔ جب کہ ابن اسحاق کے مطابق خلافت عثانی میں ان کا انقال ہوا(۱)۔واللہ اعلم۔رضی الله عنه وأرضاه.

### ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت حدیث

حدیث عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کی مطابقت ترجمة الباب کے ساتھ بایں معنی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ابوجہل کے سلب کی تخمیس نہیں کی تھی (۲)۔

قَالَ مُحَمَّدٌ : سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا ، وَإِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ . [٣٧٦٦ ، ٣٧٤٦]

محمد کہتے ہیں: یوسف کا سماع صالح سے ثابت ہے اور ان کے والدابراہیم کا سماع بھی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عندسے ثابت ہے۔

### مذكوره جملے كا مطلب

محمد سے مرادامام بخاری خود ہیں اور یوسف سے مرادابن مابشون، صالح سے مرادابن ابراہیم اور ابراہیم اور ابراہیم سے مرادابن عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں اور ان سب کا سے مرادابن عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں اور ان سب کا ساع بالتر تیب ثابت ہے۔علاوہ ازیں یہ جملہ صرف ابوذ راور ابوالوقت کے نسخ میں یایا جاتا ہے (۳)۔

### مذكوره جملي كامقصد

بعض حضرات نے حدیث باب کومنقطع کہاہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف بن مابشون اور صالح بن ابراہیم کے درمیان ایک راوی عبدالواحد بن ابی عون ساقط ہے، جب کہان کا ذکر ضروری ہے، اس لیے روایت منقطع ہے، متصل نہیں۔

دراصل یمی روایت امام بزار نے بھی اپنی مند میں ذکر کی ہے اور سندیمی بخاری والی ہے، کیکن اُس میں عبدالواحد بن ابی عون بھی ہیں، جو ثقة راوی ہیں، پوری سند ملاحظہ کیجیے، بات آسان ہوجائے گی۔امام بزاز

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ١/ ٢٥٠- ٢٥١ ، والاستيعاب بهامش الإصابة: ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٦٦:

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/ ٦٨.

### این روایت میں فرماتے ہیں:

اس روایت کوفل کرنے کے بعذامام بزارنے یہ بھی فرمادیا:

"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبدالرحمن بن عوف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.....". فابرب كداب بات يجيده بوكل كدبر ارتو كه كهدر به بين اورامام بخارى يجهد

اس اشکال اور پیچیدگی کو دور فر مانے کے لیے امام بخاری رحمة الله علیہ نے مذکورہ بالا جملہ ارشاد فر مایا کہ عبد الواحد بن ابی عون اگر چہ میری سند میں نہیں ہیں، کیکن اس سے حدیث کے اتصال پرکوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یوسف کا سماع صالح سے ثابت ہے اور ابر اہیم کا سماع بھی اپنے والد عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں اور حدیث متصل ہی ہے۔ منقطع نہیں (۱)۔ واللہ اعلم دوسری حدیث حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٧٣ : حدثنا عبد ألله بن مسلمة ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن آبن أفلح ، عن أبي مُحمّد مؤلى أبي قتادة ، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : خرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله على عَنْ أبي مُحمّد مؤلى أبي قتادة ، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : خرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله على عامَ حُنَيْنِ ، فَلَمّا الْنَقَيْنَا ، كانَتِ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَة ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِن المُشْرِكِينَ عَلا رَجُلاً مِن المُشْرِكِينَ عَلا رَجُلاً مِن المُسْلِمِينَ ، فَلَمْ النّه عِنْ مَرْائِهُ بِالسّيف على حَبْلِ عاتِقِهِ ، فَأَقْبَل عَلَي المسلّمِينَ ، فَاسْتَدُرْتُ حَتَى أَيْنُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَى ضَرَبْتُهُ بِالسّيف على حَبْلِ عاتِقِهِ ، فَأَقْبَل عَلَي فَضَمّنِي ضَمّة وَجَدْتُ مُمْ رَبْنَ الخَطّابِ فَضَمّنِي ضَمّة وَجَدْتُ مِنْهَا ربح المُوتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ المُوتُ فَأَرْسَلَنِي ، فَلَحِقْتُ عُمَر بْنَ الخَطّابِ فَقَالَ : فَقُلْتُ : مَا بَالُ النّاسِ ؟ قالَ : أَمْرُ اللهِ ، ثُمَّ إِنَّ النّاسَ رَجَعُوا ، وَجَلَسَ النّبِيُّ عَيَالِهُ فَقَالَ : (مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ). فَقُمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثمَّ قالَ : أَمْرُ اللهِ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثمَّ قالَ :

<sup>(</sup>۱) مستند الإمام البزار: ۲۲۰/۳، باب ماروی سعد بن إبراهيم سند رقم (۱۰۱۳)، وعمدة القاري: ۱۸/۱۰ وإرشاد الساري: ۲۲۱/۵، فيزويكي ، ۱۸/۱۰ الباري: ۲۲۹/۳.

<sup>(</sup>٢) قوله: "عن أبي قتادة .....": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة ......

(مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَابُهُ). فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قالَ النَّالِئَةَ مِثْلَهُ ، فَقَمْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ : (مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ). فَاقَتْصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ رَضِي فَقَالَ رَجُلٌ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ رَضِي اللهُ عَنْهُ : لَا هَا اللهِ ، إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلِيلِي ، يُعْطِيكَ سَلَمَةً ، اللهُ عَنْهُ اللهِ ، إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلِيلِيهِ ، يُعْطِيكَ سَلَمَة ، سَلَمَة ، فَقَالَ النَّيِّ عَلِيلِيهِ : (صَدَقَ). فَأَعْطَاهُ ، فَبِعْتُ ٱلدِّرْعَ ، فَآبَتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَة ، فَإِنَّهُ لَأُولُ مَالٍ تَأَثَّلُتُهُ فِي الْإِسْلَامِ . [ر : ١٩٩٤]

## تراجمرجال

## ١ - عبدالله بن مسلمه

يعبدالله بن مسلمه رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب من الدين الفرار من الفتن" كتحت كرر عيد (1) -

#### ٧- مالك

بيامام دارالجرة مالك بن انس رحمة الله عليه بيران كاتذكره بدء الوحي كى"المحديث الثاني" كِتَتَ آجِكا (٢)\_

### ۳- یحیی بن سعید

یہ کی بن سعیدانصاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ان کے صالات بدء الوحی کی "المحدیث الأول" کے تحت بیان ہو چکے ہیں (۳)۔

### ٤ - ابن افلح

يهمربن كثير بن المح-منسوب إلى جده- رحمة الله عليه بين (٣)-

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٩٠/١ و: ٨٠/٢.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٣٨/١، و: ٣٢١/٢، باب صوم رمضان احتسابا .....

<sup>(</sup>٤) ان كحالات كے ليے ديكھي، كتاب البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.

٥- أبي محمد

بيابومحمه نافع مولى ابي قاده رحمة الله عليه بين (1) ـ

٦- أبوقتادة

يەشەپورىجانى حضرت ابوقاد ەالحارث بن ربعى الأنصارى رضى الله عنه ہيں (٢) \_

#### حديث كاترجمه

حضرت ابوقادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حنین والے سال (۸ھ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، جب ہماراد ثمن ہے آ منا سامنا ہوا تو مسلمانوں کو (شروع میں) ناکا می ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک ایک مسلمان پر غالب آگیا ہے تو میں گھو مااور اس کی گردن کی رگ پر تلوار ماری تو وہ میری طرف متوجہ ہوگیا اور مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھے موت کی بومسوس ہونے لگی، پھروہ مرگیا اور مجھے بھی چھوڑ دیا!

اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا (اوران سے پوچھا کہ) لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے۔ فرمایا کہ یہی فیصلہ خداوندی تھا (جو پورا ہوا)۔اس کے بعد مسلمان دوبارہ پلٹے (اور فتح حاصل کی)، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور اعلان کیا کہ "من قتل قتیلا، له علیه بینة، فله سلبه".

(اس آدمی کی بیہ بات س کر) حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند نے فرمایا بہیں ، خدا کی قتم! اللہ کے شیروں میں ایک شیر جواللہ اور اس کے رسول کی جانب سے قال کرتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم ہرگزینہیں

<sup>(</sup>١) ان كمالات كم ليويكهي، كتاب جزاء الصيد، باب لايعين المحرمُ الحلالَ .....

<sup>(</sup>٢) ان كمالات كم اليوريكي ، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين.

جا ہیں گے کہاں کا سلب آپ کودے دیں۔ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی اور سلب ابوقادہ کودے دیا۔

ابوقادہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سلب سے (جوزرہ تھی ) قبیلہ بن سلمہ میں ایک باغ خریدا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ریسب سے پہلا مال تھا، جو میں نے ذخیرہ کیا۔

اس حدیث کی شرح کتاب المغازی میں غزوہ حنین کے تحت آ چکی ہے(۱)۔

### ترجمة الباب كساته مطابقت مديث

اس حدیث کی ترجمہ کے ساتھ مطابقت بایں معنی ہے کہ حضرت ابوقیادہ رضی اللہ عنہ کو جوسلب دیا گیااس تخمیس نہیں ہوئی تھی (۲)۔

## سلب حق شرع ہے یاحق امامت؟

باب کے شروع میں بیمسئلہ گزر چکا ہے کہ قاتل سلب قتیل کامستحق ہوتا ہے اور بیکہ اس کے لیے اذن امام شرط ہے یانہیں؟

ال مسئلے کومزید واضح کرنے کے لیے ہم ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصه قل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کی خروہ خین میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا،"من قتل قتیلا، له علیه بینة، فله سلبه" اب فقہاء کا اختلاف ہوگیا کہ استحقاق سلب کی بنیاد شرع ہے یا شرط ( یعنی امام شرط لگائے اور اجازت دے)؟ شافعی واحمد توحق شرع کے قائل ہوئے، جب ما لک وابو صنیفہ شرط کے۔

اب ماخذنزاع كياب اوراختلاف فقهاء كى بنيادكس يربع؟

ماخذ وبنیادیہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مختلف حیثیتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بھی ہیں اور حاکم بھی مفتی بھی اور رسول بھی۔

اب آپ علیہ السلام کوئی بات منصب رسالت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں تو وہ عام شریعت بن جاتی ہے اور اس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ کوئی بات منصب افتاء کے تحت ارشاد فرماتے ہیں ، اس کی واضح مثال

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب المغازي: ٥٤١-٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/ ٦٨.

حضرت ہند بنت عتب زوجہ ابوسفیان رضی الله عنهما کا مسئلہ ہے، یہ خاتون آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے شو ہرکے بخل کی اور نان ونفقہ میں تنگی کی شکایت کی ،تو آپ نے فرمایا، "خدی ما یک فیل وولد الله بالمعروف" یہ نتوی ہے، تھم اور فیصل نہیں ، ورنہ آپ مدعی علیہ کو بھی طلب کرتے ، جواب دعویٰ دائر کرنے کا تھم دیتے اور آپ ہندرضی الله عنہا سے بینہ بھی طلب کرتے۔

"وفي هذه الغزوة أنه قال: "مَن قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه" (١). وقاله في غزوة أخرى قبلها، فاختلف الفقهاء، هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد.

أحدهما: أنه له بالشرع، شرطه الإمام أو لم يشرطه، وهو قول الشافعي. والثاني: أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة.

وقال مالك رحمه الله: لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال. فلو نصَّ قبله، لم يجز، قال مالك: ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حُنين، وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن برد القتال.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، مر تخريجه سابقاً.

ومأخذ النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، والمحاكم، والمفتي، وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة، فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة، كقوله: "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد"(۱) وقوله: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته"(۲)، وكحكمه "بالشاهد، واليمين"(۳) "وبالشفعة فيما لم يقسم"(٤).

وقد يقول بمنصب الفتوى، كقوله لهند بنت عنبة امرأة أبي سفيان -وقد شكت إليه شعَّ زوجها، وأنه لا يعطيها ما يكفيها -: "خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف"(٥)، فهذه فتيا لا حكم؛ إذ لم يدع بأبي سفيان، ولم يسأله عن جواب الدعوى، ولا سألها البينة.

وقد يقوله بمنصب الإمامة، فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت، وذلك المكان، وعلى تلك الحال، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم زماناً ومكاناً وحالًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور .....، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة .....، رقم (١٨) ٤٤٩) (١٨)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٤١/٤،٤٦٥/٣)، رقم (١٥٩١٥)، وأبوداود (٣٤٠٣)، وابن ماجه (٣٤٦٦)، من حديث رافع بن خديج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٢)، في الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشريك .....، رقم (٢٢١٣)، وكتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم ..... رقم (٢٢١٧)، وكتاب الشفعة، رقم (٢١٨٥)، فيما لم يقسم ..... رقم (٢٢٥٧)، وفي مواضع أخرى، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة، رقم (٢١٨٨)، وأبوداود (٢١٤٥)، من حديث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر أمصار .....، وقم (٢٢١١)، والنفقات: باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، رقم (٥٣٦٤)، ومسلم (٤٤٧٧)، في الأقضية: باب قضية هند.

ومن هاهنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا فله سلبه" هل قاله بمنصب الإمامة، فيكون حكمه متعلقاً بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة، فيكون شرعاً عاماً؟ وكذلك قوله: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له"(١) هل هو شرع عام لكل أحد، أذن فيه الإمام، أو لم يأذن أو هو راجع إلى الأئمة، فلا يملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين، فالأول: للشافعي وأحمد في طاهر مذهبهما.

والثاني: لأبي حنيفة، وفرق مالك بين الفلوات الواسعة، وما لا يتشاح فيه الناس، وبين مايقع فيه التشاح، فاعتبر إذن الإمام في الثاني، دون الأول"(٢).

١٩ – باب : مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلِيلَتُهِ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الخُمُسِ وَنَحْوِهِ .

### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری مؤلفۃ القلوب کا مسلہ بیان کررہے ہیں، نیزید کہ نبی علیہ السلام خمس میں سے مؤلفۃ القلوب وغیرہ کو دیا کرتے تھے، توبات وہی آگئ کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنائم کے معاملے میں مکمل اختیار حاصل تھا، جہاں آپ مناسب سجھتے تھے، خرچ کرتے، جس میں مؤلفۃ القلوب بھی داخل ہیں۔ قاضی اساعیل فرماتے ہیں:

"في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام؛ يفعل فيه ما يرى من المصلحة"(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، في المزارعة: باب من أحيا أرضاً مواتاً، تعليقا، ومالك في المؤطأ موصولا: ٧٤٤/٢، في الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات، رقم (٢٤٤٥)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه غير واحد من الصحابة، انظر جامع الأصول: ٢٥٥١-١٥٥، الكتاب السادس......

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد: ٤٩١-٤٨٩/٣، فصل في أن من قتل قتيلا فله سلبه.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٥٢/٦.

## مؤلفة القلوبكن كوكهاجا تاب؟

مؤلفة القلوب كى مختلف تتميس بين:

وه لوگ جومسلمان تو ہو چکے تھے ایکن اسلام ان کے دلوں میں رجانہیں تھا، رائخ نہیں ہوا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیا کرتے تھے، تا کہ اسلام ان کے دلوں میں رائخ ہوجائے، قاعدہ ہے: "الإنسان عبد الإحسان" (۱).

وہ لوگ جو تھے تو کا فر، تا ہم ان کے بارے میں بیتو قع کی جاتی تھی کہ ان کو قریب لا یا گیا تو بیمسلمان ہوجائیں گے۔ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے طور پر دیا کرتے تھے۔

وہ کفار جن کے بارے میں یہ خطرہ رہتا تھا کہ وہ اپنے پڑوی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کیں گے مصلحاً ان جیسوں کی تالیف بھی کی جاتی تھی۔

ترجمة الباب میں "المؤلفة قلوبهم" سے پہلی دو تسمیں اور "وغیرهم" سے آخری قسم مرادہ (۲)۔

یرائے کہ وغیرہم سے مؤلفة القلوب کی تیسری قسم مرادہ، عام شراح بخاری کی ہے، تاہم مولف علیہ الرحمة نے ترجمۃ الباب کے تحت جواحادیث ذکر کی ہیں، ان میں حضرت عمر اور حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنهما کا ذکر بھی آیا ہے، ان کو تیسری قسم میں شامل کرناممکن ہی نہیں ہے، ان کی ایمانی کیفیت ظاہر وہا ہرہے، چہ جائیکہ ان کو کفار میں داخل مانا جائے ، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ لفظ وغیرہم عام ہے، اس میں مؤلفہ القلوب کے علاوہ بھی داخل ہیں، تیسری قسم کے کفار اور سارے مسلمان اور یہ کہا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کلی کو یہاں بیان کیا جارہا ہے۔ واللہ اعلم

"ونحوه" مين ضمير مجروراتخمس كى طرف راجع ب،"أي ونحو المخمس" اس سے مراد مال خراج، جزيراورفي، ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) ويلصيء الإعجاز والإيجاز للثعالبي: ٩٢/١، والتمثيل والمحاضرة له: ١٠٠٠ ما يتمثل به من ذكر الإنسان ......، وفوات الوفيات: ١٥٣/٣ ، ترجمة السراج الوراق، رقم (٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٩/١٥، وفتح الباري: ٢٥٢/٦، وأحكام القرآن للرازي: ١٥٩/٣، البنة ابن قدامد في مؤلفة القلوب كي ويسم القلوب كي ويسم الفي ويكي المعنى: ٣٢٨-٣٢٩، باب قسمة الفي وسسه =

## مؤلفة القلوب كاحصداب باقى بي يالميس؟

ابسوال بيب كموّلفة القلوب كاحصه باقى ب يانهين؟

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک معتمد قول کے مطابق مؤلفۃ القلوب کا حصہ اب بھی کسی نہ کسی صورت میں باقی ہے، وہ ساقطنہیں ہوا۔

ان حضرات کا ایک قول مقید بالاحتیاج والضرورة بھی ہے، یعنی ان کا تہم ساقط ہوگیا ہے کہ اسلام کو اب شوکت و منعة حاصل ہوگیا ہے، کیکن اگر کسی وقت ان کے استفلاف کی ضرورت پائی گئی تو ان کو تہم دیا جائے گا(۱)۔
حنفیہ کا قول میہ ہے کہ مولفۃ القلوب کو حصہ نہیں ملے گا کہ ان کے تہم کے ساقط ہونے پر صحابہ کا اجماع موچکا ہے (۲)۔ حنفیہ کی دلیل اقرع بن حابس اور عیدنہ بن حصن کا واقعہ ہے۔

چنانچدامام پہتی وغیرہ نے روایت نقل کی ہے کہ یہ دونوں حضرات صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے پاس
آئے اوران سے انہوں نے تقاضا کیا، زمین مانگی اورا کی تح ریکھوالی، پھر بہ دونوں حضرت عمرضی اللہ عنہ کے
پاس گئے کہ وہ بھی اس تحریر پراپئی گواہی ثبت کردیں ۔حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس تحریر کولیا، اس پرتھوک دیا اور
تھوک کراس کومٹا دیا، مٹا کر پھر پھاڑ دیا۔ بہلوگ غصے میں حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہنے گئے: "ما ندری، المخليفة أنت أم عمر؟!" صدیق نے فرمایا: "هو إن شاء الله"، کتنا عجیب جواب دیا!!

حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان سے فرمایا تھا کہ اسلام اس زمانے میں ذلیل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تالیف کیا کرتے تھے، اب اللہ نے اسلام کوعزت دے دی ہے، جاؤ! جومرضی آئے کرو، اسلام ابتم سے مستغنی ہے، اس لیے اسلام پر قائم رہو، ورنہ تمہارے اور ہمارے درمیان تکوار فیصلہ کرے گی (۳)۔ بیشان تھی عمر کی!!!

<sup>=</sup> المؤلفة قلوبهم .....، فصل، رقم (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٦٩/١٥، وفتح الباري: ٢٥٢/٦.

<sup>(</sup>١) المؤطا مع الأوجز: ٩٠/٦، ٢ كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، رقم (٢٩/٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ٢٠١/٢، وأحكام القرآن للرازي: ١٦١/٣، وفتح الملهم: ١٣٣/٥.

<sup>(</sup>٣) سنن البيه قبي الكبرى: ٣٢/٧، كتاب قسم التصرفات، باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم .....، رقم (١٣١٨٩)، وأحكام القرآن للرازي: ٣٠/٣١-١٦١.

حضرت ابو بکررضی الله عند نے بھی اس مسئلے میں عمر رضی الله عند کی موافقت کی اور صحابہ میں سے کسی نے اس پر نکیرنہیں کی ، گویا کہ ایک قسم کا اجماع صحابہ منعقد ہوگیا (1) \_\_\_

اس وافتعے ہے معلوم ہوا کہ بیتکم معلول بالعلۃ تھا،علت ختم ہوگئ تو تھم بھی مرتفع ہو گیا،مگراس کا تقاضا بیہ ہوگا کہا گرعلت عود کر آئے گی تو تھم پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں :

بعض احناف فرماتے ہیں کہ بیانتہاء الحکم بانتہاء علمۃ کے بیل سے ہے، جیسا کہ رمضان کے ختم ہونے سے اس کا حکم یعنی صوم بھی ختم ہوجات ہے ، اس طرح ذل الاسلام بھی ہے، یعنی علت اعطاء ختم ہوجانے کی وجہ سے اعطاء المؤلفہ بھی ختم ہوگیا ہے، ورنداسلام کا دوبارہ ذلیل ہونالا زم آئے گا،و ذا لا یہ جوز.

دوسراجواب میہ کہ یہاں اجماع صحابہ ہو چکا ہے، شیخین کی موافقت ہو چکی ہے اور میہ اجماع ناسخ ہے۔ جب کہ مذکورہ تھم منسوخ (۲)۔

تنتبي

ابن رشد نے بدایۃ المجتبد میں امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے قال کیا ہے کہ مؤلفۃ القلوب کو حصہ دیا جاسکتا ہے،اگرامام کی اس پر رائے ہو (۳)۔

ليكن عثاني رحمة الله عليه في اس نقل كوغريب قرار ديا ہے اور فر مايا ہے:

"لم أجدهذا النقل عن أبي حنيفة، رحمه الله، في كتبنا إلى الآن، وليته ثبت!"(٤).

بہر حال اس مسلے میں احناف کا جومسلک ہے وہ غیر مؤید بالدلیل نہیں ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن: ١٦١/٣، وفتح الملهم: ١٣٤/٥، وشرح النقاية: ١٨٥/١، الزكاة، مصارف الزكاة.

<sup>(</sup>٢) شرح النقاية: ١٨٥/١، وفتح الملهم: ١٣٤/٥.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهذ: ١/٢٧٥، كتاب الزكاة، الفصل الأول في عدد الأصناف .....، المسألة الثانية.

<sup>(</sup>٤) فتح الملهم: ٥/١٣٤.

<sup>(</sup>٥) اس مسئلكي مزيد تفصيلات كے ليے ديكھيے،أحكام القرآن: ٣/١٦٠-١٦١، مطلب: في المؤلفة القلوب. وفتح الملهم: ١٣/٥-١٣١٥، والموسوعة الفقهية: ٣١٩/٢٣، و: ١٣/٣٦.

## مؤلفة القلوب كوكهال سعدياجا تاتها؟

اس کے بعداس میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم مؤلفۃ القلوب کو کہاں سے دیا کرتے تھے؟ چناں چہام مالک اورا یک جماعت کا خیال ہیہ ہے کہان کوشس میں سے دیا کرتے تھے۔امام شافعی اورا یک گروہ کی رائے ہیہے کہان لوگوں کوشس الخمس میں سے دیتے تھے(۱).

امام بخاری کی اپنی رائے بھی امام مالک کی رائے کے موافق ہے۔ کما مر.

رَوَاهُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا . [ر: ٥٧٠]

اس بات کوعبداللہ بن زیدنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری، مازنی، مدنی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں (۲)۔

## تعليق مذكور كامقصد

اس تعلیق کامقصدموً لف علیه الرحمة نے ترجمة الباب میں اپنا جودعویٰ ذکر کیا ہے، اس کی تقویت ہے کہ یہی چیز عبداللہ بن زید سے بھی مردی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤلفة القلوب وغیرہ کوخمس وغیرہ میں سے دیا کرتے تھے۔

# تعلیق مذکوری تخریج

اس تعلیق میں امام بخاری رحمة الله علیہ نے حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عند کی اس طویل حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، جومؤلف نے مغازی (۳) میں قصہ خین کے تحت موصولاً ذکر کی ہے (۳) ۔ امام بخاری کے علاوہ امام سلم رحمة الله علیہ نے بھی کتاب الزکاۃ میں اس حدیث کوموصولاً ذکر کیا ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٥٢/٦، ثير ويكهي، كشف الباري، كتاب المغازي: ٥٥٠-٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) ان كحالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك .....

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب المعازي، باب غزوة الطائف، رقم (٤٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٥٢/٦، وعمدة القاري: ٧٠/١٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم (٢٤٤٦).

# تعلق كى ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت

حضرت عبدالله بن زيدرض الله عنه كي حديث كابتدائي جملے بيرين:

"لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قسم في

الناس في المؤلفة قلوبهم".

انہی الفاظ میں ترجمۃ الباب کے ساتھ تعلق کی مطابقت ہے کہ ان میں مؤلفۃ القلوب کو عطایا دیے جانے کا ذکر ہے(۱)۔

اس تعلیق کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے تحت دس احادیث ذکر کی ہیں ،ان میں کی پہلی حدیث حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٧٤ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبْرِ : أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ الْمُسَيَّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبْرِ : أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ لِي : (يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هٰذَا المَالَ خَضِرٌ حُلُوٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبِعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَبْرٌ مِنَ الْبَدِ السَّفْلَى ) . قالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبُعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَبْرٌ مِنَ الْبَدِ السَّفْلَى ) . قالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي يَأْكُلُ مَعْلَيْهُ وَلَا يَعْفِيهُ وَلَا الْمَالِي يَعْلِيهُ ، وَالْمَدِي اللهِ عَلْمُ مَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ السَّفْلَى ) . قالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي السَّفْلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## تراجمرجال

١ – محمد بن يوسف

يرجم بن يوسف فريا في رحمة الله عليه بيل دان كا تذكره كتاب العلم، "باب ما كان النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٥٢/٦.

<sup>(</sup>٢) قولهما: "أن حكيم بن ....." الحديث، مر تخريجه في كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة.

عليه وسلم يتخولهم ..... " كَتْحْتْ آچَكَا إِلَا) ـ

### ٢- الأوزاعي

يه مشهور محدث عبد الرجمن بن عمر والا وزاعى رحمة الله عليه بين \_ان ك فصل حالات كتاب العلم، "باب الخروج في طلب العلم، مين گزر يكو(٢) \_

### ٣- الزهري

محد بن مسلم ابن شهاب الزبري رحمة الله عليه كا اجمالي تذكره "بدء الوحي" ميس كزر چكام (٣)-

### ٤ - سعيد بن المسيب

يمشهور محدث حضرت سعيد بن المسيب رحمة الله عليه بيل -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب من قال: إن الإيمان ..... كضمن ميل بيان كيه جا حكي بيل (١٩) -

### ٥- عروه بن الزبير

مشهورتا بعي حضرت عروه بن زبير رحمة الله عليه كاتذ كره اجمالاً "بد، الوحي "ميس گزر چكا (۵) \_

### ٦- حكيم بن حزام

يه صحابي رسول، حضرت تحكيم بن حزام رضي الله عنه بين (٢) -

#### ترجمه حديث

حضرت عليم بن حزام رضى الله عنه فرمات بين كه ميس في نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے مانگا، آپ صلى

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>۲) کشف الباری: ۳۵۳/۳.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢/٦/١، الحديث الثالث.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١/١١، تقصيلي حالات كي ليويكهي، كشف الباري: ٤٣٦/٢.

<sup>(</sup>٦) ان كمالات كم ليدريكهيم، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنيً.

الله عليه وسلم نے مجھے عطافر مایا، میں نے پھر مانگا، آپ علیه السلام نے پھر عطاکیا، پھر فر مایا، اے حکیم! یہ مال سرسبز وخوش گوار ہے، سوجوشخص اسے نیک نیتی سے لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور جولا کچ وحرص (اشراف نفس) کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس جیسا ہوجا تا ہے جو کھا تا جا تا ہے، کیکن ....اس کا پیٹ نہیں بھر تا اور او پر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔

حضرت حکیم فر ماتے ہیں، میں نے کہااے اللہ کے رسول! قسم اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا! میں آپ کے بعد کسی سے پچھ بھی نہیں لوں گا، یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں۔

چناں چہ حضرت ابو بکر، حضرت علیم کو بلایا کرتے کہ انہیں عطا فرما کیں ،لیکن وہ ان سے پچھ بھی لینے سے انکاری رہے۔ پھرعمر فاروق رضی اللّه عنہم نے انہیں طلب کیا کہ انہیں عطا کریں ،ان سے بھی انہوں نے پچھ لینے سے انکار کیا۔

(پیصورت حال دیکھ کر)عمر فاروق رضی اللّه عنہ نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت! میں حکیم پران کاوہ حق پیش کرر ہاہوں، جواللّہ تعالی نے ان کے لیے اس مال فی ء میں رکھا ہے، لیکن وہ اس کے قبول سے انکار کررہے ہیں۔ اس طرح حضرت حکیم بن حزام رضی اللّہ عنہ نے نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم کی وفات کے بعد تاحیات لوگوں میں سے کسی سے کچھ بھی نہیں لیا۔ اللّٰہ اکبر!

بتنبي

اس مدیث کاتعلق چونکه کتاب الزکاة سے ہے، اس لیے اس کی شرح وہاں ذکر ہوگی (۱)۔ ترجمۃ الیاب کے ساتھ مطابقت مدیث

اس حدیث کوامام بخاری رحمة الله علیه نے یہاں اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی الله عنه مؤلفة القلوب میں سے تھ (۲) ۔ آپ صلی الله علیه وسلم اس بنیاد پر مختلف مواقع پر انہیں مال وغیرہ عطافر مایا کرتے تھے، جس کا ذکر "سألت فأعطاني" میں ہے، سومطابقت پائی گئی (۳) ۔

<sup>(</sup>١) اس مديث كي بعض تشريحات، كشف الباري، كتاب الرقاق: ٣٩٧-٢٩٨ مين آن تيكيس

<sup>(</sup>٢) مؤلفة القلوب كنامول كے ليے ديكھيے ، كشف الباري ، كتاب المغازي: ٥٥٥، مع حواله جات.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٠/٠٥، والكوثر الجاري: ٦/٥٦٠.

## باب کی دوسری حدیث ابن عمر رضی الله عند کی ہے۔

٢٩٧٥ : حدّ ثنا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ : أَنَّ عُمَرَ ابْنُ الخَطَّابِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اَعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَأَصَابَ عُمَرُ جارِيَتَيْنِ مِنْ سَبِي حُنَيْن ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةً ، قالَ : فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى سَبِي حُنَيْن ، فَجَعَلُوا يَسْعُونَ فِي السِّكَكِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، الْفُو مَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى سَبْي حُنَيْن ، فَجَعَلُوا يَسْعُونَ فِي السِّكَكِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، الْفُو مَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى سَبْي حُنَيْن ، فَجَعَلُوا يَسْعُونَ فِي السِّكَكِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، الْفُو مَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّي ، قالَ : آذْهَبْ فَأَرْسِلِ الجَارِيَتَيْن .

قَالَ نَافِعٌ : وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ مِنَ الْجُعْرَانَةِ ، وَلَوِ ٱعْتَمَرَ كَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ ٱللَّهِ .

## تراجمرجال

### ١ – ابوالنعمان

بيابوالعمان محمر بن الفضل سدوى رحمة الله عليه بيل - ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ..... " كتحت بيان بوچكا (٢)-

#### ٢- حماد بن زيد

يهماوبن زيد بن ورجم رحمة الله عليه بيل -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب المعاصي من أمر الجاهلية ..... كتحت كزر يك بيل (٣)-

### ٣- ايوب

يايوب ختيانى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب حلاوة الإيمان " كتت ميايوب ختيانى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب حلاوة الإيمان " كتت ميايوب ختيانى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب حلاوة الإيمان" كتت ميايوب ختيانى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب حلاوة الإيمان" كتت ميايوب ختيانى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب حلاوة الإيمان" كتت ميايوب ختيانى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب حلاوة الإيمان" كتت ميايوب ختيانى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب حلاوة الإيمان" كتت ميايوب ختيانى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب حلاوة الإيمان" كتت بين الإيمان " بين الإيمان" كتاب الإيمان " بين الله عليه بين الإيمان" كتاب الإيمان " الإيمان" كتاب الإيمان " بين الإيمان "

<sup>(</sup>١) قوله: "أن عمر ....." الحديث، مر تخريجه في الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلا.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٧٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٦/٢.

٤ – نافع

. ينافع مولى ابن عمر رحمة الله عليه بيل - ان كاتذكره كتباب العلم، "باب ذكر العلم والفتيا في المسجد" كتحت كرر حكاب (١) -

٥ - عمر بن الخطاب

ثانی الخلفاء حضرت عمر رضی الله عنه کا جمالی تذکره "بده الوحي" میں بیان ہو چکا ہے (۲)۔

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله

ايك جديث اورتين احكام

یہ حدیث دراصل تین مختلف حکموں پرمشمل ہے، یا یوں کہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین احادیث کو ایک حدیث میں جمع کر دیا ہے، کیوں کہ راوی بہر حال سب کے نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پہلا حکم اعتکاف سے متعلق ہے (۳)، جس کی شرح اس کے ذیل میں آئے گی۔

دوسراتھم غزوہ خنین کے قید یوں سے متعلق ہے،جس کی شرح بیہاں مطلوب ہے، بیدوسراتھم و اُصاب عمر جاریتین سے قال: اذھب فار سل الحاریتین تک ہے۔

تیسراتکم عمرے سے متعلق ہے، جو "فال نافع: ولم یعتمر ....." سے آخر حدیث تک ہے۔ اس کی شرح کتاب العمرہ میں آئے گی (م)۔

وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين، فوضعهما في بعض بيوت مكة .....

اور حضرت عمر رضی الله عند كونين كے قيد يول ميں سے دوبانديال حاصل ہوئيں، جنہيں آپ رضی الله عنه

مدیث باب کارسال اوراتسال میں رواۃ کا ختلاف ہے، بحث کے لیے دیکھیے کشف الباری، کتاب المغازي: ٥٣٨-٥٣٩.

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٥١/٣.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) صحيح بخاري، كتاب الاعتكاف (الصوم)، باب الاعتكاف ليلا، رقم (٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٤) كتاب الحج (العمرة)، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟

نے مکہ کے کسی گھر میں گھہرایا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں پراحسان کیا، چنانچہ یہ قیدی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھا گنے دوڑ نے لگے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ! دیکھو! کیابات ہے؟ انہوں نے جوابافر مایا کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کوآزاد کر دیا ہے، عمر نے فرمایا، جاؤ! دونوں باندیوں کوآزاد کر دو۔

اس حدیث میں بنو ہوازن کے قیدیوں کے قصے کا ذکر ہے، قصے کی تفصیل گزشتہ ابواب میں اور کتاب المغازی میں گزر چکی ہے (۱)۔

یہاں میربیان کیا گیا ہے کہ ہوازن کے قید یوں کو غانمین میں تقسیم کیا گیا تو دوباندیاں حضرت عمرضی اللہ عنہ کے حصے میں بھی آئیں، جب ہوازن کے قید یوں نے اسلام قبول کرلیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کرنے کا تھم دیا، چنانچے حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بھی اپنے حصے کی دونوں باندیاں آزاد کردیں۔

## بانديال دوخيس ياايك؟

پھریہ تھے کہ صدیث میں جاریتین کا ذکر ہے کہ باندیاں دوتھیں، جب کہ سلم شریف (۲) کی روایت میں ایک بی باندی کا ذکر ہے۔

ان دونوں روایات میں تطبیق یوں ہے کہ باندیاں اصل میں دوہی تھیں، کیکن ان میں سے ایک باندی انہوں نے اپنے صاحبز ادر عبداللہ کو مبہ کردی تھی، اس موہوبہ باندی کا نام قلابہ تھا۔ اور دوسری باندی حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنے پاس رکھ لی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے نافع عن ابن عمر کے طریق سے ایک روایت نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

"قال: بعثتُ جاريتي إلى أخوالي في بني جمح؛ ليصلحوالي منها، حتى أطوف بالبيت، ثم أتيتهم، فخرجت من المسجد، فإذا الناس يشتدون، قلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله الله الله الله الله الله في بني جمح، فانطلقوا، فأخذوها" (اللفظ للحافظ) (٣).

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب المغازي: ٥٣٢، باب قول الله تعالى: ﴿ ويوم حنين ......

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم، رقم (٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام: ١٣٣/٤، أمر أموال هوازن .....، وفتح الباري: ٣٦/٨.

''ابن عمرض الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی باندی قبیلہ جمح میں اپنے ماموؤں کی طرف بھیج دی، تا کہ اس کو وہ لوگ میرے لیے تیار کریں، یہاں تک کہ میں طواف بیت اللہ سے فارغ ہوجاؤں، پھران کے پاس آیا اور مسجد سے نکلاتو دیکھا کہ لوگ دوڑر ہے ہیں! میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ (بیا فراتفری کیوں؟) تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عورتیں اور نیچ ہمیں واپس کردیے ہیں۔ میں نے کہا کہ اپنی خاتون کے علیہ وسلم نے ہماری عورتیں اور نیچ ہمیں واپس کردیے ہیں۔ میں نے کہا کہ اپنی خاتون کے باس جاؤ، وہ بن جمح میں ہے۔ چنانچہ بیلوگ وہاں گئے اور اسے اپنے ساتھ لے آئے'۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک باندی ابن عمرضی اللہ عنہ کودی گئے تھی (۱)۔ واللہ اعلم بالصواب

وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ قالَ : مِنَ الخُمُسِ . اور جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ قالَ : مِنَ الخُمُسِ . اور جرير في المنظمة المنطقة المنافقة المنافقة

## تعليق مذكور كالمقصد

ال تعلق كے دومقصدين:

ایک تو حمادین زیدگی او پرذکرکرده روایت مرسل تھی ، کیونکہ نافع کاعمر رضی اللہ عنہ سے ساع ثابت نہیں ، بلکہ رویت بھی ثابت نہیں ہے۔ جب کہ جربر بن حازم (۲) کی روایت مند ہے کہ اس میں وہ ابن عمر سے نقل کررہے ہیں۔

تا ہم امام دارقطنی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جریر کی روایت اگر چہ موصول ومسند ہے اور حماد بن زید کی مرسل ہیکن رائج حماد بن زید کی مرسل ہیکن رائج حماد بن زید کی روایات میں جریر سے اشبت وقوی ہیں (۱)۔ دوسرامقصد یہ بتلانا ہے کہ حضرت عمر کے جصے میں دوباندیاں جوآئی تھیں، وہ خمس کی تھیں (۲)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣٦/٨.

<sup>(</sup>٢) جرير كم حالات كم لي ويكهي ، كتاب الصلاة ، باب الخوخة والممر في المسجد.

<sup>(</sup>۱) عسمانة القاري: ۷۱/۱٥، وفتح الباري: ٢٥٣/٦، وشرح القسطلاني: ٢٢٤/٥، وشرح علل الترمذي لابن رجب، ترجمة حماد بن زيد بن درهم: ٤٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٧١/١٥، وشرح القسطلاني: ٥/٢٤، والكوثر الجاري: ٦/٥٦-١٢٦٠.

## تعلیق مذکوری تخریج

اس تعلق كى موصولاً ومندأ تخرت كامام سلم رحمة الله عليه في كتاب الأيمان (١) ميس كى بر٢)\_

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ فِي النَّذْرِ ، وَكَمْ يَقُلْ : يَوْمٍ . [د: ١٩٢٧] اوراعتكاف والى حديث كومعمر نے الوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه كے طريق سے حديث نذر ميں فقل كيا ہے اوراس ميں يوم كا اضافة بيں ہے۔

## تعليق ندكور كالمقصد

اں تعلیق کا مقصد ہیہے کہ اعتکاف والی حدیث معمر کے طریق سے بھی مروی ہے، کیکن اس میں یوم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مطلق نذر کا ذکر ہے۔

تخريج تعلق

اس تعلق كوامام بخارى رحمة الله عليه في موصولاً كتاب المغازي (٣) مين ذكركيا ب (٣) -

## ترجمة الباب كساته مناسبت مديث

اس صدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت صدیث کے ابتدائی جھے"و أصساب عسر جاریتین من سبی حنین" میں ہے، کیونکہ یہ باندیال خس میں سے تھیں، جوغیر المؤلفہ یعنی عمرضی اللہ عنہ کودی گئیں۔ یہی بات جریری تعلق میں بھی آئی ہے (۵)۔واللہ اعلم بالصواب

تیسری حدیث حفزت عمرو بن تغلب رضی الله عنه کی ہے۔

٢٩٧٦ : حدَّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ : حَدَّثَنَا الحَسَنُ قالَ :

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كناب الأيمان، باب نذر الكافر، .....، رقم (٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) تغليق التعليق: ٣/٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ ويوم حنين ..... ﴾، رقم (٢٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) تغليق التعليق: ٣/٠٨٠، وفتح الباري: ٢٥٣/٦.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٧٠/١٥، وفتح الباري: ٢٥٢/٦، والكوثر الجاري: ٢/٥٦-١٢٦، واللامع: ٣١٢/٧.

حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِبُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ ، فَكَأْنَهُمْ عَبْرُو بْنُ تَغْلِبُ رَضِي اللهُ عَلْمَ عَنْهُ قالَ : (إِنِّي أَعْطِي قَوْمًا أَحافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى ما جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَبْرِ وَالْغَنَاءِ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ) . فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ : مَا أُحِبُّ أَنَّ فِي كُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَبْرِ وَالْغَنَاءِ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ) . فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ : مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي كِلَمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ حُمْرَ النَّعَمِ .

## تراجم رجال

### ١ - موسىٰ بن اسماعيل

يموى بن اساعيل تبوذكي بفرى رحمة الله عليه بين، ان كاتذكره اجمالاً بدء الوحي كى "الحديث الرابع" كتحت كرر وكاب (١) -

۲- جرير بن حازم

ييجرين حازم -بالحاء المهملة والزاي - رحمة الله عليه بي (٢)\_

#### ٣- حسن

يمشهورتا بعى بزرگ حضرت الإمام حسن البصرى رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب المعاصي من أمر الجاهلية ....." كتحت آيك (٣)\_

#### ٤- عمرو بن تغلب

میصحابی رسول،حضرت عمروبن تغلب نمری رضی الله عنه ہیں (۴) ۔

قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما، ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه حضرت عمروبن تغلب رضى الله عنه فرمات بين كرسول اكرم على الله عليه والوكوريا ورياور كه

<sup>(</sup>서) قوله: "حدثني عمرو .....": الحديث، مر تخريجه في كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة ......

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) ان كمالات كيويكهي، كتاب الصلاة، باب المخوخة والممرفي المسجد.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ان كحالات كي لي ويكهي ، كتاب الجمعة ، باب من قال في الخطبة بعد الثناه: أما بعد.

لوگول کونہیں دیا، گویا کہ محروم رہ جانے والے آپ پر ناراض ہوئے۔

خلیل فرماتے ہیں کہ عمّاب اس شکوہ اورا ظہارِ ناراضگی کو کہتے ہیں، جوبطور ناز کے ہو(۱)۔

فقال: إني أعطى قوما أخاف ظلعهم وجزعهم

تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دیتا ہوں، جن کے متعلق مرض قلب وضعف یقین اور جزع وفزع کا اندیشہ ہوتا ہے۔

ظلعهم ظاءاورلام کے ساتھ اعوجاج اورٹیڑھے بن کے معنی میں ہے، یہاں اس سے مراد ضعف ایمان اور مرض قلب ہے (۲)۔

اس جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دینے کی علت بیان فر مائی ہے کہ ان کا ضعف ایمان دیکھ کرمیں انہیں نواز تا ہوں ، کہ کہیں یہ بدک نہ جائیں۔

وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغني

اور پھھاقوام کوجو خیراوراستغناان کے دلول میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ مطلب میہ کہ پہلی صنف کے مقابلے میں ایک دوسری صنف بھی ہے، جو مال وغیرہ سے ستغنی ہے، ان کے دل خیر و بھلائی سے پُر ہیں، میلوگ مال کے بغیر بھی اپنے ایمان وابقان پر مضبوط ہیں اور رہیں گے، تو ایسوں کا معاملہ کچھ دشوار نہیں، نہ ہی ان سے کوئی خطرہ واندیشہ ہے۔

علاوہ ازیں صنف اول کے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، جب کہ قرن اول سے آج تک ایسے لوگوں کی کثرت رہی ہے، جو بکتے ہیں، خددین بدلتے ہیں، غالبًارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں بھی اسی کثرت رہی ہے، جو بکتے ہیں، خددین بدلتے ہیں، غالبًارسول الله صنف کے لیے 'قوم' کا اور دوسری صنف کے لیے اقوام کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، جوجع کا صیغہ ہے اور کثرت پر دال ہے۔

غنی کسوراور مقصورہے، جوفقر کی ضدہے (۳)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/١٥، والقسطلاني: ٥/٢٢٤، وكتاب العين: ٧٥/٢، باب العين والتاء والياء......

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٠/١٥، وأرشاد الساري: ٢٢٥/٥، وفتح الباري: ٢٥٣/٦.

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا.

منهم عمرو بن تغلب

جن میں سے عمر و بن تغلب بھی ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دوسری صنف والوں میں رکھا ہے، یہ مال وغیرہ سے ستعنی اور خیر و بھلائی سے پُر ہیں،ان کواگر مال نہ بھی دیا جائے تو کوئی اندیشہ نہیں۔

فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرَ النعم

تو عمرو بن تغلب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے مذکورہ ارشاد کے عوض میں سرخ اونٹ بھی پیندنہیں۔

ب کے اسمة میں باءبدلیت وعوض کے لیے ہاور نعم نون کے فتہ کے ساتھ بقول جو ہری کے الا نعام کا واحد ہے، اس کاعمومی اطلاق اونٹ پر ہوتا ہے۔ اور حمر حاء کے ضمہ اور میم کے سکون کے ساتھ ہے (۱)۔

پھریدواضح ہوکہ جم منصوب ہے، کیونکہ بیائن کا اسم مؤخر ہے۔

## اس جملے کے دومطلب

حضرت عمروبن تغلب رضى الله عنه كے مذكوره بالا جملے كے دومطلب ہيں:

سے بارے میں اللہ ۔۔۔۔ ہوآ پالیام نے حضرت عمرو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اہل خیرونی میں سے ہیں اوران میں داخل ہیں۔

تو اس جملے سے ان کواس قدرخوشی ومسرت ہوئی کہ بقول ان کے اس کے بدیے لا اگر سرخ اونٹ بھی حاصل ہوتے تو اس قدرخوشی نہ ہوتی ہے

کلمہ سے مرادوہ جملہ ہے جونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف اول (ضعف، الإیسمان ومرضی القلوب) کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس صورت میں مطلب سے کہ مجھے ان کے ساتھ شامل نہ کرنے پر بے

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري: ١٠٥٤، مادة "نعم"، وعمدة القاري: ٧١/١٥، وإرشاد الساري: ٥/٢٥/٠.

حدوبے حساب خوشی ومسرت ہے کہ سرخ اونٹوں کے حصول پر بھی اس قدرخوشی نہ ہوتی (۱)۔

حمر النعم کی خصیص کی وجہ واضح ہے کہ سرخ اونٹ عربوں کے ہاں سب سے قیمتی مال ہوا کرتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب

وَزَادَ أَبُو عاصِم ، عَنْ جَرِيرٍ قالَ : سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ أَتِي بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيِ فَقَسَمَهُ ، بِهٰذَا . [ر : ٨٨١] البوعاصم سے مراوضحاک بیں، جوالنمیل سے معروف تھ(۲)۔

تعلق مذكور كامقصد

اس تعلیق کا مقصد واضح ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث باب میں اختصار ہے، نیز اس میں جس چیز کے دینے اور نہ دینے کا ذکر ہے، اس سے مراد مال یا قیدی ہیں، جن کو آپ صلی الله علیہ وسلم تقسیم فر مار ہے تھے۔ چنا نچہ ابوعاصم کی روایت حدیث باب کی بنسبت اوضح ہے۔

کشمیہنی کی روایت میں سی کی بجائے دہی و یعنی شین کے ساتھ ہے اور یہی روایت زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ ریتمام اشیاءکوشامل وعام ہے (۳)۔

تعلیق ندکوری تخ تایج

اس تعلق كوامام بخارى رحمة الله عليه في موصولاً كتاب الجمعه (م) مين فقل كيام (۵) -

## ترجمة الباب سيصديث كامطابقت

اس مديث كى ترجمة الباب مع مطابقت مديث كابتدائى حصي من ب يعنى "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين" كر" آپ صلى الله عليه وسلم في مجملو كون عطافر ما يا اور

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٥٣/٦، وعمدة القاري: ٧١/١٥، وإرشاد الساري: ٥/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) ان كمالات كشف الباري، باب القراءة والعرض ١٢٩/٣ مين آ يك-

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٥٣/٦، وعمدة القاري: ١٥/١٧، وإرشاد الساري: ٥/٢٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء..... ، رقم (٩٢٣).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٥/١٥، وفتح الباري: ٢٥٤/٦، وتغليق التعليق: ١٨١/٣، وشرح القسطلاني: ٢٢٥/٥.

دوسروں کومنع کردیا''۔اس سے جہاں بیٹا بت ہور ہاہے کہ امام کوان امور میں مطلق اختیار ہے،اسی طرح بی بھی ٹابت ہور ہاہے کہ آپ مؤلفۃ القلوب کوعطافر ماتے تھے۔ چوتھی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٧٨/٢٩٧٧ : حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسُ وَضِي ٱللهُ عَنْهُ أَنْ فَالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ ، لِأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ) .

## تراجم رجال

### ١ - ابوالوليد

بيابوالوليد بشام بن عبد الملك طيالى رحمة الله عليه بيل -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب علامة الإيمان حب الأنصار "كتحت كزر يك (٢) -

#### ۲ – شعبه

بيامير المؤمنين في الحديث شعبه بن الحجاج عتكى بصرى رحمة الله عليه بيران كاتذكره كتاب الإيمان، "باب المسلم عن سلم المسلمون من ..... كتحت كزر چكام (٣)-

(۱) قوله: "عن أنس.....": الحديث أخرجه البخاري أيضاً، نفس هذا الباب، رقم (٣١٤٧)، وكتاب فضبائل أصحاب النبي هذا باب ابن أخت القوم منهم .....، رقم (٣٥٢٨)، وكتاب مناقب الأنصار، باب مناقب الأنصار، رقم (٣٧٩٣)، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: .....، رقم (٣٧٩٣)، وكتاب الأنصار: وتم (٣٧٩٣)، وكتاب المغازي، باب غزوة الطائف، رقم (٤٣٣١-٤٣٣٤، و٤٣٣٧)، وكتاب اللباس، باب القبة الحمراء من أدم، رقم (٥٨٦٠)، وكتاب النوحيد، باب رقم (٥٨٦٠)، وكتاب النوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة .....﴾، رقم (٤٤٤١)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة .....، رقم (٢٧٦٦)، وقريش، رقم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) كشف البارى: ١/٦٧٨.

#### ٣- قتاده

ليقاوه بن دعامدرهمة الله عليه بين-

#### ٤ -- انس

ي صحابي رسول، حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه بين \_ان دونول حضرات كاتذكره كتاب الإيمان، "باب من الإيمان أن يحب لأخيه ....." كتحت بيان كياجا چكا به (۱) \_

### مديث كالرجمه

حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قریش کو دیتا ہوں، ان کواپنے سے مانوس کرنے کے لیے، کیوں کہ بیز مانہ جاہلیت سے قریب ہیں۔

پانچویں مدیث بھی حضرت انس رضی الله عند کی ہے۔

(٢٩٧٨) : حدّ ثنا أَبُو الْبَانِ : أَخْبَرَنَا شُعْبُ : حَدَّ ثَنَا الزُّهْرِيُّ قالَ : أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكُ : أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْتُهُ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجالاً مِنْ فُرَيْسِ الْمَاقَةَ مِنَ الْإِبْلِ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُمْ ، يَعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعْنَا ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ مِمَائِهِمْ . قَالَ أَنسُ : فَحُدَّتُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ مُقَالَةٍ مَ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ ، عَلَيْتُ مَعْهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ ، عَلَيْتُ مَعْهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ ، عَلَيْتُ مَعْهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ ، وَلَمْ يَتُولُوا شَيْئًا ، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثٌ بَلَغَي عَنْكُمْ ) . قالَ لَهُ فَقَهَاوُهُمْ : عَلِيلَةً مَوْلُوا شَيْئًا ، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثٌ أَلْعَيْ عَنْكُمْ ) . قالَ لَهُ فَقَهَاوُهُمْ : مَنْ مُولُوا اللهِ عَلَيْكُ ، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثٌ أَسْنَانُهُمْ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللهُ لِلْمُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ مُولُوا شَيْئًا ، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثٌ أَسْنَانُهُمْ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللهُ لِلْمُولُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، وَمَالِيلُهُ مَنْ مَنْ مُولُ اللهُ مَوْلُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَاللهِ مَا تَنْقَلُبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلُبُونَ بِهِ عَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ عَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ . قَالُوا : وَسُولُ اللهُ عَلَى وَرَسُولُ اللهُ عَلَى السُولُ اللهُ عَلَى اللهُ أَنْسُ : فَلَمْ يَصُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ أَنْسُ : فَلَمْ يَصُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢/٢-٤.

<sup>(</sup>٢) قوله: "أخبرني أنس ....." الحديث، مرّ تخريجه في الحديث السابق آنفاً.

## تراجم رجال

١ -- ابواليمان

بيابواليمان حكم بن نافع رحمة الله عليه بين -

۲- شعیب

يشعيب بن البي مزورهمة الله عليه بين ان دونون حفرات عالات اجمالاً بد، السوحسي كي "الحديث السادس" كتحت كرر حك بين (١) -

۳- زهری

يه محربن مسلم ابن شهاب زبرى رحمة الله عليه بيل -ان كحالات بهى بده الوحي كى "الحديث الثالث" كي من ميل بيان بو يك (٢)-

٤ – أنس

حضرت انس رضى الله عنه كاتذكره كتاب الإيمان، "باب من الإيمان ....." ميس كزر چكا (٣) -

فتنبيه

اوام بخاری رحمة الله علیه نے باب کے تحت حضرت انس رضی الله عنه کی حدیثِ مشہور کو اجمالاً وتفصیلاً دونوں طرح نقل کیا ہے، اس کی شرح مغازی میں آنچکی ہے (۴)۔

## حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت

انس رضی الله عنه کی باب کی گزشته اور موجوده دونون احادیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت بالکل واضح ہے، پہلی کی مطابقت تو اس جملے میں ہے، "انسی أعطبی قریشا أتألفهم" جب کدومری کی مطابقت "فطفق یعطبی رجالا من قریش ...... میں ہے۔ چنال چہ یہاں بھی مؤلفة القلوب کودینے کا ذکر ہے۔

- (١) كشف الباري: ٤٨٠٠-٤٧٩/١.
  - (٢) كشف الباري: ٢/٣٢٦.
    - (٣) كشف البارى: ٢/٢.
- (٤) كشف الباري، كتاب المغازي: ٢٥٥-٥٥٩.

## باب کی چھٹی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٧٩ : حدّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْدِي تَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُطْعِي : أَنَّ مَحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُطْعِي : أَنَّ مَحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمْرُ بْنُ مُطْعِي : أَنَّ مَحْمَد بْنَ جُبَيْرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمْرُ أَنْ مُطْعِي ! أَنَّهُ بَيْنَا هُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبِيلِي وَمَعَهُ النَّاسُ ، مُقْبِلاً مِنْ حُنَيْنٍ ، عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ عَبِيلِي اللهِ عَبِيلِي اللهِ عَبِيلِي اللهِ عَبِيلِي اللهِ عَبِيلِي اللهِ عَبْلِيلِهِ اللهِ عَبْلِيلِهِ اللهِ عَبْلِيلِهِ اللهِ عَبْلِيلِهِ اللهِ عَبْلِيلِهِ اللهِ عَبْلُولُ اللهِ عَبْلِيلِهِ اللهِ عَبْلُولِي رِدَائِي ، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًّا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي غَنْ مَاكُولُ اللهِ عَبْلُولُ اللهُ عَبْلُولُ اللهِ عَبْلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَبْلُولُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَبْلُولُ اللهِ عَبْلُولُ اللهِ عَبْلُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَبْلُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# تراجمرجال

# ١ - عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي

يعبدالعزيز بن عبدالله اولي رحمة الله عليه بيران كاتذكره كتاب العلم، "باب الحرص على الحديث" كتحت كزر حكام (٢)-

#### ٢- ابراهيم بن سعد

بيابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف رحمة الله عليه بير \_

#### ٣- صالح

يصالح بن كيمان رحمة الله عليه بيل \_ان دونول حفرات كاتر جمه كتاب الإيمان، "باب من كره أن يعود في الكفر ....." كي تحت بيان كيا جاچكا (٣) \_

#### ٤- ابن شهاب

يرجمد بن مسلم ابن شهاب زمرى رحمة الله عليه ميل -إن كاتذكره"بد، الوحي" ميل كرر چكا (١٠) -

(١) قوله: "أخبرني جبير .....": مر تخريجه في الجهاد، انظر كشف الباري، كتاب الجهاد: ١٢٢١/٠.

(٢) كشف الباري: ٣٤/٣.

(٣) كشف الباري: ٢٠/٢-١٢١.

(٤) كشف الباري: ٣٢٦/١، الحديث الثالث.

٥- عمر بن محمد بن جبير بن مطعم

يحضرت جبير بن مطعم كي بوت عربن محدر منة الله عليه بين -ان كحالات كتاب الجهاد، "باب الشجاعة في الحرب والجبن" بين كرر يكو() -

٦- محمد بن جبير

يەمجىر بن جبير بن مطعم نوفلى رحمة اللەعلىيه بين (٢)\_

٧- جبير بن مطعم

بيا بومحر جبير بن مطعم نوفلي رضي اللّه عنه بين (٣) \_

#### حديث كاترجمه

حضرت جمیررض الله عنه فرماتے ہیں کہ حنین سے لوٹے ہوئے جب وہ رسول الله علیہ وسلم کے ماتھ جے وہ مسلم کے ساتھ دوسر سے لوگ بھی تھے، بدوی لوگ آپ سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے، وہ آپ سے مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو کیکر کے ایک درخت کے پاس بناہ لینے پر مجبور کردیا تو کیکر نے آپ علیہ السلام کی چا درمبارک اچک کی، چناں چہ آپ نے تو قف کیا اور کہا، میری چا ور مجھے دو۔ اگر میرے پاس ان کا نے دار درختوں کے برابر بھی چو پائے ہوتے تو سب کو میں تم لوگوں میں تقسیم کردیتا، پھرتم مجھے بخیل پاؤگے، نہ جھوٹا اور نہ ہی بردل۔

اس مدیث کی مفصل شرح چوں کہ کتاب الجہاد (۴) میں آچک ہے، اس لیے یہاں ہم نے صرف ترجمہ پراکتفا کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب الجهاد: ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) ان كمالات كي ليوريكهي، كتاب الأذان، باب الجهر في المغرب.

<sup>(</sup>٣) ان كه حالات كے ليه ويكھي، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري، كتاب الجهاد: ٢/١١-٢٢٨.

## ترجمة الباب كساته صديث كي مطابقت

اس حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، "لفسست بینکم" (۱) که مال تمہارے درمیان تقسیم کردیتا" کیوں کہ بیاعراب بھی مؤلفة القلوب میں سے ہیں۔ چناں چہ بیہ جمله آپ علیہ السلام نے ان کی تالیف وسلی کے لیے فرمایا ہے۔

ساتویں حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله عنه کی ہے۔

• ٢٩٨٠ : حدثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا مالِكُ ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مالِكِ رَخِيَ اللهِ عَنْهُ قالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عاتِقِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عاتِقِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ، ثُمَّ قالَ : مُرْ لِي مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ ، فَٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ، عَمَّ أَمْرَ لَهُ بِعَطَاءٍ . [٧٧٦٨ ، ٧٣٨]

# تراجم رجال

## ۱ – يحييٰ بن بكير

يديكي بن عبدالله بن بكيررمة الله عليه بير-ان كحالات بدء الوحي مين "الحديث الثالث" كتت آجيك (٣) -

#### ٧ – مالك

# بيامام دارالبحرة امام مالك بن انس رحمة الله عليه بين -ان كحالات بده الوحي مين"الحديث

(١) عمدة القاري: ٧٣/١٥، حضرت كناكوبي رحمة السّعلي فرمات بين: "لقسمته بينكم" فيه الترجمة: حيث لم يكن هؤلاء كملا في إيمانهم، وإلا لما فعلوا ما فعلوا". لامع الدراري: ٣١٣/٧.

(٢) قوله: "عن أنس ....." الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب الباس، باب البرود والحبرة والشملة، رقم (٩٠٨٥)، وكتاب الأدب، باب البسم والضحك، رقم (٩٠٨٨)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، رقم (٣٤٢-٢٤٣)، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (٣٥٥٣).

(٣) كشف الباري: ٢٢٣/١.

الثاني" كِتْحَتْ آچِكِ (١)\_

## ٣- اسحاق بن عبدالله

يمشهورتابعي ابويجي اسحاق بن عبدالله بن البي طلحه انصاري رحمة الله عليه بين ان كاتذكره كتسباب العلم، "باب من قعد حيث ينتهي به الميجلس" كتحت كزر چكام (٢) -

#### ٤ – انس بن مالك

حضرت انس رضى الله عنه كاتذكره كتباب الإيسمان، "باب من الإيسمان أن يحب ""، ملى گزر چكا(٣) \_

قال: كنت أمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين كه مين نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كما ته چل رماتها، آپ كه بدن مبارك يرايك نجران كى بنى بوئى جادرتنى، جس كه كنار موثے تھے۔

نجران یمن کے ایک شہر کا نام ہے، جس کی جا دریں مشہور ہوا کرتی تھیں اور برداس جا در کا نام ہے، جس کی جمع بروداور ابراد ہے (۴)۔

فأدركه أعرابي، فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرتُ إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، قد أثرت به حاشية الرداء، من شدة جذبته

توایک اعرابی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑلیا اور بہت شدت ہے آپ کی چا در کو تھینچا، تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے کنارے پراس کے تھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں۔ یہاں کی روایت میں جدیدہ آیا ہے، جب کہ سلم شریف کی روایت میں جیدہ ہے (۵)، تا ہم معنی

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/ ٢٩٠٠ والإيمان: ٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١٨٢/٣.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٤/٢.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٧٣/١٥، وفتح الباري: ١٠/٦٠٥، وشرح القسطلاني: ٢٢٦/٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم شريف، كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، رقم (٢٤٣٠-٢٤٣).

دونوں کے اُیک ہی، یعنی تصینچنے کے ہیں۔

عاتق تو گردن کو کہتے ہیں اور صفحہ کے معنی کنارے اور ناحیۃ کے ہیں، لیعنی گردن کا کنارہ (۱)۔

ثم قال: مرلي من مال الله الذي عندك

پھراس نے کہا کہ تمہارے ماس جو مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے دینے کا حکم دو۔

مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بیت المال کے ذرے داروں کو کہنے کہ اللہ کے مال میں سے جھے بھی کچھ دیں، آپ کے اللہ کے اللہ کا مالی سے جو آپ کی اپنی محنت دیں، آپ کے اپنے مال میں سے نہیں، نہ ہی آپ کے والدی کمائی سے، بلکہ اس مال سے جو آپ کی اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوا۔ چناں چا ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: "لا من مالك، ولا من مال أبيك" (۲) اور بعض حفر ات نے کہا ہے کہ اس سے مراد مال زکوۃ ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے مؤلفة القلوب یرخرج کیا کرتے تھے (۳)۔

فالتفت إليه، فضحك، ثم أمر له بعطاء

آپ سلی الله علیه وسلم اس کی طرف مڑے ، پھر ہنس پڑے ، پھراس کو کچھ دینے کا حکم دیا۔

مطلب یہ ہے کہ پہلے تو تعجباً اس کی طرف مڑے، پھر تلطفا ہنس پڑے (۴)۔ اس حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حلم و برداشت کا خوب اظہار ہور ہاہے کہ آپ لوگوں کی تکالیف اور نادانیوں پر کس قدر صبر سے کام لیا کرتے تھے (۵)۔

## ترجمة الباب كساته مطابقت مديث

حديث كى ترجمة كيساته مطابقت آخرى جمله مين ب، "سم أمر له بعطاء" كرآب صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٧٣/١٥، وشرح القسطلاني: ٢٢٦/٥، وفتح الملهم: ١٣٥/٥.

 <sup>(</sup>٢) فتح الناري: ١٠١/١٠، وفتح الملهم: ١٣٦/٥.

<sup>(</sup>٣) حواله جاب بالا.

<sup>(</sup>٤) فتح الملهم: ١٣٦/٥، والكوثر الجاري: ١٢٨/٦.

<sup>(</sup>٥) حواله جات بالا، وفتح الباري: ١٠/١٠، وعمدة القاري: ٧٣/١٥.

نے اس بدوی کے عجیب وغریب انداز سوال کے باوجود اس کو مال دینے کا حکم دیا، یہی تو تالیف قلب ہے(۱)۔
ایک اہم فاکدہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی میر حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف امام مالک کے طریق سے نقل کی ہے، جو اسحاق بن عبداللہ سے روایت کررہے ہیں، یہی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، انہوں نے اس کوامام مالک کے علاوہ امام اوزاعی، ہمام بن منبہ اور عکرمۃ بن عمار کے طریق سے بھی نقل کیا ہے، کین وہاں بھی اصل روایت مالک کی ہے، جب کہ دیگر حضرات کے طرق کو بعض اضافی فوا کد کے بیان کے لیے نقل کیا گیا ہے (۲)۔

پهرسيجيك كديمديث موطاكم شهور تنول مين نهيل بهام واقطني رحمة الله علي فرمات بين:

"لم أر هذا الحديث عند أحد من رواة المؤطأ، إلاعند يحيى بن بكير ومعن بن عيسى، ورواه جماعة من رواة المؤطأ عن مالك، لكن خارج المؤطأ" (٣).

کہ''مؤطا کے جورواۃ ہیں ان میں سے کسی کے نسخ میں، میں نے بیروایت نہیں دیکھی، سوائے بیخ بن بکیراورمعن بن عیسلی کے نسخ کے اورمؤطا کے راویوں کی ایک جماعت نے اس حدیث کوامام ما لک سے قال کیا ہے، لیکن مؤطا کے علاوہ''۔

جب کہ ابن عبدالبررحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موطا کے دواور راویوں مصعب بن عبداللہ ذبیری اور سلیمان بن صرد نے بھی اپنے اپنے نسخوں میں اس حدیث کوذکر کیا ہے (۴)۔ سلیمان بن صرد نے بھی اپنے اپنے نسخوں میں میرحدیث نہیں یا کی جاتی۔واللہ اعلم بالصواب تاہم ہمارے برصغیر کے نسخوں میں میرحدیث نہیں یا کی جاتی۔واللہ اعلم بالصواب

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٧٧/١٥، وفتح الباري: ٢٥٤/٦، ولامع الدراري: ٣١٣/٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٠ /٥٠ ٥. اور صحيحين مين مواضع حديث كي نشاند عي بيخية تخ تح حديث مين كروي كي ہے۔

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا. ال صديث كي مريد شرح كے ليے ديكھيے ، كشف الباري ، كتاب الأدب ، باب التسبم والضحف.

## باب کی آٹھویں حدیث حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ کی ہے۔

٢٩٨١ : حدّ ثنا عُنْهَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : خَدَّتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ ، آثَرَ النَّبِيُّ عَلِيلِيّهِ أَنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ ، فَأَعْطَى عَبْيْنَةَ مَثْلَ ذَلِكَ ، وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنَ أَشْرَافِ الْعَرَبِ ، الأَقْرَعَ بْنَ حابِسٍ مِاثَةً مِنَ الْإِبلِ ، وَأَعْطَى عُبَيْنَةَ مَثْلَ ذَلِكَ ، وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنَ أَشْرَافِ الْعَرَبِ ، فَأَنْوَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ ، قالَ رَجُلٌ : وَاللهِ إِنَّ هذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا ، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ . فَقَالَ : (فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ إِنَّالُهُ وَرَسُولُهُ ، رَحِمَ اللهِ مُوسَى ، قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ) .

[3477 , 04.3 , 14.3 , 71/0 , 23/0 , 7770 , 7775]

# تزاجم رجال

۱ - عثمان بن ابی شیبه

ىيى خان بن محمر بن ابى شىبە كوفى عبسى رحمة الله عليه بين ـ

۲ – جرير

بهجر رين عبدالحميرضي رازي رحمة الله عليه بين-

۳- منصور

يمنصور بن معتمر علمي كوفى رحمة الله عليه بين -ان تيون حضرات محدثين كاتذكره كتساب العلم، "باب من جعل لأهل العلم ..... كي تحت تفصيلاً كزرچكا ب(٢) -

(۱) قوله: "عن عبدالله (رضي الله عنه)": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (بلا ترجمة) بعد باب حديث الخضر .....، رقم (٣٤٠٥)، وكتاب المغازي، إب غزوة الطائف، رقم (٣٣٥-٤٣٣٦)، وكتاب الأدب، باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، رقم (٢٥٩١)، وباب الصبر على الأذى، رقسم (٢٠٩١)، وكتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة ..... رقم (٢٩٩١)، وكتاب الدعوات، باب قول الله تعالى: ﴿وصل عليهم﴾ ....، رقم (٣٣٦)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ....، رقم (٣٣٦).

(٢) كشف الباري: ٢٦٦/٣-٢٧٢.

#### ٤ – ابووائل

بيابوواكل شقيق بن سلمه اسدى كوفى رحمة الله عليه بين ان كحالات كتاب الإيسان، "باب خوف المؤمن من أن يحبط ..... كتحت كزر يك بين (١) -

## ٥- عبدالله

حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند كح حالات كتاب الإيمان "باب ظلم دون ظلم" مين آ كي (٢) \_

قال: لما كان يوم حنين، آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة،

فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که غزوه حنین کے موقع پرتقسیم میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے بعض لوگول کوتر جیج دی، چنانچه اقرع بن حابس کوسواونٹ عطاکیے، اسی قدرعیبینه بن حصن کوبھی دیے۔

اس عبارت مين في القسمة سمرادقسمة الخمس ب، نه كه قسمة الغنيمة ، كيول كفيمت مين توحمت عين بوتا ب، جوغ أنمين كابوتا ب(٣) ـ

#### اقرع بن حابس

بیا قرع بن حابس بن عقال بن محر بن سفیان شیمی دارمی رضی الله عنه بین (۴) \_ بیمؤلفة القلوب میں سے تھے، نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کے ساتھ فتح مکہ ،غز وہ حنین اور طائف میں شریک رہے (۵) \_ د بی رحمہ الله کہتے ہیں کہ ان کا اصل نام فراش تھا، جب کہ اقرع لقب ہے، جونام پر غالب آگیا، بیہ

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢/٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الكوثر الجاري: ١٢٩/٦.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٥ / ٧٤/١، والاستيعاب في ١ / ٧٠، باب أقرع، رقم (٦٩).

<sup>(</sup>٥) عمدة القارى: ١٥/٧٤.

اشراف عرب میں سے تھے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک نشکر کا امیر بنا کرخراسان کی طرف بھیجا تھا، جہاں پیزخی ہوگئے، بالآخرزخموں کی تاب نہ لاکروہیں انقال کرگئے (۱)۔ رضی الله عنه وأرضاه.

#### عيينه

ریعیینة -بصم العین، مصغر العین- بن صن بن عذیفة بن بدرالفر اری بین - بی مولفة القلوب مین سے تھ (۲)\_

امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ بھی اپنی قوم میں سید اور مطاع تھے، لیکن طبیعت میں گنوار پن اور تیزی مختلی (۳)۔رضی الله عنه وأرضاه.

اس حدیث کی مفصل شرح کتاب المغازی و کتاب الا دب وغیره میں آگئی ہے (۴)۔

#### ترجمة الباب كساتهمطابقت

اس حدیث کی مطابقت بالباب بالکل واضح ہے، اس میں تقسیم نمس کا ذکر بھی ہے اور اقرع وعیدینہ، رضی الله عنہما کا بھی، جومؤلفة القلوب میں سے تھے۔

باب کی نویں حدیث حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنهما کی ہے۔

٢٩٨٢ : حدّ ثنا مَحمودُ بنُ غَيْلانَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ : أَخْبَرَ فِي أَبِي ، عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُوْ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهُمَا قالَتْ : كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقُطَعَهُ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَى ثَلْنِي ، وَهْيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخ . وَقالَ أَبُو ضَمْرَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبْهِ : أَنَّ النَّيِّ عَلِيْكُ أَقُطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ . [٤٩٢٦]

<sup>(</sup>١) حواله بالا.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، والكوثر الجاري: ١٢٩/٦، والاستيعاب: ١٣٥/٢، رقم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٧٤/١٥، وأيضاً انظر الاستيعاب: ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري، كتاب المغازي: ٥٥٧، يُيرويكهي، كتاب الأدب: ٤٤٦.

<sup>(</sup>٥) قوله: "عن أسماه .....": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم (٢٢٤)، ومسلم، كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية .....، رقم (٢٩٢ - ٥٦٩٣).

## تراجم رجال

#### ۱ – محمود بن غيلان

يمحود بن غيلان - بفتح المعجمة وسكون المثناة تحت- رحمة الله عليه بين (١)\_

#### ٢- ابو اسامه

بيابواسامه حادبن اسامه رحمة الشعليه بي -ان كاتذكره كتباب العلم، "باب فضل من علم فعلم" كتحت رويكا ب (٢)-

#### ۳- هشام

ىيەشام بن عروة بن زبيرقرشى رحمة اللەعلىيە ہيں۔

#### ٤ - أبي

اس مرادحفرت عروة بن زبير رحمة الله عليه بين ان دونول حفرات كاتذكره بده الوحي كى "الحديث الثاني" كتحت آچكا ب (٣) -

#### ٥- اسماء بنت ابي بكر

حفرت اساء بنت الى بكر رضى الله عنهما كے حالات تفصيلاً كتباب العلم، "باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد....." كتحت كرر حكي بين (م)\_

#### حديث كالرجمه

حضرت اساء بنت ابی بکر رضی الله عنهما فرماتی ہیں کہ میں اس زمین سے ، جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی الله عنه کوبطور جائیداد دی تھی ، اپنے سر پر گھلیاں منتقل کیا کرتی تھی اور میرے گھر اور اس

<sup>(</sup>١) ان كحالات كے ليے ويكھيے ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب النوم قبل العشاء لمن غلب.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٣/٤١٤.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/١ ٢٩، نيزويكهي، ٢٩١/٢-٤٤.

<sup>(</sup>٤) كشف البارى: ٤٨٧/٣.

زمین کی درمیانی مسافت دوثلث فرسخ تھا۔

النوى نواة كى جمع م، جملى كوكت بين اورأقطعه: إقطاع الأرض سے م، جس كے معنى جائيدادعطا كرنے كے بين اور على رأسي جار مجرور أنقل كے ساتھ متعلق ہے، جب كه بعض حضرات نے اس كومال قرار ديا ہے ..... حال كونها على رأسى .....(١).

"فرسخ" تین میل کی مسافت کو کہتے ہیں (۲) ، توٹلٹي فرسخ کے معنی دومیل کے ہوئے۔

وقال أبوضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير

اورابوضم ہشام عن ابیہ کے طریق سے قل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بونضیر کی اراضی میں سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوزمین دی تھی۔

ابوضمره-بفتح الضاد وسكون الميم- عصمرادانس بن عياض رحمة الله عليه بين (٣)\_

# تعليق مذكور كالمقصد

اس تعلق کوامام بخاری رحمة الله علیه نے دوفائدے بیان کرنے کے لیفل کیا ہے۔

- ابواسامہ نے اس حدیث کوموصولاً نقل کیا ہے، جب کہ ابوضمرہ نے ان کی اس معاملے میں مخالفت کردی اوراس کومرسل نقل کیا ہے۔
- اس تعلیق میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دی گئی زمین کی تعیین کر دی گئی ہے کہ وہ یہود کی تھی اور مال فی ء میں سے تھی۔

اس وضاحت کے ساتھ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا اشکال بھی مرتفع ہوگیا، جو یہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ، جس کے باشندے برضا ورغبت اسلام میں داخل ہوئے تھے، کی زمین کیسے جائیداد کے طور پردے دی؟ بیز مین تو انصار کی تھی، اس میں نبی علیہ السلام نے تصرف کیسے کیا؟

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/١٥، وشرح القسطلاني: ٥/٢٧٠.

و القاموس الوحيد، مادة "فرسخ".

<sup>;</sup> ان كحالات ك ليوديكهي ، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت.

یدا شکال نقل کرنے کے بعد علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک احتمالی جواب بھی دیا کہ شایدیہ زمین ان اراضی میں سے تھی، جوانصار نے نبی علیہ السلام کے حوالے کر دی تھیں کہ ہم میں ان کے احیاء وسیر ابی کی سکت نہیں، پانی وغیرہ کا وہاں کوئی انتظام نہیں، لہذا ان زمینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کے مطابق تصرف کریں۔ چنال چہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دی گئی زمین انہی زمینوں میں تھی۔ ھذا رأی الحطابی (۱).

لیکن اس اشکال کا جواب وہی ہے جو تعلق میں فہ کور ہوا کہ بیز مین انصار کی نہیں، بلکہ یہود مدینہ کی تھی اور مال فی ء میں سے تھی (۲)۔

## ایک اشکال اوراس کا جواب

يهال روايت باب مين اقطاع ارض كا ذكر ہے، جب كدابوداؤ دشريف كى روايت مين ہے كه حضرت اساء فرماتى بين كه حال الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا" (٣) كه جا گير مين آپ صلى الله عليه وسلم في مجود كاباغ عطافر ما ياتھا۔

اس میں اشکال بیہ وتا ہے کہ جاگیر دینے کا دستوریہ ہے کہ امام ارض بیضاء (خالی زمین) جاگیر میں دیا کرتا ہے، تاکہ جاگیر داراس کا احیاء کرے اور اس کوآبا دکرہے، باغ توپہلے ہی آبا دہوتا ہے، اسے کیوں آپ علیہ السلام نے جاگیر میں دیا؟

اس کا جواب میہ کہ ابوعبید قاسم بن سلام نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے قبل کیا ہے، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیز مین ایک آ دمی کوعطافر مائی تھی، اس نے اس کا احیاء کیا اوروہ ہرے بھرے خلستان میں تبدیل ہوگیا، اس کے بعد اس آ دمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس زمین کی مشغولی کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہویا تا، اس لیے بیز مین آپ مجھ سے واپس لے بیجے (م)۔

<sup>(</sup>١) أعلام الحديث: ١٤٥٨/٢- ١٤٥٩ ، وفتح الباري: ٢٥٤/٦ ، وعمدة القاري: ٥٥/١٥.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۲/۲۰۶، وعمدة القاري: ۷۰/۱۰، نيزويكهي، بذل: ۳۱۳/۱، وشرح السنة: ٤١٣/٤، كتاب البيوع، رقم (۲۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) أبوداود مع البذل: ٣١٣/١٠، كتاب الخراج .....، باب في إقطاع الأرضين، رقم (٣٠٦٩).

<sup>(</sup>٤) كتاب الأموال؛ رقم (٦٧٦)، بحواله تعليقات مصنف ابن أبي شيبة، محمد عوامة: ٧١/١٧، رقم (٣٣٦٩).

چناں چہ ہوسکتا ہے کہ وہی زمین آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر کودی ہو۔ واللہ اعلم تعلیق مذکور کی تخ تیج

ال تعلق كم تعلق حافظ ابن جررهمة الله عليه في برى السارى مين بيفر مايا م كه "ورواية أبي ضمرة بإرسالها لم أجدها" (١).

# ويث كى ترجمة الباب كساته مطابقت

ترجمة الباب میں دولفظ میں، "وغیرهم" اور "نحوه" اس حدیث کی مناسبت ترجمہ کے لفظ وغیرہم کے ساتھ بھی ہو عتی ہے اور نحو ہم کے ساتھ بھی۔وغیرہم کے ساتھ بھی ہو عتی ہے اور نحو ہم کے ساتھ اس طرح کہ ابتدائے باب میں ہم بیہ تلا آئے ہیں کہ وغیر ہم کو عام رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، چوں کہ نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کوان اموال میں اختیار کلی حاصل تھا ،اس لیے سلم وغیر مسلم دونوں کو آپ مال وغیرہ دیا کرتے تھے۔اسی بنیاد پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو مذکورہ جائیداددی گئی تھی۔

اورنحوہ کے ساتھ بھی مطابقت ہوسکتی ہے کہ نحوہ میں چوں کہ خراج ، فی اور جزیہ وغیرہ سب داخل ہیں ،
اس لیے جو حضرات مثلاً علامہ خطا بی (فسسی قسول)(۱) یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ زمین خس میں سے دی گئی تھی تو مطابقت من الخمس کے ساتھ ہوگی اور جو حضرات اس زمین کو مال فی ء میں سے قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک مناسبت نحوہ کے ساتھ ،وگی ، کیوں کہ فی عجمی اس میں داخل ہے اور انہی حضرات کا قول را ج ہے ۔ کیوں کہ شہور قول اموال بنی نضیر میں فی ، کا ہے ۔ واللہ اعلم بالصواب

باب کی دسویں حدیث حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی ہے۔

٢٩٨٣ : حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمانَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

ولكن ..... الرواية بإرسالها رواها ابن سعد في الطبقات: ١٠٤/٣، ومن بني أسد بن عبدالعزى بن قصي: النوبير بن العوام، والبلاذُري في فتوح البلدان: ١٠٤/١، أموال بني النضير، وانظر أيضاً تعليقات الشيخ محمد عوامة على المصنف: ٢٨/١٧، رقم (٣٣٦٩٥).

(٢) أعلام الحديث للخطابي: ٢/٤٥٤/، رقم (٣١٣٦)، و شرح السنة: ١٣/٤، رقم (٢١٨٦).

<sup>(</sup>١) هدي الساري: ٥٧، كتاب الجهاد، الفصل الرابع مِن المقدمة، هذا ما قاله الحافظ!

قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا (اللهُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ ٱلْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا ، مِنْ أَرْضِ ٱلْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ، فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكَ أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ فِيضُفُ الشَّمَرِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكَ : (نُقِرُّ كُمْ عَلَى ذٰلِكَ مَا شِيْنَا) . فَأُولِ حَلَى أَنْ يَكْفُوا حَتَى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْماءَ وَأَرِيحًا . [ر : ٢٢١٣]

# تراجم رجال

١ - احمد بن المقدام

بياحد بن المقدام بن سليمان عجل بصرى رحمة الله عليه بين (٢)\_

٢- فضيل بن سليمان

يفنيل بن سليمان نميري بفري رحمة الله عليه بين (٣) \_

٣- موسىٰ بن عقبه

يەشەبورامام مغازى موسىٰ بن عقبەرحمة اللەعلىيە بين (۴)\_

#### ٤ - نافع

بينافع مولى ابن عمر رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب العلم، "باب ذكر العلم والفتيا في المسجد" كتحت كزر يك (۵) -

٥- ابن عمر رضي الله عنهما

ابن عمرضى الله عنهما كح حالات كتاب الإيمان، "باب الإيمان ....." كِتْحْت آ حِكُولا)\_

<sup>(</sup>١) قوله: "عن ابن عمر .....": الحديث، مر تخريجه في كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضا......

<sup>(</sup>٢) ان كحالات ك ليديكهي ، كتاب البيوع ، باب من لم ير الوساوس .....

<sup>(</sup>٣) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الصلاة ، باب المساجد التي على طرق المدينة ......

<sup>(</sup>٤) ان كحالات كي ليويكهي، كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء.

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٦) كشف الباري: ٢/٣٧/١.

#### حديث كالرجمه

حضرت ابن عمرض الله عنها فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنہ نے یہود ونصار کی کو جاز سے باہر نکال دیا تھا (اس سے قبل) جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم یہود خیبر پر فتح یاب ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے آئییں خیبر سے نکال باہر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اور خیبر کی بیز بین جب آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا تھا تو یہود کی تھی، دسول الله علیہ وسلم کی تھی اور مسلمانوں کی تھی، چناں چہ (جب یہود کو بیخبر ملی کہ ان کو یہاں سے نکا لئے کا ارادہ ہے آئیوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آئییں وہاں سے نکالا نہ جائے ، اس شرط پر کہ زبین پر کام یہود کریں گے اور پیداوار میں ان کا نصف حصہ ہوگا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا (فیک ہے) ہم اس پر تمہیں چھوڑتے ہیں، لیکن جب تک ہم چاہیں، اس طرح آئییں (ان کی علیہ وسلم نے فرمایا (فیک ہے) ہم اس پر تمہیں چھوڑتے ہیں، لیکن جب تک ہم چاہیں، اس طرح آئییں تیساء و آریحا کی طرف جلاوطن کردیا۔

# مديث كيعض اجزاءكي تشريح

روايت باب مين آيا ہے، "وكانت الأرض الماظهر عليها - لليهود وللرسول وللمسلمين" اكثر شخول مين عبارت اى طرح ہے، تاہم ابن المكن كے نتخ مين لله وللرسول .... ہے۔ ظاہر ہے كہ يہ تعارض ہے كماكثر كے نتخول مين لفظ يہود ہے اور ابن المكن كے نتخ مين لفظ المجلالة ليحنى لله.

اس تعارض کومختلف طریقوں سے رفع کیا گیاہے۔

- 🛮 طریقیئر جی کدابن اسکن کی روایت راج وورست ہے۔
- تا ہم ابن ابی صفرہ کہتے ہیں کہ اکثر کانسخہ بھی سیجے ہے، یعنی للیہو د کے الفاظ۔

اس صورت میں اشکال بیہوگا کہ پھر اے ماظھر علیہا کے کیامعنی ہوں گے؟! کیوں کہ سلمانوں کے غلبہ کے بعدز مین یہودکی ہونے کے کیامعنی ہوئے؟

## اشكال كے جوابات

اس اشكال كے مختلف جوابات ہيں:

- السما ظهر علیها سے مرادیہ ہے کہ جب اکثر علاقہ خیبر فتح ہوگیا اوراس وقت تک یہود نے مصالحت کی درخواست نہیں کی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اس وقت زمین تو یہود کی تھی اور مسلمانوں کی بھی لیکن جب یہود کی طرف سے کی درخواست آئی اور شرا لکھ پر صلح ہوگئ تو زمین اللہ اور اس کے دسول کی ہوگئ ۔
  کی طرف سے کے درخواست آئی اور شرا لکھ پر سلح ہوگئ تو زمین اللہ اور اس کے دسول کی ہوگئ ۔
- سیجھی اختمال ہے کہ یہال مضاف محذوف ہو، یعنی شمه الأر ص که زمین کی پیداوار یہوداور رسول اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔
- الفظ''ارض''مفتوحه وغیره مفتوحه دونول کوشامل ہے اورظہور سے مرادغلبہ ہے کہ مسلمان یہود پر غالب عظم اور سے مرادغلبہ ہے کہ مسلمانوں کی اور عظم اور مسلمانوں کی ہوگی، یعنی مفتوحه مسلمانوں کی اور عظم مقتوحه یہود کی (۱)۔

### تيماء وأريحا

تیماء -بالفتح والمد- شام کی طرف آیک چھوٹا ساشرہے، بیشام اور وادی القری کے درمیان حاجیوں کا جوراستہ ہے، وہاں واقع ہے (۲)۔

اُریحاہے متعلق وضاحت کتاب الخمس کے اوائل میں گزر چکی ہے (۳)۔

### ترجمة الباب كساته مطابقت حديث

ترجمة الباب سے اس حدیث کا تعلق بظاہر نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس میں مؤلفۃ القلوب کا ذکر ہے، نهاعطاء کا؟

توبعض حفرات نے کہاہے کہ مطابقت موجود ہے، حدیث میں آیا ہے، "و کانت الأرض لما ظهر علیہ الله و دولار سول وللمسلمین" ان الفاظ سے مصنف نے ترجمہ ثابت کیا ہے، وہ اس لیے کہ جبوہ زمین اللہ کے رسول کی تھی تو اس میں آپ کوتصرف کرنے کا حق بھی تھا، جس کوچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اس میں مؤلفۃ القلوب بھی داخل ہیں اور غیر مؤلفۃ القلوب بھی ۔ کما ذکر نا قبل.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٥٥٦، وعمدة القاري: ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ٢٧/٢، باب التاء والياء وما يليهما.

<sup>(</sup>٣) ويكيي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم ......

تاہم یہاں سب سے بہترین توجیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جوانہوں نے لامع میں ذکر کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خیبر کی زمین یہود کو مزارعت پر دی گئی تھی، اب حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم جب خارص کو خرص کے بعدر بعیا شکث ان یہود کے لیے چھوڑ دینا۔ یہی تو اعطاء ہے! اوراس اعطاء کا مقصد ظاہر ہے کہ تالیف قلب تھا۔

پھر میددینے کا جو ممل ہے، نمس ونحوالخمس دونوں سے ہوتا تھا، کیوں کہ جو بھی پیدادار دہاں سے حاصل ہوتی تھی اولاً اس کا خمس نکالا جاتا تھا، پھر غانمین میں تقسیم کیا جاتا، اب سے بھیے کہ مزارعت نصف پرتھی، پھر خارص کو تھم تھا کہ ثلث یار بع وغیرہ نصف کے علاوہ بھی ان کے لیے چھوڑ دیا جائے، گویا اکثر حصہ یہود کو گیا اور مسلمانوں کے حصے میں، نیز نمس میں کمی آگئ، چناں چنمس میں سے بھی یہود کو ملا اور مسلمانوں (غانمین) کے حصے میں سے بھی ان کو ملا کہ غانمین اور نمس دونوں کے حصے بداہة ثلث یار بع کے دینے کی وجہ سے کم ہو گئے ۔حضرت کے الفاظ میر ہیں:

"ولعل إيراد هذه الرواية ههنا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يتركوا لهم بعد الخرص ربعا أو ثلثاء كما تشهد به الروايات، وليس ذلك إلا إعطاء؛ فكان هذا الحديث مما يناسب الباب باعتبار إعطاء الغير المؤلفة إن أريد به المؤمنون، وإن كان أعم ممن آمن، ولم يكمل إيمانه بعد، وممن لم يكن مؤمنا بعد، فهو من قبيل إعطاء المؤلفة، وكان ذلك إعطاء من الخمس ونحوه معا؛ لأن ماكان يجيء إلى المسلمين كان يخمس منه أوَّلا، ثم يقسم بين الغانمين على حسب حصصهم، فما انتقص من نصيبهم وجباياتهم بترك الربع والخمس والثلث ونحوه انتقص بحسبه من الخمس أيضاً، فكان هذا الحط لهم من المسلمين إعطاء أيضاً".

"فافهم؛ فإنه غريب، وكم للأستاذ مثل ذلك من عجيب!"(١).

<sup>(</sup>١) لامع الدراري: ٣١٣/٧-٢١٤، وانظر أيضاً تعليقاته: ٣١٣/٧.

## ٢٠ - باب : ما يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ في أَرْضِ الحَرْبِ.

#### ترجمة الباب كامقصد

کسی مجاہد کواگر دارالحرب میں کھانے کو طعام مل جائے ، یا اپنی سواری کے لیے گھاس مل جائے تو اس کا کھانا اوراستعال کرنا اس مجاہد کے لیے جائز ہوگا یانہیں؟ بیا ختلا فی مسلہ ہے۔

جمہور فقہاء کے نز دیک اس کا کھانا اور استعال کرنا جائز ہے، کھانے میں ہروہ چیز داخل ہے جس کا طعام کے طور پر استعال معتاد ہو،خواہ نقسیم غنیمت سے قبل ہو یا بعد،امام کی اجازت موجود ہو یا نہیں،اس کی وجہ یہ ہے کہ دار الحرب میں کھانے پینے کی اشیاء کا حصول عموماً دشوار ہوتا ہے،اس لیے ضرورت کے پیش نظراس کو جائز ہے۔
کہا گیا ہے، پھر جمہور کے نز دیک ضرورت نہو، تب بھی جائز ہے۔

تا ہم بعض حضرات مثلاً امام زہری واوزاعی وغیرہ نے اس کواذن امام کے ساتھ مقید کیا ہے، جب کہ سلیمان بن موسیٰ بیفر ماتے ہیں کہ ابتداءً تو جائز ودرست ہے، کیکن امام محمر (رحمہم الله ) سے بھی مروی ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اس ترجمۃ الباب سے جمہورعلماء کی تاسُد کی ہےاور بیفر مایا ہے کہ ان اشیاء میں تخمیس وغیر ہنہیں ہوگی، بلکہ مقاتلین کے لیے اس کا کھانا اور جانو رکوکھلانا جائز ومباح ہوگا (۱)۔

حفیہ کے نز دیک اس میں مزید توسع ہے، وہ طعام اور گھاس کے علاوہ لکڑی، اسلحہ، گھوڑا اور وہ تیل، جس میں تقسیم نہ ہوئی ہو، کوبھی اس حکم میں داخل کہتے ہیں (۲)۔

پھر جمہور کے نزدیک مذکورہ بالاحکم دارالحرب کے ساتھ خاص ہے، ان اشیاءکوساتھ لیے دارالاسلام آنا جائز نہیں ،اگراییا کیا توان اشیاء کوغنیمت میں داخل کرانا ضروری ہوگا (۳)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٥٥/٦، وشرح النووي على مسلم: ٩٧/٢، وإعلاء السنن: ١٢٩/١٢، وعمدة القاري: ٥٢/١٨، والكبير: ٢٠/٣/٢، والدرالمختار: ٢٥٤/٣، والمغني: ٥١/١٨، وشرح السير الكبير: ٢٠/٣/٢، باب مايستعمل في دارالحرب، ويؤكل ويشرب.

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار: ٣/٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) ال مسئل كى مزير تفصيلات وشروط كي ليحيك السير الكبير مع شرحه: ١٢٠/٣/٢ - ١٢٠ ، والمغنى: ٢٣٧٩ - ٢٢٤ ، =

اب باب کی احادیث دیکھیے ،امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کے مؤقف کو ثابت کرنے کے لیے یہاں تین حدیثیں ذکر کی ہیں، جن میں پہلی حدیث باب حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عند کی ہے۔

٢٩٨٤ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا مُحَاصِرِ بِنَ قَصْرَ خَيْبَرَ ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَخْمٌ ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّيِّ عَلِيلِيْ فَٱسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ . [٧٩٧٧ ، ١٨٩٥]

# تراجمرجال

#### ١- ابو الوليد

يابوالوليد بشام بن عبد الملك طيالى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب علامة الإيمان حب الأنصار " ك تحت كرر چكا(٢) -

#### ۲- شعبه

ريامير المؤمنين في الحديث شعبه بن الحجاج عتكى رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب المسلم من سلم....." كتحت كرر كيك (٣) -

#### ٣- حميد بن هلال

#### يهميد بن ملال عدوى بصرى رحمة الله عليه بين (م)

= رقم (٧٥٥٤)، والأوجز: ١٦/١٥ - ١٦٣٠، وإعلاء السنن: ١٢٩/١٢ - ١٣٧، والموسوعة الفقهية: ١/٧٠٣ - ٣٠٩، (غنيمة: الأخذ من الغنيمة .....)، رقم (١٨).

(۱) قوله: "عن عبدالله .....": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (۲۱٤)، وكتاب الله الله الكتاب وشحومها .....، رقم (۸، ٥٥)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة .....، رقم (۲۰۵ - ۲۰ ۲)، وأبوداود، كتاب الجهاد، باب إباحة الطعام في أرض العدو، رقم (۲۷۰)، والنسائي، كتاب الضحايا، باب ذبائح اليهود، رقم (۲۷۰).

- (٢) كشف الباري: ٣٨/٢.
- (٣) كشف الباري: ١/٦٧٨.
- (٤) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الصلاة، باب يرد العصلي من من بديه.

## ٤ - عبدالله بن مغفل

يە صحابى رسول حضرت عبدالله بن مغفل (بزنة محمه) رضى الله عنه بين (۱) ـ

قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمي إنسان بجراب فيه شحم

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم نے خیبر کے کل کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ (او پر نے )ایک آ دمی نے چڑے کی ایک تھیلی چینکی، جس میں چر بی تھی۔

جراب مزود کو کہتے ہیں، یعنی زادراہ کی تھیلی، جو چمڑے سے بنی ہوئی ہو، اس کوجیم کے کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیاہے، چھے کسرہ ہے،اس کی جمع أجربه و جرَب ہے(۲)۔

#### فنزوت لآخذه

میں نے اس کو پکڑنے کے لیے تیزی سے چھلانگ ماری۔

نزوت-نون اورزای کے ساتھ-اس کے معنی کودنے اور چھلانگ مارنے کے ہیں، یہ باب نفر سے ہے(۳)۔
ابوداوُد (۲۰) کی سلیمان بن المغیر ہ کی روایت میں بیاضا فہ بھی ہے: "ف النز مته، فقلت: لا أعطى اليوم أحداً من هذا شيئاً" كه "میں اس تھیلی کے ساتھ چھٹ گیا اور کہا كہ آج کے دن میں کسی کواس میں سے کھی جھی نہیں دول گا"۔

اورابن وہب کی ایک روایت، جوسند معطل (۵) کے ساتھ مروی ہے، میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت

<sup>(</sup>١) ان كحالات كي ويكهي، كتاب مواقيت الصلاة، باب من كره أن يقال للمغرب......

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/١٥، وفتح الباري: ٢٥٦/٦.

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا، والقاموس الوحيد، مادة "نزو".

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب إباحة الطعام في أرض العدو، رقم (٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٥) "والمعضل - بفتح الضاد-: ما سقط من سنده اثنان فصاعدا مع التوالي كقول مالك (ابن أنس): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقد ترك فيه: نافعا، ثم ابن عمر)، وقول الشافعي: قال ابن عمر كذا (فقد ترك فيه: مالكا، ثم نافعا)". قواعد في علوم الحديث للعثماني: ٢١، من الديباج المذهب: ٣٧، وتعليقات عبد الفتاح أبي غدة على قواعد .....

کعب بن عمرو بن زیدانصاری رضی الله عنه نے وہ تھیلی ان سے لے لی، جس پر نبی علیه السلام نے حضرت کعب سے فرمایا کہ اس کواس کی تھیلی دے دو ( ﷺ )۔

فالتفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه

میں نے مؤکرد یکھا تو اچا تک وہاں نبی اکرم کے موجود تھے تو میں آپ علیہ السلام سے شرما گیا۔
"إذا" مفاجاتیہ ہے۔ اور مطلب ہیہے کہ جب میں مڑا تو اچا تک نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا تو شرما گیا، کیوں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میر افعل دیکھ لیا تھا اور جوالفاظ میں نے کیے تھے وہ س لیے تھے (۱)۔
"شرما گیا، کیوں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میر افعل دیکھ لیا تھا اور جوالفاظ میں نے کیے تھے وہ س لیے تھے (۱)۔
اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی جوعزت وتو قیرتھی ، وہ بھی واضح ہوگئ۔
نیز ریبھی معلوم ہوگیا کہ یہ حضرات خلاف مروت امور سے س قدرا پینے کو بچایا کرتے اور ان سے دور رہا کرتے تھے (۲)۔

## ترجمة الباب كساته صديث كي مطابقت

اس مدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم انکار میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ وہ ارض عدو سے کھانا لے رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ مسلم شریف کی روایت میں توبیع تھی آیا ہے، "فیاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم متبسما" (٣) کہ نبی علیہ السلام مسکر ارہے تھے۔ جو آپ علیہ السلام کی رضامندی پردال ہے۔ علاوہ ازیں ابوداؤ دطیالی (٣) کی روایت میں بیاضافہ بھی ہے، "فق ال: هولك" کہ آپ علیہ السلام نفر مایا کہ یہ تھی تہاری ہے (۵)، اس پوری میں بیاضافہ بھی ہے، "فق ال: هولك" کہ آپ علیہ السلام نفر مایا کہ یہ تھی تہاری ہے (۵)، اس پوری

ال صديث كى مزيرشر كے ليے ويكھيے ، كشف الباري ، كتاب المغازي: ٤٣٢ - ٤٣٣ ، وكتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب: ٢٧٤ - ٢٧٦ .

<sup>(</sup>١١٠) فتح الباري: ٢٥٦/٦.

<sup>(</sup>١) حواله بالا، عمدة القاري: ١٥/٧٦، والكوثر الجاري: ١٣٠/٦.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٣) مسلم شريف، كتاب الجهاد، باب جواز الأكل من .....، رقم (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) مسند أبي داود الطيالسي: ١/١ ٤٩، وما أسند عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه، رقم (٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٥٦/٦، وعمدة القاري: ٧٦/١٥.

تفصیل سے اس فعل کا جواز معلوم ہور ہاہے۔

دوسری حدیث ابن عمر رضی الله عنهماکی ہے۔

٢٩٨٥ : حَدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمْر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ .

# تراجم رجال

١- مسدد

بيمسدد بن مسرم درحمة الشعليه بيل-ال كحالات كتاب الإيسان، "باب من الإيسان أن يحب لأخيه ....." كتحت رُّر حِك (٢)-

۲ - حماد بن زید

ييهاوبن زيد بن درجم رحمة الله عليه بيل ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب المعاصي من أمر المجاهلية ....." كتحت آج كاب (٣) \_

٣- ايوب

بياليوب ختيانى رحمة الله عليه بين -ان كالمفصل تذكره كتباب الإيسمان، "بباب حيلاوة الإيسان" مين آچكا (٣) -

٤ – نافع

بينا فع مولى ابن عمر رحمة الله عليه بيل -ان كمفصل حالات كتاب العلم، "باب ذكر العلم

تحفة الأشراف: ٧٦/٦، رقم (٧٥٥٨).

(٢) كشف الباري: ٢/٢.

(٣) كشف الباري: ٢١٩/٢.

(٤) كشف الباري: ٢٦/٢.

<sup>(</sup>١) قوله: "عن ابن عمر رضي الله عنه": الحديث، تفرد به البخاري، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع.

والفتيا في المسجد" مي كزر چكے بين (١) ـ

٥- ابن عمر رضي الله عنه

حضرت ابن عمرض الله عند كحالات كتاب الإيمان، "باب الإيمان ....." من آ حكو (٢)\_

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا .....

حفرت ابن عمر رضی اللّه عنبما سے مروی ہے ، فر ماتے ہیں کہ ہم اپنی جنگوں میں شہداورانگور حاصل کرتے تھے ،سواس کو کھایا کرتے ۔

یدروایت اساعیلی اور ابونعیم نے بھی نقل کی ہے، ان کی روایت میں "المفواکه" کی زیادتی بھی ہے۔ اسی طرح اساعیلی نے ایک اور روایت این المبارک رحمہم اللہ کے طریق سے نقل کی ہے، اس میں سمن (کھی) کا تذکرہ بھی ہے (۳)۔

علاوہ ازیں ایک روایت جریر بن حازم عن ابوب رحمہم اللہ کے طریق سے بھی مروی ہے، اس میں ہے،

"أصبنا طعاماً و أغناما يوم اليرموك، فلم يقسم" (٤) كمغزوه يرموك كے موقع پر جميں كھانا اور بكرياں حاصل ہوئيں، جوتقسيم نہيں ہوئيں، بعنی ان كوئنيمت میں شامل كر كے تقسيم نہيں كيا گيا، بلكہ بيا شياء جمار بے پاس ہی رہیں۔

برموك والی بيروايت موقوف ہے، كول كه يرموك كاغزوہ عهد فاروقی ميں لڑا گيا تھا، جب كه پہلی روايت مرفوع كے هم ميں ہے، كماس ميں تصرح ہے كہ بيع بد نبوى كا واقعہ ہے، ليكن اس موقوف روايت ميں بھی كوئى حرج نہيں ہے كہ وہ مرفوع كے موافق ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>۲) کشف الباری: ۲/۲۳۷.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٥٦/٦، وعـمىدة القاري: ٧٦/١٥، وكذا في رواية سعيد بن منصور في سننه: ٢٧١/٢، وكذا في رواية سعيد بن منصور في سننه: ٢٧١/٢، لفظ "الشمار"، وهـو متناول لـلفـواكـه، رقم (٢٧٣٥)، وشرح الزرقاني: ٣٣/٣، وسنن البيهقي الكبرى: ١٨٩٠).

<sup>(</sup>٤) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ٨٣/٣١، حرف العين.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٥/١٥، وفتح الباري: ٢٥٦/٦.

#### ولا نرفعه

## اوراس کوہم جمع نہیں کرتے تھے۔

اس جملہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اس کو ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم غنیمت کے ذمید داریا نبی علیہ السلام کے حوالے نہیں کرتے تھے، نہ ہی کھانے کی اجازت طلب کرتے ، کیوں کہ پہلے سے اس تسم کی چیزوں کے استعال کی اجازت موجود ہوتی تھی (۱)۔

## ترجمة الباب كساتهمناسبت مديث

ال حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت بالکل ظاہر ہے (۲)، ابن عمر رضی اللہ عنہ عہدِ نبوی کی جنگوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ ہم عام کھانے پینے کی اشیاء استعال کرلیا کرتے تھے، جوجواز کی دلیل ہے۔واللہ اعلم

## باب کی تیسری حدیث عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه کی ہے۔

٢٩٨٦ : حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْقَ<sup>0</sup> رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَصَابَتْنَا مَجَاعَةً لَيَالِيَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي أَوْقَ رَضِي اللهِ عَلِيَّةِ فَٱنْتَحَرْنَاهَا ، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ : أَكُفِئُوا الْقُدُورَ ، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِلَّهُ اللهُ عَلْمُورَ ، فَلَمَّا عَبْدُ اللهِ : فَقُلْنَا : إِنَّمَا نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيلِتِهِ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسُ ، فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا . قالَ عَبْدُ اللهِ : فَقُلْنَا : إِنَّمَا نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيلِتِهِ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسُ ، قالَ : وَقَالَ آخَرُونَ : حَرَّمَهَا أَلْبَتَةً ، وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ : جَرَّمَهَا أَلْبَتَةَ .

[71.04 - 71.04 , 0.70]

<sup>(</sup>١) حواله جات بالا، وشرح القسطلاني: ٥/٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٦٧، والكوثر الجاري: ١٣١/٦.

<sup>(</sup>٣) قوله: "سمعت ابن أبي أوفى .....": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٣٦ ٥)، وكتاب البذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، رقم (٣٦ ٥)، وكتاب البذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، رقم (٣١ ٥ ٥ - ١١ - ٥)، والنسائي، كتاب ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (١٠ ٥ ٥ - ١١ - ٥)، والنسائي، كتاب الحوم الحمر الأهلية، رقم (٤٣٤٤)، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم الحمر الأهلية، رقم (٤٣٤٤)، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم الحمر الأهلية، رقم (٣١ ٩٢).

# تراجمرجال

SHE S

۱- موسیٰ بن اسماعیل

بيموى بن اساعيل تبوذكى رحمة الله عليه بين -ان كمالات بدء الوحي كى"الحديث الرابع"ك تحت كرر عكر (ا)-

٢- عبدالواحد

يعبدالواحد بن زيادعبدى بقرى رحمة الله عليه بيل - ان كاتذكره كتاب الإيسان، "باب الجهاد من الإيسان" كتحت كرر چكام (٢)-

٣- الشيباني

يهليمان بن الى سليمان كوفى شيباني رحمة الله عليه بي (٣) \_

۶ – ابن ابی اوفی

يه شهور صحابی حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله عنه بین (۴) \_

فننبي

عبدالله بن الى اوفى رضى الله عنه كاس مديث كى شرح كتاب الذبائح والصيد مين آ يكل به (۵) ـ قال عبدالله: فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها لم تخمس. قال: وقال آخرون: حرمها البتة

عبدالله كہتے ہيں تو ہم نے كہا كه نبى عليه السلام نے (ان گدھوں كا گوشت كھانے سے اس ليے ) منع

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٤٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٣) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض.

<sup>(</sup>٤) ان كحالات كے ليه ويكھي ، كتاب الوضوء ، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين .....

<sup>(</sup>٥) كشف الباري، كتاب الذبائح والصيد: ٢٩٥-٢٩٥.

کیا کہان کاخمس نہیں نکالا گیا تھا، فرماتے ہیں: جب کہ بعض دیگر صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے حمرا ہلیہ کومطلقاً حرام قرار دے دیا ہے۔

مطلب سیہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حمرا ہلیہ کے گوشت سے بھری، اہلتی ہوئی ہانڈیوں کو گرانے کا حکم دیا اوران کے کھانے سے منع کیا تو علت نہی وممانعت میں صحابہ کی دوآ راء ہوگئیں۔

کچھ صحابہ کی رائے میہ ہوئی کہ چونکہ بیٹنیمت میں شامل ہونے چاہیے تھے اور ان میں تقسیم جاری نہیں ہوئی تھی ،اس لیے آپ علیہ السلام نے منع فر مایا کہ بیٹنیمت کا حصہ ہے، جس میں تصرف جائز نہیں۔

جب کہ بعض دیگر صحابہ کی رائے ہیہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے ان کے کھانے سے مطلق ممانعت کی ہے اور مطلب میہ ہے کہ پیکھانے کی چیز نہیں (1)۔

اس عبارت میں عبداللہ سے مراد ابن ابی اونی رضی اللہ عنہ ہیں، چنال چہ مغازی کی روایت میں دوسر ہے طریق سے اس کی صراحت آئی ہے (۲)۔

وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة

اور میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی علیہ السلام نے حمر اہلیہ کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔

اس جملے کے قائل شیبانی ہیں (۳) اور بیفر مارہ ہیں کہ جب میں نے ندکورہ بالامسئلے میں صحابہ کرام کی دوآ راءد یکھیں تو تحقیق حال کے لیے حضرت سعید بن جبیر سے بوچھا کہ ممانعت کی وجہ کیاتھی؟ تو انہوں نے فرمایا، حرمها البتة.

#### ترجمة الباب كساتهمطابقت مديث

اس مدیث کی مطابقت بھی ترجمہ الباب کے ساتھ ظاہر ہے، کیوں کہ صحابہ کرام کی عادت اسلیلے

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٥٧/٦، وعمدة القاري: ٧٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا، وكتاب المغازي، باب غزوه خيبر، رقم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/٧٧، وفتح الباري: ٢٥٧/٦، وشرح القسطلاني: ٥/٢٢٨.

میں ماکولات وغیرہ ٹی طرف جلدی کی تھی، اگراییا نہ ہوتا توبید صفرات نبی علیہ السلام کی موجودگی کے باوصف ایسے کسی بھی اقد ام سے گریز کرتے، یہاں ایسانہیں ہوا، جس سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے کی عام اشیاء کا استعمال دورانِ جنگ جائز ہے(۱)۔ واللہ اعلم بالصواب



وبه تم كتاب الخمس، ويليه كتاب (أبواب) الجزية والموادعة إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) حواله جات بالا، والكوئر الجاري: ١٣١/٦.

# بني بالنَّالِغُ الْخُيْ

# ٦٢ - أبواب البجزية والموادعة

# اختلاف لنخ

ناتخینِ بخاری کی اکثر روایتوں میں عنوان''باب الجزیة .....'' آیا ہے، جب کہ لفظ''کتاب' کے ساتھ عنوان صرف ابونعیم اور ابن بطال کے شخوں میں فدکور ہے۔ اور یبی زیادہ مناسب ہے، جبیبا کہ حافظ علیہ الرحمہ کی رائے ہے(۱)۔

اوربسمله بهى سوائے ابوذركے تمام شخول ميں موجود ہے(٢)\_ ١ - باب : ٱلْجِزْيَةِ وَالمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ ٱلذِّمَّةِ وَالْحَرْبِ .

## مقصد ترجمة الباب

امام بخارى رحمة الله عليه كامقصديها لله احكام جزيداور كفار كساته واحكام ملح كوبيان كرنام، كسا قاله العيني (٣).

چناں چداہل حرب کے ساتھ وقت اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے مصالحت کی جاسکتی ہے اور جو اہل ذمہ ہیں، ان سے جزیدلیا جائے گا۔ تفصیل آرہی ہے۔

## جزبيه كے لغوى معنی

على كانعت اورشراح حديث في جزيد كين معنى بيان كيه بين:

● لفظ"جزیة" جزأ یجزئ تجزیة ہے شتق ہے، جس کے عنی تقیم کرنے اور کسی چیز کے ہے کرنے کے کے کرنے کے کارنے کے بیں، جزیہ بھی ذمیوں پر تقیم کیا جاتا ہے۔

- (١) عمدة القاري: ١٥/٧٧، وفتح الباري: ٦/٨٥٦، ٢٥٩، وشرح ابن بطال: ٣٢٧/٥.
  - (٢) عمدة القاري: ١٥/٧٧، وفتح الباري: ٢/٨٥٦، وإرشاد السارى: ٢٢٩/٥.
    - (٣) عمدة القارى: ١٥/٧٧.

وارالاسلام میں رہنے اور کھہرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔

پراجزاء (افعال) ہے ہے، جس کے معنی کفایت کرنے کے ہیں۔ وجہ تسمید یہ ہے کہ جزئید کی اوائیگی بھی اس خض کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت وعصمت کے لیے کفایت کرنے والا ہوتا ہے، جس پر جزید مقرر کیا جاتا ہے(ا)۔

## جزييكا صطلاحي معنى

جزیہ وہ مقرر مال ہے جو کا فرسے دار الاسلام میں سکونت واقامت کی وجہ سے اور اس کے عوض وصول کیا جاتا ہے (۲)۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہے کہ جزیدہ مال ہے جواہل کتاب پر بعجہ ذمہ مقرر کیا جاتا ہے (۳)۔

## موادعه كے معنی اور مراد

موادعہ باب مفاعلہ کامصدر ہے،جس کے معنی متارکت یعنی چھوڑنے کے ہیں اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اہلِ حرب کے ساتھ جنگ وقتال کو ایک معینہ مدت تک کے لیے سی مصلحت کی بنا پر چھوڑ دینا (۴)۔

پرامام بخاری رحمة الله علیه کان الفاظ"الجزیة والموادعة مع أهل الذمة والحرب" مل لف ونشرمرتب مي كون كه بريكاتعلق الل ذمه اورموادعت كا الل حرب سے مرد)

## جزبير كى مشروعيت

## اس کے بعد سیجھے کہ جزید کا شبوت اور اس کی مشروعیت قرآن کریم ،احادیث نبویداورا جماع سے ہے،

(١) حواله بالا، وفتح الباري: ٢٥٩/٦، ومعجم مقاييس اللغة: ١/٥٥٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:

١١٤/٨ ، والبناية: ٧٣٨/٧، باب الجزية.

- (٢) إعلاء السنن: ٢١/٢٩.
- (٣) عمدة القاري: ١٥ /٧٧، والنهاية في غريب الحديث والأثر: ١ / ٢٧١.
- (٤) عمدة القاري: ١٥/٧٧، وفتح الباري: ٢/٩٥٦، وتحفه الباري: ٣/٥٦٥.
  - (٥) حواله جات بالا.

نیز قیاس کا بھی یہی تقاضاہے۔

اورسنت میں بھی اس کی مشروعیت پر بہت سی احادیث ہیں، مثلاً حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ''جنگ نہاوند'' کے موقع پر کسر کی کی فوج کومخاطب کر کے فر مایا تھا:

"أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا

الجزية ..... "(٢).

اسی طرح امت مسلمہ کا بھی اس پراجماع ہے کہ اہل ذمہ ہے جزید وصول کیا جائے گا (۳)۔ جہاں تک قیاس کا تعلق ہے تو اس کا مقتضیٰ بھی یہی ہے کہ ان سے جزید وصول کیا جائے ، اس لیے کہ جب وہ ہمارے مسلک ودین کے تابع نہیں ہیں تو ہمارے ملک (دار الاسلام) سے انتفاع کرنے میں بہر حال ان کو پچھنہ پچھ دینا پڑے گا۔ بیتو جزید کی وصولی کی ظاہری وجہ ہوئی (سم)۔

اس کے علاوہ جزید کی وصولی کے اندرایک باطنی حکمت بھی ہے اور وہ یہ کہ جزید جب وہ ادا کریں گے اور دو نمبر کے شہری شار ہوں گے تو ان کے نفس کو قیس پہنچے گی اور ان کی طبیعتوں میں اسلام کی طرف میلان پیدا ہوگا، تا کہ وہ ایک نمبر کے شہری ہوجا کیں، نیز جب وہ مسلمانوں کے ساتھ اختلاط ومیل جول رکھیں گے اور معاملات میں آپس میں شرکت کریں گے تو ان کو اسلام کے محاس پر مطلع ہونے کا موقع ملے گا، جو ممکن ہے ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب سنے (۵)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٩٥٦، وعمدة القاري: ١٥/٧٨، وإعلاء السنن: ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن: ١٢/١٣٤.

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة: ٢٦٣/٩، وحواله بالا.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن: ١٣٣/٣، سورة التوبة، فصل، وإعلاء السنن: ٢١/٤٣٠، الجواب عن شبهة الملحدين في الجزية.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٥٩/٦.

## جزید کی مشروعیت ۸ هیس موئی یا ۹ هیس، دونو ن قول بین (۱) \_

## ایک شبهه اوراس کاجواب

ممکن ہے ملاحدہ میں سے کوئی روش خیال بیشہد پیش کرے کہ اہل ذمہ سے جزید کی وصولی ان کے کفر پر رضامندی ہے اور اس طرح اپنے شرکیہ ند ہب پر قائم رہنے کو ان کے لیے مباح قر اردیا گیا ہے، جزید کی ادائیگی کی بنا پر اسلام کے بدلے ان کے کفر پر برقر ارر ہنے کو کیسے درست کہا جا سکتا ہے؟

اس شبهہ کا جواب بہت واضح ہے، وہ یہ کہ جزید اسلام کابدل ہے نہ اس کی قیمت، بلکہ یہ ایک قتم کا فیکس ہے، جو دارالاسلام میں رہنے اور سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے ان سے وصول کیا جاتا ہے، ان کو جان و مال، عزت و آبروکی حفاظت کی صانت اس کی ادائیگی پر دی جاتی ہے اور معاملات میں احکام اسلام کے التزام کی صانت ان سے لی جاتی ہے کہ وہ ان کا احترام کریں گے۔

اوران سے جزیہ لے کران کوزندہ رکھنا تو ای طرح ہے کہ بغیر جزیہ لیے ہم ان کوچھوڑ دیں اوران سے تعرض نہ کریں، کیوں کہ عقلاً بھی یہ بات صحیح نہیں کہ ان سب کوتل کر دیا جائے، اگر یہ درست ہوتا تو اللہ تبارک وتعالی کی کا فرکوا کے لیے بھی زندہ نہ چھوڑتے، اب اگر اللہ تعالی نے ان کوزندہ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو یہ مزادی جائے، تا کہ ان کو کفر سے تو بہ کی تو فیق ہواور ایمان کی طرف رغبت، چناں چہ جب مقصودِ خداوندی یہی ہے تو اس میں کوئی امتناع واستبعاد نہیں کہ خدا کی طرف سے ان کو مہلت دی جائے، یہ تو اللہ رتعالی کے علم میں ہے ہی کہ بعض انہیں میں سے ایمان لائیں گے اور بعض کی آئندہ نسلوں میں کوئی مومن ہوگا، چناں چہ اس جزیہ کی وصولی اور کھارکوزندہ رکھنے میں خدا کی بہت بڑی مصلحت ہے۔

پھراس میں مسلمانوں کے بھی فوائد ومنافع کثیرہ ہیں ،اس کیے کہ اہل اسلام اگر کفار کو بالکل زندہ نہ

<sup>(</sup>١) حواله بالا

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٢٩.

چھوڑیں گے تو مسلمانوں کا ہی حرج ہوگا ، مثلاً زمینوں میں کھیتی باڑی اور مجاہدین کی خدمت کون انجام دے گا؟ نیز لشکر اسلام کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ پلوں کی تغییر اور قلعوں کی پختگی کا فریضہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اس لیے ان تمام امور کو بھی مدنظر رکھنا جا ہے (1)۔

وَقَوْلِ ٱللّٰهِ تَعَالَى : "قاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْبَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَلِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَلِدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ اللّٰوَبَةُ وَلَا يَلِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَلِدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ السَّكِينِ ، التوبة: ٢٩/ : أَذِلّاءُ . وَ : «الْمَسْكَنَةُ » /البقرة: ٦١/ و /آل عمران: ١١٢/ : مَصْدَرُ الْمِسْكِينِ ، يُقَالُ : فُلَانٌ أَسْكَنُ مِنْ فُلَانٍ : أَحْوَجُ مِنْهِ ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى السُّكُونِ .

اور الله تعالیٰ کا قول کہ اہل کتاب میں سے جولوگ ایمان نہیں لاتے اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ان چیز وں کو حرام ہم محصے ہیں، جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ہملایا ہے اور نہ سیجے دین کو قبول کرتے ہیں، ان سے لا و، یہاں تک کہ وہ ماتحت ہوکر اور رعیت بن کر جزید ینامنظور کرلیں۔

# آيت كريمه كاشان نزول اور مخضرتشريح

جب مشرکین پراہلِ اسلام کوغلبہ حاصل ہوگیا، لوگ گروہ درگروہ اسلام میں داخل ہونے گئے، جزیرہ عرب میں مسلمانوں کی جزیں مضبوط ہوگئیں اور اللہ تعالیٰ کا آخری دین، دین محمدی اللہ علیہ وسلم خوب پھلنے پھولنے، برگ وبارلانے لگا توبیہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتابین یہود ونصاریٰ سے قال کا تھم دیا، یہی وجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کورومیوں کے ساتھ جہاد وقال کے لیے تیار فرمایا اور لوگوں کواس میں شرکت کی دعوت دی، جس کے نتیج میں غزوہ توک پیش آیا، جس کا واقعہ معروف ہے (۲)۔ اور لوگوں کواس میں شرکت کی دعوت دی، جس کے نتیج میں غزوہ کرتوک پیش آیا، جس کا واقعہ معروف ہے (۲)۔ "یہاں قہر وغلبہ اور ہر وہ مخص جو کسی قاہر و جابر کی اطاعت اختیار کرے اور اس کود کی رضامندی کے جس اسے اور ہر وہ مخص جو کسی قاہر و جابر کی اطاعت اختیار کرے اور اس کود کی رضامندی کے

<sup>(</sup>١) هـذا ملخص ما قاله الرازي في أحكام القرآن: ١٣٣/٣، فصل، سورة التوبة، والعثماني في إعلاء السنن: ٢٢٠/١٢، وكذا انظر البناية شرح الهداية: ٢٣٨/٧ و ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى: ١٥/٧٨.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، وتحفة الباري: ٣/٥٦٥، والقاموس الوحيد، مادة "يدى".

ساتھ بذریعہ ہاتھ کچھ دے تو کہاجاتا ہے: "أعطاه عن ید" اب رحتی یعطوا الجزیة عن ید کا کے معنی ہوں گے: "دیہاں تک کہ وہ طیب نفس کے ساتھ جزید اداکریں "۔ اور قہر وغلبہ کے معنی کے اعتبار سے مطلب سے ہوگا کہ جزید اداکر نے والے مقہور ومغلوب ہونے کی وجہ سے جزید یں گے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جزید وہ اپنے ہاتھ سے خوداداکریں ،کی کے ذریعہ نہجوائیں (۱)۔ واللہ اعلم

Ick.

سیام مخاری رحمة الله علیه کی جانب سے ﴿وهم صاغرون ﴾ کی تفسیر ہے، یعن "صاغرون" کے معنی ذلیل وحقیر کے بیں، چنال چاابوعبیدنے اپنی کتاب" المجاز" میں لکھا ہے: "الصاغر: الذلیل، الحقیر" (٢).

والمسكنة مصدر المسكين، يقال: أسكن من فلان أحوج منه.

اورمسکنة مسکین کامصدر ب، چنال چه کهاجاتا ہے اسکن من فلان یعنی وہ فلال سے زیاد و محتاج ہے۔

امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی معروف عادت ہے کہ وہ کسی اونی مناسبت کی وجہ نے قرآن کریم کی دوسری آیات کو بھی باب کے تحت ذکر کردیتے ہیں اور اس کی تفییر وشرح کرتے ہیں ، یہال بھی مصنف علیہ الرحمۃ کا ذہن دوسری طرف نتقل ہوگیا اور انہوں نے اہل کتاب ہی کے بارے میں واردا یک دوسری آیت و وضر بست علیهم الذلة والمسکنة کو (۳) کی تفییر شروع کردی کہ لفظ 'مسکنة 'مسکین کامصدر ہے ، چنال چہ اسکن من فلان کے جاتے ہیں (۲)۔

ولم يذهب إلى السكون

اورامام بخاری سکون کی طرف نہیں گئے۔

مطلب بیہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمة نے مسکین کا اختفاق سکون سے قر ارتہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس کومسکنة سے ماخوذ قر اردیا ہے۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٥٩/٦، وأحكام القرآن: ١٢٩/٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦/٩٥٦، وتحفة الباري: ٥٦٥/٥، والقسطلاني: ٥/٢٢٩، وعمدة القاري: ٧٨/١٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٦١.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/٧٨، وتحفة الباري: ٥٦٥/٣، والقسطلاني: ٥/٢٢، وفتح الباري: ٥٩/٦.

اس جملہ کا قائل کون ہے؟ اس کے بارے میں حافظ صاحب کا خیال یہی ہے کہ اس جملہ کے قائل سیج بخاری کے راوی فربری رحمة الله علیہ ہیں (۱)۔

# أيت كريمه كي ترجمة الباب سيمناسبت

علامه عینی رحمة الله علیه فرماتے بی که ترجمة الباب کے ساتھ آیت کریمہ کی مناسبت آیت کے اس جھے میں ہے: ﴿حتى یعطوا الجزیة عن یدوهم صاغرون ﴾ (٢).

وَمَا جَاءَ فِي أَخُذِ ٱلْجِزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْعَجَمِ. اور يهودونصارى ، مجول اور عجم سے جزيدى وصولى كے بيان ميں يد تتاب ہے۔ يرجمة الباب كابقية حصه ہے۔

# جزييس سےلياجائے گا؟

یہاں سے اختلافی مسکد شروع ہور ہاہے کہ جزید کن لوگوں سے لیا جائے گا، آیا صرف اہل کتاب سے یا دوسرے مذاہب کے متبعین سے بھی؟

تفصیل حب زیل ہے:

امام شافعی واحدر حمة الله علیها کامذ جب بیه به که جزیه صرف ابل کتاب اور مجوس سے لیا جائے گا (۳)۔ رہے بت پرست، اہل ہوی اور باقی تمام کفار، تو ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان سب کی طرف سے صرف اسلام قابل قبول ہوگا (۴)۔

ان حضرات کا متدل اس مسله میں ترجمه میں مذکور آیت کریمہ ہے، جس کامفہوم یہی ہے کہ غیر اہل کتاب سے جزیی قبول نہیں کیا جائے گا۔

جہاں تک مجوس کاتعلق ہے تو جوں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے مجوس سے

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٥٩/٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى: ١٥/٧٨.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، وفتح الباري: ٢/٩٥٦، والأوجز: ١٩١/٦، والمغنى: ٢٦٣/٩، وكتاب الأم: ١٧٤/٤/٢.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٢٦٦/٩، رقم: (٧٦٤٢).

جزیه لیا تھا،تو سنت کے ذریعے کتاب اللہ میں شخصیص ہوگی اور جزیہ کے حکم میں مجوں بھی شامل ہوں گے(۱)۔

امام مالک رضی الله عنه کا فد ب بیہ کہ جزید کا تھم ہر کا فرکو شامل ہے، اس لیے ہر کا فرسے جزید وصول کیا جائے گا، خواہ کتابی ہویا مجوس، کوئی ہندو ہویا سکھ، عرب کا ہویا مجم کا (۲)۔

لیکن ان کے ہاں مربقہ اس تھم عام میں داخل نہیں، یعنی اس کے حق میں جزیہ قابل قبول نہیں، اس کے لیے تو دوہی صور تیں ہیں، توبہ یاقل۔

یمی فدہب امام اوز اعی اور فقہائے شام کا بھی ہے (س)۔

ان حضرات کامتدل اس سلسلے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کوامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل فرمایا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: ..... وإذا لقيت عدوكم من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال- ..... فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم ....."(٤).

یعنی: ''رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عادت مبارکه، جب کسی کوجیش کا یا سریه کا امیر مقرر فرماتے تو، بیتھی که مذکوره امیر کواپنی ذات اور عام مسلمانوں کے معاملے میں الله تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت فرماتے، پھر ارشاد فرماتے ..... اور جب وشمن سے تبہاری

<sup>(</sup>۱) الفتح: ٢/٩٥٦-٢٦، وكتاب الأم: ١٧٢/٤/٢-١٧٣، وعمدة القاري: ١٥/٨٥، وأحكام القرآن: ١٢٠/٣.

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى: ٢/٦٤، وفتح الباري: ٦/٩٥١، وعمدة القاري: ٥١/٧٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٩/١٥٦، وعمدة القاري: ٧٨/١٥.

<sup>(</sup>٤) المحديث أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته .....، رقم (٢٦١٣-٢٦١٧)، وأبوداود، أول كتماب المجهاد، بماب في دعاء المشركين، رقم (٢٦١٣-٢٦١٣)، والترمذي، أبواب السير، باب ماجاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، رقم (١٦١٧)، وابن ماجه، أبواب الجهاد، باب وصية الإمام، رقم (٢٨٥٨).

ند بھیٹر ہوتو تم ان کوئین چیزوں کی دعوت دو۔۔۔۔۔اگروہ انکار کر دیں توان سے جزیہ طلب کرو، اگراس پر رضامندی کا اظہار کریں توان ہے جزیہ قبول کرلواوران سے تعرض نہ کرو۔۔۔۔''۔

اس حدیث کے عموم سے بیہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ بیہ حدیث تمام مشرکین و کفار کو عام ہے، چناں چہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا لفظ استعال فر مایا ہے، لہٰذا شرک کہیں کا بھی ہو، کسی بھی فتم کا مو، وہ وہ اس حدیث کے عموم کے تحت داخل ہے (۱)۔ اہل کتا ہے بھی ظاہر ہے کہ ان کا اکثریتی طبقہ مشرک ہی ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کوابن اللہ کہتا ہے اور کوئی مسیح علیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ ۔

نیز یہ حضرات اس بات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوب ہجر سے جزیہ وصول کیا ہے، جواس امر کامقتضی ہے کہ آیت کریمہ کے مفہوم مخالف کا یہاں اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ اسے مزک کردیا گیا ہے، چنا نچہ جب اہل کتاب کی شخصیص کواس حدیث کے ذریعے کردیا گیا تو معلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں مذکورہ کلمات ہمن أهل الكتاب کا كوئی مفہوم مخالف نہیں (۲)۔

حضرات حفیہ- کثر الله سوادہم- کا فدہب اخذ جزید میں بیہ ہے کہ اہل کتاب، مجوں اور عجم کے بت پرستوں سے لیا جائے گا، ان کے لیے پرستوں کا تعلق ہے، ان سے جزید بہیں لیا جائے گا، ان کے لیے اسلام ہے یا تلوار، تیسری کوئی صورت نہیں، نیز مرتدین سے بھی جزید قبول نہیں کیا جائے گا(۳)۔

غالبًا امام بخاری رحمة الله عليه بھی اسی مسلک کے قائل بیں کہ انہوں نے یہاں ترجمة الباب کے تحت جوالفاظ ذکر کیے بیں، ان سے یہی متبادر ہوتا ہے (۴)۔

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥/٣٣٠، وأحكام القرآن للرازي: ١١٨/٣-١٢١.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٥/ ٣٣٠، وفتح الباري: ٦/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) الهداية مع فتح القدير: ٧٩١/٥، وعمدة القاري: ٧٨/١٥، وأحكام القرآن: ١٢١/٣.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: "ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ المجزية منه بعقد الذمة؛ كأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العجم، ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ المجزية منه؛ كالمرتدين وعبدة الأوتان من العرب، والأصل فيه حديثان ..... "السير الكبير مع شرحه للسرخسى: ٢/٣/٣/٢، باب قتل الأسارى والمن عليهم، رقم الباب (١٠٧).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/٧٨، وأوجز المسالك: ١٩٢/٦، وفيض الباري: ٤٧٢/٣.

حفزات حفیہ کا مذہب مالکیہ ہی کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ مشرکین عرب سے بھی جزیہ قبول کیے جانے کے قائل ہیں، جب کہ احناف اس کے قائل نہیں۔

ان حفرات کا مسدل ایک تو یمی آیتِ کریمہ ہے، جس کوامام بخاری رحمۃ الله علیہ نے بھی باب کے تحت ذکر کیا ہے۔

دوسرا متدل حفرت عبدالرحلٰ بنعوف رضی الله عنه کی مجوس ججرسے جزیہ وصول کیے جانے والی حدیث ہے۔جوباب کے تحت آگے آرہی ہے(۱)۔

پھر قیاس بھی احناف کا مؤید ہے، وہ یہ کہ اہل کتاب، مجوس اور عجمی بت پرستوں کوغلام بنانا جائز ہے تو ان سے جزیہ قبول کرنا بھی جائز ہوگا۔ اس کاعکس مرتد ہے کہ اس کوغلام بنانا جائز نہیں، لہٰذا اس سے جزیہ لینا بھی درست نہیں (۲)۔

# مشركين عرب كي خصيص كي وجوبات

جہاں تک مشرکین عرب اور مرتدین سے جزیة بول نہ کے جانے کا تعلق ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کفر کی نوعیت ذرامختلف ہے کہ ان کا کفر کچھ زیادہ ہی شدید ہے، دیکھیے! نبی کریم آلیک مشرکین عرب کے درمیان ہی لیفر کی نوعیت ذرامختلف ہے کہ ان کا کفر کچھ زیادہ ہی نازل ہوا تھا، اس لیے معجزات ان کے حق میں زیادہ ظاہر ہی لیا ہر تھے، ان سب کے باوجود اسلام قبول نہ کرنے کا مطلب ہٹ دھری اور سینہ زوری نہیں تو اور کیا ہے؟ (۳) و باہر تھے، ان سب کے باوجود اسلام قبول نہ کرنے کا مطلب ہٹ دھری اور سینہ زوری نہیں تو اور کیا ہے؟ (۳) میں طرح مرتد کا معاملہ ہے، اس نے ہدایت کے بعد ظلمت، اسلام وانقیاد کے بعد اپنے رب حقیقی کا

جودوا نکارکیاہے، جب کداسے اسلام کے محاس حسنہ کا بھی علم تھا، اس لیے جزیداس سے نہیں لیاجائے گا،سزامیں بطورزیادتی کے صرف اسلام یا تکواراس کی جانب سے قابل قبول ہوگا۔

علامہ رازی رحمة الله علیہ نے احکام القرآن میں دیگر وجوہات بھی اس شخصیص کے لیے ذکر کی ہیں:

<sup>(</sup>١) الفقه الحنفي وأدلته: ٢/٩٩٩، والهداية مع فتح القدير: ٥/٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٥/٣٣٠، والهداية مع فتح القدير: ٥/٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) مرقلة المفاتيح: ٧/٥٥٥، الفصل الثالث من باب الجزية، والهداية مع فتح القدير: ٢٩٢/٥، وأوجز المسالك: ١٩٧/٦، والمبسوط للسرخسي: ١٢٦/١٠، باب المرتدين.

- امام معمر رحمة الله عليه نے علامہ زہری رحمة الله عليه سے قان فر مایا ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے بت پرستوں کے ساتھ جزیر پر سلح کی تھی ، البتداس سے وہ بت پرست مشتنیٰ تھے، جوعرب تھے۔
- . الله تبارك وتعالى كارشاد ب وف اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (١). يرآيت عرب كي بت رستول كي بارك مين نازل مولى، اس ليے ان كو يا توقل كيا جائے كا يا ان كو اسلام قبول كرنا موكا (٢) \_\_ بوگا (٢) \_\_

اسی طرح ملاعلی قاری رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ شرکین عرب کے بارے میں ہماری دلیل یہ آیت ہے: ﴿ تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ (٣). اور حضرت ابن عباس رضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی علیه السلام نے فرمایا: "لا يقبل من مشر کی العرب إلا الإسلام أو السيف "(٤).

## كن لوگول سے جزیہ بیں لیاجائے گا؟

چھے ذکر کردہ بحث کا تعلق اس سے تھا کہ جزید کن لوگوں پر واجب ہے۔ اب بحث ریہ ہے کہ جزید کن لوگوں پر واجب نہیں، چنال چہا حناف رحمہم الله کا مذہب اس سلسلے میں ریہ ہے کہ عرب کے بت پرستوں، مرتدین، عورت، بچے، معذور، اندھے، شخ فانی اور کام پر قدرت ندر کھنے والے فقیر پر جزید واجب نہیں (۵)۔

عرب کے بت پرستوں اور مرتدین سے جزید نہ لیے جانے کی وجہ ماقبل میں ہم ذکر کر پیکے، جہاں تک عورت، نیچے، معذور اور شخ فانی وغیرہ سے جزید نہ لیے جانے اور ان پراس کے واجب نہ ہونے کا تعلق ہے تواس

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن: ١٢١/٣، مطلب في الصابئين، والأوجز: ١٩٣/٦، و ١٩٥٥، والمصنف لعبد الرزاق: ٢) ٣٢٦/١، و ١٩٣٥، والمصنف لعبد الرزاق: ٣٢٦/١٠، باب ٣٢٦/١، وقد ١٩٣٥، وانظر كذلك كتاب السير الكبير مع شرح السرخسي: ١٣٢/٣/٢، باب (١٠٧)، قتل الأسارى والمن عليهم.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٦.

<sup>(</sup>٤) كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي، ومرقاة المفاتيح: ٧/٥٥٥، و"عن الحسن قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل العرب على الإسلام، ولايقبل منهم غيره .....". إعلاء السنن: ١٢/٥٥٠، والفقه الحنفي وأدلته: ٢/٠٠٤.

<sup>(</sup>٥) الفقه الحنفي وأدلته: ٢/٠٠٤، والهداية مع فتح القدير: ٢٩٣٥-٢٩٤.

کی وجہ یہ ہے کہ جنگوں میں ان کوتل نہیں کیا جاتا اور قانون یہ ہے کہ جس شخص کوبطور مزا کے تل نہیں کیا جاتا ، اس سے جزید کا مطالبہ بھی نہیں کیا جاتا ، چوں کہ جزیہ تو اس لیے لازم ہواتھا کوتل کوسا قط کر دیا جائے ، اس لیے جس کا قتل واجب نہیں اس پر جزیہ بھی لازم نہیں اور یہ وہ اشخاص ہیں جن کا قتل جائز نہیں ، اس لیے ان پر جزیہ کی ادائیگی مجمی لازم نہیں۔

### حضرت اسلم مولی عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں:

"كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراه الجزية: أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، ولا يضعوا الجزية على النساء والصبيان....."(١).

کہ'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جزیہ وصول کرنے کے ذمہ داروں کولکھا کہ وہ جزیہ کولازم نہ کریں سوائے اس شخص کے جس پر استراچل گیا ہو، یعنی بالغ ہوا درعور توں اور بچوں پر جزیہ کولازم نہ کریں''۔

نقیر غیر معتمل، یعنی وہ نقیر، جو کی حرفت وصنعت کو جانے کے باوجو کمل پر قدرت ندر کھتا ہو، سے جزید نہ نے جانے کی وجہ یہ ہے کہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیشر طلگائی تھی کہ اس نقیر سے جزید لیا جائے گاجو کام پر قدرت رکھے گا، چناں چہ صلہ بن زفر فر ماتے ہیں کہ حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل ذمہ کے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ بھیک ما نگ رہے ہو؟ تو بوڑھے نے کہ وہ بھیک کیوں ما نگ رہے ہو؟ تو بوڑھے نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے اور مجھ سے جزید لیا جاتا ہے، اس رقم کو پورا کرنے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر ما یا کہ ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ تمہاری جوانی ہم کھا گئے، اب تم سے جزید کھی ہے دیے ہوئی نے جزید لیں (۲)۔

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي: ٣٣٣/٩، كتاب الجزية، باب من يرفع عنه الجزيه، رتب ١٨٧٠١)، والهداية مع فتح المادية والفقه الحنفي وأدلته: ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) نصسب الراية: ٣/٥٥٦، باب الجزية، الحديث الرابع، وكتاب الأموال لابن زنجويه: ١٦٢/١، باب من تسجب عمليم المجوزية ومن تسقط عنه، رقم (١٦٥٥) وكنز العمال: ١٣/٤، كتاب الجهاد، رقم (١١٤٧٣) إعلاء السنن: ٢١٢/١، والهداية مع فتح القدير: ٢٩٤٥، والفقه الحنفي وأدلته: ٢٠١/٢.

ای طرح مملوک، مکاتب، مدبر، ام ولداور راہب، جولوگوں کے ساتھ اختلاط ندر کھتے ہوں، سے بھی جزیز ہیں لیا جائے گا(۱)۔

وَقَالَ ٱبْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي نَجِيعٍ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : ما شَأْنُ أَهْلِ الشَّأْمِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَأَهْلُ الْبَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ؟ قالَ : جُعِلَ ذٰلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ .

اورابن عیبندابن انی نجی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے پوچھا کداس کی کیا وجہ ہے کہ اہل شام ان پر تو چارد ینار لازم ہیں اور اہل یمن پر صرف ایک دینار؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مالداری وتو تگری کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے۔

لینی شامی چوں کہ امیر ہیں ،اس لیے ان سے چار دینار لیے جاتے ہیں اور یمنی غریب ہیں تو ان سے ایک دینارلیا جاتا ہے۔

# مذكوره تعلق كي تخزيج

استعلق كوامام عبدالرزاق رحمة الله عليه في اليي مصنف مين موصولاً "أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح" كى سند فقل كيا ب (٢) -

اس طرح ابوعبيدرهمة الله عليه نے بھی كتاب الاموال ميں اسے بلاغ اروايت كيا ہے (٣)-

## مذكوره تعلق كالمقصد

امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس اثر کو یہاں ذکر فرما کر جزید کی وصولی میں تفاوت وفرق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>١) الهداية مع فتمع القدير: ٢٩٤/٥، و٢٩٥، باب الجزية، وقال ابن رشد في بداية المجتهد: ١/٤٠٤، الفصل السابع في الجزية: "فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف: الذكورية، والبلوغ، والحرية، وأنها لاتبجب على النساء والصبيان؛ إذ كانت إنما هي عوض من القتل، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين؛ إذ قد نهى عن قتل النساء والصبيان، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد".

<sup>(</sup>٢) المصنف لعبدالرزاق: ١٠/٠٣٠، كتاب أهل الكتابين، باب كم يؤخذ منهم في الجزية، رقم: (١٩٢٧)، وتغليق التعليق: ٤٨٢/٣، وعمدة القاري: ٧٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأموال، باب فرض الجزية، ومبلغها .....: ١/١٥، وتغليق التعليق: ٤٨٢/٣.

اہل ذمہ سے وصول کیے جانے والے جزید کی مقدار کیا ہوگی ،اس میں بھی ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ چناں چہ امام ابو صنیفہ اور ایک روایت میں امام احمد (۱) کا مذہب سے ہے کہ تین قتم کے لوگ ہوتے ہیں: غنی ،متوسط اور فقیر ، افغا ہے سے سالان اڑتا لیس درہم وصول کیے جائیں گے (یا چار دینار) ، ہر مہینے کے حسب سے بہتین درہم بنتے ہیں ،متوسطین سے چوہیں درہم (یا دودینار) ،لینی فی مہینہ دودرہم ۔ اور فقر اء سے بارہ درہم (یا ایک دینار) ، فی مہینہ ایک درہم (۲)۔

امام ثوری، ابوعبید، ایک روایت میں امام احمد رحمهم الله کا مذہب ہے کہ جزید کی کوئی خاص مقد ارمتعین نہیں ، امام کی رائے پر منحصر ہے کہ کم وصول کرے یازیادہ (۳)۔

امام شافعی رحمة الله علیه کا مسلک میہ کفنی اور فقیر دونوں سے ایک ہی دیناروصول کیا جائے گا (۴)۔ البعة امام کو بیا ختیار ہے کہ مما کست کرے، یعنی جزید کی رقم بوھانے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ جار دیناران سے لے لیے جائیں (۵)۔

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مختاریہ ہے کہ سونے والوں سے چاردینار اور چاندی والوں سے چالیس درہم لیے جائیں گے(۲)۔اوراگراس کی طاقت نہ ہوتو بقدرضر ورت کم کر دیا جائے گا(۷)۔

حنابلہ میں سے امام ابو بکر کامسلک مختار ہے ہے کہ جزید کی کم سے کم مقدار ایک دینارہے، اکثر کی حدمقرر نہیں، امام احد سے ایک روایت بیر بھی مروی ہے (۸)۔

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة: ٩/٢٦٧، وإعلاء السنن: ٢٣١/١٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٦٠/٦، وإعلاء السنن: ٢٢١/١٢، والهداية مع فتح القدير: ٥/٩٧٥.

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة: ٩/٢٦٧، رقم (٥٦٤٥)، وإعلاء السنن: ١٢/١٦٤.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص: ١٢٥/٣، وإعلاء السنن: ٤٣١/١٢، وكتاب الأم: ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٦/٠٦، وشرح النووي على مسلم: ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقاني على المؤطا: ٢٠٤٠/، جزية أهل الكتاب والمجوس، وبداية المجتهد: ٢٠٤/، الفصل السابع في الجزية، وأوجز المسالك: ٢٠٤/٦.

<sup>(</sup>٧) حواله جات بالا، وفتح الباري: ٢٦٠/٦.

<sup>(</sup>٨) المغني لابن قدامة: ٩/٢٦٧، وإعلا. السنن: ٢٦/١٢.

### دلاكل مذاهب

احناف کی دلیل حضرت عمر رضی الله عنه کاوہ فیصلہ ہے، جوانہوں نے مختلف عمال و گورنروں کولکھ بھیجاتھا، چناں چہ ابوعون محمد بن عبید الله الثقفی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

"وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجزية على رؤوس الرجال؛ على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير اثنى عشر درهماً".

امام ابوبکر بن ابی شیبہ نے اس روایت کواپی ''مصنف' میں مرسلاً روایت کیا ہے(۱) اور ابن زنجویہ نے ''کتاب الاموال' میں اسے مندار وایت کیا ہے اور اس مندر وایت میں ایک راوی مندل پر کلام ہے، لیکن مرسل اگر مندار وایت کی جائے ،خواہ ضعیف طریق سے ، تمام کے زدیک جمت ہوتی ہے (۲)۔

اسی طرح حارثه بن مفنرب، حفزت عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں:

"أنه بعث عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهماً، وأربعة وعشرين، واثني عشر ....."(٣).

که''حضرت عمر رضی الله عنه نے عثمان بن حنیف کوروانه فر مایا، چنال چهانهوں نے اہل ذمه پراڑتالیس دراہم، چوہیں دراہم اور بارہ دراہم مقرر فر مائے''۔

یہ حدیث مرسلاً وموصولاً متعدد طرق سے مروی ہے اور میتی اور مشہور حدیث ہے، علامہ ابن قد امہ رحمة الله علیہ المغنی میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت وشہرت میں کوئی شبہہ نہیں، خواہ صحابہ ہوں یا غیر صحابہ سب کے نزدیک اس کی صحت مسلمہ ہے، کسی مشکر نے اس کا انکار نہیں کیا اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، اس حدیث پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کے طفاء نے بھی عمل کیا ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ اس پر اجماع حدیث پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کے طفاء نے بھی عمل کیا ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ اس پر اجماع

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة: ٧١/٦٠ ٤٠ كتاب السير، ما قالوا في وضع الجزية، رقم (٣٣٣١)، وحواله جات بالا.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأموال لابن زنجويه: ١٠/١، باب أرض العنوة تقر بأيدى .....، رقم (٢٥٨)، إعلا، السنن:

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، ص: ٤٣٤، ٤٣٤، وفتح الباري: ٦٦٠/٦.

منعقد ہو چکا اور اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ، جتی کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس حدیث پرعمل مستحب ہے (۱)۔

امام توری وابوعبید وغیرہ کا کہنا ہیہ ہے کہ جزید کی مقدار کے سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مختلف قتم کے احکام مروی ہیں، چناں چہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بیتھم دیا تھا کہ ہر بالغ سے ایک دیناروصول کریں (۲)۔

اسی طرح آپ صلی الله علیه وسلم نے نجران کے نصاریٰ سے دو ہزار جوڑوں پرصلح کی تھی ، آ دھے کی ادائیگی صفر میں ہونی تھی ، باقی نصف کی رجب میں (۳)۔

اور حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے جزید کے تین طبقے مقرر فرمائے تھے کئی پر اڑتا لیس دراہم، متوسط پر چوہیں اور فقیر پر بارہ (۴)۔

نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بنوتغلب کے نصاری سے سلح کی تھی تو اس میں یہی طے پایا تھا کہ مسلمان زکوۃ میں جوادا کرتے ہیں ،اس کا دوگنا بیادا کریں گے (۵)۔

ان تمام واقعات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ جزید کا معاملہ امام کے حوالے ہے کہ وہ جس طرح چاہے، فیصلہ کرے۔ اگر جزید کی کوئی مقررہ حد متعین ہوتی توبیا ختلاف رونمانہ ہوتا اور یہ بھی ممکن نہیں کہ مقد ارمتعینہ میں اختلاف ہوکہ کوئی کچھ وصول کرے، کوئی کچھ (۲)۔

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة: ٢٦٨/٩ ، وإعلاء السنن: ٢٢/١٢ -٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) حديث معاذ أخرجه الترمذي، أبواب الزكاة، باب ماجا، في زكاة البقر، رقم (٦٢٣)، وأبوداود، أبواب السزكاة، باب زكاة البقر، رقم السزكاة، باب زكاة البقر، رقم (١٤٥٢)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، رقم (٢٤٥٧)، وابن ماجه، كتاب السنة، باب اجتناب الرأي والقياس، رقم (٥٥)، وأبواب الزكاة، باب صدقة البقر، رقم (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الخراج .....، باب في أخذ الجزية، رقم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٤) المصنف لابن أبي شيبة: ٧١/٦٠، رقم (١١ ٣٣٣١)، والمغنى: ٧٦٧/٩، وإعلاء السنن: ٢٦/١٦.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٢٦٧/٩، وإعلاء السنن: ٢١/١٦، والمرقاة: ٦٦/٨، وأوجز المسالك: ٢٠٧/٦.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٢٦٧/٩، وإعلاء السنن: ٢٦/١٢.

### جمہور کی طرف سے جواب

جہور کا اگر چہاں مسلے میں اختلاف ہے کہ جزید کی مقدار کیا ہوگی؟ لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جزید کی مقررہ حد ہے، اس سلسلے میں صرف امام ثوری، ابوعبید وغیرہ رحمہم اللہ ہی اس کے قائل ہیں کہ امام کی رائے پر خصر ہے کہ اہل ذمہ سے کتنا جزید وصول کیا جائے۔

چناں چہ جمہور کی طرف سے ان حضرات کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ دراصل جزید کی دوشمیں ہیں:

الجزید بالتراضی: یہ دوقتم ہے جو فریقین کے درمیان سلح کی صورت میں باہمی رضامندی سے طے

پائے، اس میں وہی شے ان سے لی جائے گی جس پر صلح ہوئی ہے، اس میں تعدی جائز نہیں، اس کی دلیل

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل نجران کے ساتھ صلح ہے، جونصار کی تھے، دوسری دلیل حضرت عمرضی اللہ عنہ کاوہ

فعل ہے، جو ابھی گزرا کہ انہوں نے بنو تغلب سے مسلمانوں سے وصول کی جانے والی زکوۃ کا دوگنا وصول کیا تھا۔

الجزیۃ بالغلبۃ علی الکفار: یہ وہ تتم ہے کہ جس میں امام وقت کفار پر جنگ میں غلبہ و تسلط حاصل کرنے

کے بعد، ان پر باعتبارغی وفقیر وغیرہ کے جزیہ مقرر کرتا ہے (۱)۔

ملاعلى قارى رحمة الله عليه، علامه ابن البهام كجوالي ي كلهة بي:

"الجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح عليها، فتقدر بحسب ما عليه الاتفاق، فلا يزاد عليه تحرزا عن الغدر، وأصله صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران —وهم قوم من النصارى بقرب اليمن—على ما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، الحديث(٢). وصالح عمر رضى الله عنيه نصارى بني تغلب على ضعف ما يؤخذ من المسلم من السمال (٣)، والضرب الثانى: جزية يبتدئ الإمام بتوظيفها إذا غلب على

<sup>(</sup>١) الفقه الحنفي وأدلته: ٣٩٨/٢، والسرقاة: ٨٦٨٨، والأوجز: ٢٠٧/٦، والبناية: ٢٣٨/٧، باب الجزية.

٢٠) رواه أبوداود، كتاب الخراج .....، باب في أخذ الجزية، رقم (٢٠٤١).

<sup>﴾</sup> انظر المصنف لابن أبي شيبة: ٢/٢٥٠ كتاب الزكاة، في نصارى بني تغلب: ما .....، رقم (١٠٦٨٤)، =

الكفار....."(١).

چوں کہ دونوں قسموں کی نوعیت الگ الگ ہے، اس لیے جزیہ کے احکام بھی الگ ہوئے، سلح کی صورت میں اہلِ ذمہ کو بھی چھا ختیار حاصل ہے، لیکن شکست کی صورت میں انہیں کوئی اختیار نہیں، امام وقت ہی اس سلسلے میں فیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ احناف کے نزدیک حضرت عمر کے فیصلے کی روشنی میں ہوگا، شوافع کے ہاں حضرت معاذکی حدیث کو مدنظر رکھ کر اور امام مالک رحمۃ اللّہ علیہ کے ہاں ان کی دلیل کی بنیادیر۔

# شوافع کی دلیل

حضرات شافعیہ رحمہم اللہ کی مشہور دلیل اس سلسلے میں حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث \* ہے، جوابھی گزری کہ:

"أن النبي في المساوجه إلى اليمن أمره أن يأخذ ..... ومن كل حالم النبي محتلماً - دينارا أو عِدله من المعافر، ثياب تكون باليمن "(اللفظ لأبي داود)(٢).

يعنى "نبي صلى الله عليه وسلم نے جب حضرت معاذ رضى الله عنه كو يمن كى طرف روانه كيا تو أنهيں حكم فرمايا كه .....اور هر بالغ شخص سے ايك دينارياس كے مساوى معافرى كير ہے، جو يمنى كير ول كى ايك قتم ہے، لين " ۔

# شوافع کی دلیل کا جواب

## یہ ہے شافعیہ کی دلیل الیکن میں ہمارے خلاف جست اس لیے نہیں ہے کہ ہم بھی اس پڑمل کے قائل ہیں

= والسنن الكبرى للبيهقي: ٣٦٢٩-٣٦٣، كتاب الجزية، باب نصارى العرب تضعف .....، رقم (١٠١-٢٠٨)، والخراج لأبي يوسف القاضي (١٨٧٩-٢٠٨)، والخراج لأبي يوسف القاضي ١٨٧٩-١٨٧٩)، وكتاب الخراج ليحيى بن آدم، رقم (٢٠٦-٢٠٨)، والخراج لأبي يوسف القاضي ١٢٩-١٣٦، فصل في شأن نصارى بني تغلب .....، ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: ٣/٥٥)، باب الجزية، من كتاب السير.

(١) مرقاة المفاتيح: ٦/٨، وأوجز المسالك: ٢٠٧٦، وفتح القدير: ٥/٨٨٠-٢٨٩.

(٢) الحديث صححه الترمذي والحاكم في كتاب الزكاة، زكاة البقر: ١/٣٩٨، ومر تخريجه آنفاً. وفتح الباري: ٢-٢٦٠.

اوراس کوفقیر برمحمول کرتے ہیں (۱)۔

ای طرح حفزت معاذرضی الله عند نے اہل یمن سے جوایک دینار لیے تھے،اس کی وجدان کا فقرتھا کہ مینی غریب لوگ تھے،اس پر دلیل امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی وہ تعلق ہے جوابتدائے باب میں گزری .....

"قال ابن عينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ماشأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار"(٢).

اورامام ابوبکر بصاص رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه حديث معافضلح پرمحمول ہے،اس كى دليل ميہ كه اسى حديث كي بعض طرق ميں "حالمة" (٣) كااضا فه بھى مروى ہے اوراس بابت تو كوئى اختلاف ہى نہيں كه عورت سے جزیہ صرف صلح كى صورت ميں لياجائے گا (٣)۔

يهى بات صاحب بدايه علامه مرغينانى رحمة الله عليه نے بھى فرمائى ہے، چنال چه لکھتے ہيں:

"وما رواه محمول على أنه كان ذلك صلحا، ولهذا أمره بالأخذ من

الحالمة، وإن كانت لا يؤخذ منها الجزية ....."(٥).

اوربيتومعلوم بى ہے كەيمن كى فتح صلحابو كى تھى،نە كەعنوة (٢)\_

# مالكيه كى دليل

امام ما لک رحمة الله عليه نے اپنے مذہب کے ليے بطور استدلال بيروايت پيش فر مائی ہے، جو "نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب" كے طريق سے مروى ہے:

- (١) إعلاء السنن: ١٢/٣٣٤، والمسوى: ٢٠٩/٦، وأوجز المسالك: ٢٠٩/٦.
  - (٢) إعلاء السنن: ٢٢/١٢، والمغنى: ٩/٢٦٨، وأوجز المسالك: ٢٠٨/٦.
- (٣) الـمصنف لعبد الرزاق: ٣٣٠/١٠، رقم (١٩٢٦٨)، "وكان معمر يقول: هذا غلط، قوله: "حالمة"، ليس على النساء شيء" كذا في نصب الراية: ٣٤٤٦/٣، رقم (٦٠٤٢).
  - (٤) أحكام القرآن: ١٢٦/٣، وإعلاء السنن: ٢٠٨/٦، وأوجز المسالك: ٢٠٨/٦.
    - (٥) الهداية مع فتح القدير: ١/٥)٠
  - (٦) إعلاء السنن: ٢١/٤٣٢، كتاب الأموال لابن زنجويه: ١٢٩/١، رقم (١١٠)، والأوجز: ٦/٠٢٠.

"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل النهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرق أربعين درهماً، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام"(١).

کہ''حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سونے والوں پر چار دینار، چاندی والوں پر چالیں درہم،اس کے ساتھ لشکر اسلام کوغذاکی فراہمی اور تین دن کی ضیافت بطور جزیہ مقرر فرمائی تھی''۔

اس اٹر کو دیکھا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ سونے والوں سے چار دینار لیے جا کیں گے، چاندی والوں سے چالیس درہم اوراس میں غنی یا فقیر کی کوئی تقسیم نہیں۔

اس کےعلاوہ اس اثر میں اور بھی دو چیزیں ہیں ،ایک ہے کشکرِ اسلام کوغذا کی فراہمی کہ اہل ذمہ پر یہ بھی واجب ہوگا کہ کشکر اسلام جب ان کےعلاقوں سے گزرے تو ان کوغذائی اجناس وغیرہ بھی مہیا کریں (۲)۔

دوسری چیز ہے تین دن کی مہمان نوازی ،اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاقوں سے گزرنے والے مسلمانوں کو یہ لوگ روٹی ،بھو اور سالن وغیرہ فراہم کریں گے اور ان کے لیے ایسی رہائش کا بندو بست کریں گے، جوسر دی وگری سے بچائے (۳)۔

کیکن ان دونوں چیز وں پڑمل اب مالکیہ کے ہاں بھی نہیں ہے، چناں چہ علامہ در دیر مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"وسقطت إضافة المجتاز عليهم من المسلمين ثلاثاً من الأيام؛ وإنما سقطت عنهم للظلم الحادث عليهم من وُلاة الأمور ....."(٤). ليخي: "الل ذمه كم بال على كررن والمسلمانون كي تين دن كي ضيافت كا

<sup>(</sup>١) المؤطأ: ٢٧٩/١، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب ....،، رقم (٤٣)، والأوجز: ٢/٤٠٦-١١٥.

<sup>(</sup>٢) المنتقى: ١٧٤/٢، والأوجز: ٢١٠/٦.

<sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبدالير: ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) أوجز المسالك: ١١/٦، ١٤، والشرح الكبير للدردير مع الدسوقي: ٢١/٢، فصل في عقد الجزية.

اضا فداب ساقط ہو چکا اوراس کی وج حکم رانوں کی طرف سے ان پرظلم کے نت نے طریقوں کا اختیار کرنا ہے'۔

## مالكيه كى دليل كاجواب

یتو ہوئی مالکیہ کی دلیل ہمین اس کا جواب بہت واضح ہے، وہ بیکہ اگراس اثر پر کممل کمل کیا جائے تو اس کا مطلب بھی وہی نکلتا ہے جس کے احناف قائل ہیں، اس لیے کہ سلمانوں کوغذا کی فراہمی اور تین دن کی مہمان نوازی کواگر چالیس کے ساتھ ملایا جائے تو بیاڑتالیس درہم کے مساوی بنتا ہے (۱)۔

# ترجي راج

ندہب احناف کی دلیل کے طور پر ماقبل میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ قتل کیا تھا، جو حارثہ بن معنرب اور محمد بن عبیداللہ الثقفی رحمہما اللہ وغیرہ سے مروی ہے، ان آثار مروبیہ میں انسانوں کے تینوں طبقات (غنی، متوسط اور فقیر) کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس لیے مل کے اعتبار سے یہی آثار رائح ہوں گے، کیوں کہ ان میں زیادتی مروی ہے، نیز ہر طبقہ کا تھم بھی۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ جوحفزات طبقات کے حساب سے جزیہ مقرر کیے جانے کے قائل ہیں، وہ اس روایت پر بھی عمل پیرا ہیں، جس میں صرف اڑتالیس درہم کا ذکر ہے، لینی حضرت عمر و بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ، اس کے برخلاف حضرات شافعیہ نے چوں کہ اڑتالیس دراہم پر انحصار واقتصار کیا ہے، اس لیے وہ ان آثار وروایات کے تارک ہوئے ، جن میں طبقات کی تمیز اور ان میں سے ہر طبقے پر مقد ارمقررہ کی تخصیص کا ذکر ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے امام جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"فكان الخبر الذي فيه تفصيل الطبقات الثلاث أولى بالاستعمال؟ لما فيه من الزيادة، وبيان حكم كل طبقة، ولأن من وضعها على الطبقات فهو قائل بخبر الثمانية والأربعين، ومن اقتصر على الثمانية والأربعين، فهو تارك للخبر الذي فيه ذكر تمييز الطبقات، وتخصيص كل واحد بمقدار

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للرازي: ١٢٦/٣، والأوجز: ٢٠٨٦، و٢٠٨، وإعلا، السنن: ٢٢/١٢.

منها ..... "(كم). والله أعلم بالصواب

٢٩٨٧ : حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ : سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ : كُنْتُ جالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، فَحَدَّشَهَا بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْعِينَ ، عامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، فَحَدَّشَهَا بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْعِينَ ، عامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ ، قالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَمِّ الأَحْنَفِ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَعْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِهِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ .

## تراجمرجال

### ١ - على بن عبدالله

بیمشهورامام حدیث علی بن عبدالله ابن المدینی رحمة الله علیه بین ، ان کا تذکره کتاب العلم، ' باب الفهم فی العلم'' کے تحت گزرچکا ہے (۲)۔

#### ۲- سفیان

بيمشهورمحدث سفيان بن عيينه بن الي عمران كوفى رحمة الله عليه بين، ان كے حالات مختصراً "به والوحى" كى پہلى حديث اور مفصلاً كتاب العلم، "باب قول المحدث: حدثنا ....." كے تحت آ چكے (٣)\_

#### ٣- عمرو

## تا بعی شهیر حضرت عمروبن دینار رحمة الله علیه کا تذکره کتاب العلم میں آچکا (۴)۔

(كم) أحكام القرآن: ١٢٦/٣، والأوجز: ٦/٨٠٦، وإعلاء السنن: ١٢/٣٣.

(١) قوله: "سمعت عمراً" المحديث، أخرجه الترمذي، كتاب السير، باب ماجاه في أخذ الجزية من الممجوس، رقم الممجوس، رقم (١٥٨٦)، وأبوداود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في أخذ الجزية من الممجوس، رقم (٣٠٤٣)، والنسائي في الكبرى، كتاب السير، رقم (٨٧٦٨).

- (٢) كشف الباري: ٢٩٧/٣.
- (٣) كشف الباري: ٢٦٠/١، و١٠٢/٣.
- (٤) كشف البارى: ٣٠٩/٤، باب كتابة العلم.

قال: كنت جالساً مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس

حضرت عمر و بن دینار رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں جابر بن زیداور عمر و بن اوس رحمہما اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔

جابر بن زید سے مراد ابوالشعثاء جابر بن زید بھری رحمۃ اللّٰدعلیہ ہیں (۱)۔اورعمرو بن اوس سے مشہور تا بعی عمرو بن اوس بن الی اوس رحمۃ اللّٰدعلیہ مراد ہیں (۲)۔

فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم

سنہ کھ،جس میں مصعب بن زبیر نے اہل بھرہ کے ساتھ جج کیا تھا،اسی سال بئر زمزم کی سیر ھیوں کے پاس بجالہ نے جابر بن زیدادرعمر و بن اوس سے بیان کیا۔

بجالة

پیمشهورتا بعی بجالة - بفتح الباءالموحدة ، بعد ما جیم - بن عبدة بن سالم (۳) تنبیم عنبری بصری رحمه الله بین (۴) \_

یہ جزء بن معاویہ کے کا تب تھے اور احف بن قیس کے چیا (۵)۔

ید حفرت عمر، حفرت عبدالرحمٰن بن عوف، حفرت عمران بن حقینن اور حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهم سے روایت حدیث کرتے ہیں۔

ان سے روایت کرنے والوں میں عمرو بن دینار،عوف الاعرابی، قیادہ بن دعامہ اور قشیر بن عمر ورحمہم الله

<sup>(</sup>١) ان كالاتك ليويكهي ، كتاب الغسل ، باب من أفاض على رأسه .....

<sup>(</sup>٢) ان ك حالات ك ليويكهي ، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر.

<sup>(</sup>٣) تعليقات تهذيب الكمال: ٨/٤، وتعليقات تهذيب التهذيب: ١٧/١، وتوضيح المشتبه: ٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٨/٤، وتهذيب التهذيب: ١٧/١، وفتح الباري: ٦/٠٢٠.

<sup>(</sup>٥) حواله جات بالا، وطبقات ابن سعد: ١٣٠/٧.

تعالیٰ وغیرہ شامل ہیں (۱)۔

امام الوزرعدر جمة الله علية فرمات بين: "مكي ثقة" (٢).

امام الوحاتم رحمة الله علية فرمات بين: "هو شيخ" (٣).

علامہ جاحظ نے ان کا تذکرہ اہل بھرہ کے عبادت گزاروں میں کیا ہے (۴)۔

اسى طرح مجامد بن موى اورابن حبان رحمهما الله نے بھی ان كی توثیق فرمائی ہے (۵)۔

البنة امام رئیج بن سلیمان نے امام شافعی رحمة الله علیہ کے جوالے سے نقل کیا ہے کہ امام صاحب نے ان کے بارے میں فرمایا تھا: "بحالة رجل مجھول" (٦).

چنال چه علامه بیمقی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمة الله علیه نے '' کتاب الحدود' میں لکھا که یہ مجبول ہیں اور مشہور نہیں، نیزیہ بھی معروف نہیں کہ جزء بن معاویہ نامی کوئی شخص حصرت عررضی الله عنه کا عامل تھا۔ پھرامام شافعی نے ان کو' کتاب الجزیہ' میں ذکر کیا اور فرمایا: "حدیث بحالة متصل ثابت؛ لأنه أدر ك عمر، و كان رجلاً في زمانه، كاتباً لعماله".

اس معلوم ہوا كدامام شافعى رحمة الله عليد نے بھى اپنى سابقد بات سے رجوع كرلياتها كه بجاله مجبول بين، كتاب الجزيد كى عبارت سے معلوم ہوا كدوه مجبول نہيں، علامہ يہتى اسى كو بيان كرتے ہوئے كھتے ہيں: "وكأن الشافعي رحمه الله لم يقف على حال بجالة حين صنف كتاب الحدود، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية، إن كان صنفه بعده "(٧).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٨/٤-٩، والجرح والتعديل: ٣٦٢/٢، رقم (١٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٩/٤، والجرح والتعديل: ٣٦٢/٢، رقم (١٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٤/٤، وتهذيب التهذيب: ١٧/١ ٤.

<sup>(</sup>٥) تعليقات تهذيب الكمال: ٩/٤، وتهذيب التهذيب: ١٧/١ ١٨-٤١٨.

<sup>(</sup>٦) حواله جات بالا، وكتاب الأم: ٧/١١/٧٥، كتاب الحدود، باب حد الذميين إذا زنوا، رقم (٢٣٢٨٦).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيه قسى: ٢٤٨/٨، كتساب الحدود، باب حد الذميين، رقم (١٧١٢٣) وكتاب الجزية، البيان المجوس أهل كتاب .....: ١٨٩/٩، رقم (١٨٦٥٣)، وكتاب الأم: ١٧٤/٤/٢، كتاب الجزية، =

امام بخاری، ابوداؤد، ترندی اورنسائی رحمة الله علیه نے ان کی روایات لی بیں (1)۔ صحیح بخاری میں ان کا ذکر صرف اس جگه آیا ہے (۲)، رحمہ الله تعالی رحمة واسعة ۔

### مصعب بن الزبير

یہ مشہور صحافی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے صاحبز ادے مصعب بن الزبیر بن العوام قرشی اسدی رحمة الله علیه بیں (۳)۔

ابولیسیٰی اور ابوعبداللہ ان کی کنیت ہے(۴)، ان کی والدہ رباب بنت انیف کلبیہ ہیں(۵)۔ انتہائی بہادر تھے اور بہت حسین وجمیل، اپنی سخاوت کی وجہ ہے'' آئیۃ انحل'' (شہید کا چھتہ یا برتن) کہلاتے تھے، کیکن اس کے ساتھ ہی سفاک بھی تھے، مختار بن عبیدالثقفی ہے جنگ کی اور اس کوتل بھی کیا (۲)۔

یہا پنے باپ شریک بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے عراقین (عراق وشام) کے امیر مقرر ہوئے تھے، یہ تقررایک اعتبار سے مصعب کی ایک تمنا ہی نتیجہ تھا، جوخدا کے ہاں قبول ہوئی۔

چناں چدائن افی الزنادا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: مقام جحرمیں چار حضرات جمع ہوئے: عبداللہ، مصعب ،عروہ (حضرت زبیر بن العوام کے صاحبز ادگان) اور ابن عمرضی اللہ عنہم ۔حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمنا کرو، اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو کہ پنة چلے کون کیا چاہتا ہے؟ عبداللہ بن زبیرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری خواہش خلافت کا حصول ہے اور حضرت عروة بن زبیر رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری خواہش خلافت کا حصول ہے اور حضرت عروة بن زبیر رحمة اللہ علیہ بن زبیر رحمة اللہ علیہ نے کہ میرے ذریعے علم بھیلے اور مجھ سے استفادہ کیا جائے۔ اور مصعب بن زبیر رحمة اللہ علیہ نے کہا کہ میری خواہش عراق کی امارت کا حصول ہے اور عاکشہ بنت طلحہ وسکینہ بنت الحسین کو اپنے عقد

<sup>=</sup> من يلحق بأهل الكتاب، رقم (١٣١٩٣)، وتعليقات تهذيب الكمال: ٩/٤.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٩/٤.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٦٠/٦، وعمدة القاري: ١٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء: ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا، وطبقات ابن سعد: ١٨٢/٥.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء: ١/٤ ١/٤ ، وطبقات ابن سعد: ١٨٢/٥.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء: ١٤١/٤، وطبقات ابن سعد: ١٨٣/٥.

نکاح میں لانا۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ میری تمنا تو صرف بیہ ہے کہ میری مغفرت کر دی جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہرایک نے جوتمنا کی تھی، اسے وہ حاصل ہوئی، رہے ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کی بھی مغفرت کر دی گئی ہوگی (1)۔

اساعیل بن الی خالدر حمد الله فرماتے ہیں: "ما رأیت أمیراً قط أحسن من المصعب" (٢). امام شعبی رحمة الله علی فرماتے ہیں: "ما رأیت أمیراً قط علی منبر أحسن من مصعب" (٣). ابھی گزرا كريانتهائى حسين تھے، مدائنى رحمة الله عليه فرماتے ہیں:

"کان یحسد علی الجمال"(٤) که خوبصورتی کی وجه سے ان سے حسد کیا جاتا تھا۔
اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان اور مصعب بن زبیر کی افواج کے درمیان ایک شدید اور فیصلہ کن جنگ ہوئی، مصعب تو اس لیے نکلے تھے کہ شام کو دوبارہ واپس لیس گے اور عبدالملک کامقصود دفاع تھا، ان دونوں کا کراؤ عراق کے ایک چھوٹے سے شہر 'اوانا' (۵) کے قریب دیر الجاثلیق (۲) کے مقام پر ہوا، جس میں آخر کار فتح عبدالملک کو ملی اور مصعب مقتول ہوئے۔ بیا کھ، نصف جمادی الاولی کا واقعہ ہے اور دن جعرات کا تھا، اس وقت مصعب کی عمر چالیس سال تھی (۷)۔

قل کے بعدان کے سرکوکاٹ کرعبدالملک کے سامنے پیش کیا گیا،عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں: "رأیت بقصر الكوفة رأس الحسین الشهید، ثم رأس ابن زیاد، ثم

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ١٤١/٤، وحلية الأولياء: ١٧٦/٢، رقم الترجمة (١٧١).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، وفوات الوفيات: ٤ /١٤٣٠، رقم (٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) حواله جات بالا

<sup>(</sup>٥) قال ابن خلكان: "أوانا بليدة كثيرة البساتين والشجر، نزهة من نواحي دجيل بغداد، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت .....". معجم البلدان: ٢٧٤/١، باب الهمزة والواو ......

<sup>(</sup>٦) دير الجائليق: دير قديم البناء، رحب الفناء، من طسوج مسكن قرب بغداد في غربي دجلة، وهو رأس الحد بين السواد وأرض تكريت. معجم البلدان: ٢/٢ ، ٥، باب الدال والياء......

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء: ١٤٣/٤، وطبقات ابن سعد: ١٨٣/٥.

رأس المختار، ثم رأس مصعب بين يدي عبدالملك"(١).

### مديث سے متعلقہ ایک اصولی بحث

یہاں حدیث سے متعلقہ ایک اور بات بھی بجھے کہ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے:
"ف حدثهما بحالة ....." کہ بجالہ نے ان دونوں اصحاب سے بیان کیا .....اس سے معلوم ہوا کہ بجالہ نے یہ
روایت عمرو سے بیان نہیں کی تھی اور وہ مقصود بالتحدیث بھی نہیں تھے، اس کے باوجود عمرو بجالہ سے روایت
کررہے ہیں،اس طرح سنی ہوئی حدیث کی روایت جائز ہے اور یہ بالا تفاق وجوہ تحل میں سے ہے(۲)۔

البنة اس میں اختلاف ہے کہ الی صورت میں''حدثنا'' کہنا جائز ہے یا نہیں؟ جمہور جواز کے قائل ہیں، امام نسائی اوربعض حضرات اس مے منع کرتے ہیں، جب کہ علامہ برقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ''حدثنا'' کی بجائے' سمعت فلانا'' کہنا جا ہے (۳)۔

### "درج" کے معنی

"درج السلَّم: رتبه، الواحدة: درجة "(٥).

قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف

بجالہ فرماتے ہیں کہ میں احنف کے پچا جزء بن معاویہ کا کا تب تھا۔

جزء بن معاويه

يه جزء - بفتح الجيم، وسكون الزاي، وفي آخره جمزة - (٢) ابن معاوية بن حصين بن عباده بن الزَّ ال بن

- (١) سير أعلام النبلاء: ١٤٣/٤.
- (٢) عمدة القاري: ٧٩/١٥- ٨، وفتح الباري: ٦/٠١٦.
  - (٣) عمدة القاري: ١٥/٠٨، وفتح الباري: ٢٦٠/٦.
- (٤) عمدة القاري: ١٥/١٥، والصحاح للجوهري: ٣٣٧، مادة "درج".
  - (٥) المغرب: ٢٨٤، الدال مع الراء.
- (٦) اللفظ كے ضبط ميں محدثين اور اہل نسب كا اختلاف ہے، ہم نے مشہور قول، جومحدثين كاہے، كوذكر كياہے، ديكرا قوال

مرة تتمیمی سعدی رضی الله عنه بین (۱) \_

یے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اہواز کے عامل تھے، جب کہ تر ندی شریف کی روایت میں بیآیا ہے کہ جزء '' تنا در'' کے عامل تھے(۲)۔

لیکن حافظ صاحب رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ تنا درا ہواز ہی کا ایک گاؤں ہے (۳)۔

ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا شار صحابہ میں کیا ہے، ابن الا ثیر جزری رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے، البتہ ابن عبد البررحمہ اللہ نے ان کی صحبت کا اٹکار کیا ہے (س)۔

لیکن حافظ صاحب ان کے قول کورد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں خلفاء عامل انہی کو مقرر فرماتے ہیں کہ اس لیے رائج یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی تھے۔ صحابی تھے۔

بلاذُری کی تصریح کے مطابق حضرت جزء رضی الله عنه حضرت امیر معاویه رضی الله عنه کی خلافت تک زندہ رہے اور زیاد کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں بھی انہوں نے اداکیس (۲)۔

#### الأحنف

يمشهور مخضرم تابعي حفرت احف بن قيس رحمة الله عليه بين، ان كحالات كتاب الإيمان، "باب

= ك ليربيكهي: عمدة القاري: ٧٩/١٥، وفتح الباري: ٢٦٠/٦، والإكمال لابن ماكولا: ٧٩/٢-٨، باب جري وجزي ......

- (١) الإصابة: ١/٢٣٤، والاستيعاب بهامش الإصابة: ١/٢٥٩.
- (٢) انظر الجامع للترمذي، كتاب السير، باب في أخذ الجزية من المجوس، رقم (١٥٨٦)، ولكن المثبت في رواية الترمذي "مناذر" بدل "تنادر" ولعل المثبت هو الصحيح، انظر معجم البلدان: ١٩٩/٥، باب الميم والنون ......
  - (٣) فتح الباري: ٢٦٠/٦.
  - (٤) الإصابة: ١/٢٣٤، والاستيعاب بهامش الإصابة: ١/٩٥١، وأسد الغابة: ١٧٨/١، باب الجيم والزاي.
    - (٥) الإصابة: ١/٢٣٤.
      - (٦) حواله بالاو.

المعاصي من أمر الجاهلية ..... كَتْحَتُّ رُرِ عَكِرا)\_

فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة

تو ہمارے پاس حضرت عمرضی اللہ عنہ کا خطان کی وفات سے ایک سال قبل آیا۔

عمر بن الخطاب

خلیفہ ٹانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تذکر و اجمالی'' بدء الوحی'' کی پہلی حدیث کے تحت آچکا ہے(۲)۔

اوپرذ کرکردہ واقعہ ۲۲ ھا ہے، کیوں کہ حضرت عمر کی وفات ۲۳ ھیں ہوئی ہے (۳)۔

فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس

مجوس میں سے جس کسی نے اپنے ذی محرم سے شادی کررکھی ہو،اسے اس سے جدا کر دو۔

مجوس

مجوں، مجوی کی جمع ہے، جومنسوب ہے مجوسیت کی طرف اور مجوسیت قدیم فرق باطلہ میں سے ایک فرقہ ہے اور پیکلمہ منج گوش کا معرب ہے، جو ایک آ دمی کا نام ہے، اس کے کان جھوٹے چھوٹے تھے، اس کی طرف منسوب ہوکر یہ فرقہ '' کہلا تا ہے، یہی وہ مخص تھا جس نے مجوسیت کوا بچاد کیا اور لوگوں کواس کی طرف بلایا۔ مجوس ایٹ مزعومہ پنیمبرزر تشت کی طرف منسوب ہوکرز رتشتی بھی کہلاتے ہیں۔

مشہور قول کے مطابق میآ گ کی پوجا کرتے ہیں، جب کہ قیادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میسورج، چاند اورآ گ کی عبادت کرتے ہیں۔

اینے عروج کے زمانے میں انہوں نے دنیا کے مختلف مقامات پر آتش کد ہے، جہاں وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آج بھی ان میں سے کچھ پائے جاتے ہیں۔اوراس مذہب کے پیروکاراس کے بھی قائل

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) كشف البارى: ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٦١/٦.

تے کہ خداد وہیں، ایک خالقِ خیر ہے، دوسرا خالقِ شرہے، پہلے کانام یز دان، دوسرے کانام اہر من ہے(۱)۔
کیا مجوس اہل کتاب میں داخل ہیں؟

نقبائے امت کااس میں اختلاف ہے کہ مجوس اہل کتاب میں داخل ہیں یانہیں؟ یہی اختلاف اس مسئلہ کا مدار ہے، جو ماقبل میں گزرا کہ مجوس سے جزیدلیا جائے گایانہیں؟ اور کس بنیا د پرلیا جائے گا؟

حفزات شوافع مجوں کے متعلق میہ کہتے ہیں کہ میہ بھی اہل کتاب ہیں، اس کی دلیل میں وہ حفزت علی رضی اللّٰہ عنہ کا ایک اثر پیش کرتے ہیں:

"كان المجوس أهل كتاب يعرفونه، وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر، فوقع على أخته، فرآه نفر من المسلمين، فلما أصبح قالت أخته: إنك قد صنعت بها كذا وكذا، وقد رآك نفر لا يسترون عليك، فدعا أهل الطمع، فأعطاهم، ثم قال لهم: قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته، فجاء أولئك الذين رأوه، فقالوا: ويلاً للأبعد، إن في ظهرك حداً، فقتلهم، وهم الذين كانوا عنده، شم جاء ت امرأة، فقالت له: بلى، قد رأيتك، فقال لها: ويحا لبغي بني فلان، قمالت: أجل، والله لقد كنت بغية، ثم تُبت، فقتلها، ثم أسري على ما في قلوبهم وعلى كتبهم، فلم يصح عندهم شي، "(٢). (اللفظ لعبد الرزاق).

<sup>(</sup>۱) فكورة تفصيلات كے ليے ويكھي ، أو جز المسالك: ١٩١/٦ ، ولسان العرب: ٢٢٣/٦ ، مادة: "مجس"، وروح المعاني: ١٢ / ٢٩ ، سورة الحج: ١٧ ، تفسير قوله تعالىٰ: ﴿والنصارى والمجوس﴾ ودائره معارف اسلاميه (اردو): ٨٨/١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر المصنف لعبد الرزاق، كتاب أهل الكتابين، باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا .....؟ رقم (١٩٢٦٢)، وكتاب أهل الكتاب، أخذ الجزية من المجوس، رقم (١٩٠٢٩)، وفتح الباري: ٢٦١/٦، وعمدة القاري: ٥٠/١٥، وكتاب الأم: ١٧٣/٤/٢، وسنن البيهقي الكبرى، كتاب الجزية، باب المجوس أهل الكتاب، ..... : ١٨٩/٩، رقم (١٨٦٥).

لینی: '' مجوس ایک کتاب کے حامل تھے، جس کووہ جانتے تھے اور علم والے تھے جس کووہ پڑھتے تھے،ایک دن ان کے امیر نے شراب یی، چنال چہاپی بہن پر جاپڑا، تو مسلمانوں کی ایک جماعت نے اس کود کھے لیا، جب صبح ہوئی تو اس کی بہن نے کہا کہ تو نے اس کے ساتھ (لینی میرے ساتھ) ایساالیا کیاہے اور تحقیق تنہیں کچھا کیے افراد نے دیکھا ہے جوتمہاری ستریوشی نہیں کریں گے۔ تواس نے اہل طمع (علائے سو) کو بلایا، پھران سے کہا کتمہیں بخو بی علم ہے کہ آ دم علیہ السلام اینے بیٹوں کا نکاح اپنی بیٹیوں سے کرواتے تھے (لہذامیں نے بھی ایبا کیا ہے تواس میں کیاحرج ہے؟) چنال چہوہ لوگ آئے جنہوں نے اس کو (این بہن کے ساتھ مبتلا) دیکھا تھا، کہنے لگے کہ ہلاکت ہومنحوں کے لیے،تم پر حد واجب ہوچکی۔ تواس نے ان کوتل کروادیا، یہی وہ لوگ تھے، جواس کے پاس تھے، پھرایک عورت آئی، اس نے کہا: ہاں! میں نے تہہیں دیکھاہے، تو امیر نے اس عورت سے کہا: بنی فلان کی زانیہ کے لیے ہلاکت ہو،اس عورت نے کہا: درست ہے (بالکل) بخدا! میں زانیہ تھی، پھر میں نے تو بہ کر لی، اس نے اس عورت کو بھی قتل کروادیا، پھر ان کے دلوں اور کتابوں میں جو کچھ تھا،اسے اٹھالیا گیا،اس طرح ان کے پاس کوئی درست چیز ندرہی'۔ یہ تو ہوئی شوافع کی دلیل ہمیکن اس اثر کی صحت میں کلام ہے، بعض حضرات نے اس کو متصل قرار ذیا ہے تو بعض نے منقطع (۱)۔ جب کہ بعض علماء تو اس اثر کی صحت کے سرے سے قائل ہی نہیں ، چناں چہ علامہ ابن قیم

پھراگراس کی صحت تسلیم کربھی لی جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اسلاف اہل کتاب تھے، کیوں کہ مذکورہ اثر کامضمون یہی ہے کہ وہ پہلے اہل کتاب تھے، لیکن بعد میں کتاب کوان کے سینوں سے نکال دیا گیا، اب وہ اہل کتاب کیسے ہوئے؟!

اورحافظ ابن بطال رحمة الدعليهاني اس الركوغير حج وغيرة ابت كهاب (٢)\_

<sup>(</sup>١) إعلاء السنن: ٢١/٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) زاد السمعاد في هدي خير العباد: ٣/١٥٤، وشرح ابن بطال: ٣٣١/٥، ثيرُوبِكِهِي،نصب الراية: ٢٥٦/٢، والجوهر النقي: ٩/٠٩١.

ان کے اہل کتاب نہ ہونے پروہ روایت بھی دلالت کرتی ہے، جوسن بن محدر حمة الله علیہ سے مروی ہے دائل کتاب نہ ہونے پروہ روایت بھی دلالت کرتی ہے، جوسن بن محدر حمة الله علیہ سے کہ:"لا تؤکل لهم ذبیحة، ولا تنکح لهم امرأة"(١). که: "ان کاف بیحکھایا جائے گانہ ہی الن کی عورت سے تکاح جائز ہوگا"۔

چناں چاگروہ اہل کتاب ہوتے تو ان کا ذبیجہ اور ان کی عورت سے نکاح بہر حال جائز ہوتا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر اہل کتاب کے ساتھ ان امور کومباح قرار دیا ہے (۲)۔

حضرات احناف رحمة الله عليهم كى دليل مجوس كابل كتاب مين داخل نه مونے كے سلسلے مين قرآن كريم سے قويہ ہے كداس مين آيا ہے: ﴿أن تقولوا إنها أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ﴾ (٣) اس آيت مين ابل كتاب كودوطاكفوں مين مخصر كہا گيا ہے، اگر مجوس بھى ابل كتاب مين سے موت تو يہ تين طاكف موجائيں گے، جوآيت كے منافی ہے، اس ليے اس آيت كى روسے ابل كتاب ميں مجوس داخل نہيں (م)۔

احناف کی دوسری دلیل وہ روایت ہے جوموَ طا وغیرہ میں جعفر بن محمد بن علی عن ابید کے طریق سے مردی ہے:

"أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدرى كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب"(٥).

لعنى: "حضرت عمر صى الله عنه في مجوس كا تذكره كيا، پير فرمايا كه مجھے علم نہيں ان

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن: ١٢١/٣، وطبقات ابن سعد: ٢٦٣/١، والمصنف لابن أبي شيبة: ١٧/٧٠، كتاب السير، ماقالوا في المجوس .....، رقم (٣٣٣١٣).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص: ١٢١/٣، وأوجز المسالك: ١٩٤/٦.

<sup>(</sup>٣) الأنعام/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص: ١٢١/٣، وأوجز المسالك: ١٩٤/٦.

<sup>(</sup>٥) المؤطأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب .....، رقم (٤٢)، ومصنف ابن أبي شيبة: ٧١/٧-٧١، وفي النزكاة، في المجوس يؤخذ منهم .....، رقم (١٠٨٧)، و٧١/٩ ع، كتاب السير (٣٣٣١٩)، وسنن البيهقي الكبرى: ١٨٩٨، كتاب السير، رقم (١٨٦٥).

مجوسیوں کے سلسلے میں، میں کیا کروں؟ تو حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه نے فر مایا کہ میں نے رسول الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کدان کے ساتھ اہل کتاب والا برتاؤ کرؤ'۔

بیروایت اگر چه منقطع ہے، کیوں کہ محمد کالقاءعمر فاروق سے ثابت ہے نہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہما سے کیکن اس کے معنی مختلف دیگر طرق حسان کی دجہ سے متصل ہیں (1)۔

اسی طرح ابوعلی الحنفی نے بھی اس روایت کوامام مالک کے طریق سے قبل کیا ہے، جس کی تخریج برا راور دار تھنی رحمۃ اللہ علیما وغیرہ نے کی ہے اور بیر روایت مرسل ہے، جو ہمارے نز دیک ججت ہے (۲)۔ اور اس روایت میں تو صراحناً "فی المجزیة" کالفظ بھی موجود ہے (۳)۔

پیرطبرانی میں مسلم بن العلاء الحضر می کے طریق سے اس کا شام بھی موجود ہے کہ "سنوا بالمجوس سنة أهل كتاب"(٤).

نیزاس کےعلاوہ بیام بھی ملحوظ رہے کہ شوافع اس بات کے تو قائل ہیں کہ مجوں کا ذبیحہ اوران کے ساتھ منا کحت جائز نہیں ،لیکن پھر میے بھی کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں ، اگر وہ اہل کتاب ہوتے تو یہ امور بھی جائز ہوتے ؟ (۵)

اسی طرح حدیث باب خود بھی اس پر دلالت کررہی ہے کہ مجوس اہل کتاب میں داخل نہیں اور وہ ''اہل الکتاب'' کے عموم میں شامل نہیں ہیں، ورنہ حضرت عمر کے ان سے جزید کی وصولی میں آو قف کے معنی کیا ہول گے(۲)۔

<sup>(</sup>١) أوجز: ٢٠٠/٦، والتغليق الممجد على مؤطأ محمد: ١٧٦، كتاب الزكاة، باب الجزية.

<sup>(</sup>٢) أوجز: ٢٠٠/٦، والتمهيد لابن عبد البر: ١١٥/٢، ومسند البزار: ٢٦٤/٣، مسند عبد الرحمن بن عوف، رقم (١٠٥٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٦١/٦، والأوجز: ٢٠١/٦.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: ١٣/٦، كتباب الجهاد، ماجا، في الجزية، والطبراني في الكبير: ١٩/٣٧، رقم (٤) محمع الزوائد: ١٩/٣٧، كتباب الجهاد، ماجا، في الجزية، والطبراني في الكبير: ١٩/٤٣٧، رقم (٥٠٠)، مسلم بن العلاء الحضرمي.

<sup>(</sup>٥) المنتقى: ٢٧٦/٣، كتاب الزكاة، جزية أهل الكتاب، وقم (٦٨١)، والأوجز: ٢٠٢٦، وشرح ابن بطال: ٥٣٠٠٥.

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري: ١٥/٠٨، وأعلام الحديث للخطابي: ١٤٦٢/٢.

اس لیے درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ مجوس اہل کتاب میں داخل نہیں ،صرف جزید کی وصولی میں وہ اہل کتاب سے ساتھ مشریک ہیں، وہ بھی اس بنا پر کہ نبی علیہ السلام نے ان سے جزیدلیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ اہل کتاب میں داخل ہیں (۱)۔واللہ اعلم بالصواب۔

### ایک اشکال اوراس کا جواب

شراح حدیث نے یہاں ایک اشکال ذکر کیا ہے، جس کی تقریریہ ہے کہ اہل ذمہ کے دین عقا کہ وشعائر سے تعرض نہیں کیا جاسکتا، مثلاً مجوس کے ہاں محر مات سے نکاح چوں کہ جائز ہے، اس لیے خلیفہ اور اس کے نائبین ان کے اس فعل میں مداخلت نہیں کر سکتے (۲)۔ اور یہاں حدیث باب میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجوں کے ان جوڑوں کو جدا کرنے کا حکم دیا تھا، جوآپس میں محرم تھے، یہ تو ان کے نہ ہی عقا کہ میں مداخلت ہوئی، جوشری نقط نظر سے درست نہیں۔

اس اشکال کا جواب ہے کہ یہاں دوالگ الگ چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اہل ذمہ اپنی نہ ہجی معاملات کو انجام دیں۔ دوسرے ہی کہ ان معاملات کا عام مسلمانوں کے سامنے اظہار بھی کریں۔ چناں چر پہلی چیز تو جائز ہے، کیکن دوسرے امرکی قطعاً اجازت نہیں، حضرت عمرضی اللہ عنہ کے علم کا مطلب بھی یہی تھا کہ وہ اپنے محارم سے نکاح تو کرسکتے ہیں، کیکن عامۃ اسلمین کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرسکتے ، نہ ہی اس کے لیے اجتماعات منعقد کرسکتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کی شادیوں کا جس طرح اعلان کیا جاتا ہے، اس طرح اعلان بھی نہیں کرسکتے۔ کرسکتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کی شادیوں کا جس طرح اعلان کیا جاتا ہے، اس طرح اعلان بھی نہیں کرسکتے۔ کرسے مشق کی فتح اس کی مثال وہ شرائط ہیں، جواہین الا مدھنرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی طرف سے دمثق کی فتح کے بعد نصار کی ہی تھیں، ان میں بعض شرائط ہی تھیں کہ وہ صلیب کھلے بندوں ایکا نہیں سکتے ، اپنے مخصوص تہواروں کا اعلان نہیں کرسکتے ۔ گرجا گھروں کے درواز وں کومسلمانوں پر بندنہیں کرسکتے ، وغیرہ و وغیرہ (۳) ۔ تا کہ عامۃ المسلمین فتنہ میں مبتلا نہ ہوں اوران کی شان و شوکت سے متاثر نہ ہوں (۳) ۔ واللہ اعلم

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن: ١١٩/٣-١٢١-١

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية: ٣٩٧/٣: "نتر كهم وما يدينون" فصل في الجزية، مطلب ليس المراد منه......

<sup>(</sup>٣) انظر نص تلك الشروط في تهذيب تاريخ دمشق الكبير: ١/٠٥٠، باب كيف كان أمر دمشق....؟

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث: ٢/٦٦ ١٤ ، وفتح الباري: ٢٦١/٦ ، وعمدة القاري: ١٥ / ٨٠ ، وإعلاء السنن: ١/١٤ ٢-٢٤١ =

ولم یکن عمر أخذ الجزیة من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف اور حفرت عررض الله عند نے مجوس سے جزیہ یس لیا تھا، یہاں تک کہ حفرت عبدالرحمٰن بن عوف(۱) رضی الله عند نے گواہی دی .....

## مذكوره جملے برسندي بحث

ندکوره بالا جمله یا تو حضرت عمر رضی الله عنه کے اسی خط کا حصه ہے، جس کا تذکره او پر حدیث میں گزرا،
اس صورت میں روایت کی حیثیت "روایة عسر عن عبدالر حسن بن عوف" کی ہوگی، یعنی حضرت عمر،
حضرت عبدالرحلٰ سے روایت کرر ہے ہیں، چنال چہ ترفدی شریف (۲) کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی
ہے کہ "ف جاء نیا کتیاب عسر: انظر مجوس من قبلك، فخذ منهم الجزیة؛ فإن عبدالرحمن بن عوف أخبرنی ......".

لیکن اصحاب''اطراف الحدیث' نے اس حدیث کو بجالة عن عبدالرحمٰن میں ذکر کیا ہے (۳)۔

حافظ ابن مجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا بیغل درست نہیں، کیوں کہ حدیث کے جمیع
طرق میں سے کسی بھی طریق میں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ بجالہ نے اس روایت کو عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ
سے لیا ہے، بلکہ تر مذی تشریف کی اوپر ذکر کر دہ روایت تو اس باب میں صریح ہے، اس لیے اس روایت کو 'عمر بن الحظاب عن عبدالرحمٰن' میں ذکر کیا جانا مناسب تھا، نہ کہ "بجالة عن عبدالرحمن' میں (سم)۔

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر أن رسول الله عليه وسلم في بجرك مجوس عبريايا تفار

<sup>=</sup> وتحفة الباري: ٣/٥٦٥، وإرشاد الساري: ٥/٠٣٠.

<sup>(</sup>١) حفرت عبدالرحمن بن عوف كحالات ك ليه ديكهي : كتاب الجنائز ، باب الكفن من جميع المال.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في أبواب السير، باب في أخذ الجزية من المجوس، رقم (١٥٨٧)، وأبوداود، كتاب الخراج .....، باب في أخذ الجزية من المجوس، رقم (٣٠٤٣)، والنسائي في الكبرى، رقم (٨٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: ٢٠٧/٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٦١/٦، والنكت الظراف على الأطراف: ٢٠٨/٧.

#### فخر

یکلمہ ہاءاورجیم کے فتحہ کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کے عہد میں اس نام کے کئی علاقے تھے، جن میں بجر بحر بین ، بجر نجر ان اور بجر مازن وغیرہ شامل ہیں ۔لیکن یہاں بجر بحر بین مراد ہے، اس وقت یہاں بہت بردی تعداد میں مجوس آباد تھے، سن ۸ یا ۱۰ بجری کو نبی علیہ السلام کی حیات میں سے علاقہ حضرت علاء بن الحضر می کے ہاتھوں فتح ہوا تھا (۱)۔

حضرت عمر رضی الله عنه کو جب مجوں سے جزیہ لینے میں تر دو ہوا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ نے اس علاقے کا حوالہ دیااور فر مایا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس علاقے کے مجوں سے جزیہ لیا تھا۔ ترجمة الباب کے سماتھ حدیث کی مطابقت

حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت اس جملے میں ہے: "أن رسول الله صلى الله علیه وسلم أخذها من المحوس" (٢) اس میں مجوس سے جزید لینے کاذکر ہے، جومقعود مصنف علیه الرحمة ہے۔

٢٩٨٨ : حدّثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : حَدَّنَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عامِرِ بْنِ لُوَي ، وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ لُوَي بَيْنَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بَيْنَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بَالْوَي بَيْنَ الْمُعْرَمِي ، يَأْنِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ هُو صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلَاءَ بْنَ الحَضْرَمِي ، فَقَدِمَ أَبُو عُبِيْدَةً مِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً فَوَافَتْ صَلَاةً الصَّبْحِ مَعَ النّبِيِّ عَلِيلِيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ الْفَجْرَ ٱنْصَرَفَ ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ حِينَ

(١) معجم البلدان: ٣٩٣/٥، باب الها، والجيم .....، وعمدة القاري: ١٥/٠٨، "وذكر ابن سعد في طبقاته (٢٦٣/١): أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوي عامل البحرين، يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم، وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية". فتح الباري: ٢٦٢/٦، وهذه العبارة تدل على أنها كانت في سنة تسع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالجعرانة سنة تسع من الهجرة. (٢) عمدة القاري: ٧٩/١٥.

(٣) قوله: "عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه، في كتاب المغازي، باب بلاترجمة، بعد باب شهود الملائكة بدرا، رقم (١٥)، وفي كتاب الرقاق، باب ما=

رَآهُمْ ، وَقَالَ : (أَظُنُكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جاءَ بِشَيْءٍ). قَالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالُ : (فَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُمْلِكُكُمْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُمْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُمْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُمْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُمْلِكُكُمْ

## تراجم رجال

### ۱ - ابواليمان، ۲ - شعيب

حفرت ابوالیمان تھم بن نافع اور شعیب بن ابی حمزه انجمصی رحمهما الله تعالی کے حالات ' بدءالوحی''کی محدیث کے تحت گزر چکے ہیں (1)۔

#### ۳- زهری

بيامام ابن شهاب زهري رحمة الله عليه بين ، ان كاتذكره "بدء الوحي" مين آچكا (٢) \_

### ٤ – عروة بن الزبير

میمشهورتا بعی حضرت عروه بن زبیر بن العوام رحمة الله علیه بین، ان کے حالات "بدءالوی" کی دوسری حدیث کے ذیل میں ذکر ہو سے بین (۳)۔

### ٥ - مسور بن مخرمة

### يهمعروف صحابي حضرت مسورين مخرمه رضي الله عنه بين (٣)\_

= يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم (٢٤٢٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رقم (٧٤٢٥-٧٤٢)، والترمذي، في أبواب صفة القيامة (باب حديث: والله ما الفقر أخشى عليكم)، رقم (٢٤٦٢)، وابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب فتنة المال، رقم (٣٩٩٧).

- (١) كشف الباري: ١/٤٧٩-٠٤٨.
- (٢) كشف الباري: ١/٣٢٦، الحديث الثالث.
  - (٣) كشف الباري: ١/١١، و: ٢٩٦/٢.
- (٤) ان كحالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس.

٦- عمرو بن عوف الانصارى

یے حضرت عمر و بن عوف انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، یہ قدیم الاسلام صحابی اور بنوعا مربن لوی کے حلیف تھے اور شرکائے بدر میں سے تھے(۱)۔

یہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

ان سے روایت کرنے والے صرف حضرت مسور بن مخر مدرضی اللہ عنہ ہیں (۲)۔

اوران سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے، جوباب کے تحت مندرج ہے (س)\_

ائمسته میں سے امام ابوداود کے علاوہ باقی تمام حضرات نے ان سے روایت کی ہے (سم)۔

عمر بن الخطاب رضى الله عنه كعبد خلافت مين ان كاانقال موا (٥) رضي الله عنه وأرضاه.

## بيانصاري كيونكرين؟

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حفرت عمر و بن عوف رضی اللہ عند انصاری کیونکر ہیں، جب کہ اہلِ مغازی کے ہاں معروف یہی ہے کہ یہ مہاجر تھے، اس کی تارید اس جملے سے بھی ہوتی ہے: "و هو حلیف لبنی عامر بن لؤی" اس جملے سے قو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کی ہیں؟

حافظ ابن جررهمة الله عليية اسسوال كروجوابات دي بين:

ہوسکتا ہے کہ بیانصاری مشہور معنی کے اعتبار سے ہوں، اس امر سے تو کوئی چیز مانع نہیں کہ ان کا اصل تعلق اوس یا نزرج سے ہو، چھر مکہ میں رہائش اختیار کرلی اور وہاں کے بعض قبائل سے اتحاد کر لیا ہو، چناں چاس اعتبار سے وہ انصاری ومہا جردونوں ہوئے۔

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال: ۱۷٤/۲۲، والطبقات: ٣٦٣/٤، وتهذيب التهذيب: ٨٥/٨، والاستيعاب: ١٠٤/٢، ورقم (١٠٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الطبقات: ٣٦٣/٤، وتهذيب الكمال: ١٧٥/٢٢، والجرح والتعديل: ٣١٣/٦، باب العين، رقم (١٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ٢٢/١٧٥.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٦٢/٦.

ک لفظ"الأنصاري" وہم ہے اور بیشعیب بن ابی حمزہ کا تفرد ہے، کیوں کہ سیجین میں اس حدیث کوامام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے پانچ شاگر دفقل کرتے ہیں، شعیب بن ابی حمزہ، معمر بن راشد، بونس بن بزید، موسیٰ بن عقبہ اور صالح بن کیسان حمہم اللہ تعالی (۱) ۔ ان میں سے شعیب کے علاوہ کوئی بھی"الانصاري" کالفظ روایت نہیں کرتا، اس لیے حافظ صاحب کا جزم اس برہے کہ فدکورہ لفظ وہم ہے (۲) ۔

اورعلامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے احمال کوراج قرار دیا ہے کہ بیانصاری بھی ہیں اور مہاجر بھی علامہ قسطلانی کی رائے بھی یہی ہے (۳)۔

## ایک اہم تنبیہ

امام موی بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عمر و بن عوف کے نام کے سلسلے میں دوقول مروی ہیں، چناں چہانہوں نے اپنی کتاب ''المغازی'' میں ان کا نام عمیر بن عوف تصغیر کے ساتھ نقل کیا ہے، جب کہ بخاری شریف کی کتاب الرقاق کی روایت، جومویٰ ہی سے مروی ہے، اس میں بغیر تصغیر کے عمر و ہے (۴)۔

چناں چیمکن ہے کہان کے بیدونوں نام ہوں، بھی عمیر کہلاتے ہوں اور بھی عمر و(۵)\_(ابن عبدالبر رحمۃ اللّٰدعلیہ نے لکھاہے کہان کوعمیر بھی کہاجا تاہے)(۲)\_

البتہ عسکری علیہ الرحمہ نے عمیر اور عمر و بن عوف کے درمیان تفریق کی ، ان کو دوالگ الگ شخصیت قرار دیا ہے، کیکن درست یہی ہے کہ ایک ہی صحافی کے میدونام ہیں (۷)۔

أن رسول الله الله الله المعث أبا عبيدة بن الجراح (٨) إلى البحرين يأتي بجزيتها.

<sup>(</sup>١) تحفة الأشراف: ١٦٨/٨ ، مسند عمرو بن عوف الأنصاري .....

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٦٢/٦.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/١٥، وإرشاد الساري: ٥/٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا .....، رقم (٦٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١/١٥، وفتح الباري: ٢٦٢/٦.

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب: ١٠٤/٢، رقم (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٧) عمدة القاري: ١٥/١٥، وفتح الباري: ٢٦٢/٦، وتهذيب التهذيب: ٨٦/٨.

<sup>(</sup>٨) ان كحالات ك ليوديكهي : كتاب الشركة ، باب الشركة في الطعام ......

کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله عنہ کو بحرین کی طرف وہاں سے جزیہ کی وصولی کے لیے روانہ فرمایا۔

"بحرین" آج کل ایک منتقل ریاست ہے، لیکن اس زمانے میں بیعلاقہ عراق میں شامل تھا، بیابھرہ اور بھر کے درمیان واقع ہے، اس کے باشندے اس وقت اکثر مجوس تھے(ا)۔ کسا مر قبل أيضاً.

اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بحرین کے باشندوں سے سلح کی تھی اور ان پر حضرت علاء بن الحضر می کوامیر مقرر فرمایا تھا۔

حدیث میں مذکور ملح کا واقعہ 'سنة الونو ذ' بعنی سنه ہجری کا ہے (m)۔

## مذكوره واتع كي تفصيل

نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے بعر انہ سے واپسی کے دوران حضرت علاء بن الحضر می رضی الله عنہ کومنذر بن ساوی العبدی کی طرف روانہ فر مایا ،مقصد اس تک اسلام کی دعوت کا پہنچانا تھا اور ایک خط بھی اس کے نام لکھ دیا۔منذر نے جوابی خط نبی علیہ السلام کولکھا، جس میں اس کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع تھی ، یہ بھی لکھا تھا کہ:

> "وإني قد قرأت كتابك على أهل هجر؛ فمنهم من أحب الإسلام، وأعجبه، ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرا".

لینی: ''میں نے آپ کا والا نامہ اہل ہجر کو پڑھ کرسنایا، کھے نے تو اسلام کو پہند کیا، وہ ان کو اچھالگا اور اس میں داخل ہو گئے اور کچھ نے ناپیند کیا اور میری حکومت میں مجوس اور

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٦٢/٦.

<sup>(</sup>٢) ان كحالات ك ليوكيهي : كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٦٢/٦، وشرح القسطلاني: ٥/ ٢٣٠، وعمدة القاري: ٥/ ٨١/١٠.

یہودبھی ہیں،ان کے بارے میں آپ مجھے لکھ تھیجے کہان سے متعلق آپ کا تھم کیا ہے''۔ چناں چہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواباً لکھا کہ جب تک تم اچھی طرح امور حکومت انجام دو گے ہم تمہیں معزول نہیں کریں گے اور جو بھی شخص یہودیت اور مجوسیت پر برقر اررہے گا، اس کو جزیہ ادا کرنا ہوگا۔۔۔۔۔(ا)۔۔

### فقدم أبوعبيدة بمال من البحرين

چناں چەحضرت ابوعبيده رضى اللّه عنه بحرين سے پچھ مال لے كرلو ئے۔

حضرت ابوعبیده رضی الله عند جو مال کے کر بن سے لوئے تھے، اس کی مقدار کیا تھی؟ تو اس سلسلے میں ابن ابی شیبر جمۃ الله علیہ نے جمید بن ہلال کے طریق سے مرسلا روایت کیا ہے کہ اس مال کی مقداراً ٹھ لاکھی ، اس کو حضرت علاء رضی اللہ عند نے بھیجا تھا اور یہ سب سے پہلا خراج تھا، جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا (۲)۔

فسسمعت الانصار بقدوم أبي عبیدة، فوافقت صلاة الصبح مع النبی صلی الله علیه وسلم، فلما صلی بهم الفجر انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلی علیه وسلم، فلما صلی بهم الفجر انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم حین رآھم، وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبیدة قد جاء بشیء حضرت ابوعبیده رضی الله عند کی واپسی کا انصار نے ساتو انہوں نے فجر کی نماز نبی کریم صلی الله علیہ وکم کے ساتھ پڑھی، جب نبی علیہ السلام ان کونماز فجر پڑھا چکے تو واپسی کے لیے مڑے تو انصار ان کے مامنے آگے، کے ماتھ پڑھی، جب نبی علیہ السلام ان کونماز فجر پڑھا تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ابوعبیدہ کی (بحرین نبی کا سے کہ تم لوگ ابوعبیدہ کی (بحرین کے واپسی کا سے کہ تم لوگ ابوعبیدہ کی (بحرین کے واپسی کا سے کہ تم لوگ ابوعبیدہ کی (بحرین کے واپسی کا سے کہ تم لوگ ابوعبیدہ کی آبی ہیں۔

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٣٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) المصنف لابن أبي شيبة: ١٩/٥٣٣، كتاب الأوائل، باب أول ما فعل .....، رقم (٣٦٩٥٥)، وفتح الباري: ١٧/١، كتاب الصلاة .....، وهدي الساري: ٣٩٦، كتاب الصلاة .....

عنبية ابن الى شيبك فول مين فدكوره مال كى مقدار آخمد لا كه آئى ہے، جب كه حافظ في ابن الى شيب سے ايك لا كه نقل كيا ہے اور ابن سعد، يعقوب بن سفيان اور حاكم كى روايات مين فدكوره مال كى مقداراى بزار فدكور ہے۔ والله اعللہ مالحقيقة. ويكھيے، تعليقات الشيخ محمد عوامة على المصنف: ٥٣٢/١٩.

### مدیث سےمتنبط ایک فائدہ

ندکورہ بالاعبارت سے یہ امر مستبط ہوا کہ صحابہ کرام (مہاجرین وانسار) رضی اللہ عنہم اجمعین تمام فی الزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باجماعت میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے، ہاں! یہ کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور یہ کہ صحابہ بنی اللہ علیہ وسلم علی نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ہر قبیلہ کی اپنی اپنی مساجد تھیں، جہاں وہ جمع ہوا کرتے ،اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار ضی اللہ عنہم کود یکھا کہ نماز فجر میں سب جسب جمع ہیں، تو آپ کومعلوم ہوگیا کہ یہ سب کسی کام سے آئے ہیں اور اس کام کی تعیین پر قرید بھی دلالت کررہا ہے کہ مال ودولت کی ان کو ضرورت تھی کہ اس میں بچھ گنجائش ان کے لیے بھی ہو، تا ہم ان کی خواہش تھی کہ مہاجرین کو بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے، اس لیے جب نبی علیہ السلام نے ان کو بحرین میں جاگیروں کی پیش کش کی تو انصار نے اس میں حصہ ملنا چاہیے، اس لیے جب نبی علیہ السلام نے ان کو بحرین مثل الذي تقطع لنا" (۱). جب مال آیا تو انصار نے سوچا کہ اس مال میں ان کا بھی حق ہے۔

اور بیا حتمال بھی ہے کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان سے وعدہ فرمایا ہو کہ جب مال آئے گاتو میں آپ لوگوں کو دوں گا، چنال چہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ بحرین سے مال آئے گاتو میں تمہیں دوں گا، پھر اس وعدہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بورا فرمایا تھا (۲)۔

خلاصہ میہ ہوا کہ انصاریا تو خود ہی مال کے آنے کا من کر حاضر ہوگئے کہ اس مال میں ہماراحق بھی ہے۔ یا نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے چونکہ ان سے وعدہ فر مایا تھا اس لیے وہ حاضر ہوئے (۳)۔

قالوا: أجل يا رسول الله

انصار في جوابا كها، جي بان إيارسول الله!

امام اخفش رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه أجل معنى ميں نعم ك مثل ہے، البته ان دونوں ميں فرق بيہ كه

<sup>(</sup>١) ويلهي صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب القطائع، رقم (٢٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت .....، رقم (٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٦٢/٦-٢٦٣.

نعم کا استعال جواب استفہام کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا استعال وہیں بہتر ہے اور جب تقیدیق مقصود ہوتو وہاں اجل کا استعال نعم کی بنسبت زیادہ بہتر ہے(۱)۔

### قال: فأبشروا، وأملوا مايسركم

نی علیہ السلام نے فرمایا، خوش ہوجاؤاوراس چیز کی امیدر کھوجوتمہیں خوش کردے گی۔

"أبشروا" صورة توامر ہے، کین معنی خبر ہے، مطلب بیہ کہ جس مقصود کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، وہ حاصل ہو گیااور مال تنہیں مل جائے گا(۲)۔

فوالله، لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما

بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم

بخدا! مجھے تمہارے فقروفاتے کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ بیخوف لاحق ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ووسیع کردی جائے گی، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر کردی گئے تھی، تم بھی اس میں اسی طرح رغبت کرنے لگو گے، جس طرح انہوں نے رغبت کی تھی، پھر تمہیں انہی کی طرح بید نیا ہلاک کردے گی۔

"تنافس" کے معنی کسی چیز میں رغبت رکھے اور اس کو اپنے ساتھ فاص کرنے کے ہیں اور حدیث میں بیات کہی گئی ہے کہ دنیا میں رغبت بعض اوقات ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آخرت برباد ہوجاتی ہے اور اس کی اور سے آخرت برباد

### ترجمة الباب كساتهمناسبت حديث

حدیث کے مندرجہ ذیل جملوں کی باب کے ساتھ مطابقت پائی جاتی ہے:

• "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ..... يأتي بجزيتها" كماس ميس جزير

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٦٣/٦.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا.

<sup>(</sup>٣) حوال بالا، عمل القاري: ١/١٥، وإرشاد الساري: ١/١٥، نيز ويكهي، كشف الباري، كتاب المغازي: ١٦٦،

كاذكر ب اورتر جمه كا پهلا جز جزيي ب

نفقدم أبو عبيدة بمال من البحرين" اللي كه بحرين سي جومال آياتها، وه جزير كاتها، فير بحرين على الله الماء فير بحرين كم ين كم باشد الله وقت مجول وغيره بى تقه -

چناں چیرجمۃ الباب کے جز"الجزیة" اور"المجوس" دونوں کے ساتھ مناسبت موجود ہے(۱)۔ واللہ اعلم بالصواب

٢٩٨٩ : حدّثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّقَنِيُّ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ ، سُلْيَمَانَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَنِيُّ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللَّهْ الْمُزْمِزَانُ ، عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ حَيَّةٌ قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاهِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ ، فَقَالَ : إِنِّي مُسْتَشْيِرُكَ فِي مَعَازِيَّ هٰذِهِ ، قالَ : نَعَمْ ، مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيها مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُو اللَّهُ اللهِ عَنَادِي هٰذِهِ ، قالَ : نَعَمْ ، مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيها مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُو اللَّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ ال

# تراجم رجال

١ – الفضل بن يعقوب

بیا مام بخاری رحمة الله علیه کے خاص شیخ ،الفضل بن یعقوب رخامی بغدا دی رحمة الله علیه ہیں (۳)۔

٢- عبدالله بن جعفر الرقي

بيامام عبدالله بن جعفر بن غيلان القرشي رحمة الله عليه بين - ابوجعفر اور ابوعبدالرحمٰن ان كي كنيت ہے-

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/١٥.

 <sup>(</sup>٢) قوله: "بعث عمر": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك.....﴾ رقم (٧٥٣٠)، وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: ١٩/٨.
 (٣) ان كمالات كر ليويكهي : كتاب البيوع، باب التجارة في البُر.

آل عقبه بن الي معيط كآزادكرده غلام تص(١)\_

سیرقه کی طرف منسوب ہوکرالرقی - بفتح الراء المشددة، و کسر القاف المشددة - کہلاتے ہیں۔جوعراق میں فرات کے مشرقی کنارے کے ساتھ ایک مشہور شہرتھا،اب اجڑ گیا ہے (۲)۔

ر عبیداللہ بن عمرو، ابوانملیح حسن بن عمرالرقی ،عبدالعزیز الدراور دی معتمر بن سلیمان اور مولیٰ بن اعین رحمهم الله تعالی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں ۔

ان سے روایت کرنے والوں میں احمد بن ابراہیم الدور قی ، ابوالا زہر نیسا بوری ، اساعیل بن عبداللہ الرقی ، علی بن الحسین الرقی ، ابوب بن محمد الوزان ، سلمة بن شبیب ، داری ، عمر والناقد فضل بن یعقوب زُخامی ، محمد بن محمد بن جبلة ، ابوزرعة الدمشقی اورابوحاتم رحمهم الله تعالی وغیر و شامل ہیں (س)۔

الم م التم رحمة الله عليه فرمات بين: "ثقة، وهو أحب إلى من على بن معبد الذي كان بمصر "(٤).

امام یجی بن معین رحمة الله علیه فرماتے ہیں: "ثقة" (٥). ام علی رحمة الله علیه نے بھی ان کو "ثقه " کہا ہے (٢)۔

حافظ ذہبی رحمة الله عليه فرماتے ہيں: "ثقة ، حافظ "(٧).

ابن شامین رحمة الله علیه نے ان کواپی کتاب "التقات" میں ذکر کیا ہے ( ٨ )۔

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال: ۲۸۹/۱۶، وتهذيب التهذيب: ٥/١٧١، وتاريخ البخاري الكبير: ٥/٦٠، رقم (١٥٠)، وإكمال مغلطاي: ٢٨٥/٧، رقم (٢٨٥٣)، والطبقات: ٤٨٦/٧.

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى: ١٥/٨٨.

ا (٣) شيوخ وتلاغره ك ليوديكي :تهذيب الكمال: ٢٧٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل: ٥/٩٦، رقم (١٠٤)، وتهذيب الكمال: ٣٧٨/١٤.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل: ٥/٨٠، رقم (١٠٤)، وتهذيب الكمال: ٣٧٨/١٤.

<sup>(</sup>٦) إكمال مغلطاي: ٢٨٦/٧، وتهذيب التهذيب: ١٧٤/٥.

<sup>(</sup>٧) الكاشف للإمام الذهبي: ١/٣٤٥، رقم (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٨) تعليقات تهذيب الكمال: ١٤ /٣٧٨، وإكمال مغلطاي: ٢٨٥/٧.

المام نسائي رحمة الله علي فرمات بين: "ليس به بأس قبل أن يتغير "(١).

مافظ ابن جررمة الله علية فرمات بين: "ثقة؛ لكنه تغير بأخرة، فلم يفحش اختلاطه" (٢).

ابن حبان رحمة الله عليه نے بھی ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا اور کہا که آخر عمر میں ان کو اختلاط واقع ہوگیا تھا (۳)۔

لیکن بیافتطاط اور ذہنی کمزوری مضرنہیں، وہ اس لیے کہ ان حضرات یعنی حافظ صاحب اور ابن حبان رحمیا اللہ نے خوداس بات کا اعتراف کرلیا ہے کہ اختلاط فخش نہیں، بلکہ کم تھا اور بھی بھارہی ہوتا تھا، جوروایات کے لیے معزنہیں۔

ائم ست میں تمام حضرات نے ان کی روایات لی ہیں (۴)۔ جوخود ثقابت کی ایک دلیل ہے۔ ۲۱ یا ۲۳ شعبان ۲۲۰ ہجری کورقہ ہی میں ان کا انقال ہوا (۵)۔ رحمه الله تعالیٰ رحمه واسعة

### ٣- المعتمر بن سليمان

میں میں نام آیا ہے، متخرج اساعیلی وغیرہ میں اس حدیث کی سند میں بھی بخاری کی طرح ہے، یعنی معتمر، جب کہ میں یہی نام آیا ہے، متخرج اساعیلی وغیرہ میں اس حدیث کی سند میں بھی بخاری کی طرح ہے، یعنی معتمر، جب کہ دمیاطی رحمہ اللّٰد کا خیال رہے کہ درست نام معمر بفتح المہملہ ، وتشد ید المفتوحة بغیر مثنا ۃ - ہے، اس کی دلیل انہوں نے یہدی کے عبداللّٰد بن جعفرر تی معتمر بن سلیمان سے روایت نہیں کرتے ۔ ان کی ملا قات ثابت نہیں ۔

حافظ وعینی فرماتے ہیں کہ صرف یہ وجہ کہ عبداللدر قی ہیں اور معتمر بھری، ان کالقاء ممکن نہیں۔ تو اتنی ی بات روایات صححہ کے رد کے لیے کافی نہیں، اگر ہم بیشلیم کرلیں کہ بید دونوں ایک دوسرے کے شہروں میں داخل

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١٤/٣٧٨، وتهذيب التهذيب: ٥/١٧٣، وميزان الاعتدال: ٣/٢، ٤٠ رقم: (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب: ١/٤٨٣، وقم (٣٢٦٤)، وهدي الساري: ٥٨٠، الفصل التاسع، حرف العين.

<sup>(</sup>٣) كتاب الثقارت. ١/٨٥٣.

<sup>(</sup>٤) تقريب: ١/٤٨٦، وتهذيب الكمال: ٢٧٦/١٤.

<sup>(</sup>٥) الشقات لابن حبان: ٢/٨٥٨، والطبقات الكبرى: ٧٨٦/٧، الكاشف: ٣/١٥٥، وتهذيب الكمال: ٤١/٣٧٨، وميزان الاعتدال: ٣/٢٠٤، رقم (٤٢٤٩).

نہیں ہوئے تو کیاکسی جے یاغز و ہے میں بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی ؟! ..... پھر دمیاطی کا اعتراض خودان کے قول کے معارض ہے، کیوں کہ اگر معمر ہونا درست قرار دیا جائے ، جور قی نہیں اور روایت کررہے ہیں سعید بن عبیداللہ ہے، جو بھری ہیں تو بعینہ وہی اعتراض یہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر رقی کا بصری سے لقاء ممکن نہیں تو بصری کا لقاء بھی رقی ہے مستبعد ہونا چاہے، حالا نکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ دونوں صور تیں ممکن ہیں۔

علاوہ ازیں جن حضرات نے رجال بخاری پر کام کیا ہے، ان میں سے کسی نے بھی معتمر بن سلیمان رقی کاذکر رجال بخاری میں نہیں کیا، بلکہ سب نے متفقہ طور پر معتمر بن سلیمان تیمی بھری ہی کور جال بخاری میں شامل کیا ہے۔ اصلی ، ابن قرقول وغیرہ نے بھی معتمر ہونارا آج کہا ہے (۱)۔

علامہ کر مانی رحمہ اللہ سے یہاں بیتسامح ہوگیا کہ انہوں نے بعض حطرات سے قبل کرتے ہوئے معتمر کو اولاً معمر کہا، پھر ابن راشد، یعنی معمر بن راشد (عبد الرزاق صنعانی کے شخ)، بیگائب وغرائب میں سے ہے، کیوں کہ عبد اللہ بن جعفر رقی کی تومعمر بن راشد سے سرے سے روایت ہی نہیں ہے (۲)۔

٤ - سعيد بن عبيدالله الثقفي

سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية التقفي الجبيري البصري رحمة الله عليه بين (٣)\_

بیان بی بریده رحمهم الله تعالی می الله تعالی می می اعرج اور عبدالله بن بریده رحمهم الله تعالی وغیره سے روایت کرتے ہیں۔

اوران سے ان کےصاحبز ادے اساعیل معتمر بن سلیمان ، ابوعبیدہ الحداد ، بشرین السری ، خالد بن الحارث ،روح بن عبادہ اور کمی بن ابر اہیم حمہم اللّٰہ تعالیٰ وغیرہ روایت کرتے ہیں (۳)۔ امام احمد ، کیجیٰ بن معین اور ابوزرعۃ حمہم اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں : "فقه" (٥) .

<sup>(</sup>١) فتع الباري: ٢٦٣/٦، وعمدة القاري: ٨٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا، وشرح الكرماني: ١٢٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ١٠/٥٥، وتهذيب التهذيب: ١/٤، والتاريخ الكبير: ٣/٥٩٥، رقم (١٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) شيوخ وتلافده ك ليه ويكصيه ، تهذيب الكمال: ١٠ ٥٤٥-٥٤٥.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل: ٣٨/٤، رقم (١٦٧)، وخلاصة الخزرجي: ١٤١.

المام نسائي رحمة الله علية فرمات بين: "ليس به بأس" (١).

امام ابن حبان رحمة الله عليه نے ان كاذكر كتاب الثقات ميں كيا ہے (٢)\_

حافظ ذہبی رحمة الله عليه فرماتے ہيں: "نقة" (٣).

ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا ذکر کتاب الثقات میں کیا ہے (۴)۔

البنته امام دارقطنی رحمة الله علیه نے ان پر جرح کی ہے اور کہاہے کہ یہ مضبوط راوی نہیں ہیں، وہ روایات جن کو دوسرے حضرات موقو فاروایت کرتے ہیں، ان کو یہ مندار وایت کرتے تھے (۵)۔

اسی طرح حافظ ابن حجررحمة الله علیه نے بھی ان کے بارے میں لکھاہے: "صدوق ، رہما وھم" (٦).

اس سلسلے میں امام بخاری پر کوئی اعتراض اس لیے نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے سعید بن عبیدالله کی دوہ ی روایات اپنی صحیح میں لی ہیں۔ ایک انثر بہ (۷) میں ، جس کے شواہد موجود ہیں ، دوسری حدیث باب ، جو کتاب التوحید (۸) میں بھی مختصراً آئی ہے ، تا ہم اس کا شاہد ومتابع بھی موجود ہے ، چناں چہ حدیث باب کا یہی مضمون حضرت معقل بن بیار رضی الله عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت معقل بن بیار رضی الله عنہ کی روایت ابن ابی شیبہ (۹) نے سندقوی کے ساتھ روایت کی ہے (۱۰)۔

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١٠/١٠ ٥٤ وتهذيب التهذيب: ٦١/٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ١٠/٦٥، والثقات لابن حبان: ٨/٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) الكاشف: ١/١٤٤.

<sup>(</sup>٤) إكمال مغلطاي: ٣٢٦/٥ رقم (٢٠١١).

<sup>(</sup>٥) حواله بالا، وتهذيب التهذيب: ١/٤، والمغني في الضعفاء: ١/٩٠١، وميزان الاعتدال: ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٦) تقريب التهذيب: ١/٣٥٩، رقم (٢٣٦٦)، وتعليقات تهذيب الكمال: ١٠/٦٥٠.

<sup>(</sup>٧) صحيح بخاري، كتاب الأشربة، رقم (٥٨٤).

<sup>(</sup>٨) صحيح بخاري، كتاب التوحيد، رقم (٧٥٣٠).

<sup>(</sup>۹) الـمُصَنف: ۱۸ /۲۸۷ - ۲۹۱، کتباب البعوث والسرايا، توجيه النعمان بن مقرن إلى نهاوند، رقم (۹) الـمُصَنف: ۲۸۸/۱۸.

<sup>(</sup>١٠) هدي الساري، ٥٧٠ الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن ١٠٠٠٠ باب السين.

بخاری کے علاوہ تر مذی ،نسائی اور ابن ماجہ حمہم اللہ تعالی نے بھی ان سے روایت لی ہے (۱)۔

٥- بكر بن عبدالله المزني

يه بكر بن عبدالله المزنى البصري رحمة الله عليه بين (٢)\_

٦- زياد بن جبير

بيزياد بن جبير بن حيه التقفي الجبيري البصري رحمة الله عليه بين (٣) \_

٧- جبير بن حيه

ہیے جبیر بن حیہ بن مسعود بن معتب بن مالک بن عمر و بن سعد بن عوف ثقفی بھری رحمۃ اللّه علیہ ہیں۔ یہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللّه عنہ کے جیتیجے ہیں (۴)۔

ان کی کنیت ابوفرس یا ابوفرش اور ابوزیاد ہے(۵)۔

ید حفرت عمر بن خطاب، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت مغیره بن شعبه اور حضرت نعمان بن مقرن رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں۔

اوران سے بکر بن عبداللہ المرنی اوران کے صاحبر ادے زیادروایت کرتے ہیں (۲)۔ ابوالشیخ فرماتے ہیں:

''جبیرطائف کے رہائش تھے اور وہاں ایک مکتب کے معلم ، پھر وہاں سے عراق منتقل ہوئے ،عراق میں دیوان خانے میں کا تب بنے ، جب زیاد بن ابی سفیان عراق کے والی بنے تو انہوں نے جبیر کا اکرام واعز از کیا، اپنی قربت سے نوازا، اس طرح ان کی شان

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٢) ان كمالات ك ليوديكهي ، كتاب الغسل ، باب عرق الجنب .....

<sup>(</sup>٣) ان كمالات ك ليويكهي، كتاب الحج، باب نحر الإبل المقيدة ......

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٢/٤،٥٥ وتهذيب التهذيب: ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد: ١٨٨/٧ ، وإكمال مغلطاي: ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل: ٢/٥٤، وتهذيب الكمال: ٥٠٢/٤، وإكمال مغلطاني: ١٦٧/٣.

بر حاكم اورزياد نے ان كواصفهان كاوالى بناديا ..... (۱) \_

سبطابن المجمى رحمة الله علي فرمات بين "فقة جليل" (٢).

ابن حبان رحمة الله عليه نے ان کو کتاب الثقات میں جلیل القدر تا بعین میں شار کیا ہے (۳)۔

اسى طرح ابن خلفون نے الثقات میں ان کاذکر کیا اور فرمایا: " کان ثقة" (٤).

اکثر ائم، رجال نے ان کوتا بھی ہی قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن مجرر حمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جبیر بن حیابی ہیں، اسی لیے حافظ صاحب نے ان کا تذکر "الإصابة" کی شم اول میں لکھا ہے۔

ان کا کہنا ہے ہے کہ جے بخاری کی روایت سے بہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد کی فقو حات میں جبیر شریک ہوئے تھے اور امام بخاری نے فذکورہ روایت"زائدہ بن أبی زیاد بن جبیر عنه" کے طریق سے قبل کی ہے (۵)۔ اور میں نے کسی کوئیس دیکھا کہ انہوں نے اب کا ذکر صحابہ میں کیا ہو، جب کہ یہ ان کی شرط پر پور ااتر تے ہیں۔

وہ اس لیے کہ بنو تقیف کا کوئی بھی آ دمی نبی علیہ السلام کی حیات میں زندہ نہیں تھا، مگریہ کہ وہ اسلام قبول کرچکا تھا اور ججة الوداع میں انہوں نے شرکت کی تھی (یہ بھی ثقفی ہیں)۔

البنة ابوموی المدین نے ان کا شار صحابہ میں کیا ، ایک حدیث بھی ان کی ذکر کی ، پھر لکھا کہ حدیث مرسل ہے اور اسی بات کو میچ قر اردیا کہ بیتا بعی ہیں ، نہ کہ صحابی (۲)۔

لیکن میرے نزدیک ان کی صحابیت ناممکن نہیں، چناں چہ جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں فتو حات میں شرکت کی ہوگی، وہ لامحالہ اس وقت مکمل جوان ہوگا اور جس واقعے میں بیرحاضررہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دس سال گزرنے سے بھی پہلے وقوع پذیر ہوا ہے، اس لیے کم از کم ان کی رؤیت بہر حال

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٢/٤، ٥، وتهذيب التهذيب: ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) حاشية سبط ابن العجمي على الكاشف: ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٤) إكمال مغلطاي: ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٥) لعل الحافظ رحمه الله أراد حديث الباب، ولكن طريقه يخالف لما قاله الحافظ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) إكمال مغلطاي: ١٦٧/٣، والإصابة: ١/٢٥/١

ٹابت ہوگی، جوشرف صحابیت کے لیے کافی ہے(۱)۔

حضرت جبیر کا انتقال اموی خلیفه عبدالملک بن مروان کے عہد میں ہوا (۲)۔

ابن عسا کررحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دوسر ہے جمعے کو حجاج بن یوسف نے خطبہ دیا، چنال چہ کہا کہ میراخیال و گمان یہ ہے کہ تم لوگ حق و باطل کے درمیان تمیز کے قابل نہیں رہے، میں تم سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں ،اگران سوالات کا صحیح سجے جوابتم لوگوں نے دیا تواجی بات ہے، درنہ میں تم پر جزیدلازم کردوں گا اور تم اس کے اہل بھی ہوگے۔

سوالات سے ہیں کہ وہ کون می چیز ہے جس سے کوئی چیز مستغنی نہیں ہو سکتی؟ وہ کون می چیز ہے جو کنیت ہی سے بہجانی جاتی ہے اور وہ کون سابچہ ہے جس کا والدنہیں؟

چناں چہ حضرت جبیر بن حیہ کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ اے امیر! اگرتمہارا مذکورہ عزم نہ ہوتا تو میں متہمیں جواب نہ دیتا، رہی وہ چیز جس سے کوئی چیز مستغنی نہیں ہوسکتی نام (الاسم) ہے، وہ چیز جو کنیت ہی سے معروف ہے امرائجنین ہے اور وہ بچہ جس کے والدنہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے۔

جاج نے کہا: اے متکلم! آپ کون ہیں؟ فرمایا: جبیر بن حیثقفی ۔ جاج نے کہا کہ آپ کے جوابات بھی غلط ہو گئے: اس قرابت قریبہ کے باوجود آپ مجھ سے دور کیوں رہے ( حجاج خود بھی ثقفی تھا)؟ فرمایا: اے امیر! تم ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کے لیے باقی رہو گئے نہ بیتمہاری عزت دائی ہے، کیوں کہ زمانہ الٹ پھیر کا شکار رہتا ہے اور آج ہم تم سے فوا کد ومنافع حاصل کر کے بینیں چا ہتے کہ کل ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ جاج نے ان کوانعام واکرام سے نواز ا( سے)۔

قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين

حضرت جبیر بن حیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے لوگوں کو بڑے بڑے شہروں میں روانہ کیا کہ وہ مشرکین سے قبال کریں گے۔

<sup>(</sup>١) الإصابة: ١/٢٢٥، وتعليقات تهذيب الكمال: ٥٠٣/٤، ٥، وفتح الباري: ٢٦٣/٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٣/٤، ٥، وتهذيب التهذيب: ٢/٣٢، والتقريب: ١٥٦/١، رقم (٩٠١).

<sup>(</sup>٣) إكمال مغلطاي: ١٦٨/٣.

"أفناء" فنو -بكسر الفاء وسكون النون- كى جمع ب،اس كمعنى جماعت، نجلے ومعمولى در ج كوگ كے بيں،اسى طرح و وضخص،جس كاكوئى قبيله نه بوه "فنو" كهلاتا ہے(١)\_

علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے "الأمصار" کی بجائے "الأنصار "نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بعض نسخوں میں "الأمصار" آیا ہے۔ بجھنا چا ہے کہ "الأمصار" ہی درست ہے، ان کے ذکر کردہ کلمہ کے یہال کوئی معنی نہیں بنتے، کہ انسار تو پہلے سے مسلمان تھے، ان سے جنگ کرنے کا کیا مطلب؟ جب کہ اس کے بعد متصلا حدیث میں "یقاتلون المشرکین" بھی آیا ہے! (۲)۔

## فأسلم الهرمزان

چناں چہ ہرمزان نے اسلام قبول کرلیا۔

یہاں سیاقِ حدیث میں بہت زیادہ اختصار ہے، کیوں کہ ہرمزان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ فوراً پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اس سے پہلے کی جنگیں لڑی گئیں، واقعات کی تفصیل چوں کہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔

# بُر مُزان کے قبولِ اسلام کا واقعہ

ہُر مُزان-بضم الھا، وسکون الرا، وضم الميم و تخفيف الزاي وفي آخره نون-(٣). عجم کے بڑے بادشاہوں میں سے تھے، ان کی حکومت میں بہت سے علاقے شامل تھے، مثلاً: اہواز، جندی سابور، سوس، سرق، نہر بین، نہر تیری اور مناذروغیرہ۔

قادسیہ کے مقام پرمسلمانوں ادرا برانیوں کے درمیان جومشہور زمانہ جنگ' نخزوہ قادسیہ' کڑی گئی، اس جنگ میں ابرانیوں کے لشکر میں میر بھی شامل تھے، اس لشکر کو یز دجرد نے روانہ کیا تھا، مسلمانوں کے سپرسالار

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٦٤/٦، وعمدة القاري: ١٥/٨٣، والنهاية: ٤٨٨/٣، باب الفاء مع النون.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني: ١٢٧/١٣، وإرشاد الساري: ٢٣١/٥، وفتح الباري: ٢٦٤/٦، وعمدة القاري: ٨٣٢/٥، وعمدة القاري: ٨٣/١٥، ومثله قال ابن بطال أيضاً، انظر شرحه: ٣٣٤/٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥ /٨٣.

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه اورایرانی لشکر کاسپه سالا روشم تھا، ایرانی لشکر دولا کھ جنگجوؤں پرمشمل تھا، ان کے ساتھ تینتیں ۳۳/ ہاتھی بھی تھے اور ہر مزان میمند کے سالا رہتھ۔

ابن اسحاق رحمة الله عليه كا كهنا ہے كہ مسلم الشكر صرف ساتھ يا آٹھ ہزار افراد پر مشمل تھا، فريقين كے درميان گھسان كارن پڑا، ايبا معركه بپا ہوا كه تاریخ نے اس كی مثال اس سے قبل نه دیکھی تھی، مسلم الشكر كی ایک جماعت نے اس دن خوب بهادری كے جو ہر دکھائے اور بے مثال شجاعت كے نمونے پیش كيے، ان میں حضرت طليحہ الاسدى، حضرت عمر و بن معد يكرب، حضرت قعقاع بن عمر و، حضرت جرير بن عبدالله البجلی ، حضرت ضرار بن خطاب، حضرت خالد بن عرفطة - رضى الله عنهم - اور دوسرے بہت سے حضرات شامل تھے۔

فریقین کے درمیان ہے جنگ بروز پیریم محرم اور اگرائی گئی۔اللہ تبارک وتعالی کی مدد مسلم لشکر کے شامل حال یوں ہوئی کہ اللہ تعالی نے ایک آندھی بھیجی،جس نے فارسیوں کے خیموں کو جڑ ہے اکھاڑ پھینکا اور ستم کے تخت کوفوج کے سامنے ہی الٹ دیا، چنال چہ وہ ایک خچر پر سوار ہوا اور بھا گ نکلا، لیکن مسلمانوں نے اسے جالیا اور جہنم رسید کر دیا، اس طرح ایرانی لشکر شکست فاش سے دو چار ہوا،مسلمانوں نے ان کی ایک بڑی جمعیت کوتل اور جہنم رسید کر دیا، اس طرح ایرانی لشکر شکست فاش سے دو چار ہوا،مسلمانوں نے ان کی ایک بڑی جمعیت کوتل کیا۔ایرانی لشکر کا ایک حصہ زنجیروں میں جکڑ اہوا تھا، اس کی تعداد تمیں ہزارتھی، یہ سب بھی تہہ تی ہوئے، یہ فرار کے بعد کا قصہ ہے، جب کہ صرف دورانِ معرکہ بھی تقریباً دین ہزار ایرانی مارے گئے،مسلمانوں نے ان کامسلسل کے بعد کا قصہ ہے، جب کہ صرف دورانِ معرکہ بھی تقریباً دین ہزارایرانی مارے گئے،مسلمانوں نے ان کامسلسل کے بعد کا قصہ ہے، جب کہ صرف دورانِ معرکہ بھی تقریباً دین میں جا تھے، جہاں کسری کا کاکی تھا۔

ہرمزان بھی فرار ہونے والوں میں شامل تھے، مسلمانوں اور ہرمزان کے درمیان بھی ایک معرکہ ہوا، پھرفریقین میں صلح ہوگئی، جس کو پچھ دنوں بعد ہرمزان نے توڑد یا اور کر دوں کی ایک جماعت سے معاونت حاصل کی، چناں چہ مسلمان پھران کے مدمقابل آئے اور مسلمانوں کو واضح فتح حاصل ہوئی، ہرمزان کے قلم و میں شامل اہواز، مناذ راور نہر تیری پر اسلامی جھنڈ الہرانے لگا، یہ ۱۲ یا ۲ ایجری کا واقعہ ہے۔

ندکورہ علاقوں سے فرار ہوکر ہر مزان نے تُستر کی راہ لی اور دہاں قلعہ بند ہوکر بیڑھ گئے ، مشورہ کے لیے مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کولکھ بھیجا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ چناں چہ امیر المونین کے حکم پر ہر مزان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ہزء بن معاویہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور مسلسل ہر مزان کا تعاقب کیا ، ہر مزان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ہر مزان نے عاجز آکر پھر صلح کی درخواست کی ، جس کی منظوری کے لیے کیہاں تک کہ زمین ان پر تنگ کردی ، ہر مزان نے عاجز آکر پھر صلح کی درخواست کی ، جس کی منظوری کے لیے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام روانہ کیا گیا، جہاں سے رامہر مز، تُستُر، جندی سابور اور دوسرے شہروں کے بارے میں منظوری آگئی کہ کے کرلی جائے۔

ادهر شہنشاہ ایران برد جرد ایرانیوں کو ہروقت برا پیختہ کرتار ہتا تھا کہ بیر عربتہ ہار ہے شہروں پر غالب آگئے ہیں،ان کے مقابلے کے لیے اٹھو، چناں چہاں نے اہلِ اہواز واہل فارس کولکھا کہ مسلمانوں سے جنگ کے لیم تحرک و مستعد ہوجاؤ۔ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوبھی پہنچ گئی، آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ،اس وقت یہ کوفہ میں تھے،کولکھا کہ حضرت نعمان بن مقرن کے ساتھ ایک شکر اہواز کی طرف جیجو،حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ،اس وقت یہ بھرہ میں تھے،کوبھی لکھا کہ اہواز کی طرف ایک شکر روانہ کر واور اس کا امیر سہیل بن عدی رضی اللہ عنہ کومقر رکرو، نیز فرمایا کہ ان دونوں جمعیتوں کے اصل امیر حضرت ابوسر قبن الی رہم ہوں گے۔

چناں چەحضرت نعمان بن مقرن رضی الله عنه کوفی لشکر کولے کرروانه ہوئے اور بھر ہ کے لشکر پر سبقت كر گئے ، حتىٰ كەرامېر مزېننى گئے اور و ہیں ہر مزان بھی تھے، یہا پنی فوج لے كرمسلم لشكر كی طرف نكلے، سابقه معاہدہ تو ژوُ الا، دونوں فو جیس مدمقابل ہو ئیں اور سخت جنگ ہوئی، جس میں ہرمزان کوشکست ہوئی اور وہ نستر کی طرف فرار ہوگئے ، جب بھری کشکر کواس واقعے کی اطلاع ہوئی کہ حضرت نعمان کی قیادت میں ہرمزان کوشکست ہوئی ہے اور وہ تستر کی طرف فرار ہو گئے تو یہ تستر کی طرف روانہ ہوئے ، جہاں کو فی لشکر بھی ان سے آ ملا ،حضرت ابوسبرہ بن ابی رہم رضی الله عنه کی قیادت میں بھری وکوفی دونوں لشکروں نے تستر کا محاصرہ کرلیا، جو کئی مہینے جاری رہا، اس دوران فریقین کی ایک بڑی تعدا دلل ہوئی ، آخرا یک دن ایک ایرانی حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے یاس آیا اور کہا کہ اگر آپ شہریوں کو امان دیں تو میں شہریر آپ کا قبضہ کرادوں گا، حضرت نے اس کومنظور فرمایا، چناں چداس نے مسلمانوں کووہ جگہ دکھائی جہاں سے شہر کے اندر دجلہ کی ایک شاخ کا پانی داخل ہور ہاتھا، اسی راستے سے مسلمانوں کی ایک جماعت بطخوں کی طرح تیر کر اندر داخل ہوئی ،اس نے پہرے داروں کولل کیا ،شہر پناہ کے درواز ہے کھول دیے، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور سب کے سب فجر کے وفت اندر داخل ہو گئے، جب ہرمزان نے بیصورت حال دیکھی تو قلعہ میں پناہ لی،جس پر پھھ صحابہ نے ان کا تعاقب کیا،اسی دوران حضرت براء بن مالک اورمجز اُہ بن نوررضی الله عنهما ہر مزان کے ہاتھوں شہید ہوئے ، جب ہر مزان قلعہ کے اندر ایک مکان میں محصور ہو گئے اور کچھلوگوں کےعلاوہ کوئی بھی ساتھ نہ رہاتو انہوں نے کہا کہ میرے ترکش میں اب بھی سو ۱۰۰ تیر ہیں ،تم میں سے جو بھی آ گے آئے گا، اسے میں قتل کر دول گا، چول کدا پنے سو بندے مروا کر مجھے قتل کرنے کا تنہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے مجھے امان دے دواور مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دو، ان کی مرضی کہ دہ میرے بارے میں جو فیصلہ جا ہیں کریں۔

ہر مزان کے اس مطالبے کو حضرت ابو ہر ۃ بن الی رہم رضی اللہ عنہ نے منظور فر مالیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ واحف بن قیس کو اس پر ما مور فر ما یا کہ ان کو مدینہ منورہ پہنچا دیں ، یہ حضرات ان کو لے کر چلے ، مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو یہ شاہان تھے کہ کے موافق تاج اور زیورات وغیرہ پہنے ، اس کے بعد مدینہ میں واغل ہوئے ، یہ سب حضرت عررضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے ، جہاں سے انہیں بتلایا گیا کہ وہ مسجد میں تشریف فر ما ہیں اور کو فد کے ایک وفد کا انتظار کر رہے ہیں ، وہاں ہے مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ وہ ضحن ، جس کے دید به ورعب سے پوری و نیا لرزاں تھی ، فرش خاک پر سور ہا ہے ، ٹو پی کو تکیہ بنایا ہوا ہے اور مسجد شخص ، جس کے دید به ورعب سے پوری و نیا لرزاں تھی ، فرش خاک پر سور ہا ہے ، ٹو پی کو تکیہ بنایا ہوا ہے اور مسجد میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ، درہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ، ہر مزان نے پوچھا کہ عمر کہاں ہیں ؟ جواب ملا : کہی تو ہیں ! لوگ آہت آہت آہت ہا تہ س کر ہے تھے کہ آرام میں ظلل نہ ہو، ہر مزان کہنے گے ان کا در بان اور محافظ کہاں ہیں ؟ جواب ملا : کہی تو بی ہونا چاہتے تھا! عوام کی کثر ت اور ان کی آئے میں اللہ نہ ہو، ہر مزان کے خواب دیا : جو اب ملا : سید ھے ہو کر میٹی گئی ہونا چاہتے تھا! عوام کی کثر ت اور ان کی آئے میں اللہ تی ہیں ! لوگ آ ہے تھے اور کہا ان کو تو بی ہوں اور کی ان ہوں ہیں ۔ اور س نے جو اب دیا : جو اب دیا نہ ہوں ہیں ۔ اور ہے نیچ کہ بر مزان کی طرف و یکھا اور فر مایا: "المهر مزان؟" لوگوں نے جو اب دیا : ہی ہاں! وہی ہیں ۔ او پر سے نیچ کہ در کھا اور فر مایا: "الحد دللہ الذی آؤل بالإسلام عدا و اشتعین باللہ " مزیوفر مایا: "الحد دللہ الذی آؤل بالإسلام عدا و اشتعین باللہ " مزیوفر مایا: "الحد دللہ الذی آؤل بالإسلام عدا و اشتعین باللہ " مزیوفر مایا: "الحد دللہ الذی آؤل بالإسلام عدا و اشتعین باللہ " مزیوفر مایا: "الحد دللہ الذی آؤل بالإسلام عدا و اشتعین باللہ " مزیوفر مایا: "الحد دلی اللہ الذی آؤل بالإسلام عدا و اشتعین باللہ " مزیوفر مایا: "الحد دلی اللہ اللہ من النار ، و استعین باللہ " مزیوفر مایا: "الحد دلی اللہ اللہ علی اللہ اللہ عالم اللہ اللہ من النار ، و استعین باللہ " مزیوفر مایا اللہ اللہ عالم اللہ اللہ عالم اللہ اللہ عالم اللہ من النار ، و استعین باللہ اللہ علی اللہ عنوا کو اللہ اللہ عالم اللہ ا

وفد نے عرض کی کہ بیا ہواز کے بادشاہ ہیں،ان سے گفتگو بجیجے۔فر مایا، پہلے ان کے بیز یورات وغیرہ اتر واؤ، چناں چہلوگوں نے ہر مزان کالباس تبدیل کر وایا،اس کے بعد امیر المؤمنین،ان سے خاطب ہوئے اور فر مایا کہتم نے غداری و بدعہدی کا کیا نتیجہ پایا؟ ہر مزان نے کہا اے عمر! زبانہ جاہلیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو تنہا چھوڑ ویا تھا،اس لیے اس وقت ہم تم پر غالب آگئے تھے، کہ خدااس وقت تمہارے ساتھ تھا، نہ ہمارے ساتھ،اب چوں کہ اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہے،اس لیے تم ہم پر غالب آگئے۔ جوابا امیر المؤمنین نے فر مایا کہ درحقیقت جاہلیت میں تم ہم پر غالب اس لیے تھے کہ تم متحد تھے، ہم متفرق، پھر فر مایا کہ تم نے یہ جو کئ مرتبہ

بدعهدي كي،اس سلسلے ميں تمهاراعذركيا ہے؟ جواب ديا كه مجھاس بات كانديشہ ہے كه يورى بات بتلانے سے قبل آپ مجھے قبل نہ کروادیں ، فر مایا قبل کا خوف نہ کرو، چنال چداس کے بعد ہر مزان نے یانی طلب کیا، یانی لایا گیا، جب انہوں نے یانی پینا جا ہا تو ان کے ہاتھ کا نینے گے اور کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یانی پیتے ہوئے میں قتل نہ كردياجاؤل،اميرالمؤمنين نے فرمايا،مت گھبراؤ، يانى يينے تكتمهيں كچھنە كہاجائے گا۔اس پر ہرمزان نے سارا یانی گرادیا، حضرت عمرضی الله عنه نے فرمایا کہ ان کو دوبارہ یانی دوقل اور پیاس دونوں کوان پرجع نہ کرو۔ تو ہر مزان نے کہا مجھے یانی کی اب ضرورت ہی نہیں، میں تو ذراتسلی حاصل کرنا جا ہتا تھا، امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں تہمیں قتل کروں گا۔ ہرمزان نے کہا آپ مجھے امان دے چکے ہیں، قتل کیسے کریں گے؟ فر مایا، جھوٹ بولتے ہو، میں نے تمہیں کب امان دی ہے؟ ادھر سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ امیر المؤمنین! پیرسچ کہہ رہے ہیں،امیرالمؤمنین کہنے لگےا ہےانس!تمہارا ناس ہو، کیا میں اس شخص کوامان دوں جس نے براءاور مجز اُہ کو قَلْ کیاہے؟ چھٹکارے کی کوئی صورت پیش کرو، ورنہ سزاکے لیے تیار ہوجاؤ، حضرت انس نے کہا،امیر المؤمنین! آبِان كودوبارامان دے چکے ہیں كهآب نے پہلے تو يفرمايا" لا بأس عليك حتى تخبرني" كھريفرمايا:"لا بأس عليك حتى تشربه" بيامان بى توج، ديگر حاضرين نے بھى حفرت انس رضى الله عندكى تائيدكى ،اس ير امیرالمؤمنین ہرمزان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہتم نے مجھے دھوکا دیا ہے، بخدا! میں تمہارے دھو کے میں نہ ۔ آ وَل گا،مگریہ کہتم اسلام قبول کرلو، چنال چہ ہرمزان نے اسلام قبول کرلیا،امیر المؤمنین نے ان کے لیے دو ہزار سالا ندرقم مقررفر مائی اور مدینه منوره میں رہنے کی اجازت دی۔

ہرمزان کو چوں کے عربی ہیں آتی تھی ،اس لیے ان دونوں کے درمیان تر جمانی کے فرائض حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انجام دیے۔

حافظ ابن کثیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بعد میں ان کے اسلام میں کھارآ گیاتھا، یہ ہروقت حضرت عمر رضی الله عنہ کے ساتھ رہتے ، کبھی ان سے دوری اختیار نہ کرتے ، امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد پجھلوگوں نے یہ الزام لگایا کہ ابولؤ کو فیروز کو بہلانے بھسلانے میں ان کا اور جفینہ کا ہاتھ تھا، اسی بنیاد پر حضرت عبید الله بن عمر رضی الله عنہمانے ان دونوں کوئل کروادیا۔

حافظ ابن کثیر رحمة الله علیه مزید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبید الله بن عمر نے ان کوتل کرنے کے لیے

تكوارا شاكى توانبول في "لا إله إلا الله" كبا\_

حضرت عمررض الله عنه كويه بهت عزيز تصاور جنگى مهمات مين ان سے مشوره ليا كرتے تھے۔ كه ما في حديث الباب أيضاً (١).

فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر مزان سے کہا کہ میں اپنی ان جنگی مہمات کے سلسلے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔

"مغازي" كى ياءمشدد ب، دوسرى ياء غمير متكلم كى ب(٢) -

"منانیا ورمصنف ابن ابی وضاحت طبر انی اورمصنف ابن ابی وضاحت طبر انی اورمصنف ابن ابی شیبه (۳) کی معقل بن بیار رضی الله عنه کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه نی ارسی الله عنه کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه نی الله عنه کی ارائے دریافت کی ، ان سے مشورہ کیا کہ سی علاقے سے جنگ کی ابتدا کی جائے ، وجہ ظاہر تھی ، چوں کہ ہرمزان انہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے ، اس لیے ان کومعلومات بھی اس سلسلے میں زیادہ تھیں (۴)۔

قال: نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس، وله جناحان، وله رجلان.

ہرمزان نے کہا جی ہاں! ان مغازی کی اور ان لوگوں کی، جو اُن مغازی میں مسلمانوں کے دشمن کی صورت میں شرکت کرتے ہیں،اُن کی مثال بعینہ اس پرندے کی سے،جس کا ایک سرہو،دو پراوردو پاؤں ہوں۔

<sup>(</sup>۱) تقصیلی واقعات کے لیے دیکھیے: العمدة: ۱۰/۸۳، والفتح: ۲۶۶۲، والبدایة والنهایة: ۷/۷۸-۸۸، والکامل لابن الأثیر: ۳۸۹-۳۹، سنة سبع عشرة، ذکر فتح را مهرمز ....، والفاروق لشبلی: ۱٤٥-۱٤۳.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٦٤/٦، وعمدة القاري: ١٥/٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة: ٢٨٨/١٨، كتاب البعوث والسرايا، باب في توجيه النعمان بن مقرن إلى نهاوند، رقم (٣٤٤٨٥)، ومجمع الزوائد: ٢١٥/٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٦٤/٦، وعمدة القاري: ٥٠/٨٣، وإرشاد الساري: ٥٣١/٥.

فعل مدح ہونے کی صورت میں تقدیری عبارت بیہ وگ: "نعم المثل مثلها" اور مثلها میں جوشمیر مجرورہ، وہ ارض کی طرف راجع ہے، جوسیات کلام سے مفہوم ہور ہاہے اور مشلها مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اوراگلا جملہ "مثل طائر .....، خبر ہے (۱)۔

فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان وإن شدخ الرأس، ذهبت الرجلان والجناحان والرأس.

اگراس پرندے کا ایک باز وتوڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں باز واور پَر کواٹھا کیں گےاور وہ پرندہ متحرک رہے گا،اگر دوسرا باز وبھی توڑ دیا جائے تو پاؤں اورسراس کواٹھا کیں گے، پھربھی وہ تحرک رہے گا۔اورا گرسر کچل دیا جائے تو دونوں پاؤں، دونوں پَر (باز و)اورسرسب ختم ہوجا کیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ اگراس پرندے کے دوپروں میں سے ایک کوتو ڑدیا جائے تب بھی کوئی فرق آنے کا نہیں، دوسر سے باز و،سراور دونوں پاؤں اٹھانے کے قابل ہوگا، اس طرح دوسرا باز واگر تو ڑدیا جائے تب بھی وہ دونوں پاؤں اور سراٹھا سکے گا، کین اگر سر ہی کچل دیا جائے اور اسے تو ڑدیا جائے تو قصہ ختم، اس صورت میں پُروں اور پاؤں کی حیثیت سرے سے ختم ہو جائے گی، کیوں کہ سر ہی اصل ہے۔

"شدخ" كمعنى تورن اور كيلف كى بين علامدابن الا فيررهمة الله عليه فرمات بين كداندر سافالى چيز تورن كوشدخ كت بين "تقول: شدخت رأسه فانشدخ" (٢).

فالرأس كسرىء والجناح قيصرء والجناح الآخر فارس

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني: ١٢٧/١٣، وعمدة القاري: ٨٤/١٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا، والنهاية في غريب الحديث والأثر: ١/٢ ٥٤، باب الشين مع الدال.

## سرتو کسری ہے اور بہلا پر قیصر، دوسرافاری قوم ہے۔

## اليكاشكال اوراس كے جوابات

تاریخی طور پریه بات مصدقہ ہے کہ قیصر کی سلطنت الگتھی اور کسریٰ کی الگ، پہلا روم کا بادشاہ تھا، دوسراا بران کا، اس لیے بیہ کہنا کیونکر درست ہوگا کہ سرتو کسریٰ ہے اور قیصر اس کا بازو، یعنی تابع ہے، جب کہ حقیقت میں قیصراس کا بازویا تا بعنہیں تھا۔

اس اشکال کا جواب بید یا گیاہے کہ کسریٰ کی مثال سری تھی ، کیوں کہ اس ز مانے میں اس سے بڑا ہا دشاہ کوئی دوسر انہیں تھا، ہا دشاہ ان عالم سب کے سب اس سے خوف کھاتے اور گھبراتے تھے، اس طرح بیان کے لیے سرکی طرح ہوا۔ بیہ جواب علامہ کر مانی ، عینی وقسطلانی حمہم اللّٰہ نے دیاہے (۱)۔

لیکن حافظ ابن حجر رحمة الله علیه کا کہنا ہے ہے کہ بخاری شریف کی بیروایت درست نہیں ، میچے روایت وہ ہے جوامام طبری رحمة الله علیہ نے حضرت معقل بن بیارضی الله عنہ سے روایت کی ہے، اس میں ہے: "فیسان فیار سی الیوم رأس و جناحان" اور بیروایت ابن ابی شیبہ رحمة الله علیه کی اس روایت کے بھی موافق ہے، جو فارس الیوم رأس و جناحان " اور بیروایت ابن ابی شیبہ رحمة الله علیه کی اس روایت کے بھی موافق ہے، جو ماقبل میں گزری کہ حضرت عمر رضی الله عنہ نے ہرمزان سے مشورہ جو کیا تھا، وہ فارس، اصفہان اور اذر بیجان کے بارے میں تھا اور یہی راج بھی ہے (۲)۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ قیصر شام میں ہوتا تھا یا شالی علاقوں کی طرف عراق، فارس اور مشرق وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا،اس لیے قیصر کوذکر کرنے کا یہاں کوئی معنی نہیں۔

پھر حافظ صاحب علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آگر کسریٰ کو درآ نحالیکہ وہ مشرق کا بادشاہ تھا،تمام بادشاہوں کا سردار قرار دیا جائے اور قیصر شاہ روم کواس سے کمتر، اس بنا پر قیصر کو کسریٰ کا باز و کہا جائے تب بھی مناسب یہی تھا کہ دوسرا باز وان بادشاہوں کوقر اردیا جاتا جوقیصر کے مقابلے میں دانی جانب تھے، مثلاً ہندوستان اور چین کے بادشاہ کیکن حضرت معقل بن بیمارضی اللہ عنہ کی حدیث اسی

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني: ١٢٧/١٣، وعمدة القاري: ١٨٤/١٥، وشرح القسطلاني: ٢٣١/٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن جرير الطبري: ٢٠٠٢، سنة إحدى وعشرين، ومجمع الزوائد: ٢١٤/٦، ومصنف ابن أبي شيبة: ٢٨٨/١٨، كتاب البعوث والسرايا، ....، رقم (٣٤٤٨٥).

بات پر دلالت کررہی ہے کہ ہرمزان کی مراد وہی علاقے تھے، جن کی بابت اسے معلومات حاصل تھیں، گویا کہ ایرانی فوج اس وقت تین شہروں میں ہی تھی، اس فوج کا بڑا اور زیادہ حصہ اس شہر میں تھا، جہاں کسر کی موجود تھا، اس لیے کسر کی سر ہوگا اور باقی دوشہروں کو باز وکہا جائے گا، کیونکہ یہی ان سب کارئیس تھا (۱)۔

یہاں تحقیقی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ حافظ صاحب کی رائے میں زیادہ وزن ہے۔

فمر المسلمين فلينفروا إلى كسري

تو آپمسلمانوں کو تکم دیجیے کہ وہ کسری کی طرف چلیں۔

تاریخ طبری کی مبارک بن فضالة کی روایت میں بیہ ہے کہ برمزان نے کہا کہ آپ بازوؤں کو کائ دیجے، سرزم ہوجائے گا،اس رائے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ناپیند کیااور فرمایا کہ میں تو پہلے سرکا ٹوں گا۔اس روایت کی بنیاد پر بیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ہرمزان نے اول پروں کو کاشنے کا مشورہ دیا تھا،لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ اس مشورے کورد فرمادیا تو ہرمزان نے دوبارہ سیجے مشورہ دیا کہ پہل کسر کی سے کرنی چاہیے، جبیسا کہ حدیثِ باب میں ہے (۲)۔

وَقَالَ بَكُرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعًا : عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً قَالَ : فَنَدَبَنَا عُمَوُ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ ابْنَ مُقَرَّنٍ ، حَتَى إِذَا كُنّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عامِلُ كِمْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ : لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ ، فَقَالَ الْغِيرَةُ : سَلْ عَمَّا شِئْتَ ، قالَ : مَا أَنْمُ ؟ قالَ : مَن نُجُومُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ ، كُنّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ ، وَبَلاءٍ شَدِيدٍ ، نَمَصُّ اَجْلَدَ وَالنَّوَى مِنَ الجُوعِ ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَرَبُ لَنَّالَبُ مِنْ الْوَبَرِ وَالشَّعَرَ ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَرَبُ لَلْكَرْضِينَ – تَعَانَى ذِكْرُهُ ، وَجَلَّتُ عَظَمَتُهُ – إلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، فَأَمْرَنَا نَبِينَا عَلِيلِيْ مَن الْفَيْ مِنْ أَيْفُ مِنْ أَيْفَ مَنْ عَيْلَ مَنْ عَيْلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤدُوا آجُرْيَةَ ، وَأَخْبَرَنَا نَبِينَا عَلِيلِيْ عَنْ مَن عَلَى وَاللّهُ مَنْ عَيْلَ مَنْ عَيْلِكُمْ . وَمَنْ بَقِي مِنَا مَلَكُ وَابَكُمْ . وَمَن بَقِي مِنَّا مَلَكَ وَابَكُمْ . وَمَن بَقِي مِنَا مَلَكَ وَابَكُمْ . وَمَن بَقِي مِنَا مَلَكَ وَابَكُمْ . وَمَن بَقِي مِنَا مَلَكَ وَابَكُمْ . وَمَن أَبِقُ مَنْ عَيْلِ مَنْ عَلَى مَالَكُ وَالُمْ مَا النَّيَ عَلَيْكُ فَلَمْ يُنَدَّمُكَ وَلَمْ يُعْلِقُ مَ وَلُكُمْ . وَلَكُنِي شَهِدَتُ اللّهُ مِنْ فَقَالَ النَّعْمَانُ : رُبَّمَا أَشُهُ مَنْ قُولُ النَّهِ عَلَيْكُ فَلَمْ يُنَامِعُونَ وَلَا النَّهُ مَنْ قَلْمَ يُنَامِلُونَ وَلَا النَّهُ وَلُولُ النَّهُ مَن وَلَمْ مَا اللّهُ عَلَيْكُ فَلَمْ يُنْلُمُونَ وَلَمْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَمْ مَا أَنْهُ مِن وَلَهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَمْ مَا أَلْهُ مُولِكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ مَا أَنْهُ مُ أَلَّهُ مُن قُلْمُ يَاللهُ مَا اللّهُ مِن أَلْهُ إِلَى اللهُ عَلْمُ عَلَمْ مَا أَنْهُ مَا أَلْهُ مِلَا اللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلْ أَولُو اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣/٤/٦.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وتاريخ طبري: ٢٠/٢ ٥.

وَتَحْضُرَ الصَّلُواتُ . [٧٠٩٢]

وقال بكر وزياد جميعا: عن جبير بن حية، قال: فندبنا عمر

اور بکروزیاددونوں حضرت جبیر بن حیہ سے قبل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت عمر نے جمیں طلب کیا۔ مطلب میہ ہے کہ جب ہر مزان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ ہو چکا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی حکمت عملی طے کرلی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے عملی جامہ پہنا نے کے لیے مجاہدین کو بلایا اور انہیں جہاد کے لیے جمع ہونے کو کہا (1)۔

واستعمل علينا النعمان بن مقرن

اورحفزت نعمان بن مقرن رضي الله عنه كوبهاراا ميرمقر رفر مايا-

# حضرت نعمان بن مقرن رضى الله عنه

یہ شہور صحابی رسول حضرت نعمان بن مقرن بن عائذ بن میجابن ہجیر بن نصرالمز نی رضی اللہ عنہ ہیں (۲)۔ البتہ ابن سعدر حمۃ اللہ علیہ کی رائے میہ ہے کہ مقرن ان کے دادا ہیں،ان کے والر کا نام انہوں نے عمر و ذکر کیا ہے، یعنی نعمان بن عمر و بن مقرن (۳)۔

ان کی کنیت ابوعمر ویا ابوعکیم ہے (۴)۔

یہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

ان سے روایت کرنے والوں میں ان کے صاحبز اوے معاویہ بن النعمان، جبیر بن حیدالتقفی مسلم بن بیثم عبدی، معتقل بن بیار مزنی اور ابو خالدوالبی رحمهم الله تعالی وغیرہ شامل ہیں (۵)۔

ان کا سب سے پہلا غزوہ''غزوۂ خندق'' ہے، فتح مکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٨٤، وإرشاد الساري: ٢٣٢/٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٤٥٨/٢٩، وسير أعلام النبلاء: ٣٥٦/٢، وطبقات ابن سعد: ١٨/٦.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٦٨/٦، وإكمال مغلطاي: ٦٢/١٢.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٥٩/٢٩، وسير أعلام النبلاء: ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال: ٢٩/٢٩ ٤

شریک رہے،اس موقع پر قبیلہ مزینہ کا جھنڈاان کے ہاتھ میں تھا(ا)۔

حضرت سوید بن مقرن رضی الله عندان کے بھائی ہیں،مصعب بن عبدالله زبیری رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان رضی الله عندنے اپنے سات بھائیوں کے ساتھ ہجرت کی (۲)۔

بیساتوں بھائی"الب کاؤون" سے معروف تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے کچھ گھر ہیں اور نفاق کے بھی، آل مقرن کا گھر انہ ایمان کے گھر انول میں سے ہے (m)۔

حضرت نعمان رضی الله عنه سے خود مروی ہے ، فرماتے ہیں کہ قبیلہ مزینہ کے جارسوافراد کے ساتھ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (سم)۔

علامدابن عبدالبررحمة الله عليه وغيره نے لکھا ہے کہ حضرت نعمان رضی الله عنہ نے پھر بھر ہ میں رہائش اختیار کی اور وہاں سے کوفہ نتقل ہوئے ، یہاں سے حضرت سعدرضی الله عنہ نے ان کو' دسکر'' کی طرف روانہ کیا ، جہاں انہوں نے '' زندور د' کے باشندگان سے صلح کی اور مدینہ منورہ قادسیہ کی فتح کی خوش خبری لے کر آ نے ،اس کے بعد جب حضرت عمر رضی الله عنہ کواس اطلاع نے پریشان کیا کہ اصفہان ،ہمذان ،رے ،اذر بیجان اور نہاوند کے ایرانی جمع ہوگئے ہیں تو انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب سے مشورہ کیا ،حضرت علی رضی الله عنہ نے یہ رائی جمع ہوگئے ہیں تو انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب سے مشورہ کیا ،حضرت علی رضی الله عنہ نے یہ رائے دی کہ اہل کوفہ کو پیغام دیجیے کہ ان کا دو تہائی حصہ تو لشکر اسلام کے ساتھ چلے اور ایک تہائی عور توں وغیرہ کے ساتھ ہی رہے اور اہل بھر ہوگئے میں اللہ عنہ نے ان سے استفسار کیا کہ ان کو امیر مقرر کروں گاجواس کا اہل بھی ہوگا۔ امیر المومنین اس کے بعد رضی الله عنہ نے تو مایا کہ بین ان پر ایسے شخص کو امیر مقرر کروں گاجواس کا اہل بھی ہوگا۔ امیر المومنین اس کے بعد مسجد کی طرف گئے تو حضرت نعمان رضی الله عنہ کو ہواں نماز میں مشغول یا یا۔

اس کے بعد ابن الی شیبہ کی روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین بیٹھ سینے اور انتظار کرنے گئے، جب بینماز

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وطبقات ابن سعد: ١٨/٦، وإكمال مغلطاي: ١٣/٦ ١٣٠ ما ١٨/٦

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٥٩/٢٩ ٤، وعمدة القاري: ٨٤/١٥. بمناية

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ٩٩/٢٩، وطبقات ابن سعد: ٦/، ٢ مؤ إكمال مغلطاي: ٦٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٢٩/٩٥٩، والاستيعاب: ٢/٩٩/٣٠ ، ٣٠، باب النعمان.

ے فارغ ہوئے تو امیر المؤمنین نے ان سے کہا کہ میں تمہیں امیر مقرر کرنا چاہتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہا گہا گہا ہوا ولایت وامارت ٹیکس وصولی کے لیے ہے، تو نہیں ، لیکن بطور غازی کے قبول ہے۔ حضرت عمر نے فر مایا: "ف انك غاز " اوران کے ساتھ حضرت زبیر، حذیفہ، ابن عمر، الاشعث اور عمر و بن معد يکرب رضى الله عنہم بھی نکلے۔ کوفہ اور بھرہ کے لشکر کو لے کر بیا برانیوں کی طرف گئے، جہاں اصفہان انہی کے ہاتھوں فتح ہوا، اس کے بعد غزوہ نہاوند، جو ۲۱ جمری کولڑ اگیا، اس میں بیشہید ہوگئے، ان کے بعد لشکر کی قیادت حضرت حذیفہ نے سنجالی، آخر کار کا مرانی و کا میابی حاصل ہوئی (1)۔

ان کی شہادت جمعہ کے دن ہوئی، جس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کومنبر سے دی اور پھر حضرت نعمان کو یا دکر کے بہت روئے (۲)۔ رضی الله عنه و أرضاه.

حتى إذا كنا بأرض العدو

يہال تك كه جب بم دشمن كى سرز مين ميں تھے۔

''ارض العدو'' سے مرادنہا وند ہے، جبیا کہ طبری وغیرہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے (m)۔

### ئهاوند كانعارف

ثُها وثد-بيضه النبون وتبخفيف الهذاء وفتح الواو وسكون النون وفي آخره دال

(۱) تهذيب الكمال: ۲۸۹/۲۹؛ والاستيعاب: ۲/۰۰۳، والمصنف لابن أبي شيبة: ۲۸۹/۱۸، كتاب البعوث والسرايا .....، رقم (۳٤٤۸٥)، وفتح الباري: ۲۶٤/٦.

(٢) سير أعلام النبلاء: ٣٥٧/٢، وذكر الذهبي في ذلك حكاية أيضاً، وتهذيب التهذيب: ٢٥٦/١٠.

وفي الطبري: (٢١/٢): "وكتب إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين، فلماه أناه آل له: أبسر يا أمير المؤمنين بفتح، أعز الله به الإسلام وأهله، وأذل به الكفر وأهله، فحمد الله عز وجل، ثم قال: النعمان بعثك؟ قال: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين. قال: فبكى عمر، واسترجع، قال: ومن ويحك؟ قال: فلان وفلان حتى عدد له ناسا كثيرا، ثم قال: و آخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. فقال عمر -وهو يبكي-: لا يضرهم أن لا يعرفهم عمر، ولكن الله يعرفهم."

(٣) عمدة القاري: ١٥/٤/١، وفتح الباري: ٢٦٤/٦، وتاريخ الطبري: ٢/٠١٥.

مهملة (١) - بهدان كے جنوب ميں ايك شهر ب، اس كي تغير چول كه نوح عليه السلام نے كى تھى ، اس ليے اس كو "نوح اوند" كہاجانے لگا، يعن" عمَّر ها نوح عليه الصلوة والسلام" بعد ميں حاءكو باء سے بدل كر بولا جانے لگا، يشهرا بي نهروں اور باغات كى وجہ سے مشہور تھا (٢)۔

## وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفا

اور کسریٰ کا گورنر جالیس ہزار کالشکر لیے ہارے سامنے نکلا۔

طبری کی روایت میں اس عامل کا نام بندار، جب کہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ذوالحاجبین مٰدکورہے، شایدان دونوں ناموں میں سے کوئی ایک لقب ہو (۳)۔

پھر سیجھیے کہ حدیث باب میں ہے: "و خرج علینا عامل کسری فی أربعین ألفاً" بی تعداداس الشكری ہے جواہل فارس و کرمان پر شتمل تھا۔اصل لشكری تعداد ڈیڑھلا کھتی، جس میں اہل نہاوند کا حصہ ۲۰ ہزار، اہل افری ہے جواہل فارس و کرمان پر شتمل تھا۔اصل لشكری تعداد ڈیڑھلا کھتی، جس میں اہل نہاوند کا حصہ ۲۰ ہزار، اہل افریجان کا ۲۰ ہزار، اہل افریجان کے اس ہزار بنتا ہے (۲۰)۔

فقام ترجمان، فقال: لیکلمنی رجل منکم، فقال المغیرة: سل عما شئت چنال چه ترجمان که را ۱۹۹۱، پس کهاتم میں سے کوئی شخص مجھ سے بات کرے، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو یوچھا ہو یوچھو۔

<sup>(</sup>۱) علامة عنى رحمة الله عليه في اس كلي تواس طرح ضبط كياب (۸۴/۱۵)، جب كه علامه يا قوت حموى في نون كومفتوح يا مكسوركها ب(مجم البلدان: ۵/۳۱۵) اورعلامه عيني عليه الرحمة في اس كا انكاركيا ب كه نون مفتوح يا مكسور بو

<sup>(</sup>٢) حواله حات بالا

<sup>(</sup>٣) تساريخ طبسري: ٢٠٢٢، وصصنف ابن أبيي شيبة: ٢٨٩/١٨، كتساب البعوث والسرايا .....، رقم (٣) تساريخ طبسري: ٢٦٤/٦، البتعلاميني وياقوت الحموى رحم بما الله في ايك تيسرانا م بهي ذكركيا ب: "الفيروزان"، جو مصف به وكرعمة القاري ميس "الغيرزان" بن كياب، شايد طباعت كي فطي بو، ويكهيم ،عسدة: ٥١/٤/١، ومعجم البلدان: ٥/٦١٠، نيز ويكهيم :البداية والنهاية: ٧/١٠.

<sup>(</sup>٤) عمارة القارى: ١٥/١٥.

یہال روایت میں اختصار ہے، درمیان کے واقعات مذکور نہیں ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب فریقین جمع ہو گئے تو بندار نے اپنا قاصد مسلمانوں کی طرف روانہ کیا کہ اپنا کوئی بندہ بھیجو، جس ہے ہم ہات کریں، پناں چہ مسلمانوں نے حضرت مغیرہ رصٰی اللہ عنہ کوروانہ کیا، فریقین کے درمیان حدفاصل ایک نہ تھی، حضرت مغیرہ روانہ ہوئے اور نہ عبور کی، ادھر بندار نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے قاصد کے لیے کہے بیٹھا جائے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی ہیئت اختیار کرو، چناں چہوہ اپنے تخت پر بیٹھا، سر پرتاج رکھا، شہراد ہاں جسل منے دو قطاروں میں کھڑے ہوگئے، جنہوں نے سونے کاکٹن اور دیباج وحریر کے لباس زیب تن کرر کھے تھے، پھراس نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی، چناں چہدو آ دمی ان کے دونوں بغلوں سے پکڑ کر لے چلے، ان کے ساتھ ان کا نیز ہ اور تلوار بھی تھی، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نیز ہے کو قالین پر بغلوں سے پکڑ کر لے چلے، ان کے ساتھ ان کی تلواراُن کورخی کرے گی (۱)۔

## قال: ما أنتم؟

بندارنے کہا:تم کیا ہو؟

بندار نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کواسی طرح خطاب کیا کہ کلمہ'' ما'' استعال کیا، جوغیر ذوی العقول کے لیے موضوع ہے، بطور حقارت کے کہتمہاری حیثیت ہی کیا ہے، جوہم سے لڑنے چلے آئے؟ (۲)

ابن افی شیبہ کی روایت میں بی بھی اضافہ ہے کہ بندار نے کہا، اے عربو اِنتہیں بھوک اور مشقت نے ستایا تو یہاں آگئے، اگر تم چا ہوتو ہم تمہیں زادراہ فراہم کر سکتے ہیں، تم اپنے شہروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اس کی بات من کرمیں نے اللہ کی تعریف وثناء بیان کی ، پھر کہا کہ تم نے ہمارے متعلق جو پچھ کہا اس میں غلطی نہیں کی ، ہم ای طرح تھے .....(س)۔

قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد، نمص الجلد والنوى من

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٢٦٥/٦، وتاريخ الطبري: ٢٠٢٥، والمصنف لابن أبي شيبة: ٢٨٩/١٨، كتاب البعوث.....، رقم (٣٤٤٨٥)، ومجمع الزوائد: ٢١٤/٦.

<sup>(</sup>٢) العمدة: ١٥/٨٥، والفتح: ٢/٥٦، وتحفة الباري: ٣/٥٦٥، وإرشاد الساري: ٢٣٢/٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/١٥، وفتح الباري: ٢٦٥/٦.

الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّه عنہ نے فرمایا ہم عرب قوم کے پچھ افراد ہیں، ہم سخت بدیختی کا شکار تھے، ہم محمد کی وجہ سے درختوں کی کھال اور کھلی چوستے، پٹم اور بال کالباس پہنتے اور درختوں اور پھروں کی عبادت کرتے تھے۔ "الوبر" اس کامفر دوبرۃ ہے، اونٹ، خرگوش وغیرہ کے زم بال، اون وغیرہ کے لیے ستعمل ہے(ا)۔

فبينا نحن كذلك، إذ بعث رب السموات ورب الأرضين -تعالىٰ ذكرُه، وجلّت عظمتُه- إلينا نبيا من أنفسنا، نعرف أباه وأمه

ہم اسی حال میں تھے کہ آسانوں اور زمینوں کے رب .....جس کا ذکر بلند اور عظمت بڑی ہو.....نے ہماری طرف ہمی میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا، جن کے ماں باپ کوہم جانتے ہیں۔

یعنی ہم ای بدیختی وغربت وغیرہ کاشکار تھے، حقیقی رب کو بھول بچکے تھے کہ رب ذوالجلال کو ہم پر رحم آیا اور اس نے ہمپی لوگوں میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جن کو ہم بخو بی جانتے و پہچانتے ہیں، ان کے نسب وحسب کی شرافت کا بھی ہمیں بخو بی علم ہے، جو ہم میں سب سے اشرف، نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور گفتگو میں سب سے زیادہ سچے ہیں (۲)۔

فأمر نبينا ورسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أوتؤدوا الجزية

چناں چہ ہمارے نبی اور ہمارے رب کے پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا کہ ہم تم سے قال کریں، یہاں تک کہتم خدائے واحد کی عبادت کرویا جزیدادا کرو۔

اس مدیث سے بھی معلوم ہوا ہے کہ مجوں سے جزید لینا درست ہے، جس کی تصریح حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کررہے ہیں، کیوں کدان کے مخاطبین مجوس ہی تھے (۳)۔

<sup>(</sup>١) القاموس الوحيد، مادة: "وبر".

<sup>(</sup>٢) المصنف لابن أبي شيبة: ١٨٩/١٨، والعمدة: ١٥/٥٨، وفتح الباري: ٢/٥٢، وابن بطال: ٥/٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٦٥/٦، وإرشاد الساري: ٥/٢٣٢، وشرح الكرماني: ١٢٨/١٣.

وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم

نیز ہمارے نبی نے ہمارے رب کی طرف ہے ہمیں سے پیغام بھی دیا کہ ہم میں سے جومقتول وشہید ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا،الی نعمتوں میں جن کامثل دیکھا بالکل نہیں گیا۔ اور جوزندہ رہے گا، وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا۔

یعنی ہم ہرصورت میں کامیاب ہیں، شہادت پائی تو جنت، جس کی کوئی مثال نہیں، زندہ رہے تو تمہاری گردنوں کے مالک، نبی علیه السلام کے قول پر ہمیں چوں کہ سوفیصد یقین ہے، اس لیے ہم یہاں سے ٹلنے والے نہیں، نتم سے دبنے والے ہیں، طبری میں حضرت مغیرہ سے یہی مفہوم ومعنی مروی ہیں: "وإنا والله، لا نوجع الی ذلك الشقاء، حتى نغلبكم على ما في أيديكم "(١).

اس پر حضرت نعمان بن مقرن رضی الله عنه نے فر مایا (اے مغیرہ!) آپ بسااہ قات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ شریک جنگ رہے ہیں، جہال آپ کواللہ تعالیٰ نے ندامت ورسوائی ہے بچا کر رکھااور میں بھی کئی باررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک رہا ہوں، آپ کی عادت بیتھی کہ دن کے میں بھی کئی باررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک رہا ہوں، آپ کی عادت بیتھی کہ دن کے

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٦٥/٦، وعمدة القاري: ١٥/٥، وقال العلامة الكرماني شارحاً لكلام المغيرة:

شروع میں اگر قال کی ابتدان فرماتے تو نماز پڑھنے کے بعد مناسب ہواؤں کے چلنے کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے ذکورہ بالا ارشاد میں شراح کا اختلاف

حضرت نعمان رضی الله عنه کاند کوره بالا ارشاد دوحصول یعن "رب سا أشهدك الله ..... ولم یعزك" اور "ول کنی شهدت ..... الع" پرشتمل ب،ابشراح حدیث کاان دونوں جملول کے باہمی ارتباط اورشرح میں اختلاف ہوگیا کہ ان جملوں کا مطلب ومقصد کیا ہے؟

علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کار جمان اس جانب ہے کہ پہلے جملہ کامستقل مفہوم اور دوسرے جملے کا مستقل مفہوم ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی ارتباطنہیں، چناں چدوہ پہلے جملے "رب اشھہ دك الله مثلها ...... کی شرح یوں کرتے ہیں کہ حضرت نعمان نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ مغیرہ! آپ گذشتہ ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس طرح کے مشکل حالات میں بسااوقات شریک رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ غزوات میں بھی ساتھ رہے، چناں چہ ان مصائب وشدائد نے آپ کونادم نہیں کیا، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کولاحق ہوئیں، نہ ہی غزوات سے زندہ سلامت لوٹ آنے، نے آپ کو پریشان کیا، کیوں کہ ان شدائد کے مقابلے میں جونعتیں اور شہادت کا ثواب مانا تھا، ان کا آپ کو بخو بی علم تھا۔

اور حضرت نعمان رضی الله عنه کار الله علیه وسلم الله عنه کار میم الله علیه وسلم کی ابتدااور نئے قصے کا افتتاح ہے، جس میں حضرت نعمان رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی ابتدااگر دن کے پہلے حصہ الله علیه وسلم کی بارے میں اپنی فوج کویہ بتلایا ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جنگ کی ابتدااگر دن کے پہلے حصہ میں ندفر ماتے تو جنگ سے رک جاتے ، یہاں تک کہ (نصر سے خداوندی کی) ہوا کیں چائیس اور نماز کا وقت موجائے۔ اس معنی کی تا کید کے لیے علامہ ابن بطال رحمۃ الله علیه وہ حدیث پیش کی ہے، جو جماد بن سلم عن العمان بن مقرن کے طریق سے مروی ہے کہ "کان النبی صلی الله علیه وسلم إذا لم یقاتل أول النهار العمان بن مقرن کے طریق سے مروی ہے کہ "کان النبی صلی الله علیه وسلم إذا لم یقاتل أول النهار العمان ، حتی تزول الشمس و تھب ریاح النصر "(۱).

علامهابن بطال مزید پیجمی فرماتے ہیں کہ افضل ترین اوقات نماز کے اوقات ہیں، جن میں اذ ان بھی

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ١٨/ ٢٩٠ كتاب البعوث .....، رقم (٣٤٤٨٥)، من طريق عفان عن حماد عن أبي عمران الجوني عن علقمة عن معقل بن يسار ......

ہے، جب کہ حدیث (۱) میں آیا ہے:"الدعا، بین الأذان والإقامة لا یرد". که 'اذان اورا قامت کے درمیان جودعا مانگی جائے، وہ رونہیں ہوتی '' مطلب یہی ہوا کہ اذان وا قامت، ای طرح نماز کے بعد دعا کا موقع ملے گا، جونصرت خداوندی کا موجب ہوگی (۲)۔

لیکن حافظ ابن ججر، علامہ عینی اور حافظ کر مانی رحمہم اللّہ وغیرہ کا قول یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ جملے تو ہیں، کیکن ان میں باہم ارتباط بھی ہے اور دوسرا جملہ قصہ متانفہ ہیں، جیسا کہ علا مہ ابن بطال کا خیال ہے (۳)۔
چناں چیطبری کی مبارک بن فضالہ کی جوروایت ہے، اس میں مبارک نے زیاد بن جبیر کے واسطے سے حضرت نعمان رضی اللّہ عنہ کے دونوں جملول کے درمیان ربط و تعلق کو بیان کیا ہے اور اس کے سیاق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسرا جملہ بطور قصہ متانفہ کے نہیں ہے، اس کا حاصل یہی ہے کہ حضرت مغیرہ نے حضرت نعمان رضی اللّه عنہا میرلشکر پر قال تا خیر سے شروع کرنے پر اعتر اض کیا، جس کا جواب حضرت نعمان نے مذکورہ جملوں سے دیا (۴)۔

مبارک بن فضالہ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایرانیوں نے مسلمانوں کو یہ پیغام بھیجا کہ نہر، جو دونوں کے درمیان فاصل تھی، کوتم عبور کر ویا ہم عبور کر یں؟ تو حضرت نعمان نے مسلمانوں کو تکم دیا کہ تم نہر پار کر کے ان پرحملہ آور ہو، اس طرح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوگئے اور وہ ایک دوسرے کے قریب آگئے ، ایرانیوں نے اپنے لشکر کے پچھلے جھے میں لوہے کے گھوکروں ڈال دیے، تاکہ فوج فرار نہ ہوسکے، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جب

<sup>(</sup>١) المحديث، أخرجه أبوداود في الصلاة، باب في الدعاء بين الأذان والإقامة، رقم (٢١٥)، والترمذي في المصلاة، باب ماجاء أن الدعاء لايرد بين الأذان والإقامة، رقم (٢١٢)، وفي الدعوات، باب في العفو والعافية، رقم (٢١٢)، وفي الدعوات، باب في العفو والعافية، رقم (٣٠٥-٣٥٩)، عن أنس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٥/٥٣٥، وفتح الباري: ٢٦٥/٦، وعمدة القاري: ٥٥/١٥

<sup>(</sup>٣) قبال العملامة الكرماني رحمه الله: "فإن قلت: ما معنى الاستدراك، وأين توسطه بين كلامين متغايرين؟ قلت: كأن السغيرة قصد الاشتغال بالقتل أول النهار بعد الفراغ من المكالمة مع الترجمان، فقال النعمان: إنك وإن شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك ما ضبطت انتظاره للهبوب". شرح الكرماني: ١٢٩/١٣.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٦/٥/٦.

ورقمن کی کثرت دیکھی تو فرمانے گئے، آج کی ناکامی میں نے پہلے بھی نہیں دیکھی کہ ہمارے وہمن تیاری کرنے اور دم لینے کے لیے آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں، بخدا! معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ان پرحملہ میں جلدی کرتا(۱)۔اورابن الی شیبہ کی روایت میں ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے صف بندی کی، تو ہم پر انہوں نے خوب تیر برسائے ، حتی کہ ہم تک پہنچنے میں جلدی کی، چناں چہ حضرت مغیرہ نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ ان ایرانیوں کی طرف سے حملہ میں جلدی کی گئے ہے، اس لیے اگر آپ بھی حملہ کر دیں تو مناسب عوراس پر حضرت نعمان نے فرمایا کہ آپ فضائل ومنا قب کے مالک ہیں اور تحقیق اس طرح کی جنگوں میں آپ نوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں (۲)۔

اس کے بعد طبری کی روایت میں ہے کہ بخدا! میں نے ان پر تملہ کرنے میں عجلت اس چیز کی وجہ سے نہیں کی ، جومیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی (۳)۔

حاصل میہ ہوا کہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے قال میں جوتا خیر کی اس کی وجہ نبی علیہ السلام کا فعل تھا کہ آپ علیہ السلام چوں کہ ایسا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی ویسا ہی کیا اور زوال کا انتظار کیا۔

پھرعلامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے بعض جملوں کی جوتشریح کی ، وہ بھی اشکال سے خالی ہیں ، چناں چہ اسکال سے خالی ہیں ، چناں چہ "فلم یندمك" کی شرح انہوں نے بیری تھی کہ جوشدا كدآپ کو نبی علیہ السلام كے ہمراہ لاحق ہو كیں ، انہوں نے آپ کوندامت كاشكار نہیں بنایا (۴)۔

حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مجھے جو بات سیح گی ہے وہ یہ ہے کہ "فلم یندمك" ہے مرادز وال مشس تک تا خیر وصبر ہے، جو آپ (مغیرہ) نے کیا، اس پرخدانے آپ کوشر مندہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے "ولم یخزك" کی شرح میں ایک دوسر ہے نسخ کو اختیار کیا اور "ولم یحزنك" روایت کر کے اس کی وضاحت کرنے لگے، لیکن درست روایت یہاں خائے معجمہ کے ساتھ اور نون کے بغیر "ولم یحزك" ہے، یہی مستملی کی روایت میں "غیر حزایا ولا

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وعمدة القاري: ١٥/١٥، وتاريخ الطبري: ٢٠/٢٥.

<sup>(</sup>٢) المصنف لابن أبي شيبة: ١٨/ ٢٩٠/ كتاب البعوث .....، رقم (٣٤٤٨٥)، ومجمع الزوائد: ٦١٥/٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم والملوك للطبري: ٢١/٢ ٥، سنة إحدى وعشرين.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن بطال: ٥/٥٣٥.

دامی "جوجملہ ب،اس کانظیرومشابہ بھی ہے(ا)۔

اس کے علاوہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے مستفادیہ ہوتا ہے کہ وہ "مشلها" کی جوشمیرہ، اس کو "شدة" لیعنی عصائب کی طرف راجع کرتے ہیں، جو محذوف ہے، جب کہ دیگر حضرات نے "مشلها" کی شمیر مجرورکو "وقعة" یا "غزوة" کی طرف راجع قرار دیا ہے (۲)، یعنی اس طرح کے غزوات میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرکت کا موقع فراہم کیا، البتہ علامی بینی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں ضمیر کوشدۃ کی طرف راجع قرار دیا، پھر شرح جو کی وہ دیگر شراح کے موافق کی اورائی کورائے کہا کہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سیاق کلام کے موافق نہیں ہے (۳) واللہ اعلم

# "حتى تهب الأرواح" كمعنى ومطلب

"تھے، الاً رواح اس کا فاعل ہے اور بیرواحدہ مون شفائید کا صیغہ ہے، الاً رواح اس کا فاعل ہے اور مجنی ہواو غیرہ کے چلنے کے ہیں۔

"الأرواح" رج كى جمع ہے، جودراصل روح تھا، واؤسا كنه كا ماقبل چوں كه كمسور ہے، اس ليے واؤياء سے بدل كررت كى بن گيا، كه جمعيت اشياء كوان كے اصل كى طرف لوٹا ديتى ہے، البته ابن جنى رحمة الله عليه نے كہا ہے كه رت كى جمع أرياح بھى آتى ہے (٣)۔

اوريبال ارواح سے مرادارواح النصرہ، يعنى يہاں تك نفرت خداوندى كى ہوائيں چلئے لكس، كما مرقبل عن ابن بطال رحمه الله(٥).

# "وتحضر الصلوات" كيمراد

يهال روايت من "وتحضر الصلوات" واردمواج، جب كمابن افي شيبكى روايت من "وتزول

<sup>(</sup>١) حواله بالا، والفتح: ٢٦٥٦، والعمدة: ١٥/٥٥، والكواكب الدراري: ١٢٩/١٣، وإرشاد الساري: ٥٣٢/٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني: ١٢٨/١٣، وإرشاد الساري: ٢٣٢/٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى: ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا، وفتح الباري: ٦/٥٦، وشرح القسطلاني: ٥/٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن بطال: ٥/٩٣٣.

الشمس" ہے(۱)،جوروایت بالمعنی ہے، کیوں کہزوال میں کے بعد ہی نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے(۲)۔ غرو و نہا وند کا تقمہ

پیچھے گزر چکا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض افراد نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا تھا کہ یہ قبال شروع نہیں کرتے؟ پھراس پراصرار بھی کیا، کین حضرت نعمان اپنی بات پر ڈٹے رہے اور جب زوال ہوگیا تو انہوں نے مسلمانوں کونماز پڑھائی، پھرا ہے گھوڑے پرسوار ہوئے اور ہر جھنڈے والوں اقدی چرا نہیں صبر و ثابت قدمی پر ابھارا، پھر انہوں نے لشکر سے فر مایا کہ وہ پہلی تکبیر بلند فرما ئیں گئے تو لوگوں کو حملے کے لیے تیار ہوجانا چاہیے، دوسری تکبیر بلند کریں گے تو تیاری مکمل ہونی چاہیے کہ اس کے بعد کسی کو تیاری کا موقع نہیں دیا جائے گا، پھر تیسری تکبیر کے ساتھ ہی دشمن پر ہلہ بول دیا جائے ، اس کے بعد حضرت نعمان رضی اللہ عندا بی جگہ واپس تشریف لائے۔

دوسری طرف دیمن نے بھی زبردست تیاری کرر کھی تھی ، چناں چہانہوں نے ایک بہت بڑے لشکراور کثیراسلے کے ساتھ صف بندی کی ،اریانی لشکر کے بچھلے جھے میں لو ہے کی میخین ڈال دی گئی تھیں کہان کے اپنے سپاہی فرار ہو سکیں نہ بیچھے ہٹ سکیں۔

اس کے بعد حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے پہلی تکبیر بلند کی ، لوگ حملے کے لیے تیار ہونے گے ، انہوں نے دوسری تکبیر کہی اور اپنا جھنڈ الہرایا ، لوگ تیار ہو چکے تھے ، پھر تیسری تکبیر کہی تو سب نے مل کر یکبار گی دشمن پر اس طرح ٹوٹ پڑے بیس طرح کہ شکار پر حملہ کر دیا ، حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے ماتحت جوافراد تھے وہ دشمن پر اس طرح ٹوٹ پڑے بیس طرح کہ شکار پر بھوکا عقاب ٹوٹ پڑتا ہے ، ایسا گھسان کارن پڑا کہ بعد کی جنگوں میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے ، زوال سے لے کر اندھیرا چھانے تک دشمن کے استے سپاہی کھیت ہوئے کہ ان کے خون نے زمین کوئر کر دیا کہ جانور اور سواریاں بھی اس میں پھسلنے لکیں۔

بعض لوگوں کے خیال کے مطابق حضرت نعمان رضی اللّه عنه کا گھوڑا اسی خون میں پھسلا، جس کی وجہ سے وہ گر گیا اور کہیں سے ایک تیرآ کرلگا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، ان کے بھائی حضرت سوید بن مقرن

<sup>(</sup>١) المصنف: ١٨/ ٢٩٠/، كتاب البعوث والسرايا .....، رقم (٣٤٤٨٥)، وكذا في مجمع الزوائد: ٢١٦/٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٦٥/٦، وعمدة القاري: ١٥/١٥.

رضی اللّه عنه (۱) کے علاوہ کسی کوان کی شہادت کاعلم نہیں ہوا، پھر انہوں نے ان کو چا در سے ڈھانپ دیا اور شہادت کی خبر چھیائی۔

اس کے بعد حضرت سوید نے جھنڈا قائم مقام امیر حضرت حذیفہ بن یمان کے حوالے کیا، حضرت حذیفہ بن یمان کے حوالے کیا، حضرت حذیفہ نے حضرت سوید کونعمان بن مقرن رضی الله عنهم کی جگه پرمقر رفر مایا اور انہیں نعمان رضی الله عنہ کی شہادت کی خرصورت حال کے واضح ہونے تک مخفی رکھنے کو کہا، تا کہ سلم لشکر میں بددلی نہ تھیلے۔

جبرات کا اندھراچھانے لگا تو مشرکین پیٹے پھیر کر بھاگنے گئے، جن کامسلمانوں نے تعاقب کیا، یہ مشرکین اپنے ہی کھود ہے ہوئے گڑھوں میں گرے، دورانِ جنگ قبل ہونے کے علاوہ جومشرکین ان گڑھوں وغیرہ میں گرکر ہلاک ہوئے، ان کی تعدادا یک لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ایرانی لشکر کا قائد بندار دورانِ جنگ گرگیا تھا، موقع پر دہاں سے بھا گئے لگا تو حضرت نعیم یا سوید نے اس کا تعاقب کیا اور حضرت قعقاع رضی اللہ عنہم سامنے سے آگئے تو وہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر اس سے چیٹ گیا، آخر کار حضرت قعقاع بن عمرہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور مسلمانوں کوعظیم فتح حاصل ہوئی، غنیمت میں بہت زیادہ مال ہاتھ لگا، امیر لشکر حضرت حذیفہ نے قید یوں اور مالی غنیمت کاخمس حضرت سائب بن الا قرع کے ساتھ امیر المؤمنین کی طرف روانہ فرمایا، اس سے پہلے فتح کی خوش خبری لے کر حضرت طریف بن سہم رضی اللہ عنہم (۲) مدینہ منورہ روانہ ہو چکے تھے۔ یوں بیشہر بھی اسلامی لشکر کے ہاتھوں فتح ہوا، مسلمان اس فتح کو '' فتح الفتوح'' سے موسوم کیا کر تے ہواں۔

<sup>(</sup>۱) حضرت نعمان کے مذکورہ بھائی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھے؟ بعض نے سوید، بعض نے نعیم اور بعض نے معقل نام لیا ہے۔ دیکھیے البدایة والنھایة: ۱۱۰/۷، وفتح الباري: ۲۶۶/۶.

<sup>(</sup>۲) حضرت عمروض الله عند كى طرف جوصاحب بثارت لے كر گئے تصان كے بارے ميں بھى اختلاف ہے كدوہ كون تھ؟ حافظ حافظ ابن كثيراورسيف نے طريف بن مهم كوبشر قرار ديا ہے، جب كدابن الى شيبه كى روايت ميں ابوعثان نهدى كا نام آيا ہے، حافظ ابن حجر (رحمهم الله تعالىٰ) فرماتے ہيں كمكن ہے كہ بيد دونوں حضرات مدينة منورة تشريف لے گئے ہوں انساطر فتح الباري: ١١٠/٦، والبداية والنهاية: ١١٠/٧.

<sup>(</sup>٣) غزوه نهاوندكي تفصيل ك ليه ديكهي البداية والنهاية: ١١٢-١١٢، تاريخ الإسلام (اردو) نجيب أكبر آبادي: ١٨/١ ......

### حدیث ہے مستنبط فوائد

- حدیث ہے مشورہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور بڑے مربتہ والا شخص اپنے سے کمتر ہے مشورہ کر بے تو اس میں کوئی حرج ہے، نہ اس میں بڑے کی تو بین و تنقیص۔ نیز بید کہ مفضول بھی بھی بھار افضل کا امیر ہوتا ہے، چناں چید میکھیے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اس اشکر میں تھے، جس کے امیر حضرت نعمان بن مقرن تھے اور یہ بات متنق علیہ ہے کہ حضرت زبیر حضرت نعمان رضی اللہ عنہما ہے افضل ہیں (۱)۔
- صحدیث سے بیہ بھی مستفاد ہوا کہ جنگ میں سب سے پہلے بڑے دشمن کا قصد کرنا جاہیے، جیسا کہ ہر مزان نے مشورہ دیا تھا کہ کسر کی سے ابتداکی جائے، کیونکہ طاقت ورکی جب جڑکا ہے دی جائے گی تو کمزورخود بخود شکست تسلیم کرلےگا(۲)۔
- عدیث سے حضرت نعمان کی منقبت اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کی امور حرب میں معرفت اور ان کی قوتِ نفس، بہادری، فصاحت اور بلاغت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مغیرہ نے بندار کے سامنے اس کے دربار میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ تھا تو مخضر، مگر بلیخ و پراٹر۔ چنانچہ یہ خطبہ جس طرح ان کے دنیاوی احوال مثلاً کھانے چنے وغیرہ کے بیان پر مشمتل ہے، اسی طرح اس میں ان کی دینی کیفیت کا جو اسلام سے پہلے تھی اور جو قبولِ اسلام کے بعد ہوئی، اس کا بھی بیان ہے، نیز اس میں ان کے معتقدات مثلاً تو حید، رسالت اور ایمان بلعاد کا بیان بھی ہے، اسی طرح نہ کورہ خطبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مجز ات، پیشین گوئیوں، پھر ان پوئیوں کے بارے نبی علیہ السلام نے جو فر مایا تھا، اسی طرح واقع ہونے کے بیان پر بھی مشتمل ہے (۳)۔

## حدیث کی ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت

کتاب کے شروع میں مؤلف علیہ الرحمۃ نے جوعنوان قائم کیا تھاوہ"السجیزیۃ والسوادعۃ"کا تھا، چنانچہ باب کی بیآخری حدیث موادعہ یعنی مصالحت سے متعلق ہے، چناں چہ حضرت نمان من مقرن رضی اللّه عنہ نے لڑائی میں جوتا خیر کی ،نصرت کی ہواؤں اور زوال مشس کا جوانتظار فر مایا بیموادعۃ تھا کہ مصالحت کے امکان کو

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٦٦/٦، وشرح ابن بطال: ٥/٣٣٤، وعمدة القاري: ٥٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٦/٢٦٦، والكرماني: ١٢٨/١٣، وعُمدة القاري: ١٥/١٥، وإرشاد الساري: ٥٢٣٢٠.

مدنظرر کھ کرانہوں نے زوالِ شمس تک لڑائی کو نہ چھیڑا،موادعۃ کے معنی ہی یہ ہیں کہ دشمن پر فتح یاب ہونے سے قبل قبال کو شروع نہ کرنا اور اسے چھوڑے رکھنا، اس امکان کوسا منے رکھتے ہوئے کہ جنگ ہوتھی سکتی ہے اور نہیں بھی (1)۔

ای طرح ترجمة الباب کے ساتھ مناسبتِ حدیث اس جملے سے بھی ہو سکتی ہے "حتی تعبدوا الله أو تؤدوا الحدیث کیاس میں جزید کا کر ہے۔ جوتر جمد کا پہلاحصہ ہے، لیکن اس صورت میں اشکال یہ ہوگا کہ پھر تو الموادعة "كاذكر بريكار اور فضول ہوا، كيول كه باب كی ديگر جو حدیثیں گزریں، ان سب میں ترجمہ اور حدیث كا تعلق لفظ "جزید" سے تعلق ہوا تو الموادعہ سے س حدیث كا تعلق ہے؟ اگر كسی حدیث كا تعلق ہوا تو الموادعہ سے س حدیث كا تعلق ہے؟ اگر كسی حدیث كا تعلق وربط نہیں، تو اس كے ذكر كا كيا فائدہ؟

غالبًاس چیز کومدنظرر کاکرشراح نے بہلی توجیہ ذکری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

٢ - باب : إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ القَرْيَةِ ، هَلْ يَكُونُ ذَٰلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ ؟

### ترجمة الباب كامقصد

اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مسئلے کوذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ خلیفہ وقت اگر کسی گاؤں یا شہر کے والی یا بادشاہ سے صلح کر ہے تو کیا میں گاؤں اور شہر والوں کو بھی شامل ہوگی یا نہیں؟ اور اس کی رعایا وغیر ہ لوگ اس صلح کے تحت داخل ہوں گے یا نہیں؟

جواب استفهام بهال محذوف ہے، لین ' کیمون' کہ میں کا رعایا کے افراد کو بھی شامل ہوگی (۲)۔

امام بخاری رحمة اللّه علیہ نے فدکورہ مسئلے پر حضرت ابوحمید الساعدی رضی اللّه عنہ کی حدیث بطور دلیل بیش کی ہے، جس میں صراحة تو میام فرکورئیس، البنة اس حدیث کے بعض طرق میں اس کی تصریح موجود ہاور عالبًا اس کی طرف امام بخاری رحمة الله علیہ نے اپنی معروف عادت کے موافق اشارہ کیا ہے، چنال چہ ابن اسحاق رحمة الله علیہ نے بین :

<sup>(</sup>١) المتواري على تراجم أبواب البخاري: ١٩٧، وعمدة القاري: ٨٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/١٥، وتحفة الباري: ٣٦٦/٥.

"لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، أتاه يُحَنَّة (١) بن رؤبة، صاحب أيلة، فصالح رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الحزية، ..... فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا، فهو عندهم، فكتب ليُحنة بن رؤبة:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمّنة من الله ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسيارتهم في البر والبحر: لهم ذمة الله، وذمة محمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام، وأهل اليحر، فمن أحدث منهم حدثًا؛ فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يُمنعوا ماءً يرِدُونه، ولا طريقا يريدونه، من بر أو بحر"(٢).

یعنی: ''جب رسول الله علیه وسلم تبوک پنچ تو یحنه (یوحنا) بن روبه ایله کا والی، آپ کے پاس آیا، سواس نے رسول الله واقعی کے ساتھ مصالحت کی اور جزیہ خدمت اقد س میں پیش کیا .....، رسول الله وقتی نے ان کوایک تح مریکھ کردی ، جوان کے پاس موجود ہے، آپ وقالتہ نے یحنه بن روبة کو جوتح مریکھ کردی اس کا مضمون میں قا:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ، ایلہ کے والی اور اس کے باشندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور محمہ النبی ، رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیامان نامہ ہے، ان کی تشتیوں اور گاڑیوں کے لیے ، خشکی اور سمندر دونوں میں ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور محمد النبی کا ذمہ ہے اور ان کے لیے بھی جوان کے ساتھ شامیوں ، یمنوں اور سمندر والوں میں سے جوکوئی کی معاہدہ کی خلاف ورزی کرے گا) تو اس کا مال اس کی ذات کے لیے

<sup>(</sup>١) بياء مثناة تحتانية مضمومة، بعدها حاء مهملة مفتوحة، تم نون مشددة مفتوحة، و آخره هاه.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام: ٢/٢٥/٥٢٥ - ٥٢٦ ، غزوة تبوك، في رجب سنة تسع، وشرح ابن بطال: ٥/٣٣٦ ، وفتح الباري: ٢٣٣/٥ ، وعمدة القاري: ٥٦/١٥ ، وإرشاد الساري: ٢٣٣/٥ .

مانع وحائل نہیں ہے گا جتیٰ کہ جوکوئی شخص اسے لے لے وہ اس کے لیے حلال ہوگا۔اور بیہ بھی حلال نہیں ہے کہ پانی کے سی بھی گھاٹ یا چشمہ پرآنے سے ان کوروکا جائے ،نہ بیروا ہے کہ دوہ کسی بھی گھاٹ یا چشمہ پرآنے سے ان کوروکا جائے ،نہ بیروا ہے کہ دوہ کسی راستے کو اختیار کریں تو ان کومنع کیا جائے ،خواہ خشکی کا راستہ ہو یا سمندرکا''۔

اس سے استدلال کر کے جمہور علماء نے کہا ہے کہ کسی بادشاہ یا والی کے ساتھ صلح اس کی تمام رعایا اور علاقوں کوشامل ہوگی ، کیوں کہ جب اس نے صلح کی درخواست پیش کی تو گویا اس نے اپنے نفس ، اپنی رعایا اور اپنے زیرَکیس علاقوں کے لیصلح کی درخواست کی ، کہ رہیسب محفوظ و مامون ہوں۔

علامه ابن بطال رحمة الله عليه لكصة بين:

"والعلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم؛ لأنه إنما صالح على نفسه، ورعيته، ومن يلي أمره، وتشتمل عليه بلده وعمله، ألا ترى أن في كتاب النبي تأمين ملك أيلة وأهل بلده"(١).

البتۃ اس میں اختلاف ہے کہ اگر بادشاہ کسی مخصوص ومتعین جماعت کے لیے سلح کی درخواست کرے کہ اس مخصوص جماعت کوامان دی جائے تو اس میں بادشاہ بھی داخل ہوگا یانہیں؟

چناں چہ جمہور کا مسلک تو یہی ہے کہ اس صورت میں وہ بادشاہ اس سلح وامان میں داخل نہیں ہوگا، جب تک کہ اپن تعیین نہ کر ہے، اس کی دلیل بیہ حضرات بید دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اشعث بن قیس کچھلوگوں کے ہمراہ مرتد ہوکرا یک محل میں قلعہ بند ہوگئے، پھرانہوں نے ستر آ دمیوں کے ملے امان طلب کی ، جوخلیفۂ اول نے دے دی ، چناں چہوہ محل سے نیکے اور ستر آ دمی گنوائے اور اپنے آپ کو ان میں شامل نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ، تمہارے لیے امان نہیں ہے، ہم تو تمہیں قتل کریں گے، اس پراشعث نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سے نکاح کیا (۲)۔

اس طرح حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب تستر یا سوس کا محاصرہ کیا تو ان کے امیر نے کہا اس طرح حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب تستر یا سوس کا محاصرہ کیا تو ان کے امیر نے کہا

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥/٣٣٦، وفتح الباري: ٢/٧٦٠.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٥/٣٣٧، والمتواري: ١٩٨.

کہ آپ میرے سوساتھیوں کو پناہ دے دیں تو میں قلعہ کا دروازہ آپ کے لیے کھول دوں؟ حضرت ابوموئ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کی بات منظور کرلی، چناں چہ وہ اپنے سوساتھیوں کوالگ کرنے اور انہیں شار کرنے لگا، حضرت ابوموئ رضی اللہ عنہ (ول ہی دل میں) کہنے گئے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھے اس پر قابودیں گا، حضرت ابوموئ رضی اللہ عنہ بیا آپ کو بھول جائے گا، چناں چہ ایساہی ہوا کہ اس نے سوبندے گئے، انہیں الگ کیا اور اپنے کو بھول گیا، حضرت ابوموئ رضی اللہ عنہ نے اس کو گرفتار کرلیا تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو جھے امان دی تھی ؟ حضرت ابوموئ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں کوئی امان نہیں دی، سنو! اللہ تعالیٰ نے مجھے تم پرکسی دھوکے کے بغیر قابودیا ہے، پھراس کی گردن اڑا دی (۱)۔

ائمہ کی اکثریت ان داقعات سے استدلال کرتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ بادشاہ یا امیر کا اپنے کو نامزد کرناضروری ہے، در نہ اس مخصوص جماعت میں وہ داخل نہیں ہوگا۔

لیکن مالکیہ میں سے امام اصبح وامام سحون کا قول یہ ہے کہ اپنے کو نامزد کرنا ضروری ہے نہ اس کی حاجت، بلکہ اس پرقرینہ کا فی ہوگا، کیوں کہ بادشاہ جب دوسروں کے لیے امان طلب کرر ہا ہے تولامحالہ وہ اپنے کو بھی ماس میں شامل کرر ہا ہے اور اس کامقصود یہی ہے کہ امان اس کوبھی حاصل ہو (۲) واللہ اعلم بالصواب

٢٩٩٠ : حدّثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ ،
 عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَفَالَ : غَزُونَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكَ تُبُوكَ ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْكَ بَعْلَةً بَعْلَةً بَعْلَةً بَعْلَةً ، وَكَسَاهُ بُرْدًا ، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ . [ر: ١٤١١]

# تراجم رجال

۱- سهل بن بكار

بها بوبشر سهل بن بکار دارمی بصری رحمة الله علیه بین (۴)\_

<sup>(</sup>۱) شرح ابن بطال: ۳۳٦/٥.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٥/٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه": الحديث، مرّ تخريجه في الزكاة، باب خرص التمر.

<sup>(</sup>٤) ان كحالات كے ليےويكھيے، كتاب الزكاة، باب خرص التمر.

#### ۲ – وهيب

بيوميب بن خالد بن عجلان بصرى رحمة الله عليه بير

#### ۳- عمرو بن يحيي

يه عمروبن يجلى بن عمارة مازنى رحمة الله عليه بين، ان دونول حضرات كي خضر حالات كتاب الإيمان، "باب من كره أن يعود في الكفر ......" كتحت كرر يكو(1) \_

### ٤- عباس الساعدي

بيعباس بن مهل ساعدي رحمة الله عليه بين (٢)\_

### ٥- ابوحميد الساعدي

بها بوحمیدعبدالرحمٰن الساعدی رضی الله عنه بین (۳) \_

### حديث كالرجمه

حضرت ابوحمید الساعدی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ وہ تبوک میں شرکت کی اور ایلہ (سم) کے بادشاہ نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوایک سفید خچری ہدیہ میں پیش کی ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کو دھاری دار چا در مرحمت فرمائی اور اس کوان کے سمندری علاقوں کے بارے میں امان لکھ کردی۔

بایک لمی حدیث کا مکراہے، جو کتاب الزکوة میں گزر چکی (۵)، امام بخاری رحمة الله علیہ نے باب کی

<sup>(</sup>١) ويكهي، كشف الباري: ١١٥/٢-١١٨.

<sup>(</sup>٢) ان كحالات كي ليويكهي ، كتاب الزكاة ، باب خرص التمر.

<sup>(</sup>٣) ان كحالات ك ليويكهي، كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة.

<sup>(</sup>٤) قال ابن قرقول: "هي مدينة بالشام على النصف ما بين طريق مصر ومكة، على شاطئ البحر، من بلاد الشام". انظر عمدة القاري: ٨٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب خرص التمر، رقم (١٤٨١).

مناسبت سے اس کا ایک حصد یہاں ذکر فرمایا ہے۔

### وكساه بردا

تمام شخوں میں واو کے ساتھ "و کساہ" ہے، جب کہ ابوذر کے نسخ میں فاء کے ساتھ "فکساہ" ہے اور یہی اولی ہے، کیوں کفعل "کساہ" کا فاعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

دونوں کے درمیان فرق میہ کہ اگر داو کے ساتھ "و کساہ" کہ جائے تو مطلب میہ ہوگا کہ ملک ایلہ نے نچری بھی دی اور چا در بھی ، جب کہ یہ غلط ہے ، وہ اس لیے کہ اس نے صرف نچری ہدیہ میں دی تھی ، جو اب میں نبی علیہ السلام نے اس کوچا در بطور ہدیہ مرحمت فر مائی اور اس کے علاقوں اور رعایا کے لیے امان بھی لکھ کردی۔ اور اگر فاء کے ساتھ "ف کساہ" کہا جائے تو مطلب بالکل واضح ہے کہ بادشاہ کافعل نچری ہدیہ کرنا تھا اور نبی علیہ السلام کا چا در ہدیہ کرنا اور امان لکھ کردینا اور یہی صحیح بھی ہے (1)۔

# بحسے کیامرادہ؟

یہال"ببحسرهم" میں بحرسے مراد قرید یابلدہ، چوں کہ بیساحل سمندر پررہتے تھے،اس کیےان کے شہریا گاؤں کو بحرسے تعبیر کردیا ہے اور مقصوداس کی رعایا اوراس کے علاقے ہیں (۲)۔

علامدانورشاه کشمیری رحمة الله علیه نے اس "بسحرهم" کاتر جمدان الفاظ سے کیا ہے: ''وہ بستی جودریا کے کنارے پر ہو''(۳)۔

مدینه منوره بھی چوں کہ بحر کے قریب ہے،اس لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس پر بھیرہ کا اطلاق کیااور فرمایا تھا کہ

"لَقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوّجوه، فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك ....."(٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٦٦/٦، وعمدة القاري: ١٥/٨٦، وشرح القسطلاني: ٥٣٣/٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٦٧/٦، وعمدة القاري: ١٥/٨٦، وشرح القسطلاني: ٥٣٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) فيض الباري: ٤٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿ولتسمعن من الذين أوتوا الكتب﴾.....، رقم (٦٦٥٤)، =

کہ اہل مدینہ نے بیہ طے کیا ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کی تاج پوشی و دستار بندی کی جائے گی،
اس کو اپنے علاقے کا چودھری مقرر کیا جائے گا، آپ کے آنے کے بعد وہ سارا قصہ ختم ہوگیا، اس کی سیادت کا
خواب شرمند ہ تعبیر نہ ہوسکا، اس کا اچھواس کے گلے میں لگا ہوا ہے اور وہ پھندا اس کے حلق میں پھنسا ہوا ہے،
اس کی وجہ سے بیاس فتم کی شرار تیں کرتا ہے۔

# حديث كاترجمة الباب سيمناسبت

علامہ ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت میں صیغہ امان ہے، نہ صیغہ طلب کہ با دشاہ نے امان طلب کی ہو، لیکن اس کے باوجو داما م بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی عادت کی بنا پر حدیث باب سے مذکورہ استدلال کیا کہ بادشاہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہدیہ پیش کیا، اس کا مقصد اس کے ذریعے اپنی حکومت کی بقاتب ہی ممکن تھی، جب کہ اس کی حد ریعے اپنی حکومت کی بقاتب ہی ممکن تھی، جب کہ اس کی رعایا بھی باقی ہو، نتیجہ یہی نکلا کہ اس کی مصالحت رعایا کے لیے تھی (۱)۔ یہی مقصد ترجمہ بھی ہے۔

علامہ ابن المنیر کی اس توضیح کوعلامہ عینی رحمۃ اللہ علیمانے اختیار کیا ہے (۲)۔ جب کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی ترجمہ کے ساتھ مطابقت کے لیے اتنی بات کافی نہیں، کیوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف عادت کے مطابق حدیث ذکر کیے بغیر بھی اپنا ہیدی حاصل کر سکتے تھے۔

درحقیقت امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی ایک اور عادت کے مطابق یہاں طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ کبھی حدیث کو ذکر فرما کراس کے دیگر طرق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے سیرۃ ابن اسحاق کی ایک روایت کی طرف اشارہ کیا ہے، جو ابھی ماقبل میں گزری، جس میں اس امرکی صراحت ہے کہ ملک ایلہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوایک تحریر دی، جس میں ان کوایان دینے کی صراحت کی گئی تھی (۳) ۔ واللہ اعلم بالصواب

<sup>=</sup> والقصة رواها ابن هشام أيضاً، ولكن لا يوجد فيها هذه اللفظة -أعني البحيرة-، انظر سيرته: ٢/٣/٢،٠٠٠ خروج قوم ابن أبي عليه ..... وغضب الرسول......

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٦٧/٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٨٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٦٧/٦، وأيضاً إرشاد الساري: ٢٣٣٥٠.

٣ – باب : الْوَصَايَا بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْكُم .

وَٱلذَّمَّةُ : الْعَهْدُ ، وَالْإِلُّ : الْقَرَابَةُ .

#### تزجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیبیان کرناچا ہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غیر مسلموں ۔ یہ عہد کر رکھا تھا، خواہ کسی بھی قتم کا عہد ہو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھنا چا ہیے، بلاوجہ انہیں تنگ نہ کرنا چا ہیے اور نبی علیہ السلام کے عہد کی پاسداری کرنی چا ہیے۔

### الوصاة كمعني

الوصادة -بفتح الواو، والمهملة مخففا- وصيت كمعنى مين باوروصيت كمختلف معانى بين، جن مين سايك معنى كسى كى خيرخوابى وبحلائى جائي كارد

### الذمة اورالإل كمعنى

پھراس کے بعدامام بخاری رحمۃ الله علیہ نے ترجمۃ الباب کے تحت دوکلمات کے معنی بیان کیے ہیں، حبیبا کدان کی عادت ہے کہ حدیث میں واردکوئی لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہوتو اس کی وضاحت وتفسیر کرتے ہیں، پہلاکلمہ "الذمة" ہے، دوسرا"الإل".

پہلے کلمہ کے معنی انہوں نے عہد، دوسرے کے قرابت کے کیے ہیں، جوامام ضحاک کی اختیار کردہ تغییر ہے، چنال چرانہوں نے قرآن کریم کی آیت ﴿لا یہ قبون فی مؤمن إلا ولا ذمة ﴾ (۲) کی تغییرانہی کلمات سے کی ہے (۳)۔

"السندمة" كامام بخارى رحمة الله عليه كے بيان كرده معنى كے علاوه اور معنى بھى آتے ہيں، مثلاً: امان، ضان، حرمت اور حق وغيره - اہلِ ذمه كو بھى ذمى اسى ليے كہا جاتا ہے كہ وہ مسلمانوں كے عہد وامان ميں واخل

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٦٧/٦.

<sup>(</sup>٢) التوبة/١٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٦٧/٦، وروح المعاني: ١٠/٩٤٩، سورة التوبة، الآية: ٩.

ہوجاتے ہیں(۱)۔

اور بعض حضرات نے کہاہے کہ "الال" کااطلاق بعض اوقات عہداور جوار پر بھی ہوتاہے (۲)۔

٢٩٩١ : حدّثنا آدَمُ أَبْنُ. أَبِي إِياسٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قالَ : سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ ابْنَ قُدَامَةَ التَّيسِيَّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُ : قُلْنَا : أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ : أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ ٱللهِ ، فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيكُمْ ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ . [د : ١٣٢٨]

تراجمرجال

۱ – آدم بن ابی ایاس

يها بوالحن آدم بن ابي اياس عبدالرحن عسقلاني رحمة الله عليه بين \_

۲ – شعبه

بيامير المؤمنين في الحديث شعبه بن حجاج عتكى رحمة الله عليه بين \_ان دوحضرات كحالات كتساب الإيمان، "باب المسلم من سلم المسلمون ....." كتحت كزر حيك (١٠) \_

٣- ابوجمرة

بيابوجمرة نفر بن عمران بقرى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتباب الإيمان، "باب أداء الخمس من الإيمان "كي تحت آجكا (۵) -

٤- جويريه بن قدامه التميمي

يه جوبريه بن قدامه بن ما لك بن زمير تميمي سعدى رحمة الله عليه بي (٢)\_

(١) عمدة القاري: ١٥/٨٦، وروح المعاني: ١٠/٠٥٠.

(٢) فتح الباري: ٢٦٧/٦.

(٣) قوله "سمعت عمر ..... رضي الله عنه": الحديث، تفرد به البخاري، انظر تحفة الأشراف: ١٩/٨.

(٤) كشف الباري: ١/٦٧٨.

(٥) كشف البارى: ٧٠١/٢.

(٦) إكمال مغلطاي: ٢٦١/٣، رقم (١٠٣٦).

ا کثر ائمہ دجال نے ان کوتا بعی قر اردیا ہے اور کبار تا بعین میں ان کا شار کیا ہے(۱)۔ ان کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے، جن کا نام جاریہ بن قد امہ ہے، بید حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے اور بیصحانی ہیں (۲)۔

اکثر ائمکہ رجال ان دونوں شخصیات میں تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاریہ الگ شخصیت ہے اور جو پر یہالگ شخصیت، راجح قول کے مطابق پہلے صحابی ہیں، جب کہ دوسرے تابعی۔

لیکن حافظ ابن حجر وحافظ مغلطائی رحمهما الله وغیره کار جحان اس جانب ہے کہ ایک ہی شخصیت کے بیدو نام ہیں، یا جاریہ نام ہے جو پریہ لقب، بہر حال الگ الگ شخصیات نہیں اور بیصحابی ہیں (۳)۔

حافظ ابن جررهمة الله عليه في اين موقف يريه استدلالات بيش كي مين:

وریتیمی بین اور جاریہ بھی تھی بین،اس لیے اس امر میں کوئی استبعاد نہیں کہ یہ دونوں شخصیات ایک علیہ ولیں۔ ای ہوں۔

مصنف ابن ابی شیبہ (سم) کی روایت میں جو پرید کی بجائے جاریہ کی صراحت ہے اور حدیث دونوں کی ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی ہے اور دونوں سے بیر حدیث ابوجمرہ روایت کرتے ہیں، اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ یہ دونوں نام ایک شخصیت کے ہیں (۵) واللہ اعلم۔

جوريد بن قد آمد حفرت عمر رضى الله عندسے روایت كرتے ہیں۔

اوران سے روایت کرنے والے بھی صرف ابو جمرہ نصر بن عمر ان رحمۃ اللّٰدعلیہ ہیں (٢)۔ بخاری شریف میں ان کا ذکر صرف حدیثِ باب کے تحت آیا ہے، باقی ائمہ خسدنے ان سے روایت

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل: ٢/٣٦، والثقات: ١٦٦/٤، وتهذيب الكمال: ١٧٤/٥، وفتح الباري: ٢٦٧/٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٤/٨٠، رقم (٨٨٦).

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ١/٢١٨، وفتح الباري: ٦/٢٦، وتهذيب التهذيب: ١٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) المصنف لابن أبي شيبة: ٢٠/٩٥٠ كتاب المغازي، رقم (٣٨٢١٨)، وتعليقات تهذيب الكمال: ١٧٦/٠.

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب: ٢٠٥/٢، رقم (٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال: ٥/١٧٥.

نہیں کی (۱)۔رضی اللّٰدعنہ واُرضاہ۔

٥- عمر بن الخطاب

مي خليفة تانى، حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عند بيل ان كحالات "بده الموحي" كى پېلى عديث كى تخت كرر حكي بيل عديث كي تخت كرر حكي بيل (٢) -

### حديث باب كاترجمه

ہم نے کہا، امیر المؤمنین! ہمیں بھلی بات کہیے (اور وصیت سیجیے) فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کے عہد کے ساتھ بھلائی وخیرخواہی کی وصیت کرتا ہوں، کیوں کہ بیتمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہداور تمہارے اہل وعیال کے رزق کا سبب ہے۔

# حدیث کی مزید تفصیل

یہاں امام بخاری علیہ الرحمۃ نے جوروایت ذکر کی ، وہ انتہائی مختصر ہے اور باب سے مناسبت کی بنا پر اسی کے ذکر پر انہوں نے اکتفافر مایا ہے ، کممل حدیث امام جمال الدین مزی رحمۃ الله علیہ نے '' تہذیب الکمال'' میں نقل فر مائی ہے ، جویر یہ بن قد امفر ماتے ہیں :

"حججتُ، فمررتُ بالمدينة، فخطب عمر، فقال: إني رأيت الليلة ديكا نقر فيَّ نقرة أو نقرتين، فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى أصيب، قال: وأذن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأهل المدينة، ثم أذن لأهل الشام، ثم أذن لأهل العراق، قال: وكنا آخرَ من دخل، قال: فكلما دخل قوم بكوا وأثنوا. قال: وكنت فيمن دخل فإذا عمامة أو برد أسود قد عصب على طعنته، وإذا الدماء تسيل، قال: فقلنا: أوصِنا، ولم يسأله الوصية أحد غيرنا، قال: أوصيكم بكتاب الله؛ فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه، قال: قلنا: أوصنا،

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١٧٦/٥، وإكمال مغلطاي: ٢٦١/٣، رقم (١٠٣٦).

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٣٩/١.

قال: أوصيكم بالمهاجرين؛ فإن الناس سيكثرون ويقلون، وأوصيكم بالأعراب؛ فإنهم بالأنصار؛ فإنهم شعب الإسلام الذي لجأ إليه، وأوصيكم بالأعراب؛ فإنهم أصلكم ومادتكم، ثم سألته بعد ذلك، قال: إنهم إخوانكم وعدو عدوكم، وأوصيكم بذمتكم؛ فإنها ذمة نبيكم، ورزق عيالكم، قوموا عني، فما زاد على هؤلاء الكلمات"(١).

لینی: '' میں مناسک حج سے فارغ ہوکر مدینہ منورہ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ میں نے رات کوخواب میں ایک مرغے کو دیکھا کہ اس نے مجھے ایک یا دو مُطونکیں ماریں ،اس کے بعد تقریباً ایک ہفتہ گذرا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ زخی ہو گئے، راوی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے اولا صحابہ کرام، پھراہل مدینہ کو ملاقات کی اجازت دی، پھراہلِ شام کو، پھراہل عراق کواورسب سے آخر میں ان سے ملاقات کرنے والے ہم تھے، جب بھی کوئی قوم ملاقات کی غرض سے داخل ہوتی تو وہ رونے لگتی اوران کی تعریفیں کرتی \_رادی کہتے ہیں کہ ملا قاتیوں میں، میں بھی شامل تھا، داخل ہوا تو دیکھا کہان ك زخم يرعمام ياسياه حيا درسے بي باندهي گئي تھي اور زخم سے خون بہدر ہا تھا، ہم نے ان سے گزارش کی کہ وصیت کیجے ، یہ درخواست ہمارے علاوہ اور کسی نے نہیں کی تھی ، امیرالمؤمنین نے فرمایا، میں تمہیں کتاب الله کے ساتھ جھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیوں کہ جب تک تم لوگ اس کی اتباع کرو گے، گمراہ نہ ہو گے، ہم نے کہااور فرمایئے، فرمایا، میں تہمیں مہاجرین کے ساتھ اجھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیوں کہ لوگ تو بردھتے جائیں گے ہلیکن بیمہاجرین کم ہوجائیں گےاورانصار کے ساتھ بھلائی کا حکم کرتا ہوں کہ بیہ حضرات اسلام کی وہ گھاٹی ہیں جس کی طرف اسلام نے پناہ لی ہے اور بدویوں کے ساتھ

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١٧٥/٥-١٧٦، وأخرج أولَه الإمامُ البخاري في تاريخه: ٢٤١/٢، رقم (٢٣٢٥)، ومثله عند ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥٩٣/٢، كتاب المغازي، ماجاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رقم (٣٨٢١٨).

بھلائی کا کہتا ہوں، کیوں کہ یہی تمہاری اصل وبنیاد ہیں، تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، نیز میں تمہاری اصل وبنیاد ہیں، تمہارے کا کا مہار نیز میں تمہاری اہلِ ذمہ کے ساتھ خیرخواہی کا حکم کرتا ہوں، کیوں کہ یہ تمہارے نبی (علیہ السلام) کا عہد ہیں اور تمہارے اہل وعیال کے لیے رزق فراہم کرنے کا سبب بنتے ہیں، آخر میں امیر المؤمنین عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس کے بعد مزید کوئی بات نہیں کی'۔

فائده

حضرت عمر رضى الله عنه كى شهادت كابيد واقعه حضرت عمر وبن ميمون اودى رحمة الله عليه ي مروى به حضرت عمر وضى الله عليه ي مروى به الله عليه عنه الله عنه الله عليه عنه الله عنه الله

"وأوصيه بذمة الله تعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم".

''اور (میرے بعد آنے والے) خلیفہ کو بیدوصیت بھی کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا خیال رکھیں کہ ان کے عہد کی پاسداری کریں، ان کے لیے لڑا جائے اور ان کی قوت واستطاعت سے زائدان کو مکلّف نہ بنایا جائے''۔

چناں چہاں حدیث کے مذکورہ بالا جھے سے یہ بات متفاد ہوتی ہے کہ اہلِ جزیہ سے اس قدر جزیہ وصول کیا جائے، جس کی وہ قوت وطاقت رکھتے ہوں اور اس معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم رواندرکھا جائے(۲)۔

### "ورزق عيالكم" كامطلب

صدیث باب کے الفاظ "ورزق عیسالکم" کامطلب سے کہان اہلِ ذمہ واہل خراج سے جورقم وصول کی جاتی ہے، وہ تمہارے اہل وعیال کے لیے رزق بنتا ہے اور اس کے ذریعے تم ان کی ضروریات کا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي الله قصة البيعة .....، رقم (٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢/٦٧/٦.

بندوبست کرتے ہو(ا)۔

### ترجمة الباب سيمناسبت حديث

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت واضح ہے کہ ترجمہ اہلِ ذمہ کے ساتھ خیر خواہی و بھلائی اختیار کرنے کا تھا اور حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰد عنہ نے اہلِ ذمہ کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت کی تھی۔

٤ - باب : ما أَقْطَعَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، وَمَا وَعَدَ مِنْ مالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ ،
 وَلَمِنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ .

# ترجمة الباب كي توضيح ومقاصد

یے ہیں اور انہی احکام کی ترتیب سے تین حدیثیں بھی انہوں نے ذکر کی ہیں (۲)۔

چناں چرپہلی حدیث کا تعلق پہلے تھم ہے، دوسری کا دوسرے سے اور ٹیسری کا تیسرے سے ہے۔ ترجمة الباب کا پہلا جز"ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين" ہے۔

### "إقطاع" كلغوى واصطلاحي معنى

"أقطع" باب افعال سے ماضى فدكر كاصيغه به كہاجاتا به "أفسط فلانا أرضاً" يعنى كى كوزمين دينا،اس كے نام الاكرنا (٣)\_

اصطلاح شرع میں خلیفہ وقت کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے کسی کو کچھ دینا "إقطاع" کہلاتا ہے، کیکن اس کا اکثر استعال کسی کو بطور جا گیر، زمین دینے پر ہوتا ہے۔

اب خلیفہ کی مرضی ہے کہ جس کو جا گیرعطا کررہاہے، اس کواس جا گیرکا مالک بنادے کہ وہ اس کوآباد

<sup>(</sup>١) حواله بالا، والكرماني: ١٣٠/١٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٦٨/٦، وعمدة القاري: ١٥/٨٦.

<sup>(</sup>٣) القاموس الوحيد، مادة: "قطع".

کرے یا ایک مخصوص مدت کے لیے اس شخص کے حوالے کردے، چنال چہ یہ جا گیرعطا کرنا کبھی تو بطورِ تملیک کے ہوتا ہے اور بھی بغیر تملیک۔

اس سے فوجی بھی "مقطعین" کہلاتے ہیں، یعنی جا گیردار(۱)۔

اورامام بخاری رحمة الله علیه کامقصد یبال اس فعل کے جواز کو بتلانا ہے کہ خلیفہ کسی بھی اہل شخص کوزیین بطور جا گیرعطا کرسکتا ہے۔

چناں چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحرین کی زمینوں کوجا گیر بنانا، باب کی پہلی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا ارادہ کیا تھا اور انصار سے کئی مرتبہ اس حوالے سے بات بھی کی کہ آپ لوگ بیز مینیں لے لیس الیکن جب انہوں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اراد ہے کوترک کر دیا۔

# امام بخارى رحمة الله عليه كاطريقة استدلال

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے اس اراد ہے سے استدلال کیا ہے کہ جو بات مستقبل میں ہونی تھی، اس کو ماضی کے معنی میں لیا، گویا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو جا گیرعطا کی، نبی علیہ السلام کے حق میں بیمعاملہ بالکل واضح ہے، کیوں کہ آپ کسی ایسے فعل کا تھم دے، یہیں سکتے جونا جائز ہو۔ السلام کے حق میں بیمہ واکہ بیفعل لیعنی کسی کو جا گیرعطا کرنا، خلیفہ وقت کی طرف سے درست ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"فأما إقطاعه صلى الله عليه وسلم من البحرين فالحديث الأول دال على أنه صلى الله عليه وسلم همَّ بذلك، وأشار به على الأنصار مراراً، فلما لم يقبلوا تركه، فنزل المصنف ما بالقوة منزلة ما بالفعل، وهو في حقه صلى الله عليه وسلم واضح؛ لأنه لايأمر إلا بما يجوز فعله"(٢).

حدیث باب میں بحرین سے مرادعراق کامشہورشہرے (جواب مستقل ریاست ہے) ماقبل میں یہ بات گذر چکی ہے کہ اہلِ بحرین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی تھی اوران پر جزیدلازم کیا تھا۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٨٦، والنهاية لابن الأثير الجزري: ٨٢/٤، باب القاف مع التاء.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٦٨/٦، ومثله في شرح القسطلاني: ٥/٢٣٤، وعمدة القاري: ٥٠/٨٧.

پھراسی حدیث میں بحرین کی زمینیں انصار کوبطور جا گیردینے کا جوذ کرآیا ہے، اس سے مرادیہ ہے کہ ان زمینوں سے جو جزید وخراج وصول ہوگا، وہ انصار کے لیے خاص ہوگا، ان زمینوں کی آمدنی انہی کے پاس جائے گی، یہ مطلب ومراد نہیں کہ وہ ان زمینوں کے مالک بھی بن جا کیں گے، کیوں کہ ارض صلح کوتقسیم کیا جا سکتا ہے نہ ہی بطور جا گیرکسی کوعطا کیا جا سکتا ہے (ا)۔واللہ اعلم

٢٩٩٢ : حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قالَ : سَمِعْتُ أَنَسَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : دَعا النّبِيُّ عَلَيْكُ الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ ، فَقَالُوا : لَا وَاللّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا ، فَقَالَ : (ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ ) . يَقُولُونَ لَهُ ، قَالَ : (ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ ) . يَقُولُونَ لَهُ ، قَالَ : (ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ ) . يَقُولُونَ لَهُ ، قَالَ : (فَاكَ نَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ ) . يَقُولُونَ لَهُ ، قَالَ : (فَاكَ نَهُمْ مِنُ وَنَ بَعْدِي أَثْرَةً ، فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي) . [ر : ٢٢٤٧]

# تراجم رجال

۱- احمد بن يونس

بياحد بن عبدالله بن ينسمتيم ريوعي رحمة الله عليه بيل - ان كاتذكره كتباب الإيسان "بباب من قال: إن الإيسان هو العسل "كتحت گزر حكاي (٣) -

۲–زهیر

بيز بير بن معاوية بن حُد ت رحمة الله عليه بيل - ان كمفصل حالات كتاب الإيمان "باب الصلاة من الإيمان "كتت آ كي بيل (م) -

٣- يحيى بن سعيد

بيمشهورتا بعي، فقيه مدينه، حضرت يجيل بن سعيدالا نصاري رحمة الله عليه بين \_ان كامختصر تذكره" إ\_\_\_\_\_د

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٦٨/٦، وإرشاد الساري: ٢٣٣/٥، وعمدة القاري: ٥١/٨٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: "أنسا رضي الله عنه": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب المساقاة، باب القطائع.

<sup>(</sup>٣) كشف البارى: ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٣٦٧/٢.

الوحي" مين اورمفصل تذكره كتاب الإيمان، "باب صوم رمضان ..... " كتحت كرر چكا(١) \_

٤- انس رضي الله عنه

مشهور صحافي حفرت انس بن ما لكرضى الله عنه كحالات "كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ....." كَتْحَت آ يَكِي (٢) \_

### أثرة كاضبطومعني

حديث باب ميں وار دلفظ"أثرة" كومختلف وجوہ سے ضبط كيا گيا ہے۔

- 🕕 ابن الا ثیررحمة الله علیہ نے اس لفظ کوہمزہ اور ثاء دونوں کے فتہ کے ساتھ صبط کیا ہے (۳)۔
- صاحبِ مطالع اورعلامہ جیانی رحمہما اللہ نے اس لفظ کوہمزہ کے ضمہ اور ثاء کے سکون کے ساتھ " آُٹ۔ ہ ہ" ضط کیا ہے۔
- تعلی معض حضرات نے اسے ہمزہ کے کسرہ اور ٹاء کے سکون کے ساتھ " إِنْرۃ" پڑھا ہے (ہم)۔ علامہ از ہری رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ "اُٹرۃ" کے معنی استیار کے ہیں۔ اور استیار خود غرضی اور ذاتی منفعت پیش نظرر کھنے کو کہتے ہیں ، اس کی ضدایثار (یعنی اینے پر دوسر بے کوتر جے دینا) ہے (۵)۔

### مدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت

اس حدیث کی ترجمة الباب کے پہلے جز کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کوجا گیردینے کا ارادہ ظاہر فرمایا،اس سے اس فعل کا جواز واضح ہے۔ کہ مر قبلُ (١٠).

ترجمة الباب كادوسراجز "وما وعد من مال البحرين" ہے۔

- (٢) كشف الباري: ٢/٢.
- (٣) النهاية في غريب الحديث والأثر: ٢٢/١، باب الهمزة مع التاء.
  - (٤) عمدة القاري: ١٥/٨٧.
  - (٥) حواله بالا، والقاموس الوحيد، مادة: "أثر".
  - (٦) عمدة القاري: ١٥/٨٧، وإرشاد الساري: ٢٣٤/٥.

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٣٨/١، و: ٣٢١/٢.

اس جز کا مقصد سے کہ امام وقت اگر کسی شخص کو جزید وغیرہ میں سے خصوصی طور پر پچھودینا چاہتواس کی شرع میں گنجائش ہے اور اس کی اجازت ہے۔

چناں چہ باب کی دوسری حدیث میں یہی مضمون وار دہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ بحرین کا مال آیا تو ہم اس میں سے تہہیں اتنا اتنا دیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے وعدہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدان کے جانشین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بورا کیا اورموعودہ مال حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا۔

٢٩٩٣ : حدّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهْكَذَا وَهُكَذَا وَهُ وَحَمْسَانَةٍ . [ر : ٢١٧٤]

# تراجم رجال

### ١ - على بن عبدالله

يشهورامام حديث حفرت على بن عبدالله ابن المدين رحمة الله عليه بين ان كمفصل حالات كتاب العلم، "باب الفهم في العلم" كتحت كرر يك بين (٢) -

#### ٢- اسماعيل بن ابراهيم

بياساعيل بن ابراهيم بن مقسم المعروف" بابن علية "رحمة الله عليه بين -ان كامختفر تذكره كتــــاب

<sup>(</sup>١) قوله: "عن جابر رضي الله عنه": الحديث، مرّ تخريجه في الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا .....

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٥٦/٣.

الايمان، "باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان"كوزيل مين آيكا(ا)\_

تنبيه

علامہ عینی وعلامہ قسطلانی رحمہما اللہ سے اس حدیث کی سند میں بیتسام محمولیا کہ ان دونوں حضرات نے اساعیل بن ابرامیم کو' ابن علیہ'' کی بجائے ابومعمراساعیل بن ابرامیم مجھولیا ہے (۲)۔

جب کہ تھے جات ہے ہے کہ یہاں اساعیل ہے''ابن علیہ' مراد ہیں، اس کی وجہ ہے کہ حدیثِ باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور اساعیل بن ابراہیم کے شخروح بن القاسم اور سیام سے اور سیام سے دوشخ ہیں وہ ابن علیہ ہیں، ابن اور سیام سے حدیث ہیں وہ ابن علیہ ہیں، ابن اور سیام سے حدیث ہیں وہ ابن علیہ ہیں، ابن المدین ابوم عمر داخل نہیں کرتے ، اسی طرح روح بن القاسم کے تلامذہ میں ابوم عمر داخل نہیں، بلکہ ان کے شاگر دوقو ابن علیہ ہیں (۳)۔

٣- روح بن القاسم

بدا بوغیاث روح بن القاسم تمیم عنری بصری رحمة الله علیه بین (۴)\_

٤-محمد بن المنكدر

بيه شهورتا بعي محمر بن المنكد ررحمة الله عليه بين (۵)\_

٥- جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

بيمشهور صحابي حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنهما بين (٢)\_

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٨٧، وشرح القسطلاني: ٥٣٤/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب الكمال: ١٩/٣، و: ٢٠٢٥، و: ٢٠/٢، وتحفة الأشراف: ٢٠٥٩/٢، رقم (٢٠١٥).

<sup>(</sup>٤) ان كالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء، باب ماجاء في غسل البول.

<sup>(</sup>٥) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوء و ......

<sup>(</sup>٦) ان كحالات كے ليه ديكھيے، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين .....

#### ترجمة الباب كساته مناسبت حديث

حضرت جابر رضی الله عند کی اس حدیث کی مناسبت ترجمة الباب کے دوسرے جزء کے ساتھ بالکل واضح ہے جتاج شرح نہیں (۱)۔

ترجمة البابكا تيسراجزء"ولمن يقسم الفي، والجزية؟" بعد

اس جزء کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر فرمائی اوراس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مال فی ءاور مال جزید کے مصارف کیا ہیں ، انہیں کہاں کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے اور کون لوگ اس کے مستحق ہوں گے (۲)۔

اس مسئلے کی تفصیل کہ جزیہ وغیرہ کے مستحق کون لوگ ہوں گے، کتاب انخمس میں مختلف مقامات پر گذر چی ہے۔اس طرح جزیہ کی تعریف بھی کتاب الجزیہ کے شروع میں گزر چی ہے۔

# مال فی ء کی تعریف

فی ءوہ مال کہلاتا ہے، جو کفار ہے بغیرا یجاف خیل در کاب یعنی لڑائی کے بغیر حاصل ہو (۳)۔ پھریہاں جزیہ کاعطف جو فی ء پر کیا گیا ہے، یہ ن قبیل عطف الخاص علی العام ہے، اس لیے کہ جزیہ بھی فی ءہی کی ایک قتم ہے (۴)۔

# مال فی و کی تقسیم س طرح ہوگی؟

یہاں بیمسلہ بھی ہے، جوسی بہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بھی مختلف فیدر ہا کہ مال فی وی تقسیم کے اندرامام وحاکم کون ساطریقداختیار کرے؟ اس میں تین فداہب ہیں:

🕡 امام تقسیم میں مساوات اختیار کرے،سب کو برابر حصہ دے، بید حضرت ابو بکر وعلی رضی اللہ عنہما اور امام

(١) عمدة القاري: ١٥/٨٧.

تنبيه: مر شرح هذا الحديث في الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ...... (٢) فتح الباري: ٢٦٩/٦.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/٦٨، وبدائع الصنائع: ١٦/٧، كتاب السير، فصل في أحكام الغنائم......

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/٨٥، وفتح الباري: ٢٦٩/٦.

شافعی علیہ الرحمة كامذهب ہے اور امام احمد بن حنبل رحمة الله علیہ سے بیا يک روايت ہے۔

امام تقسیم میں تفضیل اختیار کرے، لین امام کو چاہیے کہ فرق مراتب ودرجات کا لحاظ رکھے، کسی کو خوادہ درجات کا لحاظ رکھے، کسی کو زیادہ دے اور کسی کو کم، بیحضرت عمر وعثان رضی الله عنهما کا فد جب ہے، یہی قول امام مالک رحمة الله علیہ کا بھی ہے(ا)۔

حضرت الوبکررضی الله عند قد است اسلام اورنسب کی برتری وغیره کالحاظ ضروری نہیں سیجھتے تھے اوراس اسر کے قائل تھے کہ ان امور کا تعلق آخرت ہے ہے، کوئی شخص قدیماً مسلمان ہوا ہے تو اس کا بیمل اللہ کے لیے ہے، اس کا اجربھی اللہ تعالیٰ ہی برموقوف ہے، اس لیے مال کے استحقاق میں ان امور کو بنیا زہیں بنانا جا ہے۔ جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عند فرق مراتب کا لحاظ رکھتے ، اسی بنیاد پر مال کی تقسیم کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو زیادہ عطافر ماتے اور حضرت هفصه رضی اللہ عنہا کو کم ، حالا نکہ دونوں از واج مطہرات میں سے تھیں! اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو کم ، حالا نکہ دونوں از واج مطہرات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزویک وہ تم سے زیادہ چہتی تھیں ، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ (عمر) کی بنسبت عائشہ کے باپ (ابوبکر) سے زیادہ تھیاتی خاطرتھا!!!

ای طرح حضرت عمرا پے صاحبزاد ہے عبداللہ بن عمر کی بہ نسبت حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا حصہ زیادہ لگایا کرتے تھے اور ابن عمر سے فر مایا کرتے کہ اسامہ کوتم پریہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام کوتم ہاری نسبت اسامہ سے زیادہ تعلق تھا اور تمہارے والد سے زیادہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پندیدہ تھے (۲)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٦٩/٦، ومرقاة المفاتيح: ١٠٤/٨، وبداية المجتهد: ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح: ١٠٤/١، وانظر للاستزادة: المصنف لابن أبي شيبة: ٢٧٢/١٧-٤٧٦، كتاب السير، ماقالوا في الفروض وتدوين الدواوين، رقم (٣٣٥٣٩)، والسنن الكبرى للبيهقي: ٣٥٩/٦-٣٤٩، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب التفضيل على السابقة والنسب، رقم (٢٩٩٦-١٣٩٨)، وكشف الأستار: ٢٩٤٧-٢٩٥، كتاب الجهاد، باب قسمة الأموال وتدوين العطاء، رقم (١٧٣٦)، وقصة أسامة بن زيد أخرجه الترمذي أيضاً، كتاب المناقب، باب مناقب زيد بن حارثة، رضي الله عنه، رقم (٢٨١٣).

نہب حفیداس مسئلے میں بیہ کہ بیر معاملہ امام کے سپر دہے کہ جس طرح چاہے اور جسے چاہے ، دے
یا نہ دے ، مساوات اختیار کرے یا تفضیل ، اس میں امام مختار ہے (۱)۔
یہی ایک روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہے بھی ہے (۲)۔
فی عربیں سے خس نکا لا جائے گایا نہیں؟

قرآن كريم كى آيت ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شي، فأن لله خمسه ..... كى روسے غنيمت عضى تكالا جاتا ہے، ليكن فى و ميں بھی خس ہے انہيں، بيا ختلافی مسلمہے۔

امام شافعی رحمة الله علیه نے جمہور فقهاء کی رائے سے ہٹ کریے قول اختیار کیا ہے کہ فی ء میں بھی خمس ہے، بیر منہ الله عنهم میں سے کسی کا ہے نہ بعد کے ادوار میں کسی تابعی وغیرہ کا ،اس لیے اس قول کو ان کا تفرد کہا جائے گا ،امام ابن المنذ ررحمة الله علیہ فرماتے ہیں :

"ان فرد الشافعي بقوله: إن في الفيء الخمس كخمس الغنيمة، ولا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم """(").

٢٩٩٤ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسْ : أَنِيَ النّبِيَّ عَلِيْ بِي رَسُولُ ٱللّهِ عَلِيْكَ ، عَلَيْ الْمَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسُ اللّهِ عَلِيْكَ ، عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكَ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مالٍ أَنِيَ بِهِ رَسُولُ ٱللّهِ عَلِيْكَ ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللّهِ ، أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً . قالَ : إذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ : مْرُ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيّ . قالَ : (خُذْ ) . فَخَدْ فَقَالَ : مْرُ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيّ . قالَ : (لَا) . قَالَ : (لَا) . فَنَثْرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ ، فَقَالَ : فَمُرْ (لَا) . فَنَذَر مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ ، فَقَالَ : فَمُرْ عَنْهُ مُ يَرْفَعْهُ عَلَيٌ ، قالَ : (لَا) . فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ ، فَقَالَ : فَمُرْ عَنْهُ مُ يَرْفَعْهُ عَلَيٌ ، قالَ : (لَا) . فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ أَنْتَ عَلَيَّ ، قالَ : (لَا) . فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ الْمَانَ ، فَعَالَ : فَمَا قَامَ عَلَيْ ، قَالَ : (لَا) . فَنَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَى خَنِي عَلَيْنَ ، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ ، فَمَا قَامَ عَلَى كَاهِلِهِ ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَ ، فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَى خَنِي عَلَيْنَا ، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ ، فَمَا قَامَ عَلَى كَاهِلِهِ ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَ ، فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَى خَنِي عَلَيْنَا ، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ ، فَمَا قَامَ

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥/٠ ٣٤، وفتح الباري: ٢٦٩/٦، ومرقاة المفاتيح: ٩٨/٨.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة: ٦/ ٣٢٠ - ٣٢١ كتاب الوديعة، باب قسمة الفيء .....، فصل، رقم (٩٢ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٦٩/٦، ومرقاة المفاتيح: ٩٨/٨، وبداية المجتهد: ٧/١٠، والجوهر النقي : ٢٩٤/٦، باب الخمس في الفي. .....، والمغني: ٣١٣/٦، وشرح ابن بطال: ٢٥١/٥، وإعلاء السنن: ٨٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) مر هذا التعليق بهذا الإسناد في الصلاة، باب القسمة وتعليق .....، وذكر هناك من وصله.

رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهُمٌ . [ر: ٤١١]

### تراجمرجال

#### ۱ - ابراهیم بن طهمان

بيامام ابراجيم بن طهمان خراساني رحمة الله عليه بين (١) \_

#### ٢- عبدالعزيز بن صهيب

يعبدالعزيز بن صهيب بنانى بصرى رحمة الله عليه بين، ان كحالات كتاب الإيمان، "باب حب الرسول ....." كتحت كزر يك (٢) ـ

#### ٣- انس

يمشهور صحابي حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه بين، ان كاتذكره كتساب الإيسمان، "باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه" كتحت كزرج كا (٣) \_

### حدیث کی ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، کی مناسبت ترجمۃ الباب کے تیسر ہے جزء کے ساتھ واضح ہے کہ ترجمہ میں بیسوال مذکور تھا کہ فی ء وجزیہ کا مستحق کون ہوگا؟ جس کا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے ذریعے دیا کہ ان میں تمام مسلمانوں کاحق ہے، اس معالمے میں فقیر وغنی کی کوئی تخصیص نہیں، اگر ہوتی تو حضرت عباس کو مال فی ء ہے بھی نہ ماتا کہ وہ غنی تھے (۲۲)۔

<sup>(</sup>١) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الوضوء، باب من اغتسل عريانا وحده.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) كشف البارى: ٢/٤."

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٦٩/٦.

### ه - بَاب : إِنْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ .

#### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیفر مایا ہے کہ کوئی آ دمی اگر ذمی یا معاہد کوٹل کرے گا اور بلاکسی جرم وحق کے اس قبل کا ارتکاب کرے گا تو وہ بڑا سخت گنہگار ہوگا اور اس کا یفعل کہ ذمی کوٹل کرے، کسی طور پر قابلِ قبول نہوگا۔

### ايك اجم فائده

ترجمة الباب كے سلسلے ميں امام بخارى رحمة الله عليه كى ايك عادت سي بھى ہے كەتر جمه مقيد لاتے ہيں اورروايت مطلق، مقصد سي ہوتا ہے كدروايت ميں ترجمه كى قيد طوظ ہے، روايت كا اطلاق مراونہيں (۱)۔

اس عادت موافق مصنف علیه الرحمة نے اس ترجے کو بھی مقید ذکر کیا، جب کدروایت مطلق ہے کہ اس میں ' ابغیر جرم'' کی قیدموجو زمیں الیکن چوں کہ قواعد شرع سے یہ امر ثابت ہے کہ جرم کی بنیاد پر تو مسلمان کو تل کرنا بھی جائز ہے، چنال چد فی کا قل بھی جائز ہوگا، اس لیے حدیثِ باب کے الفاظ ''من قتل معاهدا لم یہ سے سندا لم میں بغیر جرم یا بغیر حق کی قید بہر حال ملحوظ ہوگی کہ گنہگا راسی صورت میں ہوگا کہ قل ناحق ہو (۲)۔

اس کے علاوہ یمی روایت ابومعاویہ عن الحسن بن عمروعن مجاہد کے طریق سے بھی مروی ہے، اس میں "بغیر حق" کی تصریح ہے (۳)۔

نیز حدیث باب کی مزید توضیح اس روایت سے بھی ہوتی ہے، جوحضرت ابوبکر ہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے:"من قتل معاهداً في غیر کنهه، حرم الله علیه الحنة ......" (٤). که"جس نے کسی ذی کو بغیر حق کے آل کیا، اللہ تعالی اس پر جنت حرام کردیں گے ....."۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦/٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) السنىن الكبرى للإمام البيهقي: ١٣٣/٨، كتاب القسامة، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم....، رقم (٦٦ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبوداود، كتاب الجهاد، باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، رقم (٢٧٦٠)، والنسائي، =

٢٩٩٥ : حدّثنا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا مُعَاهَدًا حَدَّثَنَا مُعَاهِدًا : (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا حَدَّثَنَا مُعَاهِدًا : (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا كُمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عامًا) . [٢٥١٦]

# تراجم رجال

#### ۱ – قیس بن حفص

رقيس بن حفص الوحم دارم بعرى رحمة الله عليه بين، ان كحالات كتاب العلم، "باب ووما أو تيم من العلم ..... " " كتحت كرر يكو (٢) -

#### ٧- عبدالواحد

يابوبشرعبدالواحد بن زياد بصرى رحمة الشعليه بين، ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب الجهاد من الإيمان، "كتحت كرريكا (٣)-

#### ٣- الحسن بن عمرو

به شهور محدث حضرت حسن بن عمر وقعیمی تمیمی کوفی رحمة الله علیه بین (۴) \_

پیشخش در میامد ،سعید بن جبیر ، تهم بن عتیبه ،ابوالز بیر ،منذ رالثوری ،محارب بن د ثار ،ابرا هیمنختی اوراپنے بھائی فضیل بن عمر در حمهم الله تعالی وغیر ہ سے روایت کرتے ہیں ۔

اوران سے روایت حدیث کرنے والوں میں امام سفیان توری، عبداللہ بن المبارک، حسن بن صالح،

<sup>=</sup> كتاب القسامة، باب تعظيم قتل المعاهد، رقم (٢٥١١ ، ٢٥٧٤).

<sup>(</sup>١) قوله: "عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب الديات، باب إلى من قتل ذميا بغير جرم، رقم (٦٩١٤)، والنسائي، كتاب القسامة، باب تعظيم قتل المعاهد، رقم (٤٧٥٤)، وابن ماجه، كتاب الديات، باب من قتل معاهدا، رقم (٢٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمأل: ٢٨٣/٦، وتهذيب التهذيب: ٢٠١٧، والتاريخ الكبير: ٢٩٨/٢، رقم (٢٥٣٥).

حفص بن غیاث ،عبدالواحد بن زیاد ، ابومعاویه ، ابو بکر بن عیاش ،محد بن فضیل اور ان کے بھیتیج عمر و بن عبدالغفار بن عمر ورحمهم الله وغیر ه جیسے اساطین علم شامل ہیں (1)۔

امام على بن المدين رحمة الله عليه فرمات بي كمين في يحيى بن سعيد الانصاري سے دريافت كيا كه من بن عمرو بن بن عمرو بين من عمرو مين من عمرو مين من عمرو أثبتهما "(٢).

امام ابوبکر بن اثر م امام احدر حمة الله علیها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حسن بن عمرو کے بارے میں فرمایا، "ثقة "(٣).

امام يحي بن معين رحمة الله عليه فرماتي بين: "ثقة، حجة" (٤).

امام الوحاتم رحمة الله علية فرمات بين "لا بأس به، صالح" (٥).

نیز علامہذہ یں، حافظ ابن حجر، امام ابن حبان، امام نسائی اور علامہ عجلی رحمۃ اللہ علیم نے بھی ان کی توثیق کی ہے (۲)۔

امام سفیان توری رحمه الله نے انہی حسن بن عمر وسے نقل کیا ہے کہ ان کے والد عمر وان کو لے کر حضرت سعید بن جبیر رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت یہ بہت چھوٹے تھے اور قرآن کریم پڑھ چکے تھے،حضرت سعید بن جبیر رحمة الله علیه نے جب ان کی قرآن وائی کود یکھا تو ان کے والد سے فرمایا: "تعلم من مثل هذا القرآن" (۷) که "ان جیسے سے تم بھی قرآن کریم سکھلو!"۔

<sup>(</sup>١) شيوخ واللغدوك ليوريكهي الهذيب الكمال: ٢٨٨٦-٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا: ٢٨٤/٦، والجرح التعديل: ٢٩/٣، رقم (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٢٨٥/٦، والجرح والتعديل: ٢٩/٣، رقم (١٠٧).

<sup>(</sup>٥) حواله جات بالا

<sup>(</sup>٦) الكاشف للذهبي: ١/٣٢٨، والتقريب لابن حجر: ١/٧٠٧، رقم (١٢٧١)، وتهذيب التهذيب: ٢/٠١٠، وتعليقات تهذيب الكمال: ٢٨٥/٦.

<sup>(</sup>٧) الطبقات لابن سعد: ٦/١٤، وتهذيب الكمال: ٢٨٥/٦.

حسن بن عمر ورحمة الله عليه مزيد فرمات بي كهابرا بيم نخعى رحمة الله عليه وفات كوفت بيدوصيت كركئے على كمان كے كيڑے مجھے دیے جائيں (1)۔

بيعباس خليفه ابوجعفر المنصورك اوائل خلافت مين ١٣٢ ها وكوبمقام كوفه انقال كركي (٢)\_

امام بخاری رحمة الله علیه کے علاوہ امام ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجه رحمهم الله تعالی نے بھی ان سے روایات لی بین (۳)۔

نیز سیح بخاری میں ان کا ذکر صرف دومقامات پر آیا ہے، ایک تو حدیثِ باب میں ، جواس طریق سے کتاب الدیات (۴) میں بھی آئی ہے، دوسرے کتاب الا دب(۵) میں (۲) رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ

#### ٤ - مجاهد

ييشخ القراء حضرت مجامد بن جركى رحمة الله عليه بين، ان كاتذكره كتباب المعلم، "باب الفهم في العلم" كتحت آجكا ب (2)-

# ٥- عبدالله بن عمرو

ميمشهور صحابي حفزت عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله عنهما بين النصح الات كتاب الإيمان، "باب المسلم من سلم المسلمون ....." كتحت كزر كي (٨) \_

# سندحديث سيمتعلق ايك اجم بحث

امام بخاری رحمة الله علیه پراس حدیث کی سند کے حوالے سے بیاعتراض کیا گیا ہے کہ بیحدیث منقطع

- (١) الطبقات الكبرى: ١/٦.
- (٢) حوالم بالا وتهذيب الكمال: ٢٨٥/٦.
  - (٣) تهذيب الكمال: ٢٨٥/٦.
- (٤) صحيح بخاري، كتاب الديات، باب إثم من قتل ذميا .....، رقم (٢٩١٤).
- (٥) انظر صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافي، رقم (١٩٩١).
  - (٦) فتح الباري: ٢٧٠/٦، وعمدة القاري: ٨٨/١٥.
    - (٧) كشف الباري: ٣٠٧/٣.
    - (٨) كشف الباري: ١٧٩/١.

ہے، كيول كرحضرت مجاہد كاساع حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنها سے ثابت نہيں، چنال چه علامه برويكى رحمة الله عليه إلى كاب "المتصل والمرسل" ميں لكھتے ہيں:

"مجاهد عن ابن عمرو، ولم يسمع منه" (١).

اس کے علاوہ امام وارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریق کوردکرتے ہوئے کہا ہے کہ"مروان بن معاویة عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادۃ بن أبي أمیة عن عبدالله بن عمرو"(۲) كاطریق ہی زیادہ صحیح ہے کہ اس میں حضرت مجاہداور حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہما کے درمیان ایک واسطے یعنی جنادہ كا اضافہ ہے، جس سے انقطاع ختم ہوجائے گا (۳)۔

ليكن ان حضرات كي بيربات بوجوه صحيح نهين:

- امام مجاہدر حمۃ اللہ علیہ کا سماع حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، نیز وہ مدلس بھی نہیں کہ ان پر تدلیس کا الزام دھراجائے۔
- دونوں طرق میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیر وایت اولاً جنادہ سے بی ہو، پھر جب ان کی ملا قات حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے ہوئی، توان سے بھی سن کی ہو یا دونوں نے ایک ساتھ حضرت عبداللہ سے ساع کیا ہو، بعدازیں حضرت مجاہد جب اس روایت کو بیان کرنے گئے تو بھی حضرت عبداللہ بن عمر و سے قبل کی بہمی جنادہ سے (م)۔
- وافظ ابن مجرر حمة الله عليه فرمات بي كهمروان اگر چه عبدالواحد كے مقابلے ميں اثبت بيں اور انہوں في سند ميں ايك راوى كا اضافه بھی نقل كيا ہے، ليكن عبدالواحد كے متابع موجود بيں، چنال چه ان كى متابعت

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٨٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الصغرى، كتاب القسامة، باب تعظيم قتل المعاهد، رقم (٤٧٥٤)، والكبرى: ٢٢١/٤ كتاب السير: ٢٢٥/٥ .....، رقم (٢٩٥٢)، وكتاب السير: ٢٢٥/٥ ....، رقم (٨٧٤٢)، وأحصد في مسنده: ٢٢٦/٦، مسند عبدالله بن عمرو ....، رقم (١٧٤٥)، والبيهقي في الكبرى: ١٣٣/٨، رقم (١٧٤٨)، و: ٢/٥٩، رقم (١٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) هدي الساري: ٢٦ ه، وعمدة القاري: ٥ ٨٨/١، وأيضاً انظر تحفة الأشراف: ٢٨٥/٦، و٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) حوالم بالا ، وفتح الباري: ٢٧٠/٦ ، وتعليقات الشيخ محمد عوامة على المصنف: ٣١٤/١٤.

ابومعاویہ نے کی ہے، ابن ماجہ نے اس کواپنے طریق سے روایت کیا ہے(۱)۔ اس طرح عمر و بن عبدالغفار قلیمی بھی ان کی متابعت کرتے ہیں، جس کوامام اساعیلی نے قل کیا ہے تو بظاہر عبدالواحد کی روایت ارجے ہے(۲)۔

# اصلی کاایک تسامح

صحیح بخاری کے تمام نسخوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حدیث باب "مندعبد الله بن عمر و بن العاص رضی الله عن الله عنین میں سے ہے اللہ علیہ نے "المحر جانبی عن الفربری" کے طریق سے "عبد الله بن عُمر" (بضم العین، بغیرواو) نقل کیا ہے، جو کہ تھیف ہے اور اس کی نشاندہی جیانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے (۳)۔

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة".

حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنهما ، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی ذمی کوتل کیا ، تو وہ جنت کی خوش بونہیں یائے گا۔

### "مرح" كے معنی اور ضبط

يهال فعل"ير -"لم جازمه كي وجه بي جزوم ب،اس كے ضبط ميں تين اقوال ہيں:

- 🕕 ابوغبيدرهمة الله عليه فرماتي بين كدمير احّه يَرَاحَه روحات ہے۔
- ابن النين رحمة الله عليه كاكبنايه به كه يه أراحه يسويحه إراحة عدم مزيد فرمات بيل كه بهلا صبط بهتر بها وربي اكثر كاقول بهد
  - 🙃 ابن الجوزي رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه بير احد يَرِيحہ سے ہے۔

اور تنیول صورتوں میں معنی ایک ہی ہیں، علامہ جو ہری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یُو پانے کے ہیں،"راح الشيء یراحه ویریحه: إذا وجد ریحه"(٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في كتاب الديات، باب من قتل معاهدا، رقم (٢٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) هدي الساري: ٢٦ ٥، وفتح الباري: ٦٧ . /٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٧٠/٦، وعمدة القاري: ١٥/٨٨.

<sup>(</sup>٤) حوالم جات بالا، وإرشاد الساري: ٥٩٥٧، وشرح ابن بطال: ٥٦٤/٨، وشرح الكرماني: ١٣٢/١٣، والصحاح للجوهري: ٤٣٦، مادة: "روح".

#### وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما

اور جنت کی خوش بوتو چالیس سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔

صدیث باب کا مطلب ہیہ کہ جنت جس کی خوش ہواتی تیز ہے کہ اگر کوئی شخص جنت سے چالیس سال کی مسافت وفاصلے پر ہوتو وہ بھی اس کی خوشبو محسوس کرسکتا ہے، لیکن ذمی کے قبل کی بیرزا ہے کہ قاتل اتن مسافت سے محسوس کی جانے والی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، دخول جنت تو دور کی بات ہے۔ مقصود وعید ہے کہ اول وہلہ میں جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ بید داخل نہ ہوسکے گا، اپنی سز ابھگتنے کے بعد ہی داخل ہوگا۔ یا یہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت خاص کے تحت معاف فرماویں۔ بہرحال ذمی کے قبل سے پر ہیز ضرور کی ہے اور یہ بغیر کسی طور پر جائز نہیں (۱)۔

یا حدیثِ باب میں بیان کردہ سز استحل کی ہے، یعنی جو کسی ذمی کو بغیر کسی حق کے قل کرنا حلال سمجھے، اس کی پیسز اہوگی۔

# حدیث میں مذکورعد دمیں رواۃ کا اختلاف اوران اعداد کی توجیہ

جنت کی خوش بوکتنی مسافت و فاصلے ہے محسوں ہوگی، اس میں روایات مختلف ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما کی روایت میں اکثر رواۃ نے "أربعین عاما"نقل کیا ہے، جب کہ عمرو بن عبدالغفار کی روایت، جس کی تخریج اساعیلی نے کی ہے، میں "سبعین"کالفظ وارد ہے، حضرت ابو ہریرہ (۲) اور حضرت ابو بکرہ (۳)

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ١/٥ ٣٤، وعمدة القاري: ١٥ / ٨٩/، وإرشاد الساري: ٥ / ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع للترمذي، كتاب الديات، باب فيمن يقاتل نفسا .....، رقم (٢٠ ١٢)، ومسند أبي يعلى: ٥/٢٠ مسند أبي هريرة، رقم (٢٥٨١)، والمستدرك: ١٣٨/٢، كتاب الجهاد، رقم (٢٥٨١)، وشرح السنه: ٥/٣٧، كتاب القصاص، باب إثم من قتل معاهدا، وجامع الأصول: ٢/١٥، كتاب الجهاد، رقم (١١٨٨)، وجمع الجوامع: ٣/١٥، حرف الهمزة، رقم (١١٨).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة: ٧٧٦/٥، كتاب القصاص، رقم (٢٥١٦)، ومسند الإمام البزار: ١٠٢/٩، حديث أبي بكرة، رقم (٣٦٤)، ومسند أحمد، رقم (٣٦٤)، و(٣٧٩)، مسند أبي بكرة نفيع، وموارد الظمآن ٣٦٨، رقم (٣٦٤). (٥٣٠-١٥٣١)، والمستدرك: ١٩٤٨)، وقم (٢٥٨٤)، وسنن البيهقي الكبرى: ٢٢٩/٨–٣٣، رقم (١٦٤٨٤).

رضی الله عنهماکی احادیث میں بھی دسبعین 'کالفظ آیا ہے اور مؤطا وسلم شریف (۱)کی روایت، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، میں خمسمائة سنة لعنی یانچ سوسال کا عدد مذکور ہے۔

اس اختلاف عدد کی مشہور تو جیہ وہی ہے جومحدثین وشراح اس طرح کے مقامات میں ذکر کیا کرتے ہیں کہ حدیث کی مراد بعد مسافت ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے .....محسوس کی جائے گی، چناں چہاس بُعد مسافت کومختلف اعداد سے تعبیر کیا گیا بہمی جالیس بھی ستر ادر بھی یا نچے سوسال کا ذکر کیا گیا (۲)۔

### ترجمة الباب كساته مناسبت حديث

صدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت بالکل واضح ہے، ترجمہ کسی ذمی کو بغیر کسی حق کے تل کی شاعت کے بیان میں تھا، حدیث میں بھی اس جرم کی سزابیان کی گئی ہے کہ اس جرم کے مرتکب کو سخت سزا ہوگی (۳)۔

اسی سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام میں ذمی کے بھی کس قدر حقوق ہیں کہ ایک مسلمان کواس امر سے ڈرایا جار ہاہے کہ اس کوکوئی گزند نہ پہنچائے۔

٦ – باب : إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمة الله علیه کامقصد تویهاں ظاہر ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب میں تھہرنے کی اجازت نہیں ہے،ان کو وہاں سے نکالا جائے گالاس)۔

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات، رقم (٥٨٢)، و(١ ١٣/٢)، إلا أن العدد المعين غير مذكور فيه، ومالك في المؤطأ: ١٣/٢)، إلا أن العدد المعين غير مذكور فيه، ومالك في المؤطأ: ١٣/٢)، كتاب اللباس، باب مايكره للنساء لبسه من الثياب، رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) الأوجز: ١٧١/١٦.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/٨٨.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٥/٨٩.

# جزيرة عرب كى تعريف اورومان ا قامت كفار كاحكم

جزیرہ عرب کے اندر کسی بھی کا فرکو وطن بنانے اور اقامت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر ائمہ اربعہ رحمہم اللّٰد کا اتفاق ہے، البتہ ان کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اس حکم کا اطلاق کن کن علاقوں یا شہروں پر ہوتا ہے؟

چناں چدامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیتھم، کہ کفار جزیرہ عرب میں اقامت اختیار نہیں کر سکتے، حجاز (۱) کے ساتھ خاص ہے، جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، خیبر، پنج ، فدک، بمامہ اوران کے آس پاس کے، جو علاقے ہیں، وہ سب داخل ہیں (۲)۔

امام اعظم امام ابوجنیفه وامام ما لک رحمة الله علیما کے نزدیک بیتیم پورے جزیرة عرب کوشامل ہے، یعنی اقصائے عدن ابین سے لے کرعراق کے دیم اتوں تک طولاً اور جدہ ومضافات سے لے کرشام کے اطراف تک عرضاً، قاله الأصب معی رحمه الله (۳).

# ایک اہم تنبیہ

یہاں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ کفار کو جوا قامت کی ممانعت ہے، وہ تین دن سے اکثر مدت کے لیے ہے، اگر تین دن سے کم مدت کے لیے اقامت اختیار کریں، مثلاً تجارت وغیرہ کی غرض سے رہیں تو اجازت ہوگی، لیکن حاکم وقت کی اجازت ضروری ہوگی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس رعایت سے مکہ کرمہ اور اس کا حرم شنی ہے، مکہ کرمہ میں کسی کا فرکو داخل ہونے کی اجازت ہے، نہ ہی داخل کرنے کی، اگر کوئی وہاں خفیہ طور پر داخل ہو بھی گیا تو اسے نکالا جائے گا، اسی دور ان اگر مرگیا، تدفین بھی ہوگئی، لیکن بعد میں معلوم ہوا تو اس کی قبر کو کھول کر اس کی لاش (بشرطیکہ خراب نہ ہوئی ہو) حرم سے باہر پھینک دی جائے گی، چناں چہ ہے حرم کی خصوصیت ہے کہ دہاں کوئی کا فرداخل نہیں ہوسکتا (م)۔

<sup>(</sup>١) "رانما سمي حجازا؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد". انظر المغني: ٢٨٦/٩، وإعلا، السنن: ٢٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) لذُّ غي: ٢٨٥/٩، والأوجز: ٦٤٩/١٥، وشِرح النووي على مسلم: ١٥/٢، أول كتاب المساقاة......

<sup>(</sup>٣) فتح القدير: ١/٥، ٣٠، والأوجز: ١٥/٥٥، والمغني: ١٨٥/٩، رقم (٧٦٦٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١٧١/٦، رقم (٣٠٥٣)، والدرالمختار: ٣٠١/٣، كتاب الجهاد، فصل في الجرية،

### فریقین کے دلائل

مذكوره بالامسك مين فريقين ان تمام روايات ساستدلال كرتے بين بين مشركين، يهودونسارى كوجزيرة وره بالامسك مين ان يا"لا يجتمع كوجزيرة وره العرب"(١) يا"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب"(١) وغيرهما من الروايات.

البته جزيرة عرب كے اطلاق ميں چونكه ان حضرات كا اختلاف ہے، امام شافعى واحمد رحم مما الله اس كو حجاز كمات ترم خاص كرتے بيں، اس ليے بيد حضرات ائمه فدكوره بالا احادیث كے کلمات "جزيرة العرب" پر "العام أريد به المخاص" كا اطلاق كرتے ہوئے اس سے "حجاز" مراد ليتے بيں (٣)۔

نیز ایک روایت میں "جزیرة العرب" کی بجائے" الحجاز" وارد ہوا ہے، چنال چہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله عند سے مروی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے وفات سے قبل جوسب سے آخری کلام فرمایا تھا، وہ سیتھا، "أخر جوا البھود من الحجاز" (٤).

<sup>=</sup> والأوجز: ١٥٠/١٥، والمغني: ٢٨٦/٩، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير: ١٩/٢-٥٢٠٠ فصل عقد الجزية.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في نفس هذا الباب، وفي مواضع من صحيحه، ومسلم في صحيحه، كتاب الموصية، باب ترك الموصية لمن ليس له شيء ....، رقم (٢٠١٤)، ولم يخرجه غير الشيخين، من رواية ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) انتظر المؤطأ للإمام مالك بن أنس: ٨٩٢/٢ ١٩٨-٨٩٠ كتاب الجامع، باب في إجلاء اليهود من المدينة، رقم (١٧-١٩٠)، وابن أبي شيبة: ١٧/٥١٥، رقم (٣٣٦٦٣)، وأيضاً برقم (٢٩٦١٧).

<sup>(</sup>٣) شرح الكرماني: ١٣٢/١٣، وعمدة القاري: ٨٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) الحديث أنحرجه ابن أبي شيبة: ١١/٥١٥، كتاب السير، لا يبجتمع اليهود والنصارى .....، رقم (٢٠) المحديث أنحرجه ابن أبي عاصم، الآحاد والمثاني: ٤٠، رقم الترجمة (١٠)، وأحمد في مسنده: ١/٢٥، و٢٦٦٢، وابين أبي عبيدة بن الجراح .....، رقم (١٦٩١)، وأيضاً (١٦٩٩)، والطيالسي في مسنده: ١٢٣/١، وقم (٢٢٦)، والبخاري في التاريخ الكبير: ٤/٥٠، رقم (٢٢٦)، والبخاري في التاريخ الكبير: ٤/٥٠، رقم (١٩٥٠)، باب السين، والدارمي في سننه: ٢/٥، ٣-٣، كتاب الجهاد، باب إخراج المشركين .....،

جب که امام ابوحنیفه وامام ما لک رحمهما الله ان تمام روایات کوایی عموم پرمحمول کرتے ہوئے بیفر ماتے ہیں کہ بیتی کم پورے برزیر عرب کوشامل ہے، جس میں عراق، شام، جدہ اور عدن وغیرہ سب داخل ہیں (۱)۔

ائمہ حنفیہ ومالکیہ کا استدلال بھی حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ندکورہ بالاسے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجی فرمایا تھا: "و أحر حوا أهل نحر ان من جزیرہ العرب" (۲) چنال چواسی فرمان نبوی پرعمل کرتے ہوئے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اہل نجران کو وہاں سے نکال باہر کیا تھا۔

ابن قد امدرهمة الله عليه احناف كى فدكوره بالا دليل كوردكرتے ہوئے فرماتے ہيں كه حضرت عمر رضى الله عنه نے نصار كى نجران كواس ليے نہيں نكالا تھا كه وہ جزيرہ عرب كے اندرر ہے تھے، بلكه اس كى وجہ يہ ہو كى تھى كه ان كے ساتھ نبى عليه السلام نے سلح اس شرط پر كى تھى كه وہ سودى لين دين نہيں كريں گے، ليكن جب انہوں نے فدكورہ بالا وعدہ نہيں نبھا يا تو حضرت عمر رضى الله عنه نے ان كنقض عہد كو ديكھتے ہوئے نجران سے ان كو فال ديا (٣) -

علامة ظفر احمد عثانی رحمة الله عليه فرمات بي كه ابن قد امدر حمة الله عليه كابيد عوى بظاهر درست نبيس، بلكه حضرت عمرضى الله عنه كافدكوره فعل نبي عليه السلام كي وصيت كي تفيذ كے ليے تها، چنال چه امام مالك رحمه الله كا

= رقم (٢٤٩٨)، وأبو معلى في مسنده: ٩٥٩/١، رقم (٨٦٩)، والبيهقي في الكبرى: ٩/٠٥٠، كتاب الجزية، باب لايسكن الحجاز ....،، رقم (١٨٧٤٩).

(١) وفي الدرالمختار: "ويمنعون من استيطان مكة والمدينة؛ لأنهما من أرض العرب، وقال عليه السلام: "لايجتمع في أرض العرب دينان" قال ابر عابدين رحمه الله: "قوله: "لأنهما من أرض العرب" أفاد أن المحكم غير مقصور على مكة والمدينة؛ بل جزيرة العرب كلها كذلك" الفتاوئ الشامية: ٣/١٠، مع الدر، فصل في الجزية، من كتاب الجهاد، وأيضاً انظر فتح القدير: ٥/١،٣، والهداية. ٢٩٧-٢٩٧.

(٢) ابن أبي شيبه في مصنفه: ١٥/١٥، ٥٠ كتاب السير، رقم (٣٣٦٦٢)، والدارمي في سننه: ٣٠٦/٢، رقم (٢٤٩٨)، والبيهقي (٨٤٩)، والبيهقي الأحاد والمثاني: ٤٠، وأحمد في المسند: ١/٥٢٠، رقم (١٦٩١)، والبيهقي في الكبرى: ٩/٩، ٣٥، رقم (١٨٧٤٩)، وأبو يعلى في مسنده: ١/٩٥٩، رقم (٨٦٩).

(٣) المغنى: ٩/٣٨٦.

مؤطا میں کلام، علامہ سزھی کی تصریح اور علامہ ابوعبید کا قول اس پر دلالت کرتا ہے(۱) اور یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، علامہ بلاؤری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، علامہ بلاؤری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، علامہ بلاؤری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، علامہ بلاؤری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، علامہ بلاؤری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، علامہ بلاؤری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، علامہ بلاؤری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، علامہ بلاؤری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، علامہ بلاؤری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے۔

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: "لايبقين دينان في أرض العرب" فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى أهل نجران إلى النجرانية، واشترى عقاراتهم وأموالهم"(٢).

اس لیے راج یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصاریٰ نجران کوجلا وطن جو کیا تھا، اس کی وجہ یہی وصیت تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی سودخوری کا معاملہ بھی تھا، نیز انہوں نے سامانِ جنگ یعنی گھوڑ ہے اوراسلے بھی تیار کرر کھے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف سے مختلف خدشات واندیشے لاحق ہوئے کہ رہے ہیں مسلمانوں کونقصان نہ پہنچا کیں، انہی خدشات کے پیش نظر انہوں نے اہلِ نجران کو یمن سے نکال کرنجران عراق کی طرف منتقل کردیا (۳) ۔ واللہ اعلم بالصواب

# علامطرى رحمة الله عليه كى دائے خاص

امام ابن جریر الطیری رحمة الله علیه کی رائے اس مسلے کے بارے میں بیہ ہے کہ مذکورہ تھم جزیرہ عرب ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جوعلاقہ بھی مسلمانوں کا ہوگا، وہاں ان کا غلبہ ہوگا، ایسے علاقے میں کسی مشرک کو

خود حصرت عمر بن عبدالعزیز کا پناعمل بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ خلیفہ سبنے تو انہوں نے اہل ذ مہکو مدینہ منورہ سے نکال باہر کیااوران کے غلام دغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کروادیے۔ دیکھیے ،المصنف: ۵۱۲/۱۲،رقم (۳۳۲۲۵).

"وأما أرض العرب فلا يترك فيها كنيسة ولا بيعة، ولا يباع فيها الخمر والمخنزير، مصرا كان أو قرية أو ماء من مياه العرب، ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا، كذا ذكره محمد؛ تفضيلا لأرض العرب على غيرها، وتطهيرا لها عن الدين الباطل. قال عليه السلام: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب".

<sup>(</sup>١) انظر المؤطأ: ٨٩٣/٢، كتاب الجامع، باب في إجلاء اليهود من المدينة، رقم (١٩).

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ٧٧-٧٨، صلح نجران.

<sup>(</sup>٣) إعلاء السنن: ٢٤/١٢ ه. قال صاحب البدائع: انظر البدائع: ١١٤/٧ ، كتاب السير، قبيل فصل في أحكام الغنائم ......

تظہر نے ،سکونت اختیار کرنے اور وطن بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ،خواہ وہ مسلمانوں کامفتو حد علاقہ ہو، یا وہاں کے باشند ہے مسلمان ہو گئے ہوں ، بشرطیکہ مسلمانوں کوان مشرکین کی ضرورت واحتیاج نہ ہویاام مسلمین نے ان سے شرا لطاملے طے کرتے ہوئے یہ وعدہ نہ کیا ہو کہ ان کوانے علاقے سے نہیں نکالا جائے گا، چناں چہ اگر الیک کوئی شرط فریقین میں طےنہ پائی ہوتو مشرکین کو بہر حال نکالنا امام وقت پرواجب ہوگا .....۔

#### علامه ابن بطال رحمة الله علية فرمات بين:

"قال الطبري: فيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأتمة المؤمنين إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلدة للمسلمين؛ سواء كانت تلك البلدة من البلاد التي أسلم عليها أهلها، أومن بلاد العنوة، إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم، ولم يكن الإسلام يومئذ ظهر في غير جزيرة العرب ظهور قهر، فبان بدلك أن سبيل كل بلدة قهر فيها المسلمون أهل الكفر، ولم يكن تقدم قبل ذلك من إمام المسلمين لهم عقد صلح على الوارهم فيها أن على الإمام إخراجهم منها، ومنعهم القرار بها ....."(١).

البتہ ابن جربر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس قول میں متفرد معلوم ہوتے ہیں ، کیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس پڑمل کیا گیا ہوتا تو ہے علاقے ایسے ہوتے کہ وہاں سے کفر کا بالکلیہ خاتمہ ہوچکا ہوتا اور یہ جوسابقہ وموجودہ مسلم ریاستوں میں غیرون کا تبلط ہے، بینہ ہوتا۔

# حرم مکی ودیگرمساجد میں کفار کا دا نیله

اوپر کی سطروں میں جو مسئلہ بیان کیا گیاوہ کفار ومشرکین کا جزیرہ عرب میں اقامت اختیار کرنے سے متعلق تھا، اب یہاں ایک اور مسئلہ بیہ ہے کہ کفار حرم کمی مسجد حرام اور دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں یانہیں؟
اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ کفار حرم کمی مسجد حرام وغیرہ میں داخل نہیں ہو سکتے ۔ البتہ بید حفرات حرم ومسجد حرام اور دیگر مساجد کے درمیان بیفر ق بھی کرتے ہیں کہ اول الذکر

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٣٤٢/٥، وفتح الباري: ٢٧٢/٦، وعمدة القاري: ٩٠/١٥.

مقامات میں تو وہ کسی طور پر داخل نہیں ہو سکتے ، امام وقت پر ان کا روکنا واجب ہے، جب کہ دیگر مساجد میں وہ مسلمانوں کی اجازت ومرضی سے داخل ہو سکتے ہیں ،اس کے بغیر نہیں (1)۔

جب كدامام ابوحنيف رحمدالله كامشهور تول جواز كالمهم كدان تمام مقامات ميس كفار داخل بوسكت بين (٢)\_ دلاكل جمهور

● ارشاد فداوندى ب: ﴿ يما أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ (٣).

آیت کر بیمہ میں ' المسجد الحرام' 'سے پوراحرم مراد ہے (۴)۔ اوراس سے یہی مترشح ہور ہاہے کہ کفار کو حرم کی اور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اسی پڑمل ہوتا چلاآ رہا ہے۔

صحفرت ابومویٰ اشعری ایک مرتبه حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں ایک تحریقی ،حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے کا تب کو بلاؤ، تا کہ وہ اس تحریر کو پڑھے،حضرت ابومویٰ اشعری نے فرمایا کہ وہ تو مسجد میں داخل نہیں ہوسکتا، فرمایا کیوں؟ حضرت ابومویٰ نے فرمایا کہ وہ نصر انی ہے۔

اس واقعے سے بھی معلوم بھی ہوا کہ غیر مسلم معجد میں داخل نہیں ہوسکتا، نیزیہ بھی کہ یہ بات ان کے نزدیک مشہور ومعروف تھی (۵)۔

مشرکین کونجس فرمایا گیاہے،لہذاان کا داخلہ بھی مساجد میں اسی طرح ممنوع ہونا چاہیے،جس طرح کہ جب مائضہ ونفساء کے لیے ممنوع ہے، بلکہ نجاست مشرک توان نجاستوں سے بڑھ کرہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) انظر المغني: ٢٨٧/٩، والأم: ١/٥٥، باب ممر الجنب والمشرك .....، من كتاب الطهارة، و: ١٧٧/٠، كتاب السير، مسألة إعطاء الجزية على سكني بلد.....، والأوجز: ١٥٠/٠٥-٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٩/٢٨٧، وإعلاء السنن: ٢٩/١٢، وأحكام القرآن: ٣١١٤/٣.

<sup>(</sup>٣) التوبة/٢٨.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٢٨٦/٩، وأحكام القرآن: ٩٩٨، والأوجز: ١٥٠/٠٥، وإعلاء السنن: ٢٩/١٢.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٢٨٧/٩، والأوجز: ٦٥٢/١٥.

<sup>(</sup>٦) حواله جات بالا.

۷- تمام مساجد سے متعلق دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے ایک جموی کو دیکھا کہوہ مسجد کے منبر پر ببیٹھا ہوا تھا، اسے وہاں سے اتارا گیا اور حضرت نے اسے مارا پیٹیا اور ابواب کندہ کی طرف سے اسے باہر نکال دیا (۱)۔

اس واقع سے دخول معجد كامشر وط مونامعلوم مواكدا جازت بهر حال ضرورى ہے۔

# ولألل امام اعظم رحمة اللهعليه

- پی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ثقیف کو اپنی مسجد میں تھہرایا تھا، حالا تکہ وہ کفار تھے اور مساجد ساری برابر ہوتی ہیں،اس لیے مسجد حرام میں کوئی کا فرداخل ہوتو ہوسکتا ہے (۲)۔
  - نیز نبی علیه السلام نے حضرت ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ کو مید نبوی میں بحالت شرک تھم رایا تھا (۳)۔
- صحفرت ابوسفیان بن حرب رضی الله عنه بھی قبولِ اسلام سے قبل مسجد نبوی میں صلح وغیرہ کے لیے آیا جایا کرتے تھے (۴)۔

### تتحقيق مذهب احناف

يهال علماء كو بقول علامه ظفر احمد عثاني رحمة الله عليه ، امام اعظم رحمة الله عليه كا قول ومذهب مجهن ميس

(١) المغني: ٢٨٧/٩ والأوجز: ١٥١/١٥.

- (٢) عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: "أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ضرب لهم قبة في المسلمة، فقالوا: با رسول الله، قوم أنجاس! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم". اللفظ للجصاص: ١١٥/٣ التوبة: ٢٨، وكذا انظر سنن أبي داود، كتاب الخراج ....، باب ماجاء في خبر الطائف، رقم (٢٠٢٦)، ومسند أحمد: ٥/١٤١، حديث عثمان بن أبي العاص، رقم (١٨٠٧٤)، ومسند أبي داود الطيالسي:
  - (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاء ت برجل من بني حبنيفة، يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد .....". انظر الصحيح للبخاري كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة .....، رقم (٤٣٧٢).
    - (٤) السير الكبير مع شرحه للسرحسي: ١/١/١، ٩٠ وإعلاء السنن: ١٠/٥٣، والأوجز: ٥٠/١٥.

مغالطہ ہوا ہے، ای بنیاد پراکٹر ناقلین مذہب نے بیقل کردیا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ کا فرکوم عبد حرام ، حرم کمی اور دیگر مساجد میں داخلے کی مطلقاً اجازت ہے(1)۔

لیکن امام اعظم، دیگرعلائے احناف میں سے کسی کا بھی مذہب پنہیں ہے، بلکہ وہ اسے امام وقت اور حاکم شہر کی اجازت کے ساتھ مشر وط تھہراتے ہیں کہ ان کی اجازت ہوتو داخل ہوسکتا ہے ور نہ نہیں۔

دیگرعلائے مذاہب کے ساتھ احناف کا جواختلاف ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جمہور وجوب منع کے قائل ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عدم وجوب کے قائل ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عدم وجوب کے قائل ہیں کہ منع کرنا اور کفار کو دخول حرم سے روکنا واجب نہیں ، امام وقت جس ہیں مصلحت سمجھائی کو وجوب کے قائل ہیں کہ منع کرنا اور کفار کو دخول حرم سے روکنا واجب نہیں ، امام وقت جس ہیں مصلحت سمجھائی اضتیار کرے ، علامہ آلوی رحمہ اللہ نے اختلاف مذاہب نقل کرنے کے بعد امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل کے طور پر سے آست کر یہ بھی نقل کی ہے: ﴿ أول منا کان لھم أن ید خلوها إلا خالفین ﴾ (۲) . اس آست سے معلوم یہی ہور ہا ہے کہ آگر کفار ہماری مساجد اور حرم وغیرہ ہیں داغل ہوں بھی تو ڈرے اور سمجے ہوئے واخل ہوں سے کہ آگر کفار ہماری مساجد اور حرم وغیرہ ہیں داغل ہوں بھی تو ڈرے اور سمجے ہوئے واخل ہوں گے۔ بول (۳) ۔ اورخوف وفرع کی یہ کیفیت تھی حاصل ہوگی جب وہ مسلمانوں کی اجازت سے داخل ہوں گے۔ اس تحقیق کونل کرنے کے بعد علامہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں :

"وهمذا هم مناهم المسلمون عن ذلك كان حسنا، ولكنهم لايرون المنع واجباً، فلو منعهم الإمام والمسلمون عن ذلك كان حسنا، وإن أذنوا لهم فيه لحاجة فلا بأس به، هذا هو الحق الدي ظهر لي من كلام القوم"(٤).

علامه عثانی رحمة الله علیه نے یہاں اس بات کی تصریح کی ہے کہ "هدا هو المصق"، ان کواس کی ضرورت اس لیے بیش آئی کہ امام محمد رحمة الله علیه کے اقوال میں ظاہری تعارض ہے، اس مسلے میں ان کے دوقول ہیں، چناں چان کی تصنیف ' الجامع الصغیر' کی عبارت سے اجازت معلوم ہوتی ہے، فرماتے ہیں: و د مسلم،

<sup>(</sup>١) قال الموفق في المغنى (٢٨٦/٩): ".... وقال أبوحنيفة: لهم دخوله كالحجاز كله".

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) روح المعانى: ١/١٤، سورة البقرة/١١٤.

<sup>(</sup>٤) إعلاء السنن: ١٢/٥٣١.

بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام"(١).

اس عبارت میں جوازمع الکراہة کی طرف اشارہ ہے۔

جب کہ سیر کبیر (۲) کی عبارت سے ممانعت معلوم ہوتی ہے، اس تعارض کوختم کرنے کے لیے علامہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ندکورہ بالا بات ارشاد فرمائی، کیونکہ مکن حد تک رفع تعارض کے لیے جمع اور تطبیق کی صورت اختیار کرنی جا ہیے (۳)۔

علامع عانی رحمة الله علیه کے موقف کی تائیدام م ابو بکر جصاص رحمة الله علیه کی آیت کریمه ﴿ أولئك ما کان لهم ان ید خلوها إلا حائفین ..... ﴾ (٤) کی تفسیر ہے بھی ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس ارشادِ باری تعالیٰ کا حاصل یہ ہے کہ اگر کفار مساجد میں بغیرا جازت داخل ہوجا ئیں تو مسلمانوں پر بیلازم ہے کہ ان کو وہاں سے نکال دیں، اگر اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ نہ کیا گیا تو یہ کفار مساجد میں داخل ہوتے وقت بے خوف ہوں گے اور مطلوب شرعی ان کو خوف زدہ کرنا ہے (۵)۔

### جمہور کے دلائل کا جواب

امام اعظم رحمة الله عليه كي طرف سے جمہوركي دليل آيت كريمه ﴿ يَا أَيْهَا الْدَيْنِ آمنوا انسا المشركون نجس ..... كون نجس على المشركون نجس ..... كون نجس المشركون نحس المشركون نجس المشركون نجس المشركون نجس المشركون نجس المشركون نحس المشركون نحس المشركون نجس المشركون نحس المشركون المشرك

بوثقیف کے وفد کی آمد خدمت نبوی میں غزوہ تبوک کے بعد ہوئی، سورہ تو بہ بھی اس وقت نازل ہو پھی تھی، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کومسجد نبوی میں تھہرایا۔ چناں چہان کی نجاست باطنی جب

<sup>(</sup>١) إعملاً السنس: ٢٢/ ٥٣٠، والدرال مختار: ٣٠١/٣، كتباب السير، فصل في الجزية، وكتاب الحظر والإباحة: ٢٧٤/٥، فصل في البيع.

<sup>(</sup>٢) عن الزهري: "أن أبا سفيان بن حرب كان يدخل المسجد في الهدنة، وهو كافر، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا المشركون نَجْسُ فَلا يَقْرَبُوا المسجد الحرام، انظر السير الكبير: ١/١/٦، باب دخول المشركين المسجد، رقم الباب (٢٧).

<sup>(</sup>٣) إعلاء السنن: ١٢/١٣٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١١٤.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن للجصاص الرازي: ٦١/١، سورة البقرة، ذكر وجوه النسخ.

اس میں مانع نہ ہوئی کہ ان کومسجد نبوی میں تھہرایا جائے تو بطریقِ اولی حرم اور حجاز میں تھہراناممنوع نہ ہوگا، کیوں کہ طہارت کی جوشرط ہے وہ تو دخولِ مسجد کے لیے ہے، نہ کہ دوسری جگہوں کے لیے، اس لیے جب وہ بغیر طہارت کے مسجد نبوی میں داخل ہو چکے تو دوسری جگہوں سے ان کی نجاست باطنی کو بنیا دبنا کرروکنا کیوکرمکن ہوگا(ا)۔

آیت کریمہ کے بیمعنی بھی ہوسکتے ہیں کہ اس میں جونہی وممانعت واردہوئی، ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام﴾ اس کا تعلق مشرکین کے ایک خاص گروہ سے ہے، جن کو مکہ مکر مہود گیر مساجد میں داخلے کی ممانعت تھی، دی وہ ذمی بن سکتے تھے، یعنی مشرکین عرب، ان کے لیے تو صرف دوہی صور تیں تھیں، اسلام کہ اسے قبول کریں یا تلوار کہ اس سے ان کی گردنیں ماری جا کیں (۲)۔

آیت کریمہ میں دخولِ مکہ سے جوممانعت ہے، اس کاتعلق ایک خاص عمل سے ہے، یعنی جے۔ اور مطلب ہے ہے کہ اب وہ جج کے لیے نہیں آسکتے ،اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو سی مطلب ہے ہے کہ اب وہ جج کے لیے نبی ایم النجر کو بیاعلان کریں،" اُن لا یہ حصب بعد العام مشرك جج کے لیے نہ آئے"۔
مشرك"(٣) كه" اس سال كے بعد كوئى مشرك جج کے لیے نہ آئے"۔

آ یتِ کریمہ کے بیمعنی بھی ہوسکتے ہیں کہ شرکین اب غالب ہوکر یا مسلمانوں پرتعلی کا اظہار کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوسکتے (۲)۔اس کی تائیداس آ یت سے بھی ہوتی ہے، ﴿أول مُك ما كان لهم أن يد خلوها سن ﴾ (٥) چنال چمعلوم بیہوا كه اگر كفار ذمی ہوں تو وہاں داخل ہوسکتے ہیں كه اس صورت میں وہ

<sup>(</sup>١) إعلاء السنن: ١٢/٨٢٥.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وأحكام القرآن: ١١٤/٣، سورة التوبة، هل يجوز دخول المشرك المسجد؟

<sup>(</sup>٤) الهداية: ٢٣٩/٧، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة، وعمدة القاري: ٣٠٠/١٤، رقم (٣٥٠٣)، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة......

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١١٤.

مغلوب ومقبور ہوں گے، نہ کہ حربی کفار، الابیکدامام کی اجازت سے امان لے کر داخل ہوں (۱)۔

جہاں تک جمہور کی دوسری اور چوتھی دلیل کا تعلق ہے تو حنفیہ بھی اس کے قائل ہیں کہ عام مساجد میں کفار کا دخول اذن امام یا عام مسلمانوں کی اجازت سے مشروط ہے، اس لیے بید حنفیہ کے خلاف دلیل نہیں بن سکتیں، جبیبا کہ ماقبل میں گزرا۔

رہی یہ بات کہ نجاست شرک دخول مجد سے مانع ہے، اس کو ہم شلیم نہیں کرتے ، کیوں کہ اس کا تعلق ان کے باطن اور اعتقاد سے ہے، جو مجد کے تقذی کے لیے مصر ہے، نہ اس کی نا پا کی کا سبب ہے (۲)۔ واللہ اعلم بالصواب

# غيرمسلمول كعبادت خانول ميں جانے كاتھم

فقہاء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہود کے معابد، نصاری کے کلیساؤں اور ہندوؤں کے مندروں وغیرہ میں جانا مکروہ ہے۔ وجہ کراہت ہیہ کہ بیچ گہیں شیاطین کا گڑھ ہیں، اس لیے ان مقامات میں جانے سے احتر از کرنا چاہیے، بیمطلب ہرگزنہیں ہے کہ ان مقامات میں مسلمانوں کودا خلے کاحی نہیں ہے۔ واللّٰداعلم (۳)

وَقَالَ عُمَرُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : (أُقِرُّكُمْ مَا أُقَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِهِ) . [ر: ٢٢١٣]

اور حضرت عمر رضی اللہ عند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے یہود سے کہا تھا کہ میں تنہیں اس وقت تک یہاں برقر ارر کھوں گاجب تک کہ اللہ تعالی تمہیں یہاں برقر ارر کھتے ہیں۔

# مذكوره تعليق كي تفصيل ومقصد

<sup>(</sup>٢) الهداية: ٧/٢٣٩، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة، والأوجز: ٦٥٣/١٥.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين: ٥/٢٧٤، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، والفتاوي الهندية: ٥/٦٥٠، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر في أهل الذمة......

بارگاہ میں یہ گزارش ودرخواست کی کہان کو ہاں سے نکالا نہ جائے ،اس کے بدلے میں عمل ان کی طرف ہے ہوگا اور مسلمانوں کو نصف پیداوارا داکی جائے گی ، نبی علیہ السلام نے ان کی بیدرخواست قبول کی اور یہ بھی واضح فر مایا کہ ہم جب تک تمہیں یہاں برقر اررکھنا چاہیں ،رکھیں گے ، جب چاہیں گے نکال دیں گے ، یہ بات یہود نے تسلیم کرلی ،معاملہ اسی پر جاری رہا ، یہاں تک کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اپنے دورِخلافت میں ان کو وہاں سے نکال کر تیاءاورار یحاء کی طرف بھیج دیا(1)۔

امام بخاری رحمة الله علیہ نے ترجمۃ الباب میں مذکورہ مقصد کو ثابت ومدل کرنے کے لیے بیتعلق پیش کی کہ یہودود یگر کفار کو جزیرہ عرب سے نکالا جائے گا،ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگ۔

# مذكوره تعلق ي تخريج

استعلق كوامام بخارى رحمه الله في موصولاً ابني وصححون مين كتاب الحرث مسلمين ذكركيا به (٢) ـ

## ترجمة الباب كيساته تعلق كالطباق

ندکورہ تعلیق کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت واضح ہے کہ ترجمہ اخراج یہود کا تھا اور تعلیق کا تعلق بھی اس سے ہے، او پرذ کر کردہ تفصیل اس کو بخو بی واضح کررہی ہے۔

٢٩٩٦ : حدّ ثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّبْثُ قالَ : حَدَّنَنِي سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ ، عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَوْ أَبِيهِ مَوْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَوْ أَلْهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، وَأَعْلَمُوا (الْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ) . فَخَرَجْنَا حَتَّى جَنْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ ، فَقَالَ : رأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ بِهُ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ ، فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْبَعْهُ ، وَإِلَّا فَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِللهِ وَرَسُولِهِ ) . [300 ، 3017]

<sup>(</sup>١) انظر الصحيح للبخاري، كتاب الحرث، باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ..... رقم (٢٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) حوالم إلا ،و كذا وصله مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب المساقاة .....، رقم (٣٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن أبي هريرة رضي الله عنه": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب الاعتصام .....، باب قوله. تعالى: ﴿وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ﴾ رقم (٧٣٤٨)، وكتاب الإكراه، باب في بيع المكره ونحوه .....، رقم (٦٩٤٤)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب إجلاء اليهود من الحجاز، رقم (٢٩٤١)، وأبوداود، كتاب

## تراجمرجال

### ١ - عبدالله بن يوسف

بیعبداللدین بوسف تینسی رحمة الله علیه بین ان کا مخضر تذکره"بده الوحی" کی دوسری حدیث کے تحت گزر چکاہے(۱)۔

#### ٢- الليث

بیام ابوالحارث لیث بن سعد فہمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ان کا تذکرہ"بدء الوحی" کی تیسری حدیث کے ذیل میں آچکا ہے (۲)۔

#### ٣- سعيد المقبرى

ريابوسعدسعيد بن كيمان مقبرى مدنى رحمة الله عليه بيل -ان كحالات كتساب الإيسمان، "باب الدين يسر ..... كتحت بيان كي جا يك بيل (٣) -

#### ٤- أبيه

يهان اب سےمرادسعيدالمقمري كوالدابوسعيدكيان بن سعيدالمقبري رحمهُ الله مين (١٧)-

# ٥- ابوهريره رضي الله عنه

حضرت ابومريره رضى الله عند كحالات كتاب الإيمان، "باب أمور الإيمان" ميس كرر چك (۵)

# قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلقوا

<sup>=</sup> الخراج .....، باب كيف كان إخراج اليهود، .....؟ رقم (٣٠٠٣).

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢/٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٣٣٦/٢.

<sup>(</sup>٤) ان كحالات ك ليويكهي، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ......

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١/٩٥١.

إلى يهود

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم (صحابہ) مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور فرمایا ، یہود کی طرف چلو۔

## حدیث میں یہود سے کون لوگ مراد ہیں؟

اوپرحدیث میں بیآیا ہے کہ "انطلقوا إلى یھود"اب سوال بیہ کہاں سے یہودکا کون ساقبیلہ مراد ہے؟

اس سوال کے جواب سے پہلے بیہ بھولیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے،
اس وقت وہاں کفار کی تین قسمیں تھیں:

- کفارمحاریین، جو با قاعدہ رشمنی کا اعلان کرتے تھے، جنگ کے لیے آمادہ تھے اور آپ علیہ السلام ومہاجرین کا وجود برداشت کرنے کو قطعی تیار نہ تھے۔
- کفارمتر دوین، جواس بات کے منتظر تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ان مسلمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اگر غالب آگئو ہم بھی ان کے ساتھ ہوجا ئیں گے، ور نہ اپنے آبائی دین پر قائم رہیں گے۔

پھران کی بھی تین قسمیں تھیں: ایک تو وہ تھے جو نبی علیہ السلام کا باطناً غلبہ چاہتے تھے، جیسے بنوخزاعہ، دوسرے وہ لوگ تھے جو باطناً آپ علیہ السلام کی شکست کے متمنی تھے، جیسے بنو بکر، تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو ظاہراً تو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور باطناً ان کے دشمنوں کے حامی، جیسے منافقین۔

ہود مدینہ، لینی بنونضیر، بنوقر بیظہ اور بنوقینقاع وغیرہ، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کا بیہ معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف کسی قبیلے کی مددکریں گے(ا)۔

لیکن یہود کی چوں کہ فطرت وسرشت ہی میں مکرودغا بازی واخل ہے، یہاں بھی اس سے باز نہ آئے اوراس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، چناں چہسب سے پہلے بنوقینقاع نے بیدمعاہدہ تو ڑااور یہود میں سے یہی سب سے پہلے مدینہ منورہ سے جلاوطن کیے گئے،ان کی جلاوطنی کا بیدواقعہ پندرہ شوال ۲ ھے کا ہے (۲)۔

بنوقینقاع کے بعد یہود میں سے بنونضیر نے عہدشکنی کی ،ان کوبھی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے مدینہ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري: ٧/ ٣٣٠، وكشف الباري، كتاب المغازي: ١٧٨-١٧٩.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري، كتاب المغازي: ١٨٢.

منورہ سے جلاوطن کیا اور ریم ھے اوائل کا واقعہ ہے۔

بنوقر بظہ نے چوں کہ غزوہ خندق میں قریش کا ساتھ دیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے معاہدے کو توڑاتھا،اس لیے وہ بھی ۵ ھ کوتل کیے گئے،ان کی عورتوں اور بچوں کوغلام بنالیا گیا(1)۔

قبائل يہود كى جلاوطنى كے مذكورہ بالاتمام واقعات كاتعلق غزوہ خيبر سے قبل كا ہے اور حضرت ابو ہريرہ رضى اللہ عند فتح خيبر كے بعد آئے اور اسلام قبول كيا، اس ليے حديث كے بيالفاظ"بيت سے اسے نصص المسجد ...... إلى يهود" مشكل ثابت ہورہے ہيں كہ يہال يہود سے كون مراد ہيں؟

علامة قرطبی رحمة الله علیه کے سیاق کلام سے سیجھ میں آتا ہے کہ یہاں یہود سے بنونفیرمراد ہیں۔

لیکن بیہ جواب اس صورت میں قابلِ قبول ہوسکتا ہے کہ "بیت سانسسان سے مراد" بیت سالمون" ہو، اب مطلب بیہوگا کہ وہ کی امر سابق کی حکایت بیان کررہے ہیں، جس میں وہ خود شریک نہیں سے لیکن قدیم الاسلام مسلمانوں سے اس بار بے سن رکھا تھااور اس کی تعبیر انہوں نے "ندون" صیغہ مشکلم سے کردی (۲)۔

حافظ ابن مجررحمة الله عليه فرماتے ہيں كه صديثِ باب ميں مذكور يہود كے نسب كى تصريح مجھے كسى كے ہاں نہيں ملى كه يہ كون تھے، ظاہر يہ ہے كہ بنوقينقاع، بنونفيراور بنوقر يظه كے بعد كچھ يہودى جومد بينہ ميں رہ گئے تھے، وہى يہال مراد ہيں (٣) - چنال چه حديثِ باب ميں مذكور مكالمه انہى يہود سے ہوا تھا، اس دوران حفرت ابو ہريرہ رضى الله عنہ بھى موجود تھے، اسى مكالمے كے دوران نبى عليه السلام نے ان كے بھى اخراج كا ارادہ ظاہر فرمايا، تاكہ جزيرہ عرب يہودود يگركفارسے بالكل پاك وصاف ہوجائے (٣) - واللہ اعلم بالصواب

فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس

چناں چہم نکلے، یہاں تک کہ بیت المدراس میں آئے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لیے دیکھیے، کشف الباري، کتاب المغازي: ۲۹٦.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٧١/٦.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، وذكر الحافظ رحمه الله فيه وجوها أخرى أيضاً، انظرها إن شئت.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ٥/٢٣٥.

### بیت المدراس کے معنی

اس لفظ کے دومعنی بیان کیے گئے ہیں:

- 📭 بیت المدراس وه جگه کهلاتی ہے، جہاں یہود کاعالم (ربی) انہیں ندہبی کتابوں کی تعلیم دیا کرتا تھا۔
  - 🗗 مدراس سے ان کاوہ عالم مراد ہے، جوان کی کتاب پڑھااور پڑھایا کرتا تھا (۱)۔

پہلی صورت میں ظرفیت اور دوسری صورت میں فاعلیت کے معنی ہیں۔او پرتر جے میں پہلی صورت کو اختیار کیا گیاہے۔

فقال: أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض

نی علیہ السلام نے فرمایا ، اسلام قبول کرلو ،محفوظ و مامون ہوجاؤ گے اور بیہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے ، نیز بیر کہ میں تنہمیں اس سرز مین (حجاز مقدس) سے جلاوطن کرنا جا ہتا ہوں۔

نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کاریار شاد" أسلموا تسلموا" جوامع الکلم میں سے ہے، جوایخ اختصار کے باوجود ونیاوآخرت کی تمام ترکامیا بیول کو سموئے ہوئے ہے، نیزیدار شاد بلاغت لفظی ومعنوی کی جامع مثال ہے(۲)۔

اس صدیث کے دیگر طرق میں "أسلموا تسلموا" كاجمله كررآياہ، كرآپ عليه السلام نے بيات كئ بار ارشاد فرمائي الله بخارى رحمهُ الله نے يہال غالبًا اختصار كے پیشِ نظر صرف ایك جملے كاذكر فرمايا ہے (٣) -

"واعلموا ....." كاجمله ابتدائيه متانفه باور مطلب بيب كه جب ني كريم صلى الله عليه وسلم نے بيه فرمايا كه "أسلموا تسلموا" تو گويا نهول نے استفسارا أيدكها" لم قلت هذا و كررته؟ "كة ب ني ميس بيه

<sup>(</sup>١) حواله بالا، قال الحافظ في فتح الباري (٢٧١/٦): والأول أرجح؛ لأن في الرواية الأخرى: "حتى أتى المدراس .....". ولكن رده العيني رحمه الله (٨٩/١٥) حيث قال: "ما نَم ترجيح؛ لأن معنى أتى المدراس أي جاء مكان دراستهم للتوراة ونحوها".

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ٢٣٥/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر المصحيح للبخاري، كتاب الإكراه، باب في بيع المكره، رقم (٢٩٤٤)، وسنن أبي داود، كتاب الخراج .....، باب كيف كان إخراج اليهود؟ رقم (٣٠٠٣).

الفاظ کیوں کیجاوران کا تکرار کیوں کیا؟ اس کے جواب میں آپ علیدالسلام نے فرمایا کہ بیہ بات اچھی طرح شمجھ اور جان لو کہ میں تہمیں نکالنا چاہتا ہوں، اگرتم لوگ اسلام لے آئے تو جلاوطنی سے نیج جاؤ گے اور دیگر مشکلات سے بھی، جوجلاوطنی سے بھی زیادہ شاق ہوسکتی ہیں (۱)۔

### فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه

اس لیے جس شخص کی ملکیت میں کوئی ایسی چیز ہو جوغیر منقول ہوتو وہ اس کو پہبیں فروخت کر دے۔

## يجد كالمشتق منداور معنى

حدیث میں وار دلفظ''یجد'' وجدان ہے مشتق ہے، یا وجد سے، وجدان کے معنی پانے کے اور وجد کے معنی عیار۔ معنی محبت کے ہیں۔

وجدان سے مشتق ماننے کی صورت میں مذکورہ بالا جملے کا مطلب بیہ ہوگا کہ وہ اشیاء جن کو مثقل کرنا دشوار ہو، جیسے درخت وغیرہ، یا ناممکن ہو، جیسے جائیداد وغیرہ تو ان کا اگر کوئی خریدار ال جائے، ان کی اگر فروخت ممکن ہو تو فروخت کردو، گویا آپ علیہ السلام نے اس ارشاد کے ذریعے ان یہودکواس امرکی اجازت دی ہے کہ اگروہ ان اشیاء کو فروخت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔

وجدے مشتق ماننے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ اشیاء جو تہمیں محبوب ہیں، پیند ہیں، انہیں تم فروخت کر سکتے ہو(۲)۔

## وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله

اورا گربیج نہیں ہوگی تو جان لو کہ زمین تو اللہ اوراس کے رسول ہی کی ہے۔

مطلب رہے کہ اپنی مملو کہ چیزیں فروخت کر سکتے ہوتو کردو، ورنہ یہاں سے نکلنا تو تمہارا مقدر ہے، اس لیے بہرحال نکلنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ وہ تمہاری ان زمینوں کا وارث کی لمانوں کو بنائے، اس لیے بہان سے نکل جاؤ (۳)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٩٠/١٥، وفتح الباري: ٢٧١/٦، وإرشاد الساري: ٥٣٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا۔

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٩٠/١٥، وإرشاد الساري: ٥/٢٣١، وشرح الكرماني: ١٣٣/١٣.

### ترجمة الباب كساته صديث كالطباق

حفرت ابو ہریرہ درضی اللّہ عنہ کی اس حدیث کا ترجمۃ الباب کے ساتھ انطباق ہایں معنی ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کا میدارہ فقل کیا گیا کہ آپ نے یہود کے اخراج کا ارادہ فرمایا تھا، وجہ پیتھی کہ آپ علیہ السلام سرز مین عرب میں غیر مسلموں کی موجود گی کو ناپند کرتے تھے، لیکن قضا نے مہلت نہ دی کہ اپنے اراد ہے کو پورا کرتے ، مگر وصیت کر گئے کہ غیر مسلموں کو جزیرہ عرب سے نکالنا ہے، چناں چہ اس وصیت پر بعد میں حضرت عمر رضی اللّہ عنہ نے اپنے دورخلافت میں عمل کیا اور باقی ماندہ کفارو یہود سب کو وہاں سے نکال با ہر کیا، یہی مقصود ترجمہ تھا (۱)۔

٢٩٩٧ : حدّثنا مُحَمَّدُ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمانَ الْأَحْوَلِ : سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : سَمِعَ اللهِ عَبَّالِنَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ : يَوْمُ الخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ ، ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَّ دَمْعُهُ الحَصٰى ، قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ : ما يَوْمُ الخَمِيسِ ؟ قالَ : اَشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَبَالِلْهِ وَجَعُهُ ، وَمَعْهُ الحَصٰى ، قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ : ما يَوْمُ الخَمِيسِ ؟ قالَ : اَشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَبَالِلْهِ وَجَعُهُ ، فَقَالَ : (اَثْتُونِي بكَتِفٍ أَكْتُ لكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا) . نَتَنَازَعُوا ، وَلا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي فَقَالَ : (ذَرُونِي ، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) . تَنَازُعٌ ، فَقَالُوا : مَا لَهُ أَهْجَرَ ٱسْتَفْهِمُوهُ ؟ فَقَالَ : (ذَرُونِي ، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِنِي إِلَيْهِ) . فَقَالُوا : مَا لَهُ أَهْجَرَ ٱسْتَفْهِمُوهُ ؟ فَقَالَ : (ذَرُونِي ، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِنِي إِلَيْهِ) . فَأَمْرَهُمْ بِثَلَاثٍ ، قالَ : (أَخْرِجُوا الْشُوكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِما كُنْتُ أُجِيزُهُمْ) . وَالثَّالِثَةُ خَيْرٌ ، إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا ، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا . قالَ سُفَيْانُ : هٰذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمانَ . [ر : ١١٤]

## تراجم رجال

1- محمد

یہاں امام بخاری رحمۃ اللّه علیہ کے شخ محمد کے بارے میں کسی راوی نے بیدوضاحت نہیں کی کہ محمد سے مراد کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللّه علیہ کی رائے یہ ہے کہ مراد ابن سلام ہیں، کیوں کہ کتاب الوضوء کی ایک

<sup>(</sup>١) هذا خلاصة ما ذكره العيني في العمدة: ٥ / ٨٩/ وأيضاً انظر إرشاد الساري: ٥ / ٢٣٥ ، وشرح ابن بطال: ٥ / ٢٤ ٢-٣٤ / ٣٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: "ابن عباس رضي الله عنه": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب العلم، باب كتابة العلم.

روایت میں "حدثنا محمد حدثنا ابن عیینة" آیاب(۱)-اسی پرحافظ علیه الرحمة نے جزم کیا ہے کہ جس طرح وہاں ابن سلام مراد ہیں، یہاں بھی وہی مراد ہیں (۲)-

اور محد بن سلام بيكندى رحمة الله عليه كحالات كتاب الإيمان، "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا اعلمكم بالله ..... كتحت كرر يك بين (٣) \_

#### ۲- ابن عيينة

میشهورامام حضرت سفیان بن عیندرهمة الله علیه بین ان کا تذکره"بده الوحی" کی پہلی حدیث کے صفح من میں اجمالاً اور کتاب العلم، "باب قول المحدث: حدثنا ....." کے تحت تفصیلاً گزر چکا (۳)۔

#### ۳- سليمان

### يهليمان بن انيمسكم الاحول رحمة الله عليه بين (۵)\_

(١) انظر صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم .....، رقم (٢٤٣).

- (٣) كشف الباري: ٩٣/٢.
- (٤) كشف الباري: ٢٣٨/١، و: ١٠٢/٣.
- (٥) ان كمالات كم ليويكهي، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل.

#### ٤ – سعيد بن جبير

يەمشهورتا بعى حفزت سعيد بن جبيراسدى رحمة الله عليه ہيں \_

# ٥- عبدالله بن عباس رضى الله عنهما

يمشهور صحابي حضرت عبدالله بن عباس باشمى رضى الله عنهما بيل \_ان دوحضرات كاتذكره بدء الوحي كى "الحديث الرابع" كتحت ذكركيا جا چكا به (۱)\_

#### تنكبيه

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کی اس روایت کی تشریح کتاب العلم اور کتاب المغازی میں آچکی ہے(۲)۔

### ترجمة الباب كساته مطابقت مديث

حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت اس جملے سے ہورہی ہے،"أحسر جوا السمشر کین من جزیرة العرب" لیکن اشکال میہور ہاہے کہ ترجمہ تو اخراج میہود کا ہے، جب کہ حدیث میں اخراج مشرکین کا ذکر ہے، البذا مطابقت کیسے ہوئی؟

جواب یہ ہے کہ لفظ مشرک عام ہے، جو یہود کو بھی شامل ہے، یہاں قابل توجدامریہ ہے کہ اکثر یہوداللہ کی وصدانیت کے قائل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بعد دنیا کی یہی ایک قوم ہے، جوتو حید کی قائل ہے، اس کے باوجودان کو نکالنے کا تھم ہے، تو مشرکین ودیگر کفار کو نکالنا تو بطریق اولی واجب ہوگا (۳)۔واللہ اعلم

يبال بدبات بهى ملحوظ وتى جائيك كدروايت باب مين شخول كا اختلاف ب، ايك نسخ مين "أخر جوا المستركين ....." آيا ب، روايت حيثيت المستركين ..... "آيا ب، روايتي حيثيت سع بديبها نسخه اثبت اورار ح ب(م)-

<sup>(</sup>١) كشف البارى: ١/٣٥/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري، كتاب العلم: ٢٠٨٥-٣٨٥، وكتاب المغازي: ٦٧٢-٦٧٧.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٩٠/١٥، وفتح الباري: ٢٧١/٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٧١/٦.

٧ - باب : إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ ، هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ .

#### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصدیہ ہے کہ اگر مشرکین مسلمانوں کے ساتھ دھوکا دہی کے مرتکب ہوں، یامسلمانوں کے ساتھ کی عہد کے بعد بدعہدی کا ارتکاب کریں تو کیاان کومعاف کیا جاسکتا ہے؟

مصنف علیہ الرحمۃ نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں کی، وجہ یہ ہے کہ جو واقعہ روایت الباب میں نقل ہوا ہے، اس میں انتہاء کا اختلاف ہوا ہے، کہ آیا جس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اس کوسز ادی گئتھی، یا آپ علیہ السلام نے اس کومعاف کر دیا تھا؟ (۱)

## مسكله فدكوره كي تفصيل

قاضی عیاض رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اس باب میں روایات مختلف ہیں، کہ آپ علیہ السلام نے اس یہ ودیہ وقتل کر وایا تھا یا نہیں؟ چناں چھے مسلم کی حضرت انس رضی الله عنہ کی روایت ابوداؤ دمیں حضرت جابر رضی الله عنہ کی روایت اب کہ آپ صلی الله علیہ الله عنہ کی روایت و صراحة قتل کی نفی وسلم نے اس عورت کو قتل نہیں کر وایا تھا، بلکہ حضرت انس رضی الله عنہ کی مسلم شریف کی روایت تو صراحة قتل کی نفی کر تی ہے، فرماتے ہیں:

"أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لاقتلك، قال: ماكان الله يسلطكِ على ذاك، -قال: أو قال: على - قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا"(٤).

لینی: ''ایک بہودیہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک زہر آلود بکری لے

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٧٢/٦، وعمدة القاري: ٩١/١٥.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلا سما ....، رقم (١٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام: ٣٣٨/٣، بقية أمر خيبر، أمر الشاة المسمومة.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح مسلم، كتاب السلام، باب السم، رقم (٥٧٠٥).

کر آئی، آپ سلی الله علیه وسلم نے اس میں ہے تھوڑا تاول فر مایا، بعذ ہیں اس عورت کو آپ

کی خدمت میں حاضر کیا گیا، چناں چہ آپ نے اس سے بحری کو زبر آلود کرنے کا سبب

در یافت کیا تو اس عورت نے نے کہا میرا ارادہ تو آپ کوئل کرنے کا تھا۔ آپ علیہ السلام

نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تہمیں اس کا موقع نہیں دیں گے، یا بیے فر مایا کہ جھ پر تہمیں تسلط نہیں '

دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، کہ ہم اسے قل نہ کردیں؟ آپ علیہ السلام نے فر مایا نہیں' '

جب کہ حضرت ابوسلمہ کی ایک روایت، جو ابوداؤ دیش ہے(۱)، یش آیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کوئل کر ایا تھا، یہی مضمون امام عبد الرزاق نے ''مصنف'' میں معمر بن راشد ہے(۲) اور علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ''مطبق کی ایک ہوسکتا ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ نے تو یہ فر مایا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ ویکم نے ابتداء اس سے درگز رکیا ہو، کیکن اس واقع کے دوسرے متاثر ہ ختص حضرت بشر بن البراء بن اللہ علیہ ویکم نے ابتداء اس سے درگز رکیا ہو، کیکن اس واقع کے دوسرے متاثر ہ ختص حضرت بشر بن البراء بن عمر ورضی اللہ عنہ جب ای زہرخوری کی وجہ سے ایک سال بعد انتقال کر گئے تو نبی علیہ السلام نے قصاصاً اس عورت کوئی قبل کروادیا (۲) ۔

یمی جواب علامہ بیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عورت کے فعل سے درگز رکرنے کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ سی سے درگز رکرنے کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ سی سے اپنی ذات کا انتقام لینے کی نہیں تھی ، اسی لیے

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلا سما ....، رقم (١١٥).

<sup>(</sup>٢) المصنف لعبد الرزاق: ٥٣/٦، كتاب أهل الكتاب، هل يقتل ساحرهم؟ رقم( ١٠٠٥٣)، و: ١٨٨/١٠. كتاب الجامع، باب الحجامة.....، رقم (١٩٩٨٣).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد: ١٧٢/١، ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحيي.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي : ٢٦٢/٠، وإختاره النووي في شرحه على مسلم: ٢٢٢/٠، وقال: "قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً حين اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها، فقال: لا. فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه، فقتلوها قصاصاً، فيصح قولهم: لم يقتلها أي: في الحال، ويصح قولهم: قتلها، أي بعد ذلك". وكذا السيوطي، انظر الديباج: ٨٤٨/٢.

معاف فرمادیا تھا، پھرحضرت بشر کے بدلے اس عورت کوقصا صافتل کیا(ا)۔

البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نبی علیہ السلام کے اس عورت سے درگز رکرنے کی ایک علت یہ بھی لکھی ہے کہ ممکن ہے نبی علیہ السلام کے درگز رکرنے کی وجہ اس عورت کا قبولِ اسلام ہوا در اس کے قل کو حضرت بشررضی اللہ عنہ کی موت تک اس لیے مؤخر کیا گیا کہ ان کی موت ہی ہے وجوبِ قصاص کا تحقق ہوگا، چناں چہ جب وہ تحقق ہوگیا تو اسے تل کروا دیا گیا (۲)۔

علامة حنون ما لكى رحمة الله عليه نے تو اس بات پرمحدثین كا اجماع نقل كيا ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے اس عورت كوتل كروايا تھا (٣) \_

لیکن جبیسا کہ اوپر کی تفصیل ہے معلوم ہوا، یہ مسئلہ منفق علیہ نہیں ہے، بلکہ مختلف فیہ ہے، اس لیے دعویٰ اجماع صحیح نہیں۔ واللّداعلم بالصواب

اس کے بعدامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کے تحت جوسوال ذکر کیا ہے، اسے دیکھیے کہ مسلہ مذکورہ بالا میں فقہاء کا مؤقف کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بدامام وحاکم پرموقوف ہے کہ غدار وخائن کو کیا سزادے؟ اگر وہ سجھتا ہے کہ قتل کی ضرورت نہیں تو اور کوئی سز ابطور تعبیہ کے دے سکتا ہے اور معاف بھی کرسکتا ہے، مثلًا جرم کی نوعیت معمولی ہواور اگر قتل کروانا ضروری سجھتا ہے تو قتل کروادے، مثلًا ان کا جرم غیر معمولی نوعیت کا ہوکہ کی مسلمان کوتل کروین، چناں چہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزبین کوتل کروایا تھا کہ انہوں نے بی علیہ اللہ علیہ واللہ عنہ کوتل کروایا تھا، علامہ مہلب رحمۃ اللہ علیہ اللہ عنہ کوتل کیا تھا، علامہ مہلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"ويعفى عن المشركين إذا غدروا بشي، يستدرك إصلاحه وجبره، ويعصم الله تعالى منه، إذا رأى الإمام ذلك، وإن رأى عقوبتهم عاقبهم بما يؤدي إلى اجتهاده، وأما إذا غدروا بالقتل أو بما لايستدرك جبره، وما لا

<sup>(</sup>١) الروض الأنف للسهيلي: ٢٤٣/٢، فصل: وذكر الشاة المسمومة .....

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٤٩٧/٧، وإرشاد الساري: ٢٣٧/٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٩١/١٥ وشرح النووي على مسلم: ٢٢٢/٢.

يعتصم من شره؛ فلاسبيل إلى العفو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين(١) عاقبهم بالقتل"(٢).

ز ہر کھلاً کرفتل کرنے کا تھم

یہاں ایک اورمسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ زہر کھلانے کی وجہ سے اگر کوئی آ دمی قتل ہوجا تا ہے تو زہر دینے والے کو قصاصاً قتل کیا جائے گایانہیں؟

اس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، جمہور علماء کا مؤقف یہی ہے کہ اس میں قصاص واجب ہوگا اور صورت مذکورہ بالا میں زہر دینے والے کوتل کیا جائے گا، جب کہ متقد مین حضرات حنفیہ کے یہاں زہر کھلانے سے قصاص نہیں آتا، اگر چہ زہر کھانے والا ہلاک ہوجائے (۳)۔

ليكن متأخرين حنفيه كافتوى جمهور كول يرب، كيونكه اس زمان مين فسادزيا ده بره كياب، چنانچه مفسدين ومتمردين كشرس عامة الناس كومحفوظ ركهنااس طرح ممكن بهوگا، امام رافعى رحمة الله عليه فرمات بين: "والعسم ل على هذه الرواية في زماننا؛ لأنه ساع في الأرض بالفساد، فيقتل؟ دفعا لشره"(٤).

(°) ٢٩٩٨ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

قال الشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله: "ولا شك أن زماننا أكثر فساداً، فالعمل بقول الجمهور أولى، إن شاء الله تعالىٰ". تكملة فتح الملهم: ٣٣٨/٢.

(٥) صوله: "عن أبي هريرة رضي الله عنه": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب المغازي، باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، رقم (٤٢٤٩)، وكتاب الطب، باب مايذكر في حم النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (٥٧٧٧).

<sup>(</sup>١) انظر لحديث العرنيين، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة، رقم (١٩٢).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٥/٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق شرح كنز اللقائق: ١٨/٩، كتاب الجنايات، باب ما يوجب القصاص.....، ورد المحتار: ٥٨٥/٥، والأم للشافعي: ٢١٢/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر تقريرات الرافعي على ردالمحتار: ٣٢٣/٢.

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَتْ لِلنِّيِّ عَلَيْكُمْ شَاةٌ فِيهَا شُمُّ ، فَقَالَ النَّيِّ عَلَيْكُمْ اللَّهِيَّ عَلَيْكُمْ اللّهِيَّ عَلَيْكُمْ اللَّهِيَّ عَلَيْكُمْ اللَّهِيَّ عَلَيْكُمْ اللَّيْكُمْ اللَّهِيَّ عَلَيْكُمْ اللَّهِيَّ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تثبيه

بيسند معمولى اختلاف كماته ابهى ايك بابقبل "باب إخراج اليهود" ميس كرر چى ب-حديث ميس فد كوروا قع كى تفصيلات

حدیثِ باب کو بیجھنے کے لیے بیضروری ہے کہ ہم اس کے پس منظرودیگر جزئیات وتفصیلات کو بھی پیش نظر رکھیں۔

جب خیبر فتح ہو گیا اور جنگ کی آگ سرد پڑگئی تو ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پروگرام بنایا، اس وقت نبی علیہ السلام، ام المونین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے، چناں چہاس عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری آپ کی خدمت میں بھجوائی، اس بات کی تحقیق وہ پہلے ہی کروا چکھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا بازود بگر اعضا کے مقابلے میں زیادہ پہند ہے، تو پوری بکری اس عورت نے زہر آلود کی اور اس کے بازو میں زہر کی بچھ زیادہ مقدار شامل کردی، جب وہ بکری نبی علیہ السلام ودیگر صحابہ کرام کے سامنے اس کے بازو میں زہر کی بچھ زیادہ مقدار شامل کردی، جب وہ بکری نبی علیہ السلام ودیگر صحابہ کرام کے سامنے کھانے کے لیے پیش کی گئ تو آپ نے اس کا بازوا ٹھایا، اس سے ایک بوٹی نوچ کر چبائی، لیکن نگلنے کی نوبت نہیں آئی، ساتھ ہی حضرت بشر بن البراء بن معرور بھی بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اس میں سے پچھ لیا، لیکن وہ چبا کرنگل گئے اور نبی علیہ السلام نے بوٹی اگل دی، پھر قرمایا کہ یہ ہڈی جمھے بتلا رہی ہے کہ بیز ہم آلود ہے، پھر آپ

صلی اللّه علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا ، پوچھ کچھ کی تو اس نے زہر ملانے کا اعتراف کرلیا (1)۔ اس کے بعد حدیثِ باب ملاحظہ تیجیے۔

قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فيها سُمُّم حضرت ابو بريره رضى الله عنه فرمات بين كه جب خيبر فتح ، وا، تو نبى كريم صلى الله عليه وللم كوايك بكرى مدية بيش كى منى، جوز برآ لودَ تقى -

صیح مسلم کے حوالے سے ابھی گزراہے کہ بکری پیش کرنے والی ایک یہودی عورت تھی ،اس عورت کا نام اہل سیرنے زینب بنت الحارث نقل کیا ہے، بیسلام بن مشکم کی بیوی تھی اور مرحب کی بہن یا بھیتجی (۲)۔ کلم سیم کی تحقیق کلم سیم کی تحقیق

کلمہ میں نین لغتیں ہیں،اس کوسین کے فتہ ،ضمہ اور کسرہ نتیوں حرکات کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور فتہ اضح ہے،اس کی جمع سام وسموم ہے اس کے معنی زہر کے ہیں (۳)۔

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلى من كان ههنا من يهود، فجمعوا له، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقيَّ عنه؟ فقالوا: نعم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان، فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان، قالوا: صدقت.

چناں چہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں جتنے یہودی ہیں، ان سب کو جمع کرو کہ میں ان سے ملوں، پس وہ سب ایک جگہ جمع کردیے گئے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیاتم لوگ میرے ساتھ اس معاطے میں سچ بولو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام: ٢/٣/٢ ٣٥، أمر الشاة المسمومة، ودلائل النبوة للبيهقي: ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١/١٥، وفتح الباري: ٩٧/٧، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلا سما .....، رقم (٥٠٩)، ودلائل النبوة: ٢٦٣/٤، والروض الأنف: ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١/١٥، وإرشاد الساري: ٢٣٦/٥.

فر مایا بتمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ انہوں نے کہ آپ نے کچ کہا۔

ابن حجر رحمة الله عليه نے لکھا ہے کہ يہال "فلان" سے كون مراد ليا گيا ہے، مجھے معلوم نہيں موسكا(ا)۔

قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم، يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا، كما عرفته في أبينا، فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا، ثم تخلفونا فيها.

آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا، اگر میں تم سے کسی چیز کے بابت دریافت کروں تو کیا تم لوگ سے بولو گے؟ انہوں نے کہا کہ ابوالقاسم! ہاں! ہم سے کہیں گے، کیوں کہ اگر ہم نے آپ سے جھوٹ بولا بھی تو آپ کو معلوم ہوجائے گا، جس طرح کہ ہمارے باپ کے متعلق آپ کو معلوم ہوگیا (کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں) تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے ان سے بوچھا، جہنی کون ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ چھے دن تو ہم جہنم میں ہوں گے، پھرآپ لوگ ہماری جگہ کریں گے۔

سجان الله! بدیختی وہ در در می کی انتہا دیکھیے ، یہود نے ندکورہ بالا جواب میں اسلے ایک مزعومہ عقیدہ کا اظہار کیا ہے، ان کا خیال بیتھا کہ اللہ تبارک وتعالی ان یہودکوات دن کے لیے عذاب دے گا، جتنے دن انہوں نے بچھڑے کی بوجا کی تھی اور وہ چالیس دن ہیں، اس سے زائد مدت کے لیے ان کوعذاب نہیں دیا جائے گا(۲)۔ یہود کی اس مزعومہ عقید کو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے، ارشا در بانی ہے: ﴿وق البوا لن تحسنا النار إلا أیاما معدودة قل أتحدتم عند الله عهدا فلن یحلف الله عهدہ أم تقولون علی الله ما لا تعلمون ﴿ (٢) .

اسی عقیدہ کا اظہار انہوں نے یہاں کیا ہے کہ کچھ مدت کے لیے، تھوڑے دن تو سزا ہمیں ہوگی، لیکن

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٢٣٦/٥، وهدي الساري: ٤٤١، الجزية والموادعة.

<sup>(</sup>٢) الجامع الأحكام القرآن للقرطبي: ١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة/ ٨٠.

اس کے بعدتمہاری باری ہے۔

# "تخلفونا" كى لغوى وصرفى كى تحقيق

"تخلفونا" اصل میں تخلفوننا تھا، چناں چہ ابوذر کے نسخ میں تخلفوننا آیا ہے، یہاں اس کا ایک نون ساقط ہوا ہے، بغیر کسی چازم وناصب کے نون حذف کرنا بھی ایک لغت ہے اور یہ خلف سے ہے، جس کے معنی کسی کا نائب اور قائم مقام ہونے کے ہیں، اسی سے خلف بھی ہے، خلف ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے بعد آئے اور اس کا نائب وخلیفہ ہو، کیکن اس میں ایک فرق بھی ہے، اگر یہ لفظ لام کے سکون کے ساتھ ہوتو اس کے معنی نائب فی الشر اور لام کی حرکت کے ساتھ ہوتو معنی نائب فی الخیر کے ہیں (۱)۔

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسؤا فيها

تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کتهبی اس میں ذکیل وخوار ہوکر رہو۔

کتے کودھ تکارنے کے لیے احسا کہاجاتا ہے، یعنی دفع ہوجاؤ، بیبال اس جملے میں دواخمال ہوسکتے ہیں۔ پہلاتو یہ ہے کہآپ علیہ السلام نے ان کو بددعا دی ہے، یعنی اللہ کرے کہم اس میں ذلیل وخوار ہوکر داخل ہو۔ دوسرایہ کہ زجر وتو تیخ ہے، یعنی تم اس میں دفع ہوجاؤ (۲)۔

والله، لا نخلفكم فيها أبدا

بخدا! ہم بھی بھی جہنم میں تمہاری جگہ پر کرنے والے ہیں ہوں گے۔

یعنی تمہارا بیزعم و گمان بالکل باطل ہے کہ جہنم کی سزا کے ستحق تم تو سیجے دنوں کے لیے ہوگے، پھر ہم اس کا ایندھن بنیں گے، بیتو ہو، بی نہیں سکتا کہ ہم جہنم کے ستحق ہوں، ہماری تو تخلیق ہی دخول جنت کے لیے ہوئی ہے۔ یہاں اگر کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو کہ گناہ گار مسلمان بھی جہنم میں داخل کیے جا کیں گے، چناں چہنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدکورہ بات کیسے درست ہوئی کہ ہم تو اس میں داخل نہیں ہوں گے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ گناہ گارمسلمان تو جہنم میں اپنی سزا بھگت کر بالآخرنکل ہی آئیں گے، اس لیے

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١/١٥، وإرشاد الساري: ٢٣٦/٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالاءو شرح الكرماني: ١٣٤/١٣.

ان کابد دخول عارضی ہوگا، برخلاف یہود کے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اس سے ان کاخروج ممکن ہی نہیں، اس لیے خلافت و نیابت کے معنی یہاں متصور نہیں ہوسکتے (۱)۔

ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم، يا أبا القاسم، قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم، قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك.

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فر مایا ، اگر میں تم لوگوں سے ایک چیز کی بابت سوال کروں تو کیا تم پچ کہو گے؟ ان سب نے کہا ، اے ابوالقاسم! ہاں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس بحری میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ علیہ السلام نے ان سے بوچھا کہ تم نے پیچ کت کیوں کی؟ انہوں نے کہا ہما را ارادہ میں جھوٹے ہوئے تو ہم آپ سے راحت حاصل کریں گے (کہ ہماری جان چھوٹے ہوئے تو ہم آپ سے راحت حاصل کریں گے (کہ ہماری جان چھوٹے جائے گی) اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو بیز ہر آپ کو نقصان نہیں پنچائے گا۔

حدیثِ باب میں تین سوالات اوران کے جوابات مذکور ہیں، سوالات نبی علیہ السلام کی طرف سے اور جوابات یہود کی طرف سے اور جوابات یہود کی طرف سے جوابات یہ بہتے ہوں کا جھوٹ و خباشت ظاہر ہے، جب کہ تیسر سے سوال کے جواب میں ان کا یہ کہنا کہ "ار دنا إن کنت کا ذبا نستریح، وإن کنت نبیا لم یضر ك "جی جھوٹ سے خالی نہیں، کیوں کہ نبی علیہ السلام کا نبی ہونا، مبعوث من اللہ ہونا ان پرا ظہر من الشمس تھا، قر آن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿السذیس السلام کا نبی ہونا، مبعوث من اللہ ہونا ان پرا ظہر من الشمس تھا، قر آن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿السذیس کا اَتباء هم ﴿ (٢) ، کیکن بنواسرائیل چوں کہ اپنے کو دنیا کی اعلیٰ ترین گلوق اور اپنے نسب کوار فع خیال کرتے ہیں، اس لیے ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اشرف الانبیاء والرسل ، گلوق اور اپنے نسب کوار فع خیال کرتے ہیں، اس لیے ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اشرف الانبیاء والرسل ، غلوق اور اپنے نسب کوار فع خیال کرتے ہیں، اس لیے ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اشرف الانبیاء والرسل ، غلیہ النہ علیہ وسلم کی بعث عربوں و بنوا ساعیل سے کیوں کر ہوئی ؟ یہی وجھی کہ وہ ہمیشہ نبی علیہ النام اور ان کے تبعین کے دریے آزار رہے اور قیامت تک رہیں گے، یہ وہ جماعت ہے جو ہمیشہ سے علیہ النام اور ان کے تبعین کے دریے آزار رہے اور قیامت تک رہیں گے، یہ وہ جماعت ہے جو ہمیشہ سے علیہ النام اور ان کے تبعین کے دریے آزار رہے اور قیامت تک رہیں گے، یہ وہ جماعت ہے جو ہمیشہ سے علیہ النام اور ان کے تبعین کے دریے آزار رہے اور قیامت تک رہیں گے، یہ وہ جماعت ہے جو ہمیشہ سے علیہ النام اور ان کے تبعین کے دریے آزار رہے اور قیامت تک رہیں گے، یہ وہ جماعت ہے جو ہمیشہ سے علیہ علیہ کیا کہ میں میں کو اس میں کو اس کو تبعین کے دریے آزار رہے اور قیامت تک رہیں گے، یہ وہ جماعت ہے جو ہمیشہ سے علیہ علیہ کو کو تبعین کے دریے آزار دیے اور قیام سے دور کیا کی سے دور کیا تبعین کے دریے آزار دیا کو کیا کو تبعین کے دور کیا کو کی کو دیا تبعی کو کی کی دور کیا کی کو دیا کو کیا کی کو دیا کو کی کو دیا تبعی کور کیا کو کی کور کیا کور کی کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کی کی کی کور کیا کور کیا کور ک

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٠/٦٤، وشرح الكرماني: ١٣٤/١٣، وإرشاد الساري: ٥/٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة/ ١٤٦.

اسلام اورمسلمانوں کی ویشن رہتی ہے، ان سے خیر کی تو قع رکھنا ہی عبث ہے، ارشاور بانی ہے: ﴿لتحدن أشد المناس عداوة للذين آمنوا البهود .....﴾ (١)، قرآن کريم كاس صرت اعلان كے بعد بھی اگركوئی ان كوا بنا ووست سمجھتا ہے تواس كی حمافت کے علاوہ اور كيا تعبير ہوسكتی ہے؟!

## ایک سوال اوراس کا جواب

حدیثِ باب اورمسلم شریف کی روایت ، جو ماقبل میں گذری ، میں بظاہر تعارض ہے کہ وہاں جو مکالمہ نقل کیا گیاوہ نبی علیہ السلام اور ایک یہودیہ زینب بنت الحارث کے درمیان تھا اور یہاں کا جو مکالمہ ہے ، وہ نبی علیہ السلام کا یہود کے ساتھ ہے۔

اس کا جواب واضح ہے کہ اس میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں جمکن ہے کہ نبی علیہ السلام نے دونوں کے ساتھ بات چیت کی ہواور زہر دینے کا سبب دریافت کیا ہو، چنال چہ صدیث باب میں یہود نے زہر ملانے کا سبب یہ بتلا یا ہے کہ ''إن کنت کا ذبا نستریح، وإن کنت نبیا لم یضر لئ' جس کا مفہوم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو – معاذ اللہ قتل کرنا ہی ہے، اس عورت نے بھی اپنا مقصد یہی بتلایا تھا کہ ''ار دت لا قتلك''(۲) جب مقصودا یک ہی ہواتو بظاہریہ معلوم ہوا کہ اس عورت کا فدکورہ فعل سارے یہودیوں کے مشتر کہ مشورہ کا نتیجہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے سب سے باز پرس کی اور یہ جتلادیا کہ ہمیں تم لوگوں کی مکاریوں کا بخو فی علم ہے (۳)۔

(٣) او پرمتن میں درج کردہ مؤقف کی تائید تاریخ ہے بھی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کو زہر دینے والی اس عورت کے باپ حارث، چپاپیار، شو ہرسلام بن مشکم اور بھائی مرحب یا زبیر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اس لیے بیعورت انقام کی آگ میں جل رہی تھی اور نبی علیہ السلام کوتل کرنے کی شدید آرز ور کھتی تھی، چناں چددیگر یہونے اس کواستعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، اس طرح نبی علیہ السلام کے کھانے میں زہر ملایا گیا۔

فتمح الباري: ٤٩٧/٧، والروض الأنف: ٢٤٣/٢، وعمدة القاري: ٩١/١٥، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلا سما .....، رقم (٩٠٩٥).

عالم عرب کے مشہورادیب، ڈاکٹر منیر عبلانی نے ایک دستاویز کا انکشاف کیا ہے، جوآر مینی زبان میں تھی،اس سے بھی تابت یہی ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کوز ہردینے کاعمل کسی فردواحد کانہیں تھا، بلکہ اس میں پوری قوم یہود شامل تھی،اس دستاویز کا

<sup>(</sup>١) المائدة/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الصحيخ لمسلم، كتاب الطب، باب السم، رقم (٥٧٠٥).

## كياس عورت نے اسلام قبول كرليا تھا؟

بعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس عورت نے اسلام قبول کرلیا تھا، چناں چہ ام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا قبولِ اسلام مروی ہے، اس پر امام سلیمان الیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جزم کیا ہے، ان کی روایت علیہ سے اس کا قبولِ اسلام مروک ہے، اس پر الالت کرتے ہیں:

وقد استبان لي الآن أنك صادق، وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك، وأن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله".

''اب جھ پریہ واضح ہوگیا ہے کہ آپ سچے ہیں اور میں آپ کو ودیگر حاضرین کو گواہ بنا کرکہتی ہوں کہ میں آپ کے دین پر ہوں اور یہ کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )اس کے بندے ورسول ہیں''۔

یہ جملے اس عورت نے اس وقت کہے جب اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام پراس کے زہر کا اثر نہیں ہوا ہے، چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کومعاف فرمادیا، جبیبا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابھی باب

#### = متن درج ذیل ہے:

"يقال: إن الأمة اليهودية تحسد أمة النصارى، ولما جاء محمد (صلى الله عليه وسلم)، وعظم أمره، اجتمع رؤساء اليهود، وقالوا في أنفسهم:

"لِتضمَّه إلينا؛ بأن نزوِّده بأحكام ديننا، فينشرها بين الناس، وبذلك نتغلَّب على النصاري وأناجيلهم".

ولكن المسلمين الذين انتصروا على أعدائهم، وفتحوا الفتوحاتِ العظيمةَ لم يكترثوا لليهود، ولم يقيموا لهم وزنا؟ بل اضطروا أحيانا إلى قتالهم،

فعاد رؤساء اليهود إلى الاجتماع والتفكير في أسلوب يتخلصون به من محمد .....، فاختاروا من نسائهم فتاة جميلة، وقالوا لها: "يجب عليكِ أن تدعي محمدا إلى وليمة، وتقتليه".

ففعلت المرأة ما أمرها الرؤساء به".

انظر تعليقات على دلائل النبوة للبيهقى: ٢٥٨/٤.

ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت میں بھی ان لوگوں کی سازشوں کاعمل دخل رہا ہواوروہ فرد واحد' فیروز'' کا کام نہ ہو۔

کی پہلی حدیث کی شرح میں گزرا(۱)۔

حافظ ابن جررحمة الله عليه كي صنيع سے بھى يہى معلوم ہوتا ہے كہ وہ واقعة اس عورت كو صحابيات ميں شار كرتے ہيں، اس ليے انہوں نے اس عورت كاذكر' الاصابة' ميں القسم الأول كے تحت نقل كيا ہے (٢)۔ كرتے ہيں، اس ليے انہوں نے اس عورت كاذكر' الاصابة' ميں القسم الأول كے تحت نقل كيا ہے (٢)۔ واللہ اعلم بالصواب

## نبی بشر ہوتا ہے

## معجزة نبي

نی کریم صلی الله علیه وسلم پراس زبر کافوری اثر جوظا برنہیں ہواتھا، وہ مجز ہنوی تھا، اس کوعام حالات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، لیکن اس زبر کے اثر ات وفات نبوی کے وقت ظاہر ہوئے ، جیح مسلم میں حضرت انس رضی الله عنہ کی روایت کے آخر میں آیا ہے کہ نبی علیه السلام کے تالو میں اس زبر کے اثر ات مجھے نمایاں طور پر معلوم ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کی وفات میں ایک ظاہری سبب بیز ہر بھی تھا (۳) ۔ اسی لیے حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عند قتم کھا کرفر مایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو الله تعالیٰ نے شہادت کی موت عطافر مائی تھی (۲۲) ۔

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۷۷۷/۷، والمصنف لعبد الرزاق: ٥٣/٦، كتاب أهل الكتاب، هل يقتل ساحرهم؟ رقم (١٠٠٥٣)، والسيرة الحلية: ٧٧٠/٧، غزوة خير والمرقاة: ٧٤/١١، كتاب الفضائل ..... الفصل الثاني، رقم (٥٩٣١).

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة: ٣١٤/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الصحيح لمسلم، كتاب الطب، باب السم، رقم (٥٧٠٥)، وعمدة القاري: ٩٢/١٥، وكشف الباري، كتاب المغازي: ٩٢/١٠، وتكملة فتح الملهم: ٣١٢/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك: ٣٠/٠٠ كتاب المغازي .....، رقم (٤٣٩٤)، قال عبدالله بن مسعود =

# مؤثر حقیقی الله کی ذات ہے

صدیم باب سے ایک فائدہ میں متنبط ہوا کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے ، اس کی اجازت وعکم کے بغیر کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ ، دیکھیے! اس زہر آلود بکری کے گوشت سے حضرت بشر رضی اللہ عنہ فوری طور پر متاثر ہوئے ، جب کہ نبی علیہ السلام اس کے فوری اثر ات سے بچ گئے اور ان پر زہر اثر انداز نہیں ہوسکا (1)۔

## ترجمة الباب كماته مديث بابكا انطباق

حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت بایں معنی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہود خیبر نے زہر آلود گوشت کھلانے کی کوشش کی ،اس طرح دھو کہ دہی اور خیانت کے مرتکب ہوئے ،لین اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سازش کے تمام کرداروں کو معاف کردیا تھا، اسی سے ترجمہ ثابت ہور ہاہے کہ اس صورت میں معاف بھی کیا جاسکتا ہے اور دوسری سز اکیں بھی حسب ضرورت دی جاسکتی ہیں (۲) واللہ اعلم بالصواب

٨ - باب : دُعاءِ الْإِمامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا .

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمة الله علیه کا مطلوب و مقصود یهان بیه به کداگرکوئی و دی بدعهدی کرتا ہے تو امام کواس کے حق میں بددعا کرنی جائز ہے (۳)۔

٢٩٩٩ : حدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ : حَدَّثَنَا عاصِمٌ قالَ : سَأَلْتُ أَنسًا

= رضى الله عنه: "لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلاً أحب إلى من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل؛ وذلك أن الله عزوجل اتخذه نبيا، واتخذه شهيدا". وأيضاً الطبقات الكبرى لابن سعد: 12/٨ من كلام أم بشر بن البراء رضى الله عنهما.

- (١) عمدة القاري: ٩٢/١٥، وفتح الباري: ٢٤٧/١٠.
  - (٢) عمدة القاري: ١/١٥.
  - (٣) عمدة القاري: ٩٢/١٥.
- (٤) قوله: "سألت أنسا رضي الله عنه": الحديث، مرّ تخريجه في الوتر، باب القنوت قبل ......

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوتِ ، قالَ : قَبْلَ الرُّكُوعِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ فَلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو الرُّكُوعِ ؟ فَقَالَ : كَذَبَ ، ثمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو عَلَى أَخْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَمْ ، قالَ : بَعَثَ أَرْبَعِينَ – أَوْسَبْعِينَ ، يَشُكُ فِيهِ – مِنَ الْقُرَّاءِ ، إِلَى أَنَاسٍ مِنَ عَلَى أَخْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَمْ ، قالَ : بَعَثَ أَرْبَعِينَ – أَوْسَبْعِينَ ، يَشُكُ فِيهِ – مِنَ الْقُرَّاءِ ، إِلَى أَنَاسٍ مِنَ النَّبِي عَلَيْكِمْ ، قَلَ اللَّهُ عَلَى أَخْيَاهُ مُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ عَهْدٌ ، فَمَا رَأَيْتُه وَجَدَ اللَّهُ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ . [ر : ٩٥٧]

# تراجم رجال

#### ١- ابوالنعمان

يه ابوالنعمان محمد بن فضل السد وى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ..... " كتحت كزرجكاب (١) -

۲- ثابت بن يزيد

بيثابت بن يزيد بقرى رحمة الله عليه بين (٢)\_

٣- عاصم

بيعاصم بن سليمان بن اني مسلم الاحول رحمة الله عليه بين (٣)\_

٤ – انس

حفرت انس بن ما لكرضى الله عنه كحالات كتباب الإيسمان، "باب من الإيسمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه" كتحت آ كي (م)

اور یہ بوری سند بھریین پر مشمل ہے(۵)۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٧٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ان كمالات ك ليوكهي ، كتاب الأذان، باب بد، الأذان.

<sup>(</sup>٣) ان كمالات ك ليريكي ، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢/٢.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٧٣/٦، وعمدة القاري: ٩٢/١٥.

تثبيه

اس حدیث کی ممل تشریح کتاب الوتر میں دیکھیے۔

## أيكاجم فائده

نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی عادتِ مبارکہ سی کا فروغیرہ کے حق میں بدوعا کی نہتی، جب تک نبی علیہ السلام کو یہ امیدرہ تی کہ یہ کا فراپنے دین باطل کو چھوڑ کر ہدایت یاب ہوسکتا ہے، اس کو بددعا نہیں دیتے تھے، دیکھیے! نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تھا کہ قبیلہ دوس پر بددعا کریں، لیکن آپ نے ان کے حق میں ہدایت کی وعافر مائی، لیکن اس کے برخلاف بن سلیم نے جب عہدتو ڑا، غداری وخیانت کی تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے بھی ان کے ویک کہ ان کی ہدایت سے نبی علیہ السلام مایوس ہوگئے تھے، چنال چہ الله تعالیٰ نے ان کی بددعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کی سچائی کولوگوں پر آشکار کر دیا کہ ہم اسپنے نبی کی کسی بات کور دنہیں کرتے (ا)۔ واللہ اعلم بالصواب

#### أيك اورفائده

نمازوں کے بعد، ای طرح خطبوں میں جومسلمانوں کے دشمنوں وخالفین کے لیے بید دعا کی جاتی ہے، اس کی اصل یہی قصہ ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے بنوسلیم کے لیے بطورِ بدد عاکے ایک مہینے تک قنوت نازلہ برھی، اس سے اس فعل کی مشروعیت وجواز بخو بی معلوم ہور ہاہے (۲)۔

### ترجمة الباب كساته مناسبت مديث

حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت واضح ہے، ترجمہ بدعهدی کرنے والے کے لیے بدوعا کے جواز کا تھا، یہی جواز حدیثِ باب سے ثابت ہور ہاہے۔

☆☆.....☆☆

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٩٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا.

٩ – باب : أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ .

### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عورت کے کسی کوامان دینے کا مسلہ بیان کررہے ہیں اور یہ بتارہے ہیں کے عورت اگرامان دیے گی تواس کا وہ امان دینامعتبر ہوگا (۱)۔

مسئلہ کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

## جواركيمعني

معنی ہیں کے وار -بکسر الجیم وضمها- باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اجارہ کے معنی میں ہے اور الا جارہ کے معنی میں ہے اور الا جارہ کے معنی ہیں کسی کو پناہ دیر کرنا اور حفاظت کرنا (۲)۔ اب مطلب یہی ہوا کورت کسی کو امان بھی دے کتی ہے اور پناہ وغیرہ بھی دے کتی ہے۔

٣٠٠٠ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ أَيِ النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ : أَنَّ سَمِعَ أُمَّ هَانِيْ بِنْتَ أَيِ طَالِبُ مُّ الْخَبْرَةُ : أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيْ بِنْتَ أَيِ طَالِبُ مُّ الْفَيْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْسَلُ ، وَفاطِمَةُ اَبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ ، تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيْهِ عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْسَلُ ، وَفاطِمَةُ اَبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (مَرْحَبًا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (مَنْ هَذِهِ) . فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِيْ بِنْتُ أَيِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : (مَرْحَبًا فِسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (مَنْ هَلِيهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : (مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ ) . فَلَنْ بُنُ هُبَيْرَةَ . فَقَالَ رَسُولُ يَا أَمَّ هَانِيْ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ ، فَلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيْ ) . قالَتْ أُمُّ هَانِيْ : وَذَٰلِكَ ضحّى . [ر : ٢٧٦] اللهِ عَلَيْهِ : وَذَٰلِكَ ضحّى . [ر : ٢٧٦]

# تراجم رجال

١- عبدالله بن يوسف

بيعبداللدبن يوسف تنسي رحمة الله عليه بين

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٥ ٢/١٥، وإرشاد الساري: ٥ ٢٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٩٢/١٥، وفتح الباري: ٢٧٣/٦، وشرح الكرماني: ١٣٥/١٣.

<sup>(</sup>٣) قوله: "أم هاني ابنة أبي طالب": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب الغسل، باب التستر في الغسل ......

#### ٧- مالك

بیامام دارالیر هما لک بن انس رحمة الله علیه بین، ان دونون حضرات کا تذکره "بده الوحی" کی دوسری حدیث کے تحت گزرچکا ہے(۱)۔

#### ٣- ابوالنضر

يه الوالنضر سالم بن الي اميمولي عمر بن عبيد الله رحمة الله عليه عيل (٢)\_

### ٤ – ابومره

بيابومره يزيد بن مرهمولى ام بانى رحمة الله عليه بيل ان كحالات كتاب العلم، "باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ..... " كتحت آ يك بيل (٣) -

#### ٥- ام هاني

يه نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي عم زاد بهن حضرت ام ماني رضى الله عنها بين (٣) \_

#### مديث كالرجمه

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں فتح کہ والے سال رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ، دیکھا کہ آپ عنسل فرمارہ سے اور حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہ سر پوشی کے لیے کھڑی تھیں ، تو میں نے آپ کوسلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ میں نے جوابا کہا میں ام ہانی ہوں ۔ تو میں نے آپ کوسلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ میں نے جوابا کہا میں ام ہانی ہوں ۔ تو میں نے جھے خوش آمدید کہا، جب آپ عنسل سے فارغ ہو گئے تو نیت باندھ کر کھڑے ہوئے اور ایک ہی کپڑے کو ایس نے کہا، یا رسول اللہ! میرے بھائی علی کا خیال ہے کہ وہ اس شخص کوقل کریں گے، جس کو میں نے پناہ وے دی ہے، یعنی فلان این ہیر ہوگو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ام

<sup>(</sup>۱) کشف الباري: ۲۸۹/۱-۲۹۰، امام مالک کے لیے مزیدویکھیے، کشف الباري: ۸۰/۲.

<sup>(</sup>٢) ان كحالات كيويكهي كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢١٤/٣.

<sup>(</sup>٤) ان كحالات ك ليويكهي ، كتاب الغسل ، باب التستر في الغسل عند الناس.

ہانی!تم نے جس کو پناہ دی اس کوہم نے بھی پناہ دی اور بیچا شت کے وقت کی بات ہے۔ عورت امان و سے سکتی ہے

صدیتِ باب اس مسئلہ میں صریح ہے کہ عورت امان دے سکتی ہے، نیز یہ کہ اس کے امان دیے ہوئے شخص کوتل کرنا حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے شوہر ابوالعاص بن الربیع رضی اللہ عنہ کوامان دیا تھا (1)۔ اس سے بھی جواز واضح ہے، یہی جمہور علمائے حجاز وعراق بعنی امام اعظم ابو حذیفہ، امام مالک، شافعی، احمد، ابوثور، اسحاق بن راہویہ، ثوری اور اوز اعی رحمہم اللہ تعالی وغیرہ کا مہب ہے (۲)۔

(١) روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه: "أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجارت أبا العاص، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم جوارها .....". المعجم الكبير: ٢٢/٢٥ - ٤٢٦ ، ذكر سن زينب ووفاتها، ومن أخبارها، رقم (٤٨ - ١٠٤٩).

وقد أخرجه الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها أيضاً. انظر معجمه الكبير: ٢٧/٢٧، وما أسندت أم سلمة رضي الله عنها، أبوبكر بن عبدالرحمن ..... عن أم سلمة .....، رقم (٩٠)، وكذا انظر: ٢٢/٢٢، رقم (١٠٤٧).

وأيضا انظر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: ٣٩٦/٣، رقم (١٨١٧-٥٨١٣).

(٢) شرح ابن بطال: ٥/ ٣٤٩، وعمده القاري: ٥ / ٩٣، مُداهِ البحرك ليوريكهي: المغني: ١٩٥/، والأم: ٢ / ٢ ٢، والهداية: ٢ / ٢ ٢ ، وفتح القدير: ٥ / ٢١، فصل الأمان.

(٣) قال الحافظ في الفتح (٢٧٣/٦): "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، إلا شيئا ذكره عبدالملك -يعني ابن الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول مما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، قال ابن المنذر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم "يسعى بذمتهم أدناهم" دلالة على إغفال هذا القائل".

## ترجمة الباب كساته صديث كي مطابقت

صدیثِ باب کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے: "فَدْ أَجَرْ نَا مَنْ أَجَرْتِ" (كُمْ) اس سے عورت كے امان كى صحت كاجواز صراحت كے ساتھ معلوم ہور ہائے۔

١٠ - باب : فِقَةُ المُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ .
 يعنى سلمانوں كاذمه اورامان ايك ب،ادنىٰ آدى بھى اس كى كوشش كرسكتا ہے۔

### ترجمة الباب كامقصد

مقصدِ ترجمہ یہاں یہ ہے کہ اگر کسی حربی کو مسلمانوں کی کوئی جماعت یاطبقہ امان دیتا ہے تو اس کا حکم ایک ہی ہوگا، کسی کے اختلاف سے حکم نہیں بدلے گا، یہ امان سب کی طرف سے معتبر ہوگا۔

مطلب بیہ ہوا کہ اگر کسی حربی کو مسلمانوں کی طرف سے امان دیا جاتا ہے تو بیا مان سب کی طرف سے ہوگا ،خواہ امان دینے والا کم مرتبے کاشخص ہویا طبقہ اشرافیہ کا ،غلام ہویا آزاد ،مرد ہویا عورت ،اس کے بعد کسی کو بیہ حق نہیں ہے کہ اس امان کوتوڑے اور جس کوامان دیا گیا ہے اس کوکسی قسم کا ضرر پہنچائے (۱)۔

ترجمة الباب مين مذكورلفظ"أدناهم" سےمراد"أقلهم عددا" ہے، يعنى ايك مخص بھى امان دے سكتا ہے، خواہ مردہ و ياعورت .....(٢)۔

## کیاغلام کاامان دینامعتبرہے؟

اوپر جو مذہب نقل کیا گیاوہ جمہور کا ہے، امام مالک، شافعی، احمد، سفیان توری، اوزاعی، لیٹ اور ابوتور حمہم اللہ (۳) کا مسلک یہی ہے کہ اگر غلام کسی کو امان دے تو وہ معتبر ہوگا، احناف میں سے امام محمد رحمة اللہ علیہ (۴) کا مسلک بھی یہی ہے۔

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ١٥/٩٣.

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٩٣، وإرشاد الساري: ٥/٢٣٨، وفتح الباري: ٦/٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى: ٢/٢، والمغنى: ٩/٩٥، وكتاب الأم: ٢٨٤/٤، باب في الأمان، وأعلام الحديث: ٢/٠٧٠.

<sup>(</sup>٤) الهداية: ٢/٥٥٥.

جب کہ امام اعظم ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ غلام کا امان اس وقت معتبر ہوگا جب اس کا مالک اس کو قبال کی اجازت بھی دے، مطلب میہ سے کہ عبد ماذون کا امان معتبر ہے، غیر ماذون یعنی مجور کاغیر معتبر۔

اب ان حضرات کے درمیان گویا کہ عبد مجور میں اختلاف ہے، عبد ماذون للقتال میں کوئی اختلاف نہیں ہے(۱)۔

## بي كالمان

ابن المنذ ررحمة الله عليه نے فرمایا ہے کہ بچے کے امان کے غیر معتبر ہونے پر اہلِ علم کا اجماع ہے۔
لیکن حافظ ابن حجر رحمة الله علیه نے ان کے اس کلام سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بیتی مطلق نہیں ہے، بلکہ مقید ہے، چنال چے میں مراہتی اور میٹر وفہیم کا امان معتبر ہے (۲)۔

ليكن خودامام شافعي ممة الله عليه بي مميز كامان كوغير معتبر مجهة بي، كالصبي الغير المميز (٣).

احناف کے نزد کیک اس مسئلے کی تفصیل ہے ہے کہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صبی ممیز اگر مجورعن القتال ہوتو اس کا امان غیر معتبر ہے، لیکن امام محدر حمۃ اللہ علیہ اس امان کی صحت کے قائل ہیں۔

اورا گرصبی ممیز ماذون للقتال ہوتوسب کے نزدیک اس کا مان معتبر ومقبول ہے (سم)۔

امام ما لک رحمة الله علیہ کے شاگر دسخون مطلقاً صبی ممیز کے امان کے معتبر ہونے کے قائل ہیں، جب کہ ان کے دیگر تلامذہ اس کوامام کی اجازت سے مشر وط کہتے ہیں (۵)۔

<sup>(</sup>١) حواله بالا، والفتاوي الهندية: ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٧٤/٦.

<sup>(</sup>٣) كتساب الأم: ٢٨٤/٤/٢، بساب في الأمان، "وإذا أمن من دون البالغين والمعتوه قاتلوا أو لم يقاتلوا لم نجز أمانهم".

<sup>(</sup>٤) الهداية مع البناية للعيني: ١٢٩/٧، كتاب السير، فصل، وكتاب السير الكبير مع شرحه للسرخسي: ١٧٨/١/١، رقم (٤٢).

<sup>(</sup>٥) المدونة الكبرى: ١/٢ ٤، كتاب الجهاد، في أمان المرأة والعبد والصبي، والمنتقى: ٣٤٦/٤.

جب کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں دوروایتیں منقول ہیں، ایک میں صحت کے قائل ہیں، دوسری میں عدم صحت کے (۱)۔

## مجنون كاامان دينا

جہورعلائے امت کے نز دیک مجنون ودیوانے کا امان غیرمعتبر ہے، کا فر کے مثل اس میں بھی کوئی انتداف نہیں (۲)۔

٣٠٠١ : حدّ ثني محمَّدٌ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَسُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ
قالَ : خَطَبَنَا عَلِيُّ فَقَالَ : مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُوُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ ، فَقَالَ :
فِيهَا ٱلِحْرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبلِ : (وَاللَّذِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا ، فَمَنْ أَحْدَثُ فِيهَا حَدَثًا
أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّالِائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ،
وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ ، وَذِمَّةُ اللهِ مِينَ وَاحِدَةٌ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ ، وَذِمَّةُ اللهِ مِينَ وَاحِدَةٌ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ) .

[ر: ۱۷۷۱]

# تراجم رجال

۱ – محمد

محد سے مرادمحر بن سلام بیکندی ہیں۔ جس کی تصریح ابن السکن رحمہما اللہ نے کی ہے۔ ان کے حالات کتاب الإیمان، "باب قول النبی ﷺ: أنا أعلم کم بالله ..... " کے تحت گزر کے ہیں (س)۔

۲-وکيع

بيمشهورا مام حديث حضرت وكيع بن الجراح رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب العلم، "باب

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة: ٩/٦٩.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وفتح الباري: ٢٧٤/٦، والسير الكبير مع السرخسي: ١١/١/، ٢٠، كتاب الأمان، رقم (٤٦). .

<sup>(</sup>٣) قوله: "خطبنا علي": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب العلم، باب كتابة العلم.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٧٤/٦، وكشف الباري: ٩٣/٢.

كتابة العلم" كِتحت كُرر عِكم بين (١) \_

#### ٣- الأعمش

بيامام سليمان بن مهران المعروف بالأعمش رحمة الشعليه بين، ان كاتذكره كتساب الإيمان، "باب ظلم دون ظلم" كتحت آچكا ب(٢)\_

## ٤ - ابراهيم التيمي

يمشهور محدث، المام وقت ابرائيم بن يزيد بن شريك رحمة الله عليه بيل - ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب خوف المؤمن من أن ...... " كتحت كرر جكاب (٣) -

#### ه – أبيه

ابیہ سے مراد حضرت ابراہیم کے والدیزید بن شریک رحمۃ الله علیہ ہیں (۴)۔

#### ٦- على

بيداما ورسول ، خليف رابع ، حضرت على بن افي طالب رضى الله عنه بين - ان كامفصل تذكره كتاب العلم، "باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم" كتحت بيان بو چكا (٥) -

#### فننبيه

حضرت على رضى الله عندى حديث بابى تشريح بم "كتاب العلم، باب كتابة العلم" (٦) اور "فضائل المدينة، باب حرم المدينة" كتحت بيان كريك بين -

<sup>(</sup>۱) كشف البارى: ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢/٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) ان كمالات كيويكهي، كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة.

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٦) كشف الباري، كتاب العلم: ٢٣/٤-٢٦١.

### ترجمة الباب كساته مناسبت حديث

حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت اس جملے میں ہے: "وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِینَ وَاحِدَةٌ" کہ مسلمانوں کا ذمه اور عہد ایک ہی ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان کسی کو پناہ دیتو وہ معتبر ہوگا (۱)۔

حفرت امام بخاری رحمة الله علیه نے ترجمة الباب میں ذکر کرده کلمات "بسعی بندمتهم أدناهم"

کر ریع اس روایت کی طرف اشاره فرمایا ہے، جوآ گے سفیان عن الأعمش کے طریق سے "باب إئے من عاهد ثم غدر" کے تحت آرہی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: "و ذمة المسلمین واحدة، یسعی بھا أدناهم".

یہی معنی حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما سے بھی مرفوعاً مروی ہیں، ان کی روایت کی

تخ تج امام احد (٢) وابن ماجر حمهما الله تعالى وغيره (٣) نے كى ہے، فرماتے بين: "الـمســلـمـون تتكافئو دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم "(٤).

١١ - باب : إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا .

لعنی به باب اس امر کے بیان میں ہے کہ جب مشرکین "صبانا" کہیں اور "أسلمنا" اچھی طرح نہ کہد

يائيں۔

### ترجمة الباب كالمقصد

امام بخاری رحمة الله علیه یہاں بیفر مانا چاہتے ہیں کہ اگرمشر کین دورانِ قال بد کہنے لگیں کہ صبانا لیعنی ہم اپنے سابقہ دین سے پھر گئے اور ان کا مقصد اس جملے سے بیہوکہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں ،تہمارے دین میں

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٧٤/٦، وعمدة القاري: ٩٤/١٥، وإرشاد الساري: ٥٣٨/٠.

<sup>(</sup>۲) مسند الإمام أحمد: ۲/۷۰۲-۲۰۸، مسند عبدالله بن عمرو ....، رقم (۲۷۹۷)، وأيضا برقم (۲۷۹۷). (۲۲۹۲) وأيضا برقم (۲۹۹۲).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب المسلمون تتكافؤ دمائهم، رقم (٢٦٨٥)، وعن ابن عباس أيضاً، رقم (٢٦٨٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٧٤/٦، وعمدة القاري: ٩٤/١٥، وإرشاد الساري: ٢٣٨/٥، تيزويكي المصنف لابن أبي شيبة: ١٠١/١٠ تيزويكي المصنف لابن أبي شيبة: ١٠١/١٨، كتاب السير، باب في أمان المرأة والمملوك.

داخل ہوتے ہیں، لیکن "أسلسنا" نہ كہد پائيں تو گياان كا"صبأنا" كہنااس امركے ليے كافى ہوگا كدان سے لرائى روك دى جائے اوران كے مزيدور پے نہ ہوا جائے (۱)، تو امام بخارى كا جواب اثبات ميں ہے كدان سے اب تعرض نہيں كيا جائے گا۔

جب کہ علامہ ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصود ترجمہ یہ ہے کہ مقاصد کا اعتبار ادلہ وقر ائن سے ہوتا ہے، بیادلہ خوا لفظی ہوں یاغیر لفظی، چاہے کسی بھی زبان میں ہوں (۲)۔

یہاں مناسب رائے علامہ ابن المغیر رحمۃ اللہ علیہ ہی کی معلوم ہوتی ہے کہ ترجمۃ الباب کو عام رکھا جائے اور یوں کہا جائے کہ لفظ "صبانا" کے ساتھ ترجمہ خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی سابھی کلمہ یا جملہ یہ مفہوم دے رہا ہو، اس کا اعتبار ہوگا، نیزیہ کہ امان کسی بھی زبان میں دیا جائے وہ معتبر ہوگا، مطلوب فقط یہی ہے کہ وہ کلمہ یا جملہ امان کے معنی دے رہا ہوا ورمضمون امان و ذمہ کوشامل ہو۔

# كلمه "صبأنا" كي تحقيق صرفي ولغوى

"صبأن" باب نفر سے جمع متعلم ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مصدر "صُبُوءً اَ" ہے، اس کے معنی مذہب تبدیل کرنے کے ہیں، کہاجا تا ہے: "صباً فلان: إذا خرج من دینه إلى دین غیره" اسی بنیاد پرمشر کین مکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو' صابی' کہتے تھے، کیوں کہ آپ علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے خیال وزعم کے مطابق این باپ دادا کے مذہب بت پرسی وشرک کوچھوڑ کردوسرادین یعنی اسلام اختیار کرلیا تھا (س)۔

وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : فَجَعَلَ خَالِدٌ بَقْتُلُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خالِدٌ) . [ر : ٤٠٨٤]

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٧٤/٦، وعمدة القاري: ١٥/٩٤، وشرح ابن بطال: ٣٥٢/٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٧٤/٦، وعمدة القاري: ١٩٤/٥، والمتواري على تراجم أبواب البخاري: ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/١٥، وفتح الباري: ٥٧/٨-٥٨، والقاموس الوحيد، مادة: "صبأ".

# مذكوره تعلق كي تخزيج

امام بخاری رحمنة الله علیه نے مذکورہ بالا تعلق کومندا کتاب المغازی میں (۱)، نیز کتاب الاحکام (۲) میں نقل کیا ہے۔

ان كے علاوہ امام نسائى رحمة الله عليہ نے بھى اس حدیث كوموصولاً روایت كياہے (٣)۔ تعلق ميں فركوروا قعے كى تفصيل

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها كى فدكوره بالانعيلق مين انتها كى اختصار واجمال ہے، اس مين فدكور واقعے كا حاصل بيہ كه حضرت خالد بن وليدرضى الله عنه كونى كريم صلى الله عليه وسلم نے ايك سريه كا امير بنا كرتبليغ كى غرض سے بنوجذ يمه كى طرف روانه كيا، بيغز وہ حنين سے يحقه پہلے كا واقعہ ہے، حضرت خالد بن وليدرضى الله عنه في خض سے بنوجذ يمه كى طرف روانه كيا، بيغز وہ ولاگ تھيك طرح سے اسلام كا اقر ارنه كرسكے، "أسلمنا" كى بجائے عنه نے جب انہيں اسلام كى دعوت دى تو وہ لوگ تھيك طرح سے اسلام كا اقر ارنه كرسكے، "أسلمنا" كى بجائے "صبائا" كہنے كئے، مقصد يهى تقاكم بم آپ كے دين كو قبول كرتے ہيں، كين حضرت خالد بن وليدرضى الله عنه نے ان كے اس اقر اركوقبول نه كيا اور ظاہر لفظ كو بنيا و بنا كر ان كوتل كرنے گئے، جب نبى كريم صلى الله عليه وسلم كو اس كى اطلاع ہوئى تو بہت نا راض ہوئے ، فرمايا، "اللهم! إنى أبر أ إليك مما صنع خالد".

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فعل سے انکار اور اس پر ناراض ہونے سے یہی واضح ہوتا ہے کہ ہرقوم میں اس مفہوم یعنی قبولِ اسلام کو اوا کرنے کے لیے جوالفاظ استعمال ہوتے ہیں ، انہیں کا اعتبار ہوگا، اس کو ان کی طرف سے کافی ووافی سمجھا جائے گا۔

ندکورہ واقعے میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عند نے چوں کداجتہا دکیا تھا، جس میں ان سے خطاکا صدور ہو گیا تھا، اس لیے نبی کر میم صلی اللہ علیہ و کلم نے ان کومعذور جانا، اسی وجہ سے ان سے قصاص نہیں لیا گیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے حصرت علی رضی اللہ عند کو مال دے کر بنوجذیمہ کی طرف روانہ کیا اور ان کے مقتولین کی

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي على خالد بن الوليد.....، رقم (٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب إذا قضى الحاكم بجور أو .....، رقم (٧١٨٩).

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي، كتاب آداب القضاة، باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق، رقم (٧٠٤٥).

دیت بیت المال سے اداکی گئی (۱)۔

### مدیث سےمتنبط ایک مسکلہ

علامه ابن بطال رحمة الله عليه فرمات بي كراگر قاضى وحاكم كوئى ظالم نه فيصله كرے يا الل علم كا قوال و آرا سے ہث كركوئى فيصله دے تو بالا تفاق بير فيصله مردود ہوگا۔

ہاں!اگریہ فیصلہ اجتہاد کی روسے ہویا کوئی مناسب تاویل اپنے فعل کی حاکم پیش کردے، جس طرح کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے کیا تو اس صورت میں حاکم گناہ گارتو نہیں ہوگا،کیکن ضان لازم آئے گا، عند عامة أهل العلم.

پھرفقہائے امت کا اس امر میں اختلاف ہوا کہ بیضان کون ادا کرے گا؟ آیا بیت المال سے ادا کیا جائے گایا جا کم کا خاندان (عاقلہ )اس کوادا کرے گا؟

چناں چہ حضرت امام اعظم ابوحنیف، امام توری، احمد واسحاق رحم ہم اللہ کا قول یہ ہے کہ مذکورہ فیصلہ کسی قتل یا زخی کرنے کا ہوتو دیت بیت المال سے اواکی جائے گی۔

جب کہ امام شافعی ،اوزاعی اور صاحبین رحمہم اللہ کا مسلک سیہ کہ مذکورہ دیت امام کے عاقلہ و خاندان پرلا زم ہوگی ، وہی اس کوادا کرےگا۔

اورابن الماجشون رحمة الله علية ويه كہتے ہيں كهاس ميں سرے سے كوئى ضان نہيں ہے (٢)\_

# مذكوره تعلق كي ترجمة الباب سيدمناسبت

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کی مذکورہ تعلق کی ترجمة الباب سے مناسبت بظاہر واضح نہیں ہے کہ ترجمہ تو "إذا قالوا: صبأنا ....." کا تھا، کیکن اس کے تحت ذکر کردہ حدیث میں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ تو اس اشکال کا جواب ہے ہے کہ امام بخاری رحمة الله علیہ کی ایک معروف عادت ہے تھی ہے کہ وہ بعض

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى .....، وقم (٤٣٣٩)، وفتح الباري: ٢٧٤/٦، وعمدة القاري: ٩٤/١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٢٦٠/٨ ٢٦١- ٢٦١، كتاب الأحكام، باب إذا قضى الحاكم بجور .....، وعمدة القاري: ٥ / ٩٤).

اوقات صدیث کے کسی جملے یا جز کوتر جمہ بناتے ہیں، پھراس جملے یا جز کوتر جمہ کے تحت ذکر نہیں کرتے، چناں چہ یہال بھی یہی معاملہ ہے کہ تر جمہ تو "صبانا" کا قائم کیا، کین اس کو حدیث میں ذکر نہیں کیا، بلکہ اس حدیث کے ایک جھے کوفق فرما کراس کی طرف اشارہ کر دیا اور اس پراکتفا فرمایا (۱)۔

وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا قُالَ مَنَرُسْ فَقَدْ آمَنَهُ ، إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ كُلُّهَا .

[(: ٢٩٨٩]

اور حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی سے بوں کہے کہ مت ڈروتو شخصی اس نے اس کوامان و پناہ دی ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو تمام زبانوں اور بولیوں کو جانتا ہے۔

# مذكوره تعلق كي تخزيج

اس تعلیق کوامام عبدالرزاق صنعانی رحمة الله علیہ نے اپنی 'مصنف' میں ابووائل کے طریق سے موصولاً نقل کیا ہے (۲)۔

# حضرت عمررضي الله عنه كالكمل فرمان

اوپرذكركرده كلمات يعني "إذا قبال: متسرس، فقد آمنه؛ إن الله يعلم الألسنة كلها " حضرت عمر رضى الله عند على الله عند عند عند الله عند عند عند الله عند عند عند عند الله عند عند عند الله عند عند عند عند عند الله عن

"عن أبي وائل قال: جاء نا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس، فقال: إذا حاصر تم قصرا فلا تقولوا: انزلوا على حكم الله؛ فإنهم لايدرون ما حكم الله؟ ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم، وإذا لقي الرجل الرجل، فقال: لاتخف، فقد أمنه، وإذا قال: مترس، فقد أمنه؛ إن الله يعلم الألسنة كلها"(٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٧٤/٦، وعمدة القاري: ٩٤/١٥.

<sup>(</sup>٢) المصنف لعبدالرزاق: ٥/٠٥١-١٥١، كتاب الجهاد، باب دعاء العدو، رقم (٩٤٩٢) و(٩٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، وعمدة القاري: ١٥ / ٩٤/ ، وتغليق التعليق: ٤٨٣/٣ ، وفتح الباري: ٢٧٤٦-٢٧٥.

لینی: '' حضرت ابووائل رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ہمارے پاس ، درآ نحالیکہ ہم نے فارس کے لک کا محاصرہ کیا ہوا تھا ، حضرت عمر رضی الله عنه کا والا نامہ آیا ، جس میں آپ نے یہ فر مایا تھا کہ جب تم کسی کل (یا قلعہ ) کا محاصرہ کروتو یوں نہ کہو کہ الله کے فیصلہ کو قبول کرتے ہوئے نیچ اتر آؤ ، کیوں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ الله کا فیصلہ کیا ہے؟ بلکہ ان کو اپنی فیصلہ کرو، جب کسی بندہ کی دوسرے بندے سے فیصلے پر نیچ اتارہ ، جب اتر آئیں تو فیصلہ کرو، جب کسی بندہ کی دوسرے بندے سے ملاقات ہواوروہ یہ کہدے کہ مت ڈرو۔ تو تحقیق اس کہنے والے نے اس کوامان دیا اور اگر ''مترس'' کہت بھی امان دیا ، کیوں کہ اللہ تعالی تو تمام زبانوں کو جانتا ہے''۔

# "مترس" كى لغوى تحقيق اور ضبط

''مترس'' فارسی زبان کا جملہ ہے، اس کے معنی''مت ڈرو'' کے ہیں اور یہ جملہ دو چیز ول سے مرکب ہے، میم اور ترس، میم تو اہلِ فارس کے ہاں فی کے معنی دیتا ہے، جب کہ ترس صیغهٔ امر ہے ترسیدن سے، جس کے معنی ٹیر ہوئے"لا تحف" لیعنی مت ڈر (۱)۔

علاوه ازین علمائے حدیث کا اس جملے کے ضبط میں بھی اختلاف ہے، امام اصلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کومیم اور تاء کے فتحہ اور سکون راء کے ساتھ صبط کیا ہے اور ابوذر نے میم کومکسور اور تاءکوسا کن قرار دیا ہے (۲)۔ جب کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلمہ کومیم مفتوحہ، تائے مشددہ اور رائے ساکنہ کے ساتھ صبط کیا ہے۔ پھر فرمایا: "وقد تحفف التاء، وبه جزم بعض من لقیناہ من العجم" (۳).

اوربعض حضرات نے اس کوتاء کے سکون اور راء کے فتحہ کے ساتھ پڑھاہے، کیکن راج بقول علامہ عینی رحمۃ اللّٰه علیہ کے امام اصلی کا ضبط ہے، جس کی طرف حافظ علیہ الرحمہ نے بھی اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے،

<sup>&</sup>quot;وبه جزم بعض من لقيناه من العجم" (٤).

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/١٥، وفتح الباري: ٢٧٥/٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/٤٩-٥٩.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٧٥/٦.

<sup>(</sup>٤) حواله بالا، وعمدة القاري: ٩٥/١٥.

وَقَالَ : تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ .

اور حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر مزان سے فرمایا ،کوئی بات نہیں ،گفتگو کرو۔
اس جملے کا تعلق ایک اور واقع سے ہے ، جس کی تفصیل کتاب الجزید کے شروع میں آچکی ہے (۱)۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ، جس کا حاصل یہ ہے کہ فارس کے شہر تُسٹر کے محاصر ہے کہ دوران ہر مزان گرفتار ہوگئے ، جن کو حضرت انس کی معیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی خدمت میں روانہ کیا گیا ،

جب خلیفہ ثانی نے ان سے گفتگو کرنا جا ہی تو وہ خاموش رہے، اس پر حضرت عمر نے ان سے کہا، "تکلم، لا باس علیك" اس کے بعدان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوئی، جس کی تفصیل طویل ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بعد میں حضرت عمر رضی الله عنه نے ہرمزان کے قبل کے احکامات جاری کرناچاہے تو حضرت انس رضی الله عنه نے کہا کہ بیتو آپ کرنہیں سکتے، کیوں کہ آپ نے تو ان کو "ت کے لم لا بساس علیك" کہا ہے، خلیفہ ٹانی نے کہا کیا تمہارے ساتھ اور کوئی بھی ہے، جواس چیز کی شہادت دے کہ میں نے یہ جملے کے ہیں؟ تو حضرت زبیر رضی الله عنه نے بھی حضرت انس رضی الله عنه کی موافقت کی، اس پر حضرت عمر رضی الله عنه نے ہرمزان کوتل نہیں کروایا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا (۲)۔

# فدكوره الركي تخ تايج

حضرت عمر رضی الله عند کے مذکورہ اثر کو مخضراً امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں (۳) اور لیقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، نیز سعید بن منصور نے اپنی سنن (۴) میں اس کی تخریج کی ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) انظر باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة، برمزان كقبول اسلام كاواقعه.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٥١/٥٩، وفتح الباري: ٢٧٥/٦، والمصنف لابن أبي شيبة: ١١٠-١١٠ ، كتاب السير، باب في الأمان، ما هو؟ وكيف هو؟ رقم (٣٤٥٠٦)، وكتاب البعوث والسرايا: ٣٠٤/١٨، ما ذكر في تستر، رقم (٣٤٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة: ١١٠٩/١٨، ١١٠٠١، رقم (٣٤٠٨٤)، وكتاب البعوث والسرايا: ٢١٨/١٨، رقم (٣٤٥٨٤)،

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور: ٢/٢٥٢، كتاب الجهاد، باب قتل الأسارى، .....، رقم (٢٦٧٠)، وأخرجه البيهقي من طريق الثقفي عن حميد الطويل: ١٦٤/٩، كتاب السير، باب كيف الأمان؟ رقم (١٨١٨٣).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٥/٥٥، وفتح الباري: ٢٧٥/، وتغليق التعليق: ٤٨٣/٣.

### مذكوره الرسع مستفادا يك مسئله

علامه ابن المنير رحمة الله عليه فرماتے بيں كه فدكوره الرّسے بير مسئله مستفاد مواكه اگر حاكم اپنے كسى فيصلے كو بھول جائے اور دوآ دمی اس کے ہاں گواہی دیں كہ حاكم نے يہ فيصله دیا تھا تو حاكم پر بيدلازم ہوگا كه اس فيصلے پرعمل كروائے اور اس كونا فذكرے۔

نیز مید کہ حاکم اگر ایک فرد کی شہادت کو قبول کرنے سے بچکچائے، اس میں تو قف کرے، پھر دوسرا فرد پہلے کی موافقت میں گواہی دے دے تو اب شک وشبہہ ختم ہوجائے گا اور اس سے پہلے فرد کی گواہی بھی متاثر نہیں ہوگی (۱)۔ واللہ اعلم بالصواب

# تعلق كى ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت

تعلیق فرکوری ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت بایں معنی ہے کہ تعلیق میں یہ آیا ہے کہ امان دینے والا لا تحف کہے یامترس یا تکلم، لاباس، اس سے امان کا تحقق ہوجائے گا، کیوں کہ یہ سارے جملے امان دینے پردلالت کرتے ہیں، زبان خواہ کوئی سی بھی استعمال کرے یا تعبیر کوئی سی بھی ہو، چناں چہ پہلے دونوں جملے تو ظاہر آ بھی اس امر پردلالت کررہے ہیں کہ جس آ دمی کے سامنے یہ ادا کیے جا کیں، مرادامان ہی ہے اور تیسرے جملے کی دلالت بایں معنی ہے کہ ناطب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بے تکلف ہوکر گفتگو کرو، تم سے تعرض نہیں کیا جائے گا اور یہی امان ہے، جیسا کہ فدکورہ واقعہ بھی اس پر شاہد ناطق ہے۔

١٢ – باب : الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالمَالِ وَغَيْرِهِ ، وَإِثْم ِمَنْ لَمْ يَف بِالْعَهْدِ .

### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس فعل کی مشروعیت وجواز بتلانا چاہتے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ مصالحت کے وقت مال وغیرہ ادا کرنے کی ضرورت پڑنے تو بیجا تزہے(۲) تفصیل آگے آرہی ہے۔ مصالحت کے وقت مال وغیرہ ادا کرنے کی ضرورت پڑنے تو بیجا تزہے (۲) تفصیل آگے آرہی ہے۔ ترجمۃ الباب میں فدکورلفظ''وغیرہ'' کا عطف''بالمال'' پرہے کہ شرکین کو مال کی ادائیگی بھی کی جاسمتی '

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/١٥.

ہے،اس کے علاوہ قیدی وغیرہ بھی، یعنی ان کے افرادا گرمسلمانوں کے پاس قید ہوں تو ان کی رہائی کے بدلے بھی مصالحت ہوگئی ہے، أو بالعكس(١).

وَقَوْلِهِ : «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا» الآيَةَ /الأنفال: ٦١/.

اورالله تبارك وتعالى كاقول: اورا گرمشر كين صلح كامطالبه كرين تا يجهي صلح كرليس\_

# آیت کریمه کی تفسیر

اوپرآیت کریمه کاتر جمه امام بخاری رحمة الله علیه کی تفییر کے مطابق کیا گیاہے، انہوں نے ﴿ جَنَحُوا﴾ کی تفییر "طلبوا" سے کی ہے، اس صورت کی تفییر "طلبوا" سے کی ہے، اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا اور اگر مشرکین صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوجائے (اور صلح کی طرف کی طرف کی طرف کی کی کے جی (۱)۔

اور کلمہ "السلم"سین کے فتہ اور کسرہ کے ساتھ کے معنی میں ہے، یہ ابوعبیدۃ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب کہ ابوعمر رحمۃ اللہ علیہ کا سین ہوتو اسلام جب کہ ابوعمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم اگر فتح السین ہوتو اسلام کے معنی میں (۳)۔

# آيت كريمه امام بخارى كااستدلال اورترجمه الطباق

امام بخاری رحمة الله علیہ نے مذکورہ آیت کریمہ سے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ شرکین کے ساتھ صلح جائز اور مشروع ہے (سم)۔

اسی سے ترجمۃ الباب کے ساتھ آیت کا انطباق بھی واضح ہور ہاہے کہ جب مشرکین کے ساتھ سلح جائز ہوتو سلح بالمال بھی ہوسکتی ہے اور بغیر مال کے بھی مسلح بغیر المال کا تھم تو امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے ابتدائے

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وفتح الباري: ٢٧٥/٦، وشرح القسطلاني: ٢٣٩/٥.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا، والقاموس الوحيد، مادة "جنح"، وتفسير القرطبي: ٣٩/٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢/٥٧٦-٢٧٦، وعمدة القاري: ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٧٦/٦، وكتاب السير الكبير مع شرحه للسرخسي: ٥/٣-١٦، باب الموادعة.

کتاب میں ذکر کردیا تھا اور یہاں صلح بالمال کا تذکرہ کردیا، جس سے جہاں مصنف علیہ الرحمة کا مدعی ثابت ہوا، وہیں صلح کی دوسری بغیر المال۔

فائده

آیتِ کریمہ کو جومقید بالشرط کیا گیا کہ''اگروہ سلح چاہیں تو آپ بھی سلح کر لیجی' سے مفہوم ومعلوم میہ ہوتا ہے کہ سلے کا معاملہ مقید ہے، مطلق نہیں کہ اس سے مسلمانوں کا بھلے نقصان ہور ہا ہو، تب بھی سلح کی جائے، بلکہ یہاں توبید یکھا جائے گا کہ مسلمان کس حال میں ہیں، اگر صلح ان کے مناسب حال ہے، اس میں ان کا فائدہ ہوتو صلح کرنا درست ہے، اس کے برعکس اگر مسلمان غالب ہوں اور صلح میں کوئی مصلحت وفائدہ بھی معلوم نہ ہور ہا ہو، توصلح کرنا درست نہیں ()۔

## ترجمة الباب ك تحت مذكور مسكلي ك تفصيل

مشرکین کے ساتھ بغیر مال کے مصالحت تو جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، بغیر مال کے مصالحت نو جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، بغیر مال کے مصالحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبی (۲) میں مشرکین قریش کے ساتھ کی تھی الیکن اگر مشرکین کو مال دینا پڑے، مال کے بدلے ان سے مصالحت ہوا ورخدانخو استہ ایسے نامساعد حالات پیدا ہوجا کیں کہ وہ مال لیے بغیر مصالحت پر راضی نہ ہوں تو اس میں کیا ہوگا؟

چناں چامام اوزاعی رحمة الله علیہ تو اس صورت میں یفر ماتے ہیں کہ شرکین کوسلے کے بدلے مال اداکر نا جائز نہیں، ہاں! ضرورت کے وقت جائز ہے، مثلاً میر کہ مسلمانوں کوجنگی نقصانات سے محفوظ رکھا جائے (۳)۔

امام شافعی اور امام احمد بن عنبل رحم ہما الله فر ماتے ہیں کہ صلح تو بغیر عوض کے ہونی چا ہیے، لیکن اگر اضطرار کی حالت ہواور دشمن کی تعداد بہت زیادہ، مال دیے بغیر اہلِ اسلام کی حفاظت ناممکن ہوجائے اور یہ خطرہ ہو کہ وہ مسلمانوں کوشد بید نقصان پہنچا کیں گے تو ایس صورت میں مال دے کر صلح کی جاسکتی ہے؛ لأن ذلك من معانی

الضرورات.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٧٦/٦، والجامع لأحكام القرآن: ٨٠/٨.

<sup>(</sup>٢) صلح فَدْ يبيك تقصيل كے ليه ويكھيے ، كشف الباري ، كتاب المغازي: ٣٥٩-٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ٥/٥٥٥، وفتح الباري: ٢٧٦/٦، وعمدة القاري: ٩٧/١٥.

اس کے برعکس اگر صرف پیصورت ہوکہ مسلمان کمزور تو ہیں، کیکن مقابلے کی سکت ان میں ہے تو مال کی اس کے برعکس اگر صرف پیصورت ہوکہ مسلمان کی چسکے جائز نہیں، کہ مسلمان قبل بھی ہوا تو شہید ہی ہوگا، جس کے اپنے فضائل ہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں کی شان اس سے اعلیٰ وار فع ہے کہ وہ مشرکین سے رحم کی درخواست کریں اور نہیں جنگ رو کئے کا کہیں (۱)۔

اس مسئلے میں مذہب حنفیہ و مالکیہ کے بارے میں علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام مالک وامام ابو حنیفہ کی کوئی روایت اور ان کا کوئی قول ہمیں معلوم نہیں ہے (۲)۔

ليكن علامة ينى رحمه الله في حنفيه كامسلك امام شافعى واحمد كى طرح نقل كيام، چنال چفر مات بين:
"مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يأخذه منهم، أو يدفعه إليهسم، إذا كان الصلح خيرا في حق المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴾، والمال الذي يؤخذ منهم يصرف مصارف الجزية "(٣).

اور مالکیہ کامذہب بھی اس باب میں ائمہ ثلاثہ کے موافق ہے، بشر طے کہ کوئی فاسد شرط نہ لگائی جائے، علامہ در دیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے، فرماتے ہیں:

"ويجوز لاإمام ..... المهادنة أي صلح الحربي مدة ليس لهو فيها، تحت حكم الإسلام، لمصلحة كالعجز عن قتالهم مطلقا، أو في الوقت الحاضر ..... إن خلا عقد المهادنة ..... عن شرط فاسد، فإن لم تخل عنه لم تجز، كشرط بقاء مسلم أسير تحت أيديهم ..... وإن بمال ..... إلا لخوف مما هو أشد ضررا من دفع المال منهم أو لهم ..... (٤).

مشرکین کوسلے کے بدلے مال کی ادائیگی کی مثالیں

تاریخ میں بہت ی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ سلمانوں نے مشرکین کے شرسے محفوظ رہنے کے لیے بوقت

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥/٦٥، وفتح الباري: ٢٧٦/٦ وعمدة القاري: ٩٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٥/٥ ٣٥٦، وعمدة القاري: ٥٧/١٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٩٧/١٥ : شرويكهي كتاب السير الكبير مع السرخسي: ٥/٣-١٦ ، باب الموادعة.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٢٧/٢، باب في الجهاد، فصل عقد الجزية.

ضرورت ان کو مال کی ادائیگی بھی کی ہے۔علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری اور حارث بن عوف مری کے ساتھ غزوہ احزاب کے موقع پر صلح کی پیشکش کی تھی کہ نبی علیہ السلام ان کو مدینہ منورہ کی تھجور کی پیداوار کا ثلث دیں گے، لیکن اس کے لیے ان کو میر کرنا ہوگا کہ وہ بنو غطفان کو لے کرلوٹ جائیں اور قریش کا ساتھ چھوڑ دیں ۔۔۔۔(1)۔

سعید بن عبدالعزیز رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی الله عند نے جنگ صفین کے موقع پر مشرکین کے ساتھ مال کے بدلے صلح کی تھی۔ یہی عبدالملک بن مروان کے بارے میں بھی مروی ہے کہ وہ جب حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما کے ساتھ مصروف جنگ تھے، تو انہوں نے رومی بادشاہ کے ساتھ ایک ہزار دینار یومیہ اوا کیگی کے بدلے سلح کی تھی (۲)۔

٣٠٠٢ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ آبْنُ الْفَضَّلِ : حَدَّثَنَا بَحْيَىٰ ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةُ قَالَ : أَنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَبِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَبْدٍ إِلَى خَيْبَرَ ، وَهْيَ يَوْمَئِذِ صُلْحٌ ، فَتَقَرَّقَا ، فَأَنَّى مُحَبِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً ، وَهُيَ يَوْمَئِذِ صُلْحٌ ، فَتَقَرَّقَا ، فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَبِّصَةُ وَحُويَّضَةُ آبْنَا مَسْعُودٍ إِلَى اللّهِي فَذَهُ ثُمَّ قَدِمَ اللّهِينَةَ ، فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَبِّصَةُ وَحُويَّضَةُ آبْنَا مَسْعُودٍ إِلَى اللّهِي عَلَيْكُمْ ، فَلَكَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بَنُ سَهْلِ وَمُحَبِّصَةُ وَحُويَّضَةُ أَبْنَا مَسْعُودٍ إِلَى اللّهِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بَنَ يَتَكَلِّمُ ، فَقَالَ : (كَبْرُ كَبَّرْ) . وَهُو أَحْدَثُ الْقَوْمِ ، فَسَكَتَ عَبْدُ الرَّحْسُنِ يَتَكَلِّمُ ، فَقَالَ : (كَبْرُ كَبَّرْ) . وَهُو أَحْدَثُ الْقَوْمِ ، فَسَكَتَ عَبْدُ الرَّعْسُنِ يَتَكَلِّمُ ، أَوْ صَاحِبَكُمْ ) . قالُوا : وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ فَتَكَلَمَا ، فَقَالَ : (تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ ، أَوْ صَاحِبَكُمْ) . قالُوا : وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ فَتَكُلُمُ اللّهَ يُعْفِدُ اللّهَ يُعْوِدُ إِلَى اللّهُ مُنْ مَالِكُمْ ، فَقَالُوا : كَيْفَ نَأَخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ ، فَعَلَلَهُ النّبِيُ عَلِيقٍ مِنْ عِنْدِهِ . [ر : ٢٥٥٥]

تراجم رجال

١ - مسدد

يمسدد بن مسرمد بن مسربل رحمة الله عليه بي -ان كاتذكره كتساب الإيسان "باب من الإيسان

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن: ١١/٨.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٩٧/١٥، وشرح ابن بطال: ٥/٥،٣٥٥نيز حاشية الدسوقي على الشر- الكبير: ٢٧/٢٠.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن سهل بن أبي حثمة": الحديث، مرّ تخريجه في كتاب الصلح، باب الصلح مع السدر كين.

أن يجب لأخيه ما يحب لنفسه" كِتحت كُرر جِكا(١)\_

#### ۲- بشر

بيابواساعيل بشربن المفصل بن لاحق بهرى رحمة الله عليه بيل - ان كاتذكره كتاب العلم، "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى ...... كتحت كزر چكا ب (٢).

#### ۳- یحیی

ميمشهورمحدث يكي بن سعيدانصارى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره"بدء الوحي" مين اجمالاً اور كتاب الإيمان، "باب صوم رمضان احتساباً ....." كتاب الإيمان، "باب صوم رمضان احتساباً ....."

#### ٤ - بشير بن يسار

يەبشىرىن بيارىدنى رحمة اللەعلىيەبي (م)\_

٥- سهل بن ابي حثمه

بدا بومحر مهل بن الي حمد انصاري مدني رحمة الله عليه بي (۵)\_

قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّضَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْرَ وَهْيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ حضرت بهل بن البي حثمه رضى الله عنه فرماتے بين كه حضرت بهل بن عبدالله اور محيصه بن مسعود (٢٠) خيبر كى طرف روانه بهوئے اور وہ ان دنون صلح والى زمين تقى ۔

فَتَفَرَّقَا فَأَتَى مُحَيِّصَةً إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، وَهْوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمٍ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ،

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٢٢/٣.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٨٣١، و:٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) ان كحالات ك ليريكهي، كتاب الوضوء، باب الوضوء من غير حدث.

<sup>(</sup>٥) ان كحالات كے ليے ويكھيے ،كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل.

<sup>(</sup>٦) ان وونول كم حالات كم ليح ويكهي ، كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين.

# ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ

وہاں یہ دونوں حضرات جدا ہوگئے، پھر حضرت محیصہ عبداللہ بن ہمل کی طرف آئے، جب کہ وہ خون
میں لت پت مقتول پڑے ہتے، چنال چہانہوں نے حضرت عبداللہ کو ہیں دفایا، پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔
یہاں واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ہمل اور حضرت محیصہ بن معود رضی اللہ عنہا دیگر پھے ساتھیوں
کے ساتھ خیبر کی طرف تشریف لے گئے، مقصدا پنے اہل وعیال کے لیے مجود کی فراہمی تھی کہ ان کے لیے خیبر ک
مجود میں لائی جا ئیں، خیبر پہنچنے کے بعد یہ دونوں حضرات جدا ہوگئے اور اپنی مصروفیات میں مشغول ہوگئے،
مقررہ دن جب حضرت محیصہ ،حضرت عبداللہ بن ہمل کی طرف آئے تو دیکھا کہ وہ ایک چشمہ یا کنوئیں کے اندر
خون میں لت بت پڑے ہیں، ان کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے اور ان کی روح مبارک قش عضری سے پر واز کر چک
خون میں لت بت پڑے ہیں، ان کی گردن ٹوٹی تھیئین ہو سکے، اس لیے حضرت محیصہ رضی اللہ عندان کو ہیں دفنا
کرمدینہ منورہ لوٹ آئے (1)۔

### "يَتشَحَّطُ" كَمعَيٰ

یہ باب تفعل سے مضارع کا صیغہ ہے،اس کا مادہ "شحط" ہے،علائے حدیث نے اس لفظ کے کی معنی بیان کیے ہیں،کیکن مآل سب کا آیک ہی ہے، یعنی خون میں لت بت ہونا، کما ذکر نا فوق أیضاً (۲). اور "قتیلا" حالیت کی بنا پر منصوب ہے (۳)۔

فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ وَحُويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهُ الْمُسْتَعُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِي اللللْمُلِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللللِّمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) عسمائية القاري: ٩٦/١٥، والقسطلاني: ٢٣٩/٥، وسيرة ابن هشام: ٣٥٥/٣/٢، تسمية النفر الخارسين الذين أوصلي لهم رسول الله ......

<sup>(</sup>٢) قبال الخطابي في أعملام الحديث: ٢/٢٦ ١٤: "يتشحط، أي: يضطرب في الدم". وقال ابن الأثير (١) قبال الخشير النهاية: ٢/٢٤)، بناب الشين مع الحاء، وجامع الأصول: ٢٨٦/١٠): "معناه: يتخبط في دمه، ويضطرب، ويتسرغ". وقال الداودي، كما حكاه العيني في العمدة (٥١/٦٥): "المتشحط: المختضب .....".

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٩٦/١٥، وشرح القسطلاني: ٥٢٣٩٠.

یعنی مدینه منوره پینچنے کے بعد حفرت محیصہ رضی اللہ عنہ دیگر دونوں حضرات صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ، تا کہ حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ماجرا گذرا، اس کی آپ علیہ السلام کوخبر دیں۔

# حضرت عبدالرحن بن مهل رضى الله عنه

یہ حضرت عبداللہ بن مہل رضی اللہ عنہ کے بھائی ،حویصہ اور محیصہ رضی اللہ عنہما کے بھینیج (۱) ،حضرت عبدالرحمٰن بن مہل بن ذید بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ حارثی انصاری رضی اللہ عنہ ہیں (۲)۔ ان کی والدہ لیلی بنت رافع بن عامر بن عدی ہیں (۳)۔

ابن سعد، ابن عبدالبر اور ان کی اتباع میں ابونعیم اصفہانی رحمۃ اللّٰه علیهم کا خیال ہیہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن مہل رضی اللّہ عنه غزوہ احدوخندق ودیگر تمام غزوات میں شریک رہے (۴)۔

بلکه ابن عبدالبررحمة الله عليه نے ايک قول يہ بھی نقل کيا ہے کہ يہ بدري ہيں (۵)۔

ابن سعد مزید فرماتے ہیں کہ بیرہ ہی صحافی ہیں، جوغر وۂ بدر کے بعد عمرے کی نیت سے نکلے تھے، کیکن مکہ مکر مہ میں انہیں قریش نے اپنا قیدی بنا لیا، بعد میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر و، جو بدر میں گرفتار ہوئے تھے، کے بدلے ان کور ہائی ملی (۲)۔

یہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

اوران سے محدین کعب قرظی رحمۃ الله علیہ وغیرہ روایت کرتے ہیں (۷)۔

ایک مرتبه حضرت عبدالرحمٰن بن مهل رضی الله عنه کوسانپ نے ڈسا، نبی علیہ السلام کوخبر ہوئی تو فر مایا کہ

<sup>(</sup>١) سيابن أخي ..... كاتر جمه ب، جب كمالاصابه مين ابن عم ب، جوكه غلط ب تفصيل آ كي آ كي كي

<sup>(</sup>٢) انظر الإصابة: ٢/٢ ، ٤، ومعرفة الصحابة: ٣/٢٧٦، وعمدة القاري: ٩٥/١٥.

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ٢/٢ ٤ ، ومعرفة الصحابة للأصبهاني: ٣٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) حواله جات بالا، والاستيعاب بهامش الإصابة: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب بهامش الإصابة: ٢/٢٠)، وهو قول العسكري أيضاً: انظر الإصابة: ٢/٢٠).

<sup>(</sup>٦) الإصابة: ٢/٢ . ٤ .

<sup>(</sup>٧) الإصابة: ١/٢ . ٤ .

ان کوعمارة بن حزم کے پاس لے جاؤ کہ وہ ان پر دم کریں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یار سول اللہ! اس وقت تک میہ انتقال انتقال کرجا ئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوں کہ علم تھا کہ ان کوشفا ہوگی ، اس لیے فر مایا کہ اگر چہ بیا نتقال کرجا ئیں تب بھی لے جاؤ۔ چنا نچے صحابہ ان کو حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کوشفادی (۱)۔

حصرت عمر بن الخطاب رضی الله عند نے ان کوحصرت عتبہ بن غز وان رضی الله عند کی و فات کے بعد بصر ہ کا عامل (گورنر)مقرر کیا تھا (۲)۔

محمہ بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن سہل رضی اللہ عنہ کسی غزوے میں تھے، زمانہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تھا اور حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ ماشام کے امیر تھے، اسی اثنا میں ان کے سما منے سے بچھ شراب کے مطکے گزر بے توبیا پنا نیزہ لے کران کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر مطکے میں سورا تی کر ڈالا، مطکے لے کر جانے والے جو غلام تھے وہ حضرت عبدالرحمٰن سے الجھ پڑے اور بات بڑھ گئی، جب بی خبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیچی تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ بوڑھے ہوگئے ہیں اوران کی عقل رخصت ہوگئی ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں! میری عقل المجی ختم نہیں ہوئی، کیکن بات بیہ ہوگئی ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں! میری عقل المجی ختم نہیں ہوئی، کیکن بات بیہ کہ نمی کہ نمی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی مما نعت فرمائی تھی کہ ہم اپنے پیپ یا برتنوں میں شراب ڈالیں .....(۳)۔

## حافظا بن حجررهمة الله عليه كي رائ

اکثر ائمکہ سیر ومغازی کی رائے یہی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن سہل بن زید الحارثی الانصاری اور حضرت عبدالرحمٰن بن سہل انصاری دوفر دنہیں، بلکہ ایک ہی شخصیت ہے، اس لیے اُن حضرات نے تراجم میں جب ان کاذکر آیا تو ایک ہی شار کیا اور کوئی تفریق نہیں کی کہ بیفلانے ہیں اور وہ فلانے۔

لیکن حافظ ابن حجر رحمة الله علیہ نے ان دونوں میں تفریق کی اور فر مایا کہ بیددوالگ الگ شخصیتیں ہیں،

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٢/٢، ٤، ومعرفة الصحابة للأصبهاني: ٣٧٤/٣.

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة: ٣/٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، والإصابة: ٢/٢ . ٤، والاستيعاب: ٢/٠٠ ٤، ومعجم الصحابة: ٢/٠١٥، باب العين، رقم (٦٢٥).

اسى بنياد پرانہوں نے دونوں کا ترجم عليحده عليحده لکھا ہے اوراس بات کوتر جيح دی ہے کہ بيد دوخصيتيں ہيں، فرماتے ہيں:"والظاهر أنهما اثنان"(۱).

ابن سعد رحمۃ الله علیہ وغیرہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن مہل انصاری کے متعلق تین واقعات نقل کیے سے، جن کوہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، یعنی سانپ کے ڈینے کا واقعہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے اور گرفتاری در ہائی کا واقعہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آمدہ واقعہ۔

ان تینوں واقعات کے بارے میں حافظ صاحب علیہ الرحمۃ کو تحفظات ہیں، وہ فر ماتے ہیں کہ سانپ کے ڈسنے کا جو واقعہ ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ حضرت عبدالرحمٰن بن مہل الحارثی الانصاری کے ساتھ بھی پیش آیا ہو، اسی طرح بید ونوں ایک شخصیت شار ہوسکتے ہیں۔

لیکن قیدور ہائی کا جو واقعہ ہے، وہ بہت مشکل ہے، کیوں کہ جن کے بارے میں بیاختلاف ہو کہ وہ بدری ہیں یانہیں؟ اور جو اس سال عمرے کی اوائیگی کے بعد گرفتار ہوئے ہوں وہ خیبر کے موقع پرصغیر وکم سنہیں ہوسکتے، جب کہ حدیث باب میں ان کو"وھو أحدث القوم"(۲) فرمایا گیا ہے۔

نیزیدکہ جونیبر کے موقع پرصغیر ہوں،ان کے بارے میں بیس، پچپیں سال بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عند بنہیں کہد سکتے کہ "إنه شیخ دهب عقله" کیوں کہ اس وقت ان کی عمرزیادہ سے زیادہ چالیس ہوگی اور بیع ملاق ہواوراس عمر میں کسی کوذا ہب العقل کہا جائے۔اس لیے الی نہیں ہوتی کہ اس پرشخو خت اور بڑھا ہے کا اطلاق ہواوراس عمر میں کسی کوذا ہب العقل کہا جائے۔اس لیے ظاہر ہے یہی ہے کہ بید دوالگ الگ فرد ہیں (۳) واللہ اعلم بالصواب

حويصه بن مسعود

بيحضرت حويصه بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدى بن مجدعه انصاري رضي الله عنه بين (٣) \_ ابوسعد

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٢/٢.٤.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، نيزويكهي، حديثِ باب.

رس) الإصابة: ٢/٢.٤.

<sup>(</sup>٤) الإصابة: ١/٣٦٣، والاستيعاب بهامش الإصابة: ١/٣٩٣.

ان کی کنیت ہے(ا)۔

غزوہ بدر کے علاوہ دیگر تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے (۲)۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ

حضرت حویصہ اپنے بھائی محیصہ (۳) سے بڑے تھے، نیکن اسلام قبول کرنے کا شرف پہلے چھوٹے بھائی کو حاصل ہوا، پھر بڑے کو۔

ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ مشہور یہودی کعب بن اشرف کے قبل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ کہ دیا کہ اگرتم لوگوں کو کسی یہودی پر قابو حاصل ہوجائے تو اسے تل کر دینا۔

ابن سینہ یا ابن شینہ نام کا ایک یہودی تا جرتھا، جو کپڑوں کی شجارت کرتا تھا، اس اعلان کے بعد ایک دن موقع پاکر حضرت تحصہ رضی اللہ عنہ نے اس کوتل کر دیا، اس پر حضرت حویصہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بہت ناراض ہوئے، یہ اپنے چھوٹے بھائی محصہ کو مارتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ اللہ کہ دیشن اتم نے اس کوتل کر دیا، علی بھوٹی کے بھائی محصہ کو مارتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ اللہ کہ دیشن ایم نہیں اللہ عنہ نے جوابا کہا، بخدا! مجھے اس کے تل کا حکم اس ذات نے دیا ہے، جو اگر تہمیں تل کرنے کا جھے تھم دیتو میں تہمیں بھی قبل کر دوں ..... یہن کر حضرت حویصہ رضی اللہ عنہ بڑے جواب اس کے تو میں اس پر ضرور اسلی اللہ علیہ وسلم ) تہمیں میری گردن مارنے کا حکم دیں گرتے تم بھے تقل کر دو گے؟ حضرت محصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل! اگر دہ تجھے سے تم دیں گر قبل میں اس پر ضرور علی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل! اگر دہ تجھے سے تم دیں گر حضرت حویصہ رضی اللہ عنہ کہا کہ بالکل! اگر دہ تجھے سے تم دیں کر حضرت حویصہ رضی اللہ عنہ کہنے اللہ عنہ کو اللہ عنہ نے اس کے بعد حضرت حویصہ رضی اللہ عنہ کہنے اللہ عنہ کے دایا میں اللہ عنہ کے دیں جس نے تم ہیں اس حال کو پہنچا دیا ہے، بحض اللہ عنہ کے دایا میں جو یہ سے مناس کے بعد حضرت حویصہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا (۲)۔

<sup>(</sup>١) الاستيعاب بهامش الإصابة: ١/٣٩٣، ومعجم الصحابة: ١١٦/٣، رقم (١٠٨٣)، باب المد

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب بهامش الإصابة: ١/٣٩٤، والإصابة: ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) قوله: "محيصة" بضم الميم وفتح الحاء المهملة، وهو أخو حويصة ..... ويقال فيهما جميعا بتشديد الياء وتخفيفها، انظر عمدة القاري: ٩٥/١٥، وقال النووي: "والأشهر هو التشديد". تهذيب الأسماء واللغات: ١٧١/١.

<sup>(</sup>٤) هـذه الـقـصة لإسـلامـه أخرجها أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ رقم (٣٠٠٢)، وابن إسحاق في سيرة ابن هشام: ١/٢٤، والطبراني في الكبير: ٣١١/٢٠، =

حضرت حویصه رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

ان سے روایت کرنے والوں میں محمد بن مہل بن البی حثمہ اور ان کے بوتے حرام بن سعد بن محیصہ شامل ہیں (۱)۔ رضی اللہ عنہ واُرضاہ

تنبيب

حديثِ باب ميں حضرت محيصه رضى الله عنه كانسب يول بيان كيا كيا ہے، "محيصة بن مسعود بن زيد" اورينسب درست نہيں مجمح يہ ہے كه "محيصة بن مسعود بن كعب"كما جائے۔

مولا نا احمطی سہار نیوری رحمة الله علیہ نے علامہ کر مانی وغیرہ کے حوالہ سے ککھا ہے کہ امام بخاری رحمة الله علیہ نے جو محیصہ بن مسعود بن زیر نقل کیا ہے، یان کا وہم ہے (۲)۔

وہم کس کولائق ہواہے؟

علامه کرمانی رحمة الله علیه وغیره نے یہاں امام بخاری رحمة الله علیه کی طرف جو وہم کی نسبت کی ، وہ درست نہیں، چنانچہ میدہ ہم مصنف کانہیں، بلکہ کسی اوپر کے راوی کا ہے۔

امام بخاری کےعلاوہ ائمہ خسہ نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے، جن میں امام تر مذی (۳) اور بعض طرق میں امام نسائی وامام سلم (۴) نے امام بخاری کی ان الفاظ ونسب میں موافقت کی ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی راوی کا وہم ہے اور اس سلسلے میں امام بخاری (رحمہم اللہ) کومطعون کرنا درست نہیں۔

اب اس مسلط میں کوئی حتمی بات کہنا کہ اوپر کے س راوی کو وہم ہواہے، مشکل ہے (۵)۔

<sup>-</sup> رقم (٧٤١)، والأصبهاني في معرفة الصحابة: ٢/١٦، رقم (٢٣٣٣)، والحافظ في الإصابة: ١٦٣/١.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب بهامش الإصابة: ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) حاشية صحيح البخاري للسهارنفوري: ١/٥٥٠، والكرماني: ١٣٨/١٣، وفتح الباري: ٢٧٦/٦.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، أبواب الديات، باب ماجا، في القسامة، رقم (١٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي، كتاب القسامة ..... ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل .....، رقم (٧١٨) و ٤٧١٩)، وصحيح مسلم، كتاب القسامة .....، باب القسامة، رقم (٤٣٤٢، و٤٣٤-٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) يه حديث مندمهل بن الى حمد مين عارك كل من مارك كل من مارك كل منداف: المنداف: ٥) مندمندمهل بن الى حمد مين عارك كل من منداف عمد مندم ٢٦٦٨٨ وقد مندم (١٢٤١) وراس حديث كطرق كاتتع كرنے سے يہ بات سائة أنى كر مهل بن الى مند مناسب حديث عاص حديث عام ٢٦٦٨٨ وقد مناسبة الله مناس

### حديثِ باب ميں مذكور صحابه كى رشتے دارى كى نوعيت

اس کے بعد یہاں ایک بحث یہ بھی ہے کہ حدیث باب میں مذکور چار صحابہ حضرت عبداللہ بن مہل، حضرت عبداللہ بن مہل، حضرت عبدالرحمٰن بن مہل، حضرت محیصة بن مسعود اور حضرت حصصہ بن مسعود رضی اللہ عنهم کی رشتے داری وقرابت کی کیا توعیت ہے اور یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں؟

اس سلسلے میں تحقیق بات یہ ہے کہ حضرت محیصہ وحویصہ دونوں چچاہیں اور حضرت عبداللہ وعبدالرحمٰن دونوں بھتیج (۱)۔

بہت سے علماء ومحدثین کو مغالطہ اس سے لاحق ہوا کہ نسب بیان کرتے ہوئے محیصہ بن مسعود بن زید کہدویا گیا، کما فی حدیث الباب أیضاً اس روسے بید صفرات آپس میں عمرزاد ہوجاتے ہیں، جو کہ صریح غلط ہے، یہاں تک کہ بعض روایات تک میں "ابن عم لھما" (۲) کے الفاظ رواۃ نے نقل کر دیے، حافظ ابن حجر جیسے رجل محقق سے یہاں تسامح ہوگیا کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن مہل رضی اللہ عنہ کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے

= کودو حضرات روایت کرتے ہیں، بشیر بن بیاراورابولیل بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن بہل۔ ٹانی الذکر جوراوی ہیں ان کے طریق سے مروی روایات میں یا تو صرف محیصہ بن مسعود ہے یا محیصہ ان میں سرے نے زید کا ذکر ہی نہیں ہے، جب کہ اول الذکر راوی بشیر بن بیار کہ روایات میں یا تو صرف محیصہ بن مسعود بن زید ہے یا محیصہ بن مسعود یا دوسرے الفاظ ۔ پھر بشیر بن بیار بشیر بن بیار کے جو تلا فدہ ہیں ان میں بچی من سعید انصاری وسعید بن عبید شامل ہیں اور سعید بن عبید کی روایات میں بھی ' زید' کا ذکر نہیں ہے، اس لیے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فذکورہ وہ ہم کی بن سعید بیاان کے سی تلمیذکو پیش آیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

ال صديث كر طرق كي لي ويكهي ، تحفة الأشراف: ٨٩/٤ ، وقم (٤٦٤٤). ال صديث كي كمل تخ تح ك لي ويكهي ، جامع الأصول و تعليقاته: ٢٨٠/١٠ ، وابن ماجه، أبواب الديات، باب القسامة، وقم (٢٦٧٧ – ٢٦٧٧).

(۱) المام نسائى كى ايك روايت ساس كى تاييد به وتى ب، اس ميس ب: "فجاء أخوه وعماه حويصة ومحيصة، وهما عما عبد الله بن سهل" سنن نسسائى، كتباب القسامة، رقم (٤٧٢١)، فيزويكهي ، السنن الكبرى للبيهقي: ٢٠٨٠ - ٢٠٠٨، كتاب القسامة، باب أصل القسامة، رقم (٦٦٤٣٦).

(٢) سنن النسائي، كتاب القسامة .....، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل ..... رقم (٤٧١٧)، وفي رواية أبي داود، أيضاً: "ابناعمه: حويصة ومحيصة" سننه، كتاب الديات، باب القسامة، رقم (٥٠٠).

ان کو "ابن عم حویصة و محیصة "(۱) کهدیا، البته انهول نے حویصه و محیصه کانسب ضرور صحیح نقل کیا ہے اور علام عینی کے الفاظ صحیح صورت حال کو واضح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، "ابن أخبي حویصة و محیصة "(۲).

اس کو یول مجھیے کہ حضرت محیصه کے دادا کعب کے دوصا جزاد ہے مسعود وزید ہیں (اور بھی ہوسکتے ہیں)، مسعود کی اولا دہیں سے محیصه وحویصه ہیں اور زید کی اولا دہیں بہل وغیرہ، پھر بہل کی اولا دہیں حضرت عبداللہ بن بہل وعبدالرحمٰن بن بہل رضی اللہ عنہم ہیں، اس طرح یہ حضرات آپس میں پچاو بھیتے ہوئے (۳)۔
عبداللہ بن بہل وعبدالرحمٰن بن بہل رضی اللہ عنہم ہیں، اس طرح یہ حضرات آپس میں پچاو بھیتے ہوئے (۳)۔
اس تفصیل کو خوب ذہن شین رکھنا چا ہے، اکثر یہاں مغالطہ وجا تا ہے (۴)۔ واللہ اعلم بالصواب فقال: اُتحد لفون و تستحقون قاتلکم أو صاحبکم؟ قَالُوا: و کیف نحلف ولم فیم نشهد، ولم نر؟

چناں چہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم قسم اٹھانے کو تیار ہو، اس طرح قاتل تہمیں مل جائے گا؟ ان حضرات نے عرض کی کہ ہم کس بنیا دیوشم اٹھا کیں، جب کہ موقع پر ہم موجود تھے، نہ ہم نے کسی کو دیکھا؟!

یعنی جب ان حضرات صحابہ نے پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ قسم اٹھا لو کہ فلال قاتل ہے، اس طرح تہمارا مقصد حاصل ہوجائے گا اور تہمیں قاتل مل جائے گا۔ اس بران حضرات نے قسم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ قسم تو وہ اٹھائے گا جسے قاتل معلوم ہوا ور وہ جائے وار دات پر موجود بھی ہو، جب کہ ہمارا معاملہ ایسانہیں ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس مسئلے کی صحیح شکل ونقشہ یوں ہے:

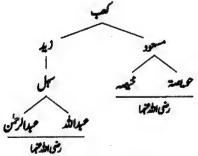

(٤) ثير ويكيميه ،أو جز المسالك: ١٦٥/١٥-١٦٥.

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٢/٢،٤،و:١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/١٥.

قال: فتبريكم يهود بِخمسين. فَقَالُوا: كيف نأخذ أيمانَ قوْم كفَّار؟ فعقله النَّبِيُّ عَنْدِهِ

نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یہود بچاس قسمیں کھا کرتمہارے سامنے براءت کا اظہار کریں گے۔ ان حضرات نے فرمایا، ہم ایک کا فرقوم کی قسموں پر کیسے اعتماد کرسکتے ہیں؟! چناں چہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے دیت خودادا کی۔

"من عنده" میں دواحمال ہیں،ایک توبیہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے خاص مال سے دیت ادا کی۔ دوسرے بیر کہ وہ ادائیگی بیت المال سے کی گئی (۱)۔

ان حفرات صحابہ کا استحقاق ثابت نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے دیت اس لیے اداکی کہ جھگڑا ختم ہوجائے اور ان حفرات کو بھی تسلی ہوجائے ، کیوں کہ عرف ان کے ہاں یہی تھا کہ دیت ملنے کی صورت میں بھی یہ مجھاجا تا تھا کہ اولیائے مقتول کے ساتھ انصاف ہواہے (۲) ۔ واللہ اعلم

اس کےعلاوہ یہاں قسامہ کامسکہ بیان کیا گیاہے،اس کی تفصیل جلد ٹانی میں آئے گی۔انشاءاللہ(۳)

فذهب عبدالرحمن يتكلم، فقال: كبِّر، كبِّر - وهو أحدث القوم - فسكت، فتكلما چنال چه حفزت عبدالرحن بات كرنے لگوتو نبى عليه السلام نے فرمايا كه برول كوموقع دواور يه آنے والوں ميں سب سے چھوٹے تھے، سووہ خاموش ہوگئ اور حضرت محيصة وحويصه رضى الله عنهم نے اپنامدى پيش كيا۔

حدیث سےمتفادایک حکم

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی "کبر سے سے سیستفاد ہوا کہ بروں کی موجودگی میں چھوٹوں کونہیں بولنا چاہیے، بیادب کے خلاف ہے، حضرت محیصہ وحویصہ رضی اللہ عنہما چوں کہ دونوں بڑے تھے اور حضرت عبدالرحمٰن جھوٹے تو نبی علیہ السلام نے بروں کی رعایت رکھتے ہوئے ان کے برادرزادے عبدالرحمٰن

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٩٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٩٦/١٥ -٩٧، وشرح ابن بطال: ٥/٥٥٣.

٠ (٣) انظر ، كتاب الديات ، باب القسامة .

رضی الله عنه کومنع کردیا کہ ان کے سامنے آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے (۱)۔

## ایک اعتراض اوراس کے جوابات

یہاں ایک اعتراض بیہوتا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن پہل، جوولی مقتول تھے، کو خاموش کرا کر حضرت حویصہ ومحیصہ رضی اللّٰعنہم کو کیوں بات کرنے کوکہا گیا، جب کہ حق تو ولی مقتول کا تھا؟

- اس کا جواب ہیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامقصود بیتھا کہ واقعہ کی کیفیت وصورت کو سمجھا جائے، جہاں تک حقیقت دعویٰ کا تعلق ہے، اس سے یہاں بحث نہیں، کیوں کہ اگریہی مقصود ہوتا تو حضرت عبدالرحمٰن ہی گفتگو فر ماتے ، جن کاحق بھی تھا۔
- اس بات کا احمال بھی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن نے خود ان دونوں حضرات کو اپنی طرف سے بات کرنے کے لیے وکیل بنایا کہ بات آپ لوگ ہی کریں (۲)۔واللہ اعلم

### ترجمة الباب برايك اشكال

امام بخاری رحمة الله علیه نے ترجمة الباب میں بیالفاظ ذکر کیے تھے،"وإشم من لم یف بالعهد" ان الفاظ پر حافظ ابن تجررحمة الله علیه نے بیاعتراض کیا ہے کہ حدیث باب میں توکوئی بھی چیز ایس نہیں جواس جزیر دلالت کر رہی ہویا اس پر منطبق ہور ہی ہو (۳)۔

### ندکورہ اشکال کے جوابات

شخ الحديث مولا نامحدزكريا كاندهلوى رحمة الله عليه نے اس اعتراض كے تين جوابات ذكر كيے ہيں:

معنف رحمة الله عليه الله باب كتحت كوكى مناسب حديث ذكر كرنا تو حيات تنه اليكن اس كاموقع الهين الله عند الشراح في مثل هذه المواضع (؟).

<sup>(^)</sup> عسلمة القاري: ٩٦/١٥، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله عليه بابا أيضاً في كتاب الأدب، آي: باب إكرام الكبير ١٠٠٠ و ذاكر تحته حديث الباب، رقم (٦١٤٣).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٩٦/١٥، وشرح الزرقاني: ٢٠٨/٤، رقم (١٦٩٦)، والأوجز: ١٦٨/١٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٧٦/٦، والأبواب والتراجم: ٢٠٨/١، وتعليقات لامع النراري: ٣٢٥/٧.

<sup>(</sup>٤) الأبواب والتراجم: ٢٠٨/١، وتعليقات اللامع: ٣٢٥/٧.

اس طرح کی جگہوں و مقامات میں میرے زدیک بہترین توجید یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے پہال عمراً تشخیذ اذہان کے لیے اور اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس کے مناسب حدیث کو اور کسی جگہ انہوں نے ذکر کیا ہے، یہاں ذکر نہیں کیا۔ ۔۔۔۔۔ چناں چہ وعدہ خلاف کو اس کے فعل پر جو گناہ ہوگا، اس کا ذکر کئی روایات میں آیا ہے، اب اگرامام بخاری رحمۃ الله علیہ کی ایک روایت پر انحصار کرتے تو کسی کو یہ وہم ہوسکتا تھا کہ ذکورہ گناہ اسی نوع کے ساتھ خاص ہے، جب کہ مقصود مصنف تو یہ ہے کہ وعدہ خلافی کے گناہ پر جہات کثیرہ سے تنبیہ کی جائے، اسی لیے انہوں نے کوئی خاص حدیث ذکر نہیں کی۔

اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے جو مختلف احادیث ذکر کی ہیں انہیں اس ترجمہ کا مشار الیہ سمجھ لیا جائے لیا جائے کہ امام نے اس ترجمے کے ذریعے ان احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں وعدہ خلافی کی مذمت وگناہ مذکور ہے(1)۔

سیجی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری رخمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ روایات، جو بدعہدی کی مذمت میں وار دہوئی میں، کے ذریعے اس بات پر تعبید کی ہے کہ ایفائے عہد کو اپنا شعار بنانا چاہیے (۲) واللہ اعلم بالصواب

### حدیث کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت

حافظ ابن مجررهمة الله عليه كى رائے يہ ہے كه ترجمة الباب كے ساتھ حديث كى مناسبت اس جملے سے مور بى ہے، "انسطىلق عبدالله بن سهل ومحيصة ..... إلى خيبر، وهي يومئذ صلح "(٣) اور باي معنى كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم كو خيبر كے ساتھ صلح كى تقى، جس كى شرط يتى كه وہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم كو خيبر كے باغات كى نصف پيداواراداكريں گے (٣)۔

اس سے یہی ثابت ہوا کہ شرکین کے ساتھ صلح ہر دوصورتوں میں کی جاسکتی ہے، ان سے مال لے کر بھی اور ضرورت کے وقت دے کربھی ، یہی مقصودتر جمہ تھا۔

جب كمالممهلب رحمة الله عليه كمطابق حديث كآخرى جزية جمة ابت مور ماع، "فعقله

<sup>(</sup>١) الأبواب والتراجم: ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، وتعليقات اللامع: ٧/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) حواله جات بالا.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٧٦/٦.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري، كتاب المغازي: ٤١٤، باب غزوة خيبر.

النب صلى الله عليه وسلم من عنده "كمنى اكرم صلى الله عليه وسلم في اينى طرف يدرى ، وه اس النب صلى الله عليه وسلم من عنده "كمنى اكرم صلى الله عليه وسلم كرم اله الهوار وضياع لازم نه آئے ، نيزيبوديوں كى تاليف بھى مقعود تھى كه شايداس طرح ان كوفاظت كي داه بموار ہوجائے ، اسى طرح يبود كي شروخبث باطن سے اپنى ذات اور مسلمانوں كى حفاظت بھى منظر تھى ، اس طرح ترجمة الباب كے ساتھ مطابقت ثابت ہوجاتى ہے (ا)۔

اورعلامه عنى رحمة الله عليه فرمات بيل كه حديث كى ترجيك ساته مناسبت "وهي يومئذ صلح" عن حاصل مورى به الله عليه وسلم من عنده" به كام حاصل مورى به عليه وسلم من عنده" به كام حاصل مورى به كيول كه يمشركين كساته مصالحت بالمال مى تقى (٢) -

گویاعلامه عینی رحمة الله علیه نے اوپر کے دونوں اقوال کوجمع کر دیا ہے۔

١٣ - باب : فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالعَهْدِ .

## ترجمة الباب كامقعدو مأثل مصمناسبت

ساتی باب میں چوں کہ مصالحت وموادعت کا ذکرتھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے یہاں میہ بتا دیا کہ مصالحت جبد دیا کہ مصالحت جب ہوجاتی ہے تو پھراس کی پاس داری اور ایفا ضروری ہوتا ہے اور اس پاس داری وایفائے عہد کے بڑے فضائل جی اور خود بھی بیا کی المجھی صفت ہے (۳)۔

٣٠٠٣ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَبْدِ ٱللّهِ بْنِ عَبْدِ ٱللّهِ بْنِ عَبْدِ ٱللّهِ بْنِ عَبْدِ ٱللّهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُبْدِ ٱللهِ بْنَ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ ' أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَنْ قُرَيْشٍ ، كَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ ، في الْمُدَّةِ الَّتِي مادَّ فِيهَا رَسُولُ ٱللهِ يَظِيلَتُهِ أَبَا سُفْيَانَ في كُفَّارٍ قُرَيْشٍ . [ر : ٧]

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥/٥٥/٥، وفتح الباري: ٢٧٦/٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة الفاري: ١٥/٥٥

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥ /٩٧.

<sup>(</sup>٤) قوله: "عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أخبره": الحديث، مرّ تحريب، في بدء الوحي.

## تراجم رجال

۱- يحيى بن بكير

بيامام يحيى بن بكيررهمة الله عليه بين \_

٢ - الليث

بيامام ابوالحارث ليث بن سعد فنمي رحمة الله عليه بين ان دونون حضرات كاتذكره بدء الوحسي كي "الحديث الثالث" كي تحت كرر جكاب (1)-

۳- يونس

به يونس بن يزيدا يلى رحمة الله عليه بين، ان كامخضر تذكره"بده الوحي" اور فصل تذكره كتاب العلم، "باب من يرد الله به خيرا ....... مين آچكا ب (٢) \_

٤ – ابن شهاب

بدام محد بن مسلم ابن شهاب زبري رحمة الله عليه بير -ان كامخضرتر جمه "بد، الوحي بيس كزر چكا (٣)-

٥- عبيدالله بن عبدالله بن عتبه

بيفقيد مدين عبيد الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود رحمة الله عليه بي -ان كاتذكره اجمالاً"بده الوحسي" كتحت اورتفعيلاً كتاب العلم، "باب متى يصح سماع الصغير؟" كتحت آچكا(م)-

٦- عبدالله بن عباس

مشهور صحابي حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كے حالات اجمالاً" بده الموحي "كتحت اور تفصيلاً كتاب الإيمان ، "باب كفران العشير، و كفر دون كفر" كتحت گزر چكے (۵) \_

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢/٣٢١-٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٨٢/٣، و: ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٢٦/١، الحديث الثالث.

<sup>(</sup>٤) كشف البارى: ٢/٦٦١، و٣٧٩/٣.

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١/٥٣٥، و: ٢/٥٠٠.

#### ٧- ابوسفيان

ميمشهور صحابي حضرت ابوسفيان صحر بن حرب رضى الله عنه بين - ان كاتذكره بدء الوحي كى "الحديث السادس" كي تحت كرر وكا (1) \_

### صديث باب كالرجمه

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے انہیں بتلایا کہ شاوروم ہرقل نے قریش کے اور سواروں کے ساتھ انہیں اپنے ہاں بلایا، جب کہ وہ شام میں تجارت کی غرض سے گئے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے معاملے میں حضرت ابوسفیان سے مصالحت کی تھی۔

حدیثِ باب بدءالوحی کی چھٹی حدیث کا ایک حصہ ہے، اس کی مکمل نشر سے وہیں گز رچکی ہے (۲)۔

### حدیث کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت

علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایفائے عہد کی فضیلت اور نقض عہد کی ندمت قرآن وسنت میں جابجاموجود ہے۔ در حقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اس سوال کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جو ہرقل نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے کیا تھا کہ ''ھل یغدر ؟''کیاوہ غداری، وعدہ خلافی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں؟ سوال کی وجہ یہی تھی کہ غدر وفقض عہد ہرامت ومعاشرے کے نزد یک ندموم مل ہے اور صفات رسل (جوانسانوں میں مقدس ترین ہستیاں ہیں) میں سے نہیں ہے کہ رسل وا نبیا اس سے متصف ہوں، کیوں کہ وعدہ خلاف وغدار، نبی ہرگز نہیں ہوسکتا (۳)۔

اسی سے ایفائے عہد کی فضیلت واہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جس صفت سے انبیا ورسل متصف ہوں گے وہ معمولی صفت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی اہمیت غیر معمولی ہوگی، یہی امام بخاری رحمۃ الله علیہ کامقصود بھی ہے۔ وہ معمولی صفت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی اہمیت غیر معمولی ہوگی، یہی امام بخاری رحمۃ الله علیہ کامقصود بھی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/٨٠/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري، الحديث السادس، من بدء الوحي: ١/٥٨٥-٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) ابن بطال: ٥/٥٦، وفتح الباري: ٢٧٦/٦، وعمدة القاري: ٥٧/١٥، والقسطلاني: ٥/٥٠.

### ١٤ – باب : هَلْ يُعْفَى غَنِ ٱلذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ .

### ترجمة الباب كامقصد

اگر کسی ذمی نے کسی مسلمان پر جادوکردیا تو کیا اس ذمی کومعاف کیا جاسکتا ہے یا اس کو آل کیا جائے گایا اور کوئی سزادی جائے گی؟

ید مسئلہ چوں کہ مختلف فیہا ہے، فقہائے امت کا اس میں اختلاف ہے اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے موافق اس کو' ہل' استفہامیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، جز ما کوئی تھم بیان نہیں کیا، لیکن حدیث، جو اُنہوں نے ترجمہ کے تحت نقل کی، اس سے ان کا مذہب معلوم ہور ہا ہے کہ اس ذمی کومعاف کر دیا جائے گا(۱)۔

اختلاف فقہاء کی تفصیل اختلاف فقہاء کی تفصیل

علامہ باجی نے امام ما لک رحمۃ الله علیہا کا مسلک بیقل کیا ہے کہ ذمی ساحر کوئل نہیں کیا جائے گا،کیکن دو صور تیں ایسی ہیں جن میں اس کوئل کیا جائے گا:

- ا بین سحر وجادو کے ذریعے سی مسلمان کونقصان پہنچائے۔اس صورت میں چوں کہ اس نے نقض عہد کیا ہے،اس کی سز اقل ہوگی،البتہ اسلام قبول کر لے توقل نہیں کیا جائے گا۔
- مسلمانوں کے علاوہ اپنے کی ہم ندہب پر جادوکرے، اس کے نتیج میں مسحور مرجائے تو قصاصاً اس کوتل کیا جائے گا اورا گرمسحور ندمرے تو صرف سز ایرا کتفا کیا جائے گا (۲)۔

امام احمد رحمۃ اللّٰدعلیہ کے ہاں بھی اگر ساحرا پنے سحر سے کسی گوتل کر دیتو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا، نفسِ سحر پرقتل کی سزانہیں ہوگی (۳)۔

امام شافعی رحمة الله علیه کا مذہب بھی یہی ہے کہ ساحر کے سحرے اگر کوئی مرجائے تواسے قتل کیا جائے گا، در نہیں، بشرطیکہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ بیم تقول میرے عملِ سحر سے مراہے (سم)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/ ٩٧/ وفتح الباري: ٢٧٧/٦.

<sup>(</sup>٢) المنتقى: ١٠٢/٩، كتاب العقول، الباب الثاني في قتل الغيلة، والأوجز: ٩٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة: ٣٧/٩، كتاب المرتد، أحكام السحر......

<sup>(</sup>٤) "قال الشافعي رحمه الله تعالىٰ: "وإذا سحر رجلا فمات، سئل عن سحره، فإن قال: أنا أعمل هذا

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیفر ماتے ہیں کہ اگر ساحرا پے سحر کا اقرار کرلے یا کسی دلیل سے اس کا سحر ثابت ہوجائے تو سز اقتل ہوگی اور اس سے تو بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس معاطع میں مسلم، ذمی، آزاد اور غلام سب برابر ہیں۔ البتہ ایک قول سی بھی ہے کہ ساحر مسلم کو تو قتل کیا جائے گا، کتا بی کونہیں (۱)۔

# امام اعظم رحمة الله عليه كودلاكل

ام اعظم رحمة الله عليه كي ايك دليل حضرت ام المونيين حفصه رضى الله عنها كا واقعه به بينال چه نافع عن ابن عمر رضى الله عنها كي طريق سے مروى به كه حضرت حفصه رضى الله عنها كى ايك بائدى نے ان پر جادو كرديا تفتيش كرنے پراس كا جرم ثابت ہو گيا اور اس نے اس كا اعتراف بھى كرليا، سوحضرت حفصه نے حضرت عشان عبد الرحمٰن بن زيد سے كہا كه اس كوتل كرديا جائے۔ انہول نے اسے تل كرديا، البته يه بات جب حضرت عثمان رضى الله عنه كومعلوم ہوئى تو وہ ناراض ہوئے ، اس پر حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنها نے حاضر ہوكر انہيں حقيقت حال بتلائى۔

حضرت عثان کے ناراض ہونے کی وجہ یہی ہوئی تھی کہ بیکام ان کی اجازت کے بغیر ہوا تھا (۲)،اس سے بیمطلب لینا کہ وہ قبل ساحر کے قائل نہیں تھے،غلط ہے (۳)۔

حضرت امام اعظم رحمة الله عليه كى دوسرى دليل حضرت عمر رضى الله عنه كا فرمان ہے، حضرت بجاله فرمات ميں كميں جزء بن معاويه كا كا تب تھا، كمان كے پاس حضرت عمر رضى الله عنه كا خط آيا كه "اقتلوا كل

لأقتل، فأخطئ القتل وأصيب، وقد مات من عملي ففيه الدية، وإن قال: مرض منه، ولم يمت، أقسم أولياؤه: لـمات من ذلك العمل، وكانت الدية، وإن قال: عملي يقتل المعمول به، وقد عمدت قتله به، قتل به قودا": انظر الأم: ٢٥٥/٨، كتاب القسامة، باب الحكم في الساحر........

- (١) أحكام القرآن للجصاص: ١/٠٥، وروح المعاني: ١/٣٣٩، والأوجز: ٥٠/١٥.
- (٢) أحكام القرآن: ١/٥٠، وروح المعاني: ٣٣٩/١، والمؤطأ للإمام مالك: ١/٢٨، كتاب الديات، باب ماجاه في الغيلة والسحر، رقم (١٤/١٥١٨).
- (٣) انظر كلام الباجي فيه في المنتقى: ١٠١/٩ والأوجز: ١٠١٧٥ وانظر أيضاً السنن الكبرى للبيهقي: ١٣٦/٨ رقم (١٦٤٩٩) والمصنف لابن أبي شيبة: ١٢/١٥ كتاب الحدود، باب ما قالوا في الساحر .....، رقم (٢٩٥٨).

ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر"(١).

- اسی طرح حضرت عمر رضی الله عند کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ساحر کو گرفتار کیا اور سینے تک اسے زمین میں دبادیا ، اسی حال میں اسے چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ مرگیا (۲)۔
- ولا حضرت حسن بهرى رحمة الله عليه عصمروى م كمانهول في فرمايا، "يقتل الساحر ولا يستتاب" (٣).
- ف نی کریم صلی الله علیه وسلم ہے بھی ساحرکی سزاقتل ہی مروی ہے، جامع ترمذی میں حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عندے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے، "حد الساحر ضربة بالسیف"(٤).

یہ تمام روایات اس امر پر دلالت کررہی ہیں کہ ساحر کوتل کیا جائے گا، پھران روایات وآثار میں چونکہ اس بات کی تفریق نہیں ہے کہ ساحر مسلم ہویا غیر مسلم، اس لیے امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ نے یہ فرمایا کہ ساحر کو مطلقاً قتل کیا جائے گا،خواہ مسلم ہویا غیر مسلم (۵)۔

### ائمه ثلاثه کے دلائل

## ائمہ ثلاثہ چوں کہ مطلقاً قتل ساحر کے قائل نہیں ، اس میں وہ مسلم اور غیرمسلم کی تفریق کرتے ہیں کہ

(۱) أخرجه أبوداود، في كتاب الخراج .....، باب في أخذ الجزية من المجوس، رقم (٣٠٤٣)، وأحمد في مسنده، حديث عبدالرحمن بن عوف الزهري: ١/١٥٠، و١٩١، رقم (١٦٥٧)، وأحكام القرآن: ١/٥٠، ومسند أبي يعلى الموصلي، مسند عبدالرحمن بن عوف، رقم (٨٥٨).

- (٢) أحكام القرآن: ١/٠٥، والمصنف لعبد الرزاق: ٩٠٠١، كتاب العقول، باب قتل الساحر، رقم (٢٦، ١٩).
  - (٣) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب ماقالوا في الساحر .....، رقم (٢٩٥٧٩).
- (٤) رواه الترمذي في كتاب الحدود، باب ماجاء في حد الساحر، رقم (١٤٦٠)، والحاكم في المستدرك: 1/٤ كتاب القسامة، باب تكفير 1/٤ كتاب القسامة، باب تكفير المحدود، رقم (١٢٥٠)، والبيهقي في الكبرى: ٢٣٤/٨، كتاب القسامة، باب تكفير الساحر ....، رقم (١٦٥٠)، والجامع الصغير مع فيض القدير للمناوي: ٢٩٨/٣، حرف الحاء، رقم (٣٦٨٨)، وسنن الدارقطني، كتاب الحدود، رقم (١١٦).
- (٥) الـمغنىي لابن قدامة: ٣٧/٩، وفيه أيضاً: "والقياس أيضا يقتضي ذلك؛ لأنه جناية أوجبت قتل المسلم، فأوجبت قتل الذمي كالقتل".

ساحراہل کتاب کوتل نہیں کیا جائے گاتو اس سلسلے میں ان کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسحر کامشہور واقعہ ہے کہ لبید بن الاعصم یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاوو کیا تھا، کیکن نبی علیہ السلام نے اس کوتل نہیں کروایا۔ کما فی روایة الباب.

ابن قدامة رحمة الله عليه كا كہنا ہے كہ قياس كا تقاضا بھى يہى ہے كہ ساحراہل كتاب كوثل نه كيا جائے، كيوں كه اس كاشرك اس كے فعل سحر سے بھى بڑا گناہ ہے، اس پراسے قل نہيں كيا جاتا كہ دہ مشرك ہے تو ساحر ہونے كى وجہ سے اس كاقتل كيونكر جائز ہوگا؟ (1)

### ائمه ثلاثه كے دلائل كاجواب

علامه ابن قدامه رحمة الله عليه نے اپنے مسلک کی جو دلیل پیش کی، وہ بیتھی کہ لبید بن الاعظم کاسحر معلوم و ثابت ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس کوتل نہیں کروایا تھا، جس سے ریواضح ہوا کہ ساحر اہل کتاب کوتل نہیں کیا جائے گا۔لیکن بوجوہ اس حدیث سے استدلال درست نہیں:

- معاملہ چوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تھا اور پیچھے یہ بات گذر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے لبید بن الاعصم کو آئیس کروایا تھا، ورندا پنی ذات کے لیے انتقام لینالازم آتا۔
- علامه مهلب فرماتے ہیں، اس سحر کی وجہ سے نبی علیہ السلام کوکوئی نقصان نہیں ہواتھا، چنال چہاس کی وجہ سے وحی کا سلسله رکا، نه شرعی احکام میں کوئی مشکل یا خلل واقع ہوا، بلکہ اپنی ذات کی حد تک ایک قشم کا وہم لاحق ہوگیا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث باب میں ہے،" حتی کان یحیال إلیه أنه صنع شیئا ولم یہ صنع شیئا ولم یہ صنع شیئا کے حدیث بات بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوخداوند کریم نے اس حال پر بے یار ومددگار نہیں چھوڑ ہے رکھا، بلکہ ان کی مکمل دست گیری فرمائی اور علاج بھی بتلایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں میں مرکومعاف فرمادیا تھا۔

چنال چدعلامه ابن بطال رحمة الله عليه ان وجوبات كوبيان كرتے موئ ككھتے ہيں: "وعلى هذا القول لاحجة لابن شهاب في أن النبي عليه السلام لم

<sup>(</sup>١) المغني: ٩٠/٩، والأوجز: ٩٠/١٥.

يقتل اليهودي الذي سحره؛ لوجوه، منها: أنه قد ثبت عن الرسول أنه كان لا ينتقم لنفسه، ولو عاقبه لكان حاكما لنفسه.

قال المهلب: وأيضاً فإن ذلك سحر لم يضره عليه السلام؛ لأنه لم يُفقِده شيئاً من الوحي، ولا دخلت عليه داخلة في الشريعة؛ وإنما اعتراه شيء من التخيل والتوهم، ثم لم يتركه الله على ذلك، بل تداركه، ثم عصمه وأعلمه بموضع السحر، ..... "(١).

جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ شرک بڑا گناہ ہے، اس کے باو جوداس کی سز اقتل نہیں تو سحر کی سز اقتل کیسے ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سی کا شرک اختیار کرنا اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، اس کا ضرر متعدی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو نقصان آگے متعدی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو نقصان پہنچا تا ہے، تو ساحرا حناف کے نزدیک قطاع الطریق کے تھم میں ہے کہ جس طرح قاطع طریق (ڈاکو) کی سز التی تعلق ہے، اس طرح ساحر کی سز ابھی قتل ہے، کیونکہ یہ دونوں افساد فی الارض میں مشترک ہیں (۲)۔

ساحمسلم كاحكم

اوپرساحرکتابی یاذمی کا حکم بیان کیا گیاہے، کیکن اگرساح مسلم ہوتواس کی سز اکیا ہوگی؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چوں کہ مسلم وغیر مسلم کے درمیان تفریق کے قائل نہیں اس لیے ان کے ہاں اس کی سز آقل ہی ہے۔

یہی قول امام مالک واحمد رحمہما اللّٰہ کا بھی ہے، صحابہ و تا بعین میں سے حضرت عمر وابن عمر، عثمان ،علی بن ابی طالب، قیس بن سعد، جندب اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللّٰہ عنہم وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں، کیوں کہ نبی کریم

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥٨/٥٠-٥٥٩، وأيضا فتح الباري: ٢٧٧٧، وعمدة القاري: ٩٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار: ٣٢٤/٣. "قال ابن شجاع: فحكم في الساحر والساحرة حكم المرتد والمرتدة، وقال -نقلًا عن أبي حنيفة-: إن الساحر قد جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد، والساعي بالفساد إذا قتل قُتِل". انظر روائع البيان للصابوني: ١/٥٨، والأحكام للرازي: ١/١٥.

صلى الله عليه وسلم كاارشاوي، "حد الساحر ضربة بالسيف" (١).

جب کدامام شافعی کی رائے ہیہ کے کے صرف سحر کی وجہ سے ساحر کوتل نہیں کیا جاسکتا، جب تک کہ اس کے ذریعے وہ سی کوقل نہ کردے، یہی قول ابن المنذ راورایک روایت میں امام احمد رحمہم اللّٰد کا ہے (۲)۔

ان کا استدلال اس سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک مدبرہ باندی نے ان پرسحر کیا تو انہوں نے اس کوفروخت کردیا (۳)،اس سے معلوم ہوا کہ ساحر کی سز اقل نہیں ہے، ورنداس باندی کا فروخت کرنا جائز نہ ہوتا، بلکہ اس کو بہر حال قتل کیا جاتا اور یہی واجب ہوتا (۴)۔

نیز نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے، "لا یحل دم امری مسلم إلا بیاحدی ثلاث ......"(٥).

اس حدیث میں تین قتم کے لوگوں کا خون حلال قرار دیا گیا ہے، یعنی قاتل عمدا، زانی محصن اور مرتد۔
اور بید جوساحر ہے اس سے ان تینوں کبائر کا صدور نہیں ہوا، اس لیے اس کا خون حلال نہیں ہونا چا ہے کہ اسے واجب القتل قرار دیا جائے (۲)۔

### ائمه ثلاثه کے دلائل

## ائمَہ ثلا شہ کی پہلی دلیل تو وہی ہے جوابھی او پر گذری۔

<sup>(</sup>١) الحديث مر تخريجه آنفاً.

<sup>(</sup>٢) المعني لابن قدامة: ٣٥/٩، كتاب قتال أهل البغي، فصل السحر، والأم: ٢٣٦/٢، رقم (٢٨٢٣)، وهو قول ابن حزم كذلك، انظر المحلى: ٢١٠/١٢.

<sup>(</sup>٣) المعنني: ٩٥/٩، والسنن الكبرى للبيهقي: ٢٣٧/٨، كتاب القسامة، باب من لايكون سحره كفرا.....، رقم (١٦٥٠٦)، والمصنف لعبد الرزاق، كتاب العقول، باب قتل الساحر، رقم (١٩٠٢٠–١٩٠٢).

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/٩٩، والأم: ٢/٢٣٧، كتاب الاستسقاء، الحكم في الساحر والساحرة، رقم (٢٨٢٦).

<sup>(</sup>٥) وتمامه: "أن يزني بعد ما أحصن، أو يقتل إنساناً فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيُقتل". رواه الترمذي في المفتن، باب ماجاء لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، رقم (١٥٩)، وأبوداود في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، رقم (٢٠٥٤)، والنسائي في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، رقم (١٩٥٤)، عن عثمان رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) المغني: ٣٥/٩، والأم للشافعي: ٢٣٧/٢، الحكم في الساحر والساحرة، رقم (٢٨٢٦).

ان کی دوسری دلیل حفزت عمر کاوہ خط ہے جوانہوں نے جزء بن معاویہ رضی اللہ عنہما کو لکھا تھا، "اقته لوا کیل ساحہ سے درسی"(۱) جس کے نتیج میں انہوں نے تین جادوگروں کو تل کیا، یہ بات مشہور بھی ہوئی،اس کے باوجود کسی صحابی نے اس پرنگیر نہیں فر مائی، گویا اس پر تمام صحابہ کا جماع تھا کہ ساحر کو تل کیا جائے گا۔

ان کی تیسری دلیل حضرت هفصه رضی الله عنها کا واقعه ہے، جو ماقبل میں گذرا کہ انہوں نے اپنی ایک ساحرہ باندی کوئل کروایا تھا(۲)۔

#### مدارخلاف

حفیہ وغیرہ کے نزدیک جوسا حرکے قل کے قائل ہیں، اس کی وجہ بیہ ہے کہ میشخص ساعی بالفساد ہے اور کا فربھی ہے اور مالکیہ کے نزدیک بیازندیق ہے اور اس کی سز آقتل ہی ہے۔

جب کہ امام شافعی رحمۃ اللّہ علیہ ساحر کے کفر کے قائل نہیں، بلکہ اس کو وہ صرف ایک معصیت خیال کرتے ہیں، معصیت کی سزا تعزیر و تا دیب تو ہو عتی ہے، قل نہیں، ہاں! یہ کہ اس سحر کے ذریعے وہ کسی گوتل کردے، اس صورت میں اس کوقصاصاً قتل کیا جائے گا، نہ کہ ارتداد و کفراور زندیقیت کی وجہ سے (۳)۔

### ایک اہم تنبیہ

اوپر کی تفصیلات سے بظاہر میمعلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ کے نزد یک ہرشم کا سحر کفر ہے، کیکن بی خیال درست نہیں، چنانچدامام ابومنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"إن القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ؛ بل يجب البحث عن حقيقته، فإن كان في ذلك رد ما لزم من شرط الإيمان فهو كفر، وإلا فلا"(٤).

### أيك اور تنبيه

پھر حنفیہ کے نز دیک ہے تھم کہ ساحر کو آل کیا جائے گا،اس میں ذمی ومسلم ،آزاد وغلام ، مردوعورت سب

<sup>(</sup>١) مر تخريجه آنفاً.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة: ٣٦/٩.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للعثماني: ١/١٤، والمنتقى للباجي: ١٠١/٩، كتاب العقول.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للعثماني: ١/١٤، أقوال الفقهاء في السحر والساحر، وروح المعاني: ٣٣٩/١، وتفسير المدارك: ١/١٦.

برابر ہیں، تب ہے کہ ساحرا پے سحرے ذریعے فساد پھیلار ہا ہو، اس کے برعکس اگروہ فسادی نہ ہوتو مرد کوتو قتل کیا جائے گا، عورت کونیس، کما فی المرتد یقتل، والمرتدة لا تقتل، بل تحبس(۱). والله أعلم بالصواب ساحر کی توبہ قبول ہوگی یانہیں؟

ساح اگریہ کے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس کی توبہ قبول ہوگی یانہیں، اس میں اختلاف ہے: مالکیہ کے ہاں اس کی توبہ مطلقاً قبول نہیں ہوگی، اس کوبہر حال قبل کیا جائے گا(۲)۔ جب کہ شوافع کے ہاں مطلقاً قبول ہے (۳)۔

حفیہ اور حنابلہ کے ہاں اس مسئلے میں دور وایتیں ہیں، چناں چہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتح القدیر (۷) میں ہے کہ ساحر کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ظاہر ند ہب یہی ہے (۵)۔

يمي بإت علامه ابن قد امه رحمة الله عليه ني بهي نقل فرما كي هيه وه لكهي بين:

"فيه روايتان؛ إحداهما: أنه لا يستتاب، وهو ظاهر مانقل عن الصحابة؛ فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرا، وعن عائشة رضي الله عنها(٦)، أن الساحرة سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون هل لها من توبة؟ فما أفتاها أحد"(٧).

لیکن محقق قول ان حفزات کے ہاں بھی یہی ہے کہ ساجر کی توبہ مقبول ہے، چناں چہ صاحب مدارک

- (٤) فتح القدير: ٥/٣٣٣، كتاب السير، باب أحكام المرتدين.
- (٥) حاشية ابن عابدين: ٣٢٣/٣، مطلب في الساحر .....، باب المرتد.
- (٦) انظر للقصة بتمامها السنن الكبرى للبيهقي: ٢٣٥/٨-٢٣٦- ٢٣٦، كتاب القسامة، باب قبول توبة الساحر.....، رقم (٥٠٥)، وتفسير ابن جرير الطبري: ٣٦٦/-٣٦٦، سورة البقرة، الآية (١٠٢).
  - (٧) المغني: ٣٦/٩، والأوجز: ٨٨/١٥.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للرازي: ١/١، وردالمحتار: ٣٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره الباجي في المنتقى: ٢/٩، ١٠ والأوجز: ٨٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٢٣٦، كتاب القسامة، باب قبول توبة الساحر .....، وفتح الباري: ١٠ / ٢٠٢، والنووي مع مسلم: ٢٠٢/٢، كتاب السلام، باب السحر.

علامنٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر ذکر کردہ قول کی تر دید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حراۃ فرعون کی توبہ قبول کی گئی، اس لیے بیا کہنا کہ ساحر کی توبہ مقبول نہیں، غلط ہے(ا)۔

اورابن قدامه رحمة الله عليه فرمات بين:

"والرواية الثانية: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته؛ لأنه ليس بأعظم من الشرك، والمشرك يستتاب، ومعرفته السحر لاتمنع قبول توبته؛ فإن الله تعالى قبل توبة سحرة فرعون، وجعلهم من أوليائه ..... "(٢).

والثداعكم بالصواب

وَقَالَ ٱبْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ٱبْنِ شَهَابٍ: سُئِلَ: أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِيَّهِ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَٰلِكَ فَلَمْ يَقْتُلُ مَنْ صَنَعَهُ ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

## تراجم رجال

#### ۱ – ابن وهب

بيمشهور محدث وفقيه الومحم عبد الله بن وبب قرشي مصرى رحمة الله عليه بين -ان كالمفصل تذكره كتاب العلم، "باب من يرد الله به خيرا يفقهه ...... " كتحت گذر چكا (٣)-

۲ – يونس

یہ یونس بن بزیدا یلی قرشی رحمۃ الله علیہ ہیں۔ان کا مختصرا تذکرہ بدء الوحی میں اور مفصل تذکرہ کتاب العلم کے مذکورہ بالا باب کے تحت آچکا ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) تفسير المدارك: ١/١٦، البقرة، الآية: ١٠٢، وروح المعاني: ١٣٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٣٦/٩، والأوجز: ١٨٨/٥ سحر معلقه مربيه مباحث كے ليد ديكھيے، كشف الباري، كتاب الطب، ص: ٣٦-٩٦.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٧٧/٣.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١/٦٣، و: ٢٨٢/٣.

٣- ابن شهاب

ابن شهاب زهری رحمة الله علیه کے حالات "بده الوحي" کی تیسری حدیث کے تحت گذر چکے (۱)۔ فرکور و تعلیق کا مقصد

ترجمۃ الباب کے مقصد کے تحت ہم یہ بتلا آئے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان ساحراہل کتاب کے بارے ہیں یہ الب کے بارے ہیں یہ کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس مدعی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ابن شہاب زہری کی تعلیق نقل فر مائی ہے، جس سے یہ ثابت ہور ہا ہے کہ ساحر ذمی کو معاف کر دیا جائے گا، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے معاف فر مادیا تھا۔

لیکن اس استدلال کاجواب ہم حفیہ وغیرہ کی طرف سے سابق میں ذکر کر چکے ہیں۔

مذكوره تعليق كي تخزيج

اس تعلیق کوابن وہب رحمۃ الله علیہ نے اپنی 'جامع' میں موصولاً نقل کیا ہے (۲)۔

سئل: أُعلَى منْ سَحر مِنْ أَهْلِ العهد قتلٌ

ابن شہاب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اہل عہد میں سے کوئی سحروجاد وکرے تو کیا اس کی سز آئل ہے؟

"سئل" فعل ماضی مجہول ہے اور اُعلی میں ہمزہ استفہام کے لیے ہے اور علی حرف جارہے، جووجوب کے معنی کوششمن ہے (۳)، یعنی اہل عہد و کتاب میں سے کوئی سحر کا تمل کر بے تو کیا اس کوئل کرنا واجب ہوگا؟
قدال معنی کوششمن ہے (۴)، یعنی اہل عہد و کتاب میں سے کوئی سحر کا تمل کر بے تو کیا اس کوئل کرنا واجب ہوگا؟
قدال معنی کوششمن ہے ( اللہ جدا کہ اللہ جدا کہ اور میں اور قدار میں اور قدار کیا گئی کی شدہ اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور میں اور می

قال: بلغنا أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل منْ صنعه ، وكانَ مِنْ أهل الكتاب.

ابن شہاب رحمۃ اللّٰدعليہ نے جوابا کہا، ہمیں سے بات پنچی ہے کہ رسول اللّٰد عليہ وسلم پر بھی سحر کنیا گیا تھا، کیکن آپ نے سحر کرنے والے کو تل نہیں کیا اور وہ اہل کتاب میں سے تھا۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٣٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) تغليق التعليق: ٤٨٥/٣، والفتح: ٢٧٧/٦، والعمدة: ٩٧/١٥، التعليق كي سندك ليريكهي، تغليق: ٥٨/٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٥/ ٩٧/.

یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ تو ذمی کا قائم کیا ہے، جب کہ سوال میں "أهل العهد" اور ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں "أهل الكتاب" كاذكر ہے، اس میں اشكال کی كوئی بات نہیں، كوئكہ اہل كتاب سے مراداہل عہدى ہیں، ورنہ تو وہ حربی ہیں، جن كافتل واجب ہے(۱)۔

نیزعبداور ذمه کے ایک ہی معنی ہیں اور ان سے ابن شہاب زہری رحمۃ الله علیه کے جواب کی وضاحت بھی ہورہی ہے کہ اہل کتاب سے اہل ذمہ واہل عہد مرادی سے

# تعلیق کی ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت

مذكورة تعلق كى ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت ومطابقت بھى واضح ہے، جواو بركى تقرير سے ظاہر ہے۔

٣٠٠٤ : حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى : حَدَّثَنَا يَحْبِيٰ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةً : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلِيَّةٍ سُحِرَ ، حَتَّى كَانَ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْنًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ . وَعَنْ عَائِشَةً : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلِيَّةٍ سُحِرَ ، حَتَّى كَانَ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْنًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ . وَهِ عَائِشَةً : مَا عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالًا عَلَاهُ عَلَالَاهُ عَلَاهُ عَلَالّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَالِكَاهُ عَلَالَاهُ عَلَالَاهُ عَلَّا عَلَّا عَلَاهُ عَلَالْهُ عَ

## تراجم رجال

١ - محمد بن المثنى

ت المراق المراق

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني: ١٣٩/١٣.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٥/ ٩٧/ ، وفتح الباري: ٢٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) قوله "عن عائشة رضي الله عنها": الحديث، أخرجه البخاري أيضاً، كتاب بد، الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقسم (٣٢٦٨)، وكتاب الأدب، وحنوده، رقسم (٣٢٦٨) و (٥٧٦٥-٥٧٦٨)، وكتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿إِن الله يأمر بالعدل ..... ، رقم (٣٦٠٦)، وكتاب الدعوات، باب تكرير الدعاء، رقم (٣٩٠١)، ومسلم، كتاب السلام، باب السحر، رقم (٣٠٠٥-٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٥/٢.

and the second

r sagarang Labara

۲-- يحيى

بيامام يكي بن سعيد القطان رحمة الله عليه بيل -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب من الإيمان أن يحب لأخيه ..... " كتت لذر چكام (1) -

٣- هشام

يه ہشام بن عروة بن الزبير قرشي رحمة الله عليه ہيں۔

٤ – ابي

اب سے مراد حضرت عروة بن زبیر رحمة الله علیه بین -ان دونوں حضرات کے حالات "بده الوحي" میں مجملاً اور "کتاب الإیمان" میں مفصلاً گذر چکے بین (۲) -

٥ عائشة

ام المؤمنين حضرت عائشه رضى الله عنها كحالات "بده الوحي" مين گذر چك (٣)-

أن النبي الله سحر، حتَّى كَانَ يخيّل إليه أنه صنع شيئًا ولم يصنعه.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ پر جادو کیا گیا، جس کے نتیج میں آپ علیہ السلام کو بیدوہم وخیال لاحق ہونے لگا کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے، جب کہ حقیقت میں وہ کامنہیں کیا ہوتا تھا۔

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ فر مایا ہے جس میں نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے اور اس کے نتیج میں ظاہر ہونے والے اثر ات کا ذکر ہے، بیہاں امام بخاری رحمة اللہ علیہ نے اس واقعے کا مجھ حصہ نقل فر مایا ہے، جب کہ کمل واقعہ کتاب الطب (۴) میں نقل فر مایا ہے اور اس کی کمل تشریح بھی وہیں ذکر کی جا چی ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) كشف البارى: ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٩١/١، و: ٣٣٢/٢ - ٤٤٠

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب السحر، رقم (٥٧٦٣).

<sup>(</sup>٥) كشف الباري، كتاب الطب، ص: ١٠٤-١١٩.

### حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت

ترجمة الباب كے ساتھ حديث كى مناسبت اس طرح ہے كہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے اس يہودى لبيد بن الاعصم كو، باوجود يكه اس كاجرم بہت بڑا اور فتيح تھا، معاف فرماديا تھا، جيسا كہ ہم نے ابھى ذكركيا، يہ بات اگر چه حديث باب ميں مذكور نہيں ہے، كيكن تفصيلى واقعے اور حديث ميں موجود ہے(۱)، چنال چه كتاب الطب كى روايت ميں آيا ہے:

"يا رسول الله، أفلا؟ -أي تنشرت- فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله، فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا"(٢).

١٥ - باب : مَا يُحْذَرُ مِنَ الْغَدْرِ .

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمة الله علیه یهال به فرمار ہے ہیں که اگر کفار کے ساتھ مصالحت ہوجائے تو اس کا مطلب بنہیں ہے کہ مسلمان بے فکر ہوکر سوجائیں، دشمن کی طرف سے بے پرواوغافل ہوجائیں، بلکہ چوکنار ہنا چاہیے، کا فرلوگ ہیں،معلوم نہیں کس وقت بدعہدی کریں اور سلح کوتو ڈکر، عالمی حربی قوانین کوروند کر،حملہ آور ہوجائیں، اس لیے غافل ہونا درست نہیں، ہوشیار وچوکنار ہنا چاہیے۔

وَقَوْلِهِ نَعَالَى : «وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللهُ» . الآبَة /الأنفال: ٦٢/.

اورالله تعالیٰ کاقول ہے کہ اگروہ کفارومشرکین آپ کودھوکا دینا چاہیں تواللہ آپ کے لیے کافی ہے۔

وقول ہے تعالیٰ سے کاعطف ماقبل میں لفظ غدر پر ہے ،کلمہ حسب مین مہملہ کے سکون کے ساتھ ہے ،
جس کے معنی کافی ہونے کے ہیں (۳)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٧٧/٦، وعمدة القاري: ٩٨/١٥، وإرشاد الساري: ٥٠/٠٥.

وقال الحافظ رحمه الله: "وأشار بالترجمة إلى ما وقع في بقية القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عوفي أمر بالبئر فردمت، وقال: كرهت أن أثير على الناس شراً".

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر؟ رقم (٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٧٧/٦، وقال العيني أنه معطوف على "ما يحذر ....." انظر عمدة القاري: ٩٩/١٥.

مطلب میہ کہ اگر کفار ومشرکین آپ کے ساتھ سلے کریں اور ان کی نیت اس سلے سے دھوکا دینا ہو، تیاری کرنی ہو، مزید قوت حاصل کرنی ہو کہ پھر سے آپ کے مقابلہ میں آئیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قہارتن تنہا ہی آپ کے لیے کافی ہے(۱)۔

جهارے سامنے موجود نسخ میں تو آیت کر یمہ کا صرف یہی حصد نقل کیا گیا ہے، جوابوذر کا نسخہ ہے، جب کہ این عساکر کے ہاں ﴿عزیز حکیم ﴾ تک آیات نقل کی گئی ہیں (۲)، اس نسخ کے اعتبار سے کمل آیات بہع ترجمہ درج ذیل ہیں:

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم (٣).

''اورا گرمشرکین و کفار آپ کودهو کادینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہیں،

یہ وہی ذات ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے آپ کوقوت عطا کی اور مومنین

کے دلوں کو جوڑا، آپ اگرزمین کی سطح پر جو پچھ ہے، اس سب کوبھی خرچ کرڈالتے توان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے ، لیکن اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کے درمیان جوڑ وموافقت پیدا کی، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے''۔

مذکورہ بالا آیت کر بہدیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو میلم ہوجائے اوران پرواضح ہوجائے کہ دشمن جوسلح صفائی کی بات کررہاہے، وہ سراسردھوکا وفریب ہے، تیاری وغیرہ کے مہلت چا ہتا ہے، تب

علامة التركار من التركام "حسب" كمتعلق كصرين "فحسب صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل، والكاف في محل الجر، كما نص عليه غير واحد، ....، وقال الزجاج: إنه اسم فعل بمعنى كفاك، والكاف في محل نصب". روح المعانى: ٢٨/٦.

- (١) إرشاد الساري: ٢٤١/٥.
- (٢) حواله بالا، وعمدة القاري: ٩٩/١٥، وروح المعاني: ٢٨/٦، والقرطبي: ٢/٨٤.
  - (٣) الأنفال/ ٢٢–٢٣.

بھی ان کی اس ملح کی بات کو قبول کر لینا چاہیے، اس میں جھجک محسوں نہیں کرنی چاہیے، چناں چہ مصالحت کر لی جائے اور آ گے کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، اس کی ذات پر بھروسہ کیا جائے (لیکن ان کی طرف سے عافل و بے پرواندر ہاجائے)۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"وفي هذه الآية إشارة إلى أن احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين؛ بل يعزم ويتوكل على الله"(١).

علامہ مہلب فرماتے ہیں کہ علاوہ ازیں اس آیت میں اس امری بھی دلالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی مکر وفریب سے محفوظ رہے، اس کی اس آیت میں ضانت دی گئی ہے، یہ خصوصیت نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں رہی ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گر (۲)، اسی لیے امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم فی الرسالہ ہیں اور آپ لوگوں کے مکر وفریب ودغابازی سے بھی محفوظ رہے (۳)۔

### آیتِ کریمہ اور ترجمۃ الباب کے درمیان مناسبت

امام بخاری رحمة الله علیہ نے ترجمۃ الباب میں یہ بتلایا تھا کہ کفار کے ساتھ صلح کے باوجود ہوشیار رہنا چاہیے اور آیت کریمہ کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کفار کا ارادہ بدعہدی کا ہوتو پریشانی کی اس میں کوئی بات نہیں، تو اب آیت اور ترجمہ کے درمیان یہ مناسبت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر تو کل کرتے ہوئے، اسی پر بھروسہ رکھتے ہوئے مصالحت کرلی جائے، کیوں کہ وہی ذات سب بچھ کرسکتی ہے اور کفار کے مکروفریب سے بھی ہوشیار رہا جائے، مصالحت کرلی جائے، کیوں کہ وہی ذات سب بچھ کرسکتی ہے اور کفار کے مکروفریب سے بھی ہوشیار رہا جائے، ساتھ ساتھ اسباب کا بھی انتظام کیا جائے۔ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

٣٠٠٥ : حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرِ قالَ : سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مالِكُ ۖ قالَ :

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٧٧/٦.

<sup>(</sup>٢) قال الله عزوجل: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ [المائدة/٦٧].

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ٥/٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) قوله: "عوف بن مالك رضي الله عنه": الحديث، أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب ماجاء في المزاح، =

أَتَنْتُ النِّيِّ عَلِيلِتُهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَهُو فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَم ، فَقَالَ : (آعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : مَوْتِي ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ ، ثُمَّ مُوْتَانُ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، ثُمَّ آسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَى مَوْتِي ، ثُمَّ اللّهُ عَلَى النَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظُلُّ سَاخِطًا ، ثُمَّ فِنْنَةٌ لَا يَبْقَىٰ بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ . ثُمَّ هُدْنَةٌ يَعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظُلُّ سَاخِطًا ، ثُمَّ فِنْنَةٌ لَا يَبْقَىٰ بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ . ثُمَّ هُدْنَةً نَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غايَةً ، تَحْتَ كُنَّ غايَةٍ الْفَا) .

## تراجمرجال

#### ١ - الحميدي

یابوبکرعبراللدبن زبیرحمیدی کلی رحمة الله علیه بیل دان کا تذکره "بده الوحسی" کی پہلی صدیث کے صن میں اجمالاً آچکا ہے(۱)۔

٢- الوليد بن مسلم

به ابوالعباس الوليد بن مسلم قرشی رحمة الله عليه بين (٢)\_

٣- عبدالله بن العلاء بن زبر

یہ ابوعبدالرحمٰن یا ابوز بر (۳) عبداللہ بن العلاء بن زبر بن عطار دبن عمر وربعی ، شامی ، دشقی رحمة اللہ علیہ ہیں۔ پیشہورمحدث ابراہیم بن عبداللہ بن العلاء کے والداور بشر بن العلاء کے بھائی ہیں (۴)۔ ان کےصاحبز ادے ابراہیم کے بقول بیدہ ہے ججری کو پیدا ہوئے (۵)۔

ت رقم (٠٠٠)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب أشراط الساعة، رقم (٢٠٤٠)، وباب الملاحم، رقم (٥٩٥).

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) ان كوالات كويكي ، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب.

<sup>(</sup>٣) قـولـه: "زبـر": بنتح الزاي المعجمة وسكون الموحدة، انظر التقريب: ٢١/١، رقم (٣٥٣٢)، وإكمال ابن ماكولا: ١٦٢/٤، وشرح القسطلاني: ٢٤١/٥.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ١٥/٥٠١-٠٤٠والإكمال لمغلطاي: ١٠٩/٨، وقم (٣١١٠).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال: ١٠/١٥، وسير أعلام النبلاء: ١/١٥، والإكمال لمغلطاي: ١٠٩/٨ و كتاب الثقات لابن حبان: ٢٧/٧.

یہ بسر بن عبیداللہ، یزید بن ثور، ربیعہ بن مرشد، سالم بن عبداللہ بن عمر، ضحاک بن عبدالرحمٰن، عطیہ بن قیس، عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد بن ابی بکر، قاسم بن عبدالرحمٰن، مکول اور نافع مولی ابن عمر رحمهم الله تعالیٰ کے علاوہ دیگر بہت سے حضرات سے روایت حدیث کرتے ہیں۔

اوران سے ان کے صاحبز ادے ابراہیم، زید بن حباب، عمر بن ابی سلمہ، الولید بن مسلم، محمد بن شعیب، مروان بن محمد، شابہ بن سوار، ابومسہراور ابوالمغیر ہر حمہم اللہ تعالی وغیرہ روایت حدیث کرتے ہیں (۱)۔

امام احمر بن منبل رحمة الله علية فرمات بي، "مقارب الحديث" (٢).

عباس دوری، ابو بکر بن ابی خیشمه، عثمان بن سعید دارمی اور معاویه بن صالح رحمهم الله تعالی نے امام یکی بن معین رحمة الله علیه سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا، "نقة" (٣).

اسى طرح امام ابوداؤ درهمة الله علي فرمات بين " تقة" (٤).

امامنسائى رحمة الله علية فرماتيم مين، "ليس به مأس" (٥).

ابن سعدرهمة الله عليه في ان كاشارشاميين كـ "السطبقة المخامسة" من كياب، نيز فرمات مي، "كان ثقة إن شاء الله" (٦).

عبدالرحلن بن ابراتيم وُحيم بهمة الله علية فرمات بين، "كان ثقة، وكان من أشراف البلد" (٧). بشام بن عمار رحمة الله عليه فرمات بين: "بخ، ثقة، سمع من القاسم أبي عبدالرحمن وعمر

<sup>(</sup>١) شيوخ وتلاثره ك ليرويكي ، تهذيب الكمال: ١٠/٥٠ ٤٠٧-٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٥٠/١٥، وتهذيب التهذيب: ٥/ ٥٥، وسير أعلام النبلاء: ٧/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكسمال: ١٥/ /٠٤ - ٤٠٠٨ و تهذيب التهذيب: ٥/ ٥٥، وتاريخ بغداد: ١٠/ ١٠، وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي: ١٥/، رقم (٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٥١/٨٠٥؛ وتاريخ بغداد: ١١/١٠، وسير أعلام النبلاء: ١٥١/٧.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال: ١٠٩/٨، ٤، والإكمال للمغلطاي: ١٠٩/٨.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢٦٨/٧.

<sup>(</sup>٧) تهاذيب الكمال: ٥٠/٨٠٥، وتهاذيب التهاذيب: ٥/٠٥٠، وسير أعلام النبلاء: ٧/٠٥٠، والمعرفة والتاريخ للفسوي: ١/٠٣٠، وفي سنة خمس وستين ومائة.

بن عبدالعزيز، هو قديم"(١).

امام ابوحاتم رحمة الله علية فرمات بين، "يكتب حديثه" (٢).

مزيد فرمات بين، "هو أحب إلى من أبي معيد حفص بن غيلان" (٣).

الم وارقطني رحمة الله علية فرمات بين، "ثقة يجمع حديثه" (٤).

ابن حبان رحمة الله عليه في ان كاذكركتاب الثقات ميس كيا ب (۵) ـ

امام عجلى اورحافظ ابن عبد الرحيم رحمة الله عليه في بهي ان كوثقة كهاب (٢)-

اورابن شامین رحمة الله علیه فی بھی ان کو "الثقات" میں ذکر کیا ہے ( 2 )۔

حضرت عبدالله بن العلاء رحمة الله عليه كانتقال ايك سوچونسٹھ يا پينيسٹھ ہجرى كو ہوا، سعيد بن عبدالعزيز نے ان كى نماز جناز ہ پڑھائى ، انتقال كے وقت عمر مبارك بچياسى سال تقى (٨) \_ رحمه الله تعالى رحمة واسعة

فتثبر

حضرت عبدالله بن العلاء بن زبر رحمة الله عليه مقل عليه ثقة بين اليكن معلوم نبيس كيا وجه بهوئى كه ابن حزم فلا برى رحمة الله عليه عام عادت محموافق ان كوضعيف كها بها وراس كي نسبت اماس يجي بن معين رحمة الله عليه في بن عام عادت معين رحمة الله عليه كي طرف كي بها كي ان كوضعيف قرار ديا به (٩) -

- (١) المعرفة والتاريخ للفسوي: ٢٢٨/٢، رقم (٢٣١)، وتهذيب الكمال: ٩/١٥
  - (٢) تهذيب الكمال: ٩/١٥، ٥، وتهذيب التهذيب: ٥/٠٥٠.
  - (٣) الجرح والتعديل: ١٥٨/٥، رقم (٥٩٢)، وحواله جات بالا.
- (٤) تهذيب الكمال: ٩/١٥، ٤، وسير أعلام النبلاء: ٧/١٥، وتهذيب التهذيب: ٥/١٥٠.
  - (٥) كتاب الثقات: ٢٧/٧.
  - (٦) الإكمال للمغلطاي: ١٠٩/٨ ، وتهذيب التهذيب: ٥/١٥.
    - (٧) حواله جات بالا ـ
  - (A) حواله جات بالا ، و تهذيب الكمال: ١٠/١٥ ، وكتاب الثقات: ٢٧/٧.
- (٩) المحلى لابن حزم: ١٠٥/٦، كتاب الأطعمة، حكم استعمال أواني أهل الكتاب، رقم (١٠٢٤)، وميزان الاعتدال للذهبي: ٢٥١/٦، رقم (٤٦٦)، وتهذيب التهذيب: ٥/١٥.

ليكن اس جرح كاكوئي اعتبار نبيس، اس كى وجو ہات درج ذيل ہيں:

اولاً - پیجرح مبہم ہے، ابن حزم رحمۃ الله علیہ نے اس کی وجنہیں بتلائی کہ یہ کیوں ضعیف ہیں اور جرح مبہم معتبر نہیں (۱)۔

ٹانیا۔ امام کی بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جونست کی گئی ہے، وہ بظاہر شیحے معلوم نہیں ہوتی ، کیوں کہ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ثقة قرار دیا ہے (۲)۔

ٹالٹا - امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر ائمہ خمسہ نے ان کی روایات قبول کی ہیں، یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ پیضعیف نہیں (۳)۔

٤ - بسر بن عبيدالله

يهليل القدر فقيه بسربن عبيدالله حضرمي شامي رحمة الله عليه بين (٣) \_

یہ واثلہ بن الاسقع ،عمر و بن عبسہ ،رویفع بن ثابت ،سنان بن عرفہ ،عبداللہ بن محیریز اور ابوادریس خولانی رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت حدیث کرتے ہیں۔

اوران سے روایت حدیث کرنے والوں میں عبداللہ بن اِلعلاء بن زبر ،عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر ، زید بن واقد ، داؤ د بن عمر والا وئی حمهم اللہ تعالی وغیر ہ شامل ہیں (۵)۔

<sup>(</sup>١) قواعد في علوم الحديث للعثماني: ١٧٥-١٧٥، و: ٢٦٨، وشرح نخبة الفكر: ١٣٦، والجرح مقدم على التعديل ...... قال الحافظ: "له في البخاري حديثان، أحدهما: في تفسير الأعراف بمتابعة زيد بن واقد، كلاهما عن بسر بن عبيدالله، والآخر: في الجزية، وروى له أصحاب السنن". هدي الساري: ٥٨٣، حرف العين، الفصل التاسع في سياق أسما، من طعن ......

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر رحمه الله في التهذيب (٥/١٥): "قال شيخنا في شرح الترمذي: "لم مُحد دلك عن ابن معين بعد السحث، ووقع في المحلى لابن حزم في الكلام على حديث أبي تُعلبة في آنية أهل الكتاب: عبدالله بن العلاء ليس بالمشهور" (انظر المحلى: ٥/٦)، وهو متعقب بما تقدم".

<sup>(</sup>١) يزان الاعتدال: ٢٤/٢ ٤، وتهذيب الكمال: ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٧٥/٤، وسير أعلام النبلاء: ٢/٤ ٥، والإكمال لمغلطاي: ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٥) شيوخ وتلاغده كے ليے ديكھيے ،تهذيب الكمال: ٧٦/٤.

امام عجلى اورامام نسائى رحمهما الله فرماتے ہيں، "ثقة" (١).

الومسمرر من الله علية فرمات بين، "أحفظ أصحاب أبي إدريس عنه: بسر بن عبيدالله" (٢).

مروان بن محدر مة الله علي فرمات بين، "هو من كبار أهل المسجد، ثقة من أهل العلم" (٣).

وافظ ذبي رحمة الله علي فرمات بين، "ثقة .....، وكان من علما، دمشق"(٤).

حدیث کے حصول کا ان کو کس قدر شوق تھا اور اس کے لیے کس قدر محنت کرتے تھے، اس کا اندازہ ان کے اس قول سے کیا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں:

"إنه كان ليبلغني الحديث في المصر، فأرحل فيه مسيرة أيام"(٥).

کے ''جب مجھے میمعلوم ہوتا کہ فلاں شہر میں حدیث موجود ہے تو میں اس کے حصول کے لئے گئ دنوں کی مسافت طے کرتا تھا''۔

اصحاب اصول سند نے ان کی روایات لی ہیں (۲)۔

تقریباً ۱۱۰ ایک سو دس ججری کو ، اموی خلیفه ہشام بن عبدالملک کے عہدِ خلافت میں ان کا انتقال ہوا (2)۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمة واسعة

فتنبيه

ابن حبان رحمة الله عليه نے ان کا ترجمه کتاب الثقات میں درج کیا ہے، لیکن انہیں تبع تابعی قرار دیا ہے (۸)، جو بظاہر درست نہیں، کیوں کہ بیواثلہ بن اسقع اور عمر و بن عبسہ جیسے جلیل القدر صحابہ سے روایت کرتے

- (١) حواله بالاءوتهذيب التهذيب: ٤٣٨/١.
- (٢) حواله جات بالا ، وسير أعلام النبلاء: ٥٩٢/٤ ، والثقات لابن حبان: ٦٠٩/٦.
  - (٣) تهذيب الكمال: ٧٦/٤، وتهذيب التهذيب: ١/٣٨٨.
    - (٤) سير أعلام النبلاء: ٤/٢٥٥.
      - (٥) تهذيب الكمال: ٤/٧٧.
- (٦) تهذيب الكمال: ٧٧/٤، وتهذيب التهذيب: ١/٤٣٨، وسير أعلام النبلاء: ٤٣٨/١.
  - (٧) سير أعلام النبلاء: ٢/٤٥٥.
  - (٨) كتاب الثقات للتميمي: ١٠٩/٦.

ہیں،اس لیے دیکھا بھی ہوگا،ملا قات بھی کی ہوگی،للذا یہ تبع تابعی نہیں، بلکہ تابعی ہیں۔

#### ٥- ابوادريس

يه شهور بزرگ تابعی ابوا دريس عائذ الله بن عبدالله خولانی رحمة الله عليه بين ان كے حالات كتاب الإيمان، "باب بلا ترجمة" كتحت آ كيك (١) \_

#### ٦- عوف بن مالك

يه مشهور صحابي حضرت عوف بن ما لك الاشجعي رضي الله عنه بين (٢)\_

## حدیث کی سند ہے متعلق ایک فائدہ

ہمارے پیش نظر صدیث کی سند میں عبداللہ بن العلاء نے اس امرکی تصریح فر مائی ہے کہ انہوں نے یہ صدیث براوراست بسر بن عبیداللہ سے کہ یہی روایت صدیث براوراست بسر بن عبیداللہ سے کہ یہی روایت امام طبرانی نے بھی روایت کی ہے، اس میں ان دونوں حضرات کے درمیان ایک اور راوی زید بن واقد بھی بیں (۳)، حافظ کی تصریح کے مطابق طبرانی کی بیروایت اصول حدیث کی اصطلاح میں "المدید فی متصل بیں (۳)، حافظ کی تصریح کے مطابق طبرانی کی بیروایت اصول حدیث کی روایت کی صحت میں کوئی فرق فرق نہیں پرتا، الأسسانید "(٤) کے قبیل سے ہے، جب کہ اس سے جے بخاری کی روایت کی صحت میں کوئی فرق فرق نہیں پرتا، کیوں کہ اول اس روایت میں ساع کی تصریح ہے اور ٹانیا امام ابوداؤد (۵)، ابن ماجہ (۲) اور اساعیلی (۷) رحم

- (١) كشف الباري: ٢/٨٨.
- (٢) ان كمالات ك ليويكهي ، كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين.
- (٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير: ١٨/٠٤-٤، أبو إدريس الخولاني عن عوف، رقم (٧٠).
  - (٤) قال العلامة العثماني رحمه الله في قواعد علوم الحديث (٥٥):

"والمزيد في متصل الأسناد: ما زيد في أثناء إسناده راوٍ، ومن لم يزده أتقن ممن زاده، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة في رواية من لم يزدها، وإلا ترجحت الزيادة، وكان الخبر المزيد فيه مدلّسا أو منقطعا أو مرسلًا خفيا". وانظر أيضاً شرح النخبة: ٩٢، ثم المخالفة ......

- (٥) انظر سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ماجا، في المزاح، رقم (٠٠٠٥).
  - (٦) انظر سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب أشراط الساعة، رقم (٢٠٤٢).
- (٧) السنن الكبرى للبيهقي: ٩/ ٣٧٤، رقم (١٨٨١٧)، كتاب الجزية، باب مهادنة الأئمة بعد رسول......

الله تعالیٰ نے بھی اس مدیث کومتعدد طرق سے نقل کیا ہے اور کسی بھی طریق میں زید بن واقد نہیں ہیں (۱)۔

قال: أتيتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي غزوة تبوك

حضرت عوف بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا، جب آپ غزوہ کے سلسلے میں تبوک میں تھے۔

تبوک کاغزوہ چوں کہ نو ہجری کولڑا گیا تھا تو صحابی نے اپنا جوقص نقل کیا ہے، وہ نو ہجری کا ہے (۲)۔ متدرک حاکم کی روایت میں اس کابیان بھی ہے کہ بیدوا قعہ سے وقت کا ہے (۳)۔

وهو في قبة من أدم

اورآ پ سلی الله علیه وسلم چراے سے بنے ہوئے قبہ میں آ رام فر ماتھ۔

قبہ قاف کے ضمہ اور باءمشد دہ مفتوحہ کے ساتھ ہے، ہرگول بنی ہوئی چیز پراس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے گنبد، خیمہ دغیرہ الیکن یہاں پروہ خیمہ مراد ہے جواو پر سے گول ہوتا ہے۔اس کی جمع قباب وقبیۃ ہے ( ٣ )۔ سنن ابی داؤ دکی روایت میں اس کے بعدیہ اضافہ بھی ہے:

"فسلمت، فرد، وقال: ادخل. فقلت: أكلي يا رسول الله! قال: كلك. فدخلت"(٥).

" و الله الدرآ جاؤل؟ آپ عليه السلام في خواب ديا اور فرمايا كه اندرآ جاؤ! ميس في كها، الهوراكالورااندرآ جاؤل؟ آپ عليه السلام في فرمايا، بالكل پينال چهيس اندرداخل جو گيا، "

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥/٩٩، وفتح الباري: ٢٧٧٧.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٩٩/١٥، وكشف الباري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك: ٦٣٢.

<sup>(</sup>٣) "قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في آخر السحر ....." انظر المستدرك للحاكم: ٣/ ٦٣٠، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب عوف بن مالك .....، رقم (٦٣٢٤)، وأيضاً انظر معرفة الصحابة، للأصبهاني: ٤٤/٤، باب من اسمه: عوف.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٩٩/١٥.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ماجا، في المزاح، رقم (٥٠٠٠).

مطلب بیہ ہے کہ خیمہ چوں کہ چھوٹا تھا، گنجائش کم تھی،اس لیے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عند نے ازرادِ مزاح دریافت کیا کہ کیامکمل داخل ہوجاؤں؟ آپ علیہ السلام ان کے مزاح کو سمجھ گئے،اس لیے جواب بھی انہی کے انداز میں دیا کہ ہاں! مکمل داخل ہوجاؤ، خیمہ کے چھوٹا ہونے کی پروانہ کرو۔

چنال چیعثان بن ابوالعا تکه (راوی حدیث) فرماتے ہیں:

"إنما قال: أدخل كلي؛ من صغر القبة"(١).

اس طریق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاح کرتے تھے(۲)۔

فقال: اعدد ستًّا بين يدي السَّاعَةِ موتي ثمَّ فتْح بيت المقدس

سونبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے لیے چھ چیزوں کوشار کرو (ایک) میری وفات، (دوسری) بیت المقدس کی فتح۔

مطلب بیہ کدان چھامور کے وقوع سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی، چناں چہ حدیث میں "ستا" سے مراد"ست علامات لقیام القیامة " ہے (٣)۔

ان میں سے پہلی نشانی کا تحقق رہیج الاول ال ھے کوہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہے۔ پر دہ فرمالیا تھا۔

جب که دوسری نشانی کاتحقق حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کے عہد خلافت میں پندر ہ ججری کو ہوا، کہ اس سال بیت المقدس فتح ہوا ( م )۔

ثم موتان يأْخُذُ فيكم كقعاصِ الْغَنَمِ

پھر کنڑت سے اموات، جوتم میں اس طرح پھیلیں گی ،جس طرح بکریوں میں ایک مخصوص بیاری پھیلتی

<sup>(</sup>١) حواله بالاءرقم (٥٠٠١)، وفتح الباري: ٢٧٧٦-٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) بذل السجهود: ١/١٣ ، وقم (٥٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) عسدة القاري: ٩٩/١٥، وفتح الباري: ٢٧٨/٦.

<sup>(</sup>١٤) البداية والنهاية: ٧/٥٥، فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب، والكامل لابن الأثير. ٣٤٧١٣.

ہادرسب کوا جا تک ہلاک کرڈ التی ہے۔

#### موتان كاضبط

موتان میم کے ضمے اور واو کے سکون کے ساتھ ہے اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ضمہ کے ساتھ ہنو تمہم کی لغت ہے، ان کے علاوہ دوسرے قبائل عرب اس کوفتہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، چنال چہ بلید (احمق وب وقوف) کو"مَوْتان القلب" بھی کہا جاتا ہے، لیکن میم کامضموم ہونا ہی رانج ومشہور ہے (۱)۔

پھراہن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات محدثین اس لفظ کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں کہ اسے میم اور واو کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو صرتے غلط ہے، مُوتان تو اس زمین کو کہا جاتا ہے، جس پڑھیتی باڑی نہیں کی جاتی ہواوراس کی دیکھ بھال نہ کی جاتی ہو(۲)۔

جب كه ابن السكن رحمة الله عليه كى روايت مين تثنيه كے ساتھ "موتسان" ہے، جس كا يہاں كوئى موقع محل نہيں (٣) \_

#### موتان کے معنی

قزاز وخطابی رحمهما الله نے اس کلمہ کے معنی ''موت'' بیان کیا ہے، جب کہ ابن الاثیر جزری رحمهُ الله وغیرہ نے اس کے معنی ''المہوت الکثیر الوقوع'' کے بتلائے ہیں (سم)، یعنی کثرت سے اموات کا واقع ہونا، جس کی تعبیر و باء سے ہو سکتی ہے کہ و بائی امراض مثلاً طاعون و ہینے وغیرہ سے بھی کثرت سے اموات ہوتی ہیں۔

#### قعاص كاضبط

قعاص قاف کے ضمہ اور عین مہملہ کے فتح کے ساتھ ہے، یہی جمہور ائمہ لغت وحدیث مثلاً ابن قرقول،

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٩٩/١٥، وإرشاد الساري: ١٥/١٤، وفتح الباري: ٢٧٨/٦.

<sup>(</sup>٢) عَمدة القاري: ٩٩/١٥، وفتح الباري: ٢٧٨/٦، وكشف المشكل: ١١٠٨/١، مسند عوف بن مالك، رقم (٢٣٤٢)، ومشارق الأنوار: ٩٩/١١، الميم مع الواو.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٠٠/١٥ ، وإرشاد الساري: ١/٥٠٠٠ ،

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر: ٢٧٠/٤، باب الميم مع الواو، وعمدة القاري: ٩٩/١٥، وفتح الباري: ٢٧٨/٠، وإرشاد الساري: ٢٤٦٨/٠، وأعلام الحديث للخطابي: ٢٧٨/٢،

ابن الأشرر حمما الله وغيره كى رائ بهرا) الميكن حافظ ابن جررحة الله عليه في السكوعقاص لكها به العني عين كو قاف يرمقدم بتلايا به (٣) - جودرست نبيس اوربيحافظ صاحب كاومام بس سے ب (٣) -

#### قعاص کے معنی

قعاص ایک تتم کی بیاری ہے، جو جانوروں کو گئی ہے، جس کے نتیج میں ان کی ناک سے ایک سیّال مادہ نکاتا ہے اور فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔

يراقعص عيشتق م، جس معن فورى موت كي بين "يقال: قعصتُه وأقعصتُه: إذا قتلتَه سريعا" (٤).

جب کہ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے ہے کہ رہے سینے کی بیاری ہے، اس کی وجہ سے اس قدر تکلیف ہوتی ہے، گویا کہ گردن ٹوٹ جائے گی (۵)۔

#### "ثم موتان ....." كامطلب

اس جملے میں قرب قیامت کی چھے نشانیوں میں سے تیسری نشانی کو بیان کیا گیا ہے، کہاس کثرت سے اموات ہوں گی، وہا پھلے گی، جس طرح جانوروں و بکریوں وغیرہ میں پھیلتی ہے اور آنا فانا سینکڑوں کو ہلاک کردیت ہے، اسی طرح مذکورہ بالا وباء بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کوفنا کرڈالے گی۔

شراح کا کہنا ہے کہ بینشانی بھی طاعون عمواس کی شکل میں واقع ہو چکل ہے، جس میں تین دن میں تقریباً ستر ہزارافراد، جن میں صحابہ کرام رضی الله عنهم بھی شامل تھے، جاں بحق ہوئے تھے، بیطاعون ہیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِخلافت ہی میں کا ھوکو پھیلاتھا (۲)۔

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير: ٨٨/٤، وعمدة القاري: ١٠٠/١، والقاموس الوحيد، مادة "قعص".

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦٧٨/٦.

<sup>(</sup>٣) "في هامش طبعة بولاق: "كذا في نسخ الشارح التي بأيدينا، والذي في نسخ البخاري بتقديم القاف على النعين، وبه ضبط القسطلًاني، وهو المنصوص في كتب اللغة، والمتعين من قول أبي عبيد، ومنه أخذ: الإقعاص". (انظر تعليقات محب الدين الخطيب على فتح الباري: ٢٧٨/٦).

<sup>(</sup>٤) النهاية: ٤/٨٨، وفتح الباري: ٦/٢٧، وعمدة القاري: ١٠٠/١، وإرشاد الساري: ٥١/٠٠.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٠٠/١٥ وفتح الباري: ٢٧٨/٦.

<sup>(</sup>٦) حواله جات بالا، وإرشاد الساري: ١/٥، والبداية والنهاية: ٧٨/٧، شيء من أخبار طاعون عمواس.

چناں چہخودراوی حدیث حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے امام حاکم (۱) نے نقل کیا ہے کہ مذکورہ بالا طاعون کا مصداق طاعون عمواس ہے، نیز حافظ ابن کثیر (۲) اور علامہ توریشتی رحمہم اللہ کی رائے بھی ہے (۳)۔

ثم استفاضة المال(٤) حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا

پھر مال کی کشرت (ہوگی)، یہاں تک کہ اگر کسی کوسودینار بھی عطا کیے جا ئیں تب بھی وہ ناراض رہےگا۔
اس جملے میں قرب قیامت کی چوتھی علامت ونشانی کا بیان ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مال کی خوب کشرت وفراوانی ہوگی ، تقریباً ہر مخص مال داروتو نگر ہوگا، اس لیے اگر کسی کوسودینار بھی دیے جا ئیں (جوایک بڑی رقم شار ہوتی ہے) اور کہا جائے کہ بیدینار رکھ لوتو وہ ناراض ہوگا کہ اتنی معمولی نفتدی کیوں دے رہے ہو؟ اور اس کوحقیر سمجھےگا (۵)۔

یہ چوتھی نشانی خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں پائی گئی کہ جب فتوحات کی کثرت ہوئی اورمسلمانوں نے کفر کے بڑے بڑے بروے مراکز فتح کر لیے تو مال ودولت کی خوب فراوانی ہوگئ اور تقریباً ہرشخص مال دارودولت مندہوگیا (۲)۔

ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته

پھرفتنہ بریا ہوگا،عرب کا کوئی گھراپیانہ ہوگا کہ جس میں پیفتنداخل نہ ہو۔

اس جملے میں یا نچویں نشانی کابیان ہے کہ پھراییا دورآئے گا کہ ہرطرف فتنہ ہوگا،لوٹ مار ہوگی،لوگوں

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم: ٤٦٩/٤، كتاب الفتن والملاحم، رقم (٨٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٢٢٦/٦، فصل في ترتيب الأخبار بالغيوب.....

<sup>(</sup>٣) كتباب السميسسر: ١١٥١/٤، رقسم (٤٠٥٢)، بناب السملاحم من كتاب الفتن، وشرح الطيبي: ٧٧/١٠، وفيضان القدير للمناوي، رقم (٤٦٥٧).

<sup>(</sup>٤) قال العلامة الخطابي رحمه الله: "استفاضة المال: كثرته، وأصله التفرق والانتشار، يقال: فاض الماء، وفاض الحديث: إذا انتشر". أعلام الحديث: ٢٤٦٩/٢.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٠٠/١٥ ، وشرح القسطلاني: ٢٤١/٥.

<sup>(</sup>٦) حواله جات بالاءوفتح الباري: ٢٧٨/٦.

کی جان و مال کی ضانت نہیں رہے گی ،عرب کا کوئی بھی گھر ، کوئی بھی جگہاس فتنے سے محفوظ نہیں ہوگی اور ہر شخص اس سے متاثر ہوگا۔

ال علامت ونشانی کی ابتداحفرت عثان رضی الله عنه کی شہادت ہے ہوئی کہ ان کی شہادت کے بعد فتنے پھوٹ پڑے اور آج تک جاری ہیں (۱) ، خدائی کوعلم ہے کہ بیصورت حال کب تک جاری رہے گ۔ شمانین غایة شمانین خایة تحت کل غایة اثْنا عَشَرَ الفا.

کیر صلح ہے، جوتمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی، سو وہ غداری وعہد شکنی کریں گے، اسی ۸۰ حجنٹہ ول تلا میں اسلام کے، ہرجھنڈے تلے بارہ ہزار افراد ہوں گے (پورالشکر کفارتقریباً دس لا کھ افراد پرمشتمل ہوگا)۔

#### مدند کے معنی اور ضبط

ھدنة ہاء کے ضمہ اور دال کے سکون کے ساتھ ہے۔ اس کے معنی سکون کے ہیں، البتہ یہاں سلح کے معنی میں مستعمل ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ کہا عام ہے اور ہدنہ خاص۔ جنگ شروع ہونے کے بعد اگر صلح ہوگئی تو یہ لیے ہدنہ کہلائے گی، ورنہ ہیں اور وجہ تسمید ہیہ ہے کہ صلح کی وجہ سے فریقین کے درمیان سکون واقع ہوجا تا ہے اور اضطراب کی کیفیت ختم ہوجاتی ہے (۲)۔

اوربنو الأصفر سےمرادروى بين (٣)\_

## غابير كے معنی اوراختلاف روایات

غایہ کے معنی یہاں راید یعنی جھنڈے کے ہیں، چوں کہ شکر میں پیچھے آنے والوں کے لیے بید حداور منتہی کی حیثیت رکھتا ہے کہ جھنڈا بردار جہاں رکتا ہے وہیں دوسر کے شکری بھی رک جاتے ہیں اور اگر چل پڑے تو

<sup>(</sup>١) حواله جات بالا

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦/٨٧٨، وعمدة القاري: ١٠٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) حوالم حات بالا ، و كشف الباري: ١ /٥٣٨ ، وأعلام الحديث للخطابي: ١٤٦٩/٢.

## لشكرى بھى چلنے لگتے ہیں ،اى ليے جھنڈ كوغاية كہتے ہیں۔

قال الجواليقي: "غاية وراية واحد؛ لأنها غاية المتبع، إذا وقفت وقف، وإذا مشت تبعها"(١).

چنانچسنن ابی داود (۲) کی ایک روایت، جوذ و مخبر سے مروی ہے، اس میں '' رایہ' کالفظ ہے (۳)۔

اور علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو بعض حضرات نے '' غابہ' ہائے موحدہ کے
ساتھ روایت کیا ہے، جس کے معنی جنگل کے ہیں، گویا کہ غیر مسلم لشکر کے پاس نیزوں کی جو کثر ت ہوگی اس کے
پیش نظرا سے جنگل (غابہ) کہا گیا ہے (۴)۔

اورعلامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھنے درختوں کو' غابہ' کہاجا تا ہے اوراس لفظ کو یہاں بطور استعارہ استعال کیا گیا ہے، چناں چہ غابہ سے مرادوہ جھنڈ نے ہیں جولشکر کے امراء کے لیے بلند کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ نیزوں کو بھی حرکت دی جائے گی، گویا جھنڈوں کو بلند کرنے اور نیزوں کو حرکت دینے کا جو عمل ہے، اسے غابہ سے تعبیر کیا گیا ہے (۵)۔

## چھٹی نشانی

## اوپر کے جملے میں علامات قیامت میں سے چھٹی نشانی کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے

- (۱) فتح الباري: ۲۷۸/۱، وعملة القساري: ۱۰۰/۱، وشرح ابن بطال: ۳۵۸/۵، ولسان العرب: ۱۳۳/۱، باب الغين، مادة "غيا".
- (٢) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب الصلح مع العدو، رقم (٢٧٦٧)، وكتاب الملاحم، باب مايذكر في قرن المائة، رقم (٢٩٦٢).
- (٣) هذا ما قاله ابن حجر في الفتح (٢٧٨/٦)، ولكني لم أجد فيها ما قاله الحافظ، ولعله من اختلاف النسخ، نعم، قلد ورد الحديث بلفظ "راية" بدل "غاية" في المستدرك للحاكم، ففيه: "فقلون في ثمانين راية، كل راية اثننا عشر ألفا". انبظر المستدرك: ٣٠٠/٣، رقم (٢٣٢٤)، أخرجه من طريق أبي بكر أحمد بن سنمان من الحسن الفقيه.
- (٤) عمدة القاري: ١٠٠/١٥، وفتح الباري: ٣/٢٧٨، وكشف المشكل: ١٣٣/٤، مسند عوف .....، رقم (٢٣٤٢) (٥) حوالم جات بالا، وأعلام الحديث للخطابي: ١٤٦٩/٢، ولسان العرب: ١٦٣/١، مادة "غيا".

در میان ایک خون ریز جنگ واقع ہوگی ، پھر صلے ہوجائے گی ، لیکن کفار بدعہدی کریں گے اور ملحمہ کبری کے لیے جمع ہوں گے ، کفار کے شکر کی تعداد تقریباً دس لا کھ(1) ہوگی۔

یے نشانی ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد یہ نشانی بھی واقع ہوجائے گی۔

# علامات قيامت كى ترتيب زماني

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے چو بڑے بڑے روعے واقعات وحوادث رونما ہوں گے،احادیث کی روشنی میں ان کی بھی کچھ تفصیل بیان کردی جائے۔

علامات قیامت کی دو تشمیس ہیں،علامات صغری اورعلامات کبری ۔

علامات صغری کی تعداد بہت زیادہ ہے(۲)اور یہی علامات، علامات کبری کے لیے بطور مقدمے کے ہوں گی۔

علماء نے لکھا ہے کہ علامات صغریٰ جب سب کی سب ظاہر ہوجا کیں گی تو ہوگا میہ کہ عیسائی بہت سے ملکوں پرغلبہ حاصل کر کے قبضہ کرلیں گے۔ادھرعرب اور شام کے ملک میں ابوسفیان کی اولا دیے ایک شخص ظاہر ہوگا، جوسادات کوتل کرے گا،اس کی حکومت شام ومصروغیرہ میں ہوگی (۳)۔

جب حکام زمین وملک کے لگان کوائی ذاتی دولت بنا کمیں ( ایعنی اس کومصرف شرعی میں خرج نہ کریں)۔ زکوۃ بطور تاوان کے اداکریں ۔ لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح حلال وطیب سمجھیں ۔ شوہرا پنی بیوی کی اطاعت کرے ۔ علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے ۔ شراب خوری اور زنا کاری کی کثرت ہو۔ باطل غدا جب، جھوٹی احادیث اور بدعتوں کا فروغ ہو۔ دنیا کی غرض سے سیکھا جائے ۔ شراب خوری اور زنا کاری کی کثرت ہو۔ باطل غدا جب مجھوٹی احادیث اور بدعتوں کا فروغ ہو۔ (دیکھیے ، تام اللہ مندی ، کتباب الفتن ، باب فی علامة حلول المسخ والحسف ، رقم (۲۲۱) ، عن علی و (۲۲۱) ، عن أبی هریرة رضی الله عنهما.

(٣) كنز العُمال، كتاب الفتن والأهوا .....، قسم الأقوال، رقم (٣٣، ٣١-٣١٠٣)، وفيض القدير للمناوي: =

<sup>(</sup>۱) شرح الكرماني: ۱٤١/۱۳، حمالي اعتبارس يرتعداد ٩ لا كه ٢٠ بزار بنتى م دحافظ صاحب فرمات بي (٢٧٨/٦): "وجملة العدد المشار إليه تسعمائة ألف وستون ألفا".

<sup>(</sup>۲) حضرت شاہ رفع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روشیٰ میں قیامت کی تقریباً ۲۷ علامات صغری ذکر کی ہیں،ان میں سے چندمندرجہ ذیل ہیں:

ای دوران شاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقے کے ساتھ جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح ہوگ،
متحارب فرقد روم کے پائی تخت قسطنطنیہ پر قبضہ کرلے گا، شاہ دارالخلافہ چھوڑ کرشام آجائے گا اورعیسائیوں کے سلح متحارب فرقہ روم کے پائی تخت قسطنطنیہ پر قبضہ کرلے گا، شاہ دارالخلافہ چھوڑ کرشام آجائے گا اورعیسائیوں کے بعد پہند فرقے کی مدد سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کے بعد قابض فوج پر فتح یاب ہوگ، دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص بول الشے گا کہ "غلب السلیب سین کر اسلامی فشکر میں سے ایک شخص اس سے الجھ پڑ ہے گا اور کہ گا"ب ل اللہ غلب کنہیں! اللہ کادین اسلام غالب ہوا اور اس کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ بیدونوں اپنی اپنی قوم کومد دے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہوجائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید ہوجائے گا،عیسائی شام پر قبضہ کرلیں گا اور آپس میں ان دونوں عیسائی فرقوں کی سلم ہوجائے گی (۱)۔

بقیة السیف مسلمان مدینه منوره چلے آئیں گے،عیسائیوں کی حکومت خیبرتک پھیل جائے گ۔

## امام مبدى كى تلاش

اس وقت مسلمان استجس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا جا ہیے، تا کہ ان مصائب کے دفعیہ کا ذریعہ ہوں اور دشمن کے پنجے سے نجات ولائیں۔حضرت امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں گے، مگر اس ڈرسے کہ لوگ کہیں جھے جیسے کمزور شخص کو اس عظیم الشان کام کے انجام وہی کا مکلف نہ بناویں، مکہ معظمہ چلے جا کیں گے، اس زمانے کے اولیائے کرام وابدال عظام آپ کو تلاش کریں گے (۲)۔

# امام مہدی پہانے جائیں گے

اسی دوران کدامام مہدی علیہ السلام رکن ومقام ابراہیم کے درمیان طواف کرتے ہوں گے، آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلے گی، بیعت کے وقت آسان سے بیندا آئے گی، "هذا حلیفة الله المهدي، فاستمعوا له وأطبعوا" اس آواز کوسارے عام وخاص من لیس گے۔اس

<sup>=</sup> ١٦٨/٤، حرف السين، رقم (٤٧٦٨)، والمستدرك: ٤٧/٤، كتاب الفتن والملاحم، رقم (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) حديث باب كالفاظ "فيم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون " مين الى واقع كي طرف اشاره ب-فيزويكي ،سنن أبي داود، كتاب الملاحم، مايذكر من ملاحم الروم، رقم (٢٩٢)، والمستدرك للحاكم: ٤/٧١، كتاب الفتن والملاحم، رقم (٨٢٩٨)، وصحيح ابن حبان، رقم (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب المهدى، رقم (٢٨٦).

وقت امام مهدي كي عمر مبارك حياليس سال هوگي (١٠٠٠) ـ

# امام مهدى كى فوج

خلافت کے مشہور ہونے پر مدینے کی فوجیں مہدی علیہ السلام کے پاس مکہ معظمہ آجائیں گی، شام، عراق اور یمن کے اولیائے کرام وابدال عظام آپ کی مصاحبت میں اور ملک عرب کے بے انتہا آدمی آپ کی افواج میں داخل ہوجائیں گے، آپ علیہ السلام کعیے میں مدفون خزانے کو نکال کر، جسے رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے، مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے(ا)۔

## ابل خراسان كالشكر

جب بی خبر اسلامی دنیا میں تھیلے گی تو خراسان سے حارث بن حراث نامی ایک شخص، جس کے مقدمہ المجیش کی کمان منصور نامی شخص کے ہاتھ میں ہوگی، ایک بہت بڑی فوج لے کر آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا (۲)۔

## عيسائي افواج كااجتاع

افواج عرب کے اجتماع کا من کرعیسائی بھی چاروں طرف سے فوج جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اور روم کے ممالک سے کثیر افواج لے کرمہدی علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے شام میں جمع ہوجائیں گے، ان کی فوج کے اس وقت ستر جھنڈ ہے (۳) ہوں گے اور ہر جھنڈ ہے کے بارہ ہزار فوجی ہوں گے (۴)۔

<sup>(</sup>١٠٠٠) حواله بالا، ومشكاة المصابيح، كتاب الفتن، باب أشراط الساعة، من الحسان، رقم (٥٤٥٦).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبوداود، كتاب المهدي، رقم (٢٨٦)، وموارد الظمان: ٢٦٤، رقم (١٨٨١)، والسمين أخرجه أبوداود، كتاب المهدي، والمعجم الكبير: ٣٩/، ٣٩، مجاهد عن أم سلمة، رقم (٩٣١)، ومسند أحمد: ٨/٥٣٥، رقم (٢٧٢٢٤)، مسند أم سلمة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) وفي آخر هذا الحديث: "وجب على كل مؤمن نصره" سنن أبي داود، كتاب المهدي، رقم (٢٩٠).

## امام مہدی کی عیسائیوں سے جنگ

حضرت امام مہدی مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوکرشام کی جانب روانہ ہوجائیں گے، دمش کے قرب وجوار میں عیسائی افواج ہے آمنا سامنا ہوگا،
اس وقت امام مہدی کی فوج کے تین گروہ ہوجائیں گے، ایک گروہ نصاری کے خوف سے بھا گ جائے گا، خداوند کریم ان کی توبہ ہر گرفیول نہ کریں گے، باقی ماندہ فوج میں سے پچھتو شہید ہوکر بدرواحد کے شہداء کے مراتب کو پنچیں گے اور پچھکامیاب ہوکر ہمیشہ کے لیے گراہی اور سوئے خاتمہ سے نیج جائیں گے۔

حضرت مہدی علیہ السلام پھر دوسرے روز نصاری کے مقابلے کے لیے تکلیں گے، اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت رہے ہدکرے گی کہ فتح یا شہادت کے بغیر میدان نہ چھوڑیں گے، یکل کے کل شہید ہوجائیں گے، امام مہدی بقیہ قبیل افراد کو لے کراشکر گاہ واپس لوٹ آئیں گے۔

ا گلے دن پھریہی ہوگا کہ ایک جماعت بہ عہد کرلے گی کہ فتح یا شہادت کے بغیر میدان نہیں چھوڑیں گے اور بیسب بھی شہید ہوجا کیں گے،اس کے اگلے دن بھی یہی ہوگا اور جوتھوڑی می جمعیت باتی رہ جائے گی وہ امام مہدی کی معیت میں شکر گاہ واپس لوٹ آئے گی (1)۔

# امام مهدى كى فتح

چوتھے روز امام مہدی علیہ السلام رسدگاہ کی محافظ جماعت کو لے کر، جو تعداد میں بہت کم ہوگی، دیمن سے نبرد آزما ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین عطافر مائے گا۔عیسائی اس قدر مارے جائیں گے کہ باقیوں کے دماغ سے حکومت کی یُو جاتی رہے گی اور انتہائی ذلیل وخوار ہوکر بھا گیس گے۔

اس کے بعد امام مہدی ہے انتہا انعام واکر ام مجاہدین میں تقسیم فرما کیں گے، مگر اس مال سے کسی کوخوثی حاصل نہ ہوگی، وجہ یہ ہوگ کہ جنگ کی بدولت بہت سے خاندان وقبائل ایسے ہول گے جن میں سو (۱۰۰) میں سے ایک آدمی بچا ہوگا۔ بعد ازیں امام مہدی خلافت اسلامیہ کے نظم ونسق میں مصروف ہوجا کیں گے اور چاروں

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم، كتاب الفتن، باب في فتح قسطنطينية .....، رقم (٧٢٣٥)، وباب إقبال الروم في كثرة القتل .....، رقم (٧٢٣٥).

طرف اپن فوج پھیلادیں گے (ﷺ)۔

## فتطنطنيه كيآزادى اورظهور دجال

امام مہدی علیہ السلام ان مہمات سے فارغ ہوکر فتح قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوں گے، بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنواسحاق کے ستر ہزار بہا دروں کو کشتیوں پر سوار کر کے استنبول کی فتح کے لیے معین فرمائیں گے، جب بیلوگ فصیل شہر کے نز دیک پہنچیں گے تو نعرہ تکبیر بلند کریں گے، جس کی برکت سے فصیل منہدم ہوجائے گی ، مسلمان ہلا بول کر شہر میں داخل ہوجائیں گے۔

امام مہدی ملک کے انتظام وغیرہ ہی میں مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تاہی ڈالی ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت امام مہدی شام کی طرف لوٹیں گے اور خبر کی تحقیق کے لیے پانچ یا نو سوار بطور طلیعہ روانہ فرمائیں گے ، تحقیق پر افواہ کے غلط ہونے کاعلم ہوگا، کیکن کچھ عرصے بعد ہی دجال ظاہر ہوجائے گا(1)۔

# دجال کی بخلقی اور برخُلقی اورشاطرانه حرکتیں

دجال قوم یہود سے ہوگا، اس کا لقب مسے (۲) اور دائیں آئکھ پھولی ہوئی ہوگی (۳)، بال گھنگریا لے (۳) ہول کے درمیان ہوگا، جہاں گھنگریا لے (۳) ہول کے درمیان ہوگا، جہاں

( ١٦٠ ) مسلم، كتاب الفتن، باب إقبال الروم في كثرة القتل .....، رقم (٧٢٣٨)، وأحمد في مسنده: ٣١/٢، مسند ابن مسعود، رقم (٣٨٤)، و: ٣٠٤ (٤١٤٦)، ، وأبوداود الطيالسي: ١/١، ٢٠، رقم (٣٨٤) وآخرون. (١) مسلم، كتاب الفتن .....، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر .....، رقم (٧٢٩٣)، عن أبي هريرة.

(٢) بخارى، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، رقم (٧١٢٥-٧١٢٧)، عن أبي بكرة، ومسلم، كتاب الفتن .....، باب ذكر الدجال .....، رقم (٧٣٢٢)، عن ابن عمر، رضى الله عنهم.

(٣) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، رقم (٧١٢٣)، ومسلم، كتاب الفتن .....، باب ذكر الدجال .....، رقم (٧٣٢٢). الدجال .....، رقم (٧٣٢٢).

(٤) في رواية مسلم: "إنه شاب قطط"، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال .....، رقم (٧٣٣٣)، من رواية النواس بن سمعان الكلابي، رضي الله عنه. یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وہاں سے اصفہان (۱) جائے گا، یہاں اس کے ساتھ ستر ہزاریہودی ہوں گے، یہاں آگروہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور خوب فساد مجائے گا۔

لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالی اس سے بڑے خرق عادات امور ظاہر کرائے گا(۲)، چناں چہ
اس کے ساتھ ایک آگہ ہوگی جس کو وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ جو جنت سے موسوم ہوگا، مخالفین کو
آگ میں ، موافقین کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ حقیقتاً باغ کی مانند اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا
ہوگا(۳)۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے تھم سے اس کے ہمراہ ہوجائیں گے(۲) بعض آدمیوں سے کہا گا
کہ میں تمہارے مردہ مال باپ کوزندہ کرتا ہوں، تا کہتم اس قدرت احیاء کود کھے کرمیری خدائی کا یقین کرلو، سووہ
شیاطین کو تھم دے گا کہ زمین سے ان کے والدین کے ہم شکل ہوکر نکلو، چنا نچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔

## دجال حرمين مين داخل نه موسكے گا

اس طرح وہ بہت سے ممالک سے گذرے گا، شدہ شدہ مکہ معظمہ کی طرف آئے گا، مگر مکہ معظمہ پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، اس لیے وہاں داخل نہیں ہو سکے گا (۵)، وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا، اس وقت

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الفتن، ....، باب في بقية من أحاديث الدجال، رقم (٧٣٥٣)، عن أم شريك.

<sup>(</sup>٢) مسلم شريف، كتاب الفتن .....، باب ذكر الدجال .....، رقم (٧٣٣٣)، عن النواس بن سمعان الكلابي.

<sup>(</sup>٣) مسلم شريف، كتباب الفتن .....، بناب ذكر الدجال .....، رقم (٧٣٣١)، والبخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ماذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٥٠)، عن حذيفة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) مسلم شريف، كتاب الفتن .....، باب ذكر الدجال .....، رقم (٧٣٣٣)، عن النواس بن سمعان الكلابي.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الفتن، باب لايدخل الدجال المدينة، رقم (٧١٣٢)، ومسلم، كتاب الفتن .....، باب

في صفة الدجال، وتحريم المدينة عليه .....، رقم (٧٣٣٥)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

مدینے کے سات دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت پر دو، دوفر شتے مقرر ہوں گے، جن کے ڈرسے دجال بعج فوج وہاں داخل نہیں ہوسکے گا(1)۔

نیز مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے منافقین وغیرہ ڈرکر باہرنکل آئیں گے اور دجال کے پھندے میں گرفتار ہوجا کیں گے(۲)۔

## نزول عيسى عليه السلام اورامام مهدى يصان كي ملا قات

امام مہدی علیہ السلام د جال سے پہلے د مثق پہنچ چکے ہوں گے اور جنگ کی مکمل تیاری فر ما چکے ہوں گے، اس دوران موذن عصر کی اذان دے گا، لوگ نماز کی تیاری ہی میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کا ندھوں پر تکیہ کیے آسان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پرجلوہ افروز ہوں گے اور آواز دیں گے کہ میڑھی لے آؤ، چنانچے سیڑھی حاضر کردی جائے گی۔

ینچاتر نے کے بعدان دونوں حضرات کی ملاقات ہوگی، امام مہدی نہایت تواضع وخوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے اور کہیں گے یا نبی اللہ! امامت سیجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی کریں۔ چناں چہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ اقتداکریں گے(۳)۔

## اسلامي كشكراور دجالي فوج كالكراؤ

نمازے فراغت کے بعدامام مہدی حضرت عیسیٰ علیہاالسلام کوشکر کی قیادت سپر دکرنا چاہیں گے تو وہ فرمائیں گے کنہیں! قیادت تو آپ ہی کریں، میں تو صرف قتل دجال کے لیے آیا ہوں۔ رات خیر وعافیت کے ساتھ گزارنے کے بعدامام مہدی ایک بہت بڑالشکر لے کرمیدان میں آئیں

<sup>(</sup>١) صحيح بخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، رقم (٧١٢٥-٢١٢).

<sup>(</sup>٢) حواله بـالا، رقم (٢١٢٤)، ومسلم، كتاب الفتن .....، باب قصة الجساسة، رقم ( ٧٣٨٦)، والترمذي، كتاب الفتن، باب ..... الدجال لا يدخل المدينة، رقم (٢٢٤٢)، عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الفتن .....، باب ذكر الدجال .....، رقم (٧٣٣٣)، عن النواس بن سيعان، والمصنف لابن أبي شيبة: ٢٩٣/٢، كتاب الفتن، رقم (٣٨٨٠٤)، عن ابن سيرين، والمعجم الكبير للطبراني: ٩٠/٩، رقم (٨٣٩٢)، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، ومجمع الزوائد: ٣٤٢/٧.

گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھوڑ ااور نیزہ طلب کریں گے کہ روئے زمین کو د جال کے شرسے پاک کریں، چناں چیسیٰ علیہ السلام د جال پر اور اسلامی لشکر اس کے لشکر پر حملہ کرے گا، نہایت خوف ناک لڑائی شروع ہوجائے گی۔اس وقت حضرت عیسیٰ کے سانس کی بینے طاحیت ہوگی کہ جہاں تک ان کی نظر کی رسائی ہوگی، وہیں تک ان کا سانس بھی اثر کرے گا اور جس کا فرتک ان کا سانس بہنچے گا وہ وہیں ختم ہوجائے گا (۱)۔

## د جال كافرار

عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا کرنے سے دجال کتر اٹے گا اور فرار ہوکر مقام لد پہنچے گا، آپ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہوئے اسے جالیس گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت ظاہر فرمائیں گے کہ دجال مرگیا۔

د جال نے قبل بعداس کے شکر کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور وہ سب تہدینے ہوں گے، یہودی، جواس لشکر کا اکثری حصہ ہوں گے، ان کوکوئی چیز پناہ نہ دے گی ، ہر شجر وجمران کی نشان دی کرے گا کہ اللہ کے بندے! دیکی اس یہودی کواورائے قبل کر، مگر غرفتہ نامی درخت انہیں پناہ دے کراخفائے حال کرے گا (۲)۔

## متاثره شهرول كالغيرجد يدادرانصاف كاقيام

د جال کے فتنے کے خاتمے پر جھنرت مہدی ولیسی علیہاالسلام ان شہروں کا دورہ فرمائیں گے، جن کو د جال نے تاہ وبرباد کیا ہوگا، متاثرہ لوگوں کوتسلی دیں گے، اجرعظیم کی خوش خبری دیں گے اور ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے (۳)۔

دوسری طرف حفزت عیسی علیہ السلام قل خزیر ، کسر صلیب اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کے احکام جاری فر ما کرتمام کفارکوا سلام کی طرف بلائیں گے (۴)۔

<sup>(</sup>١) مسلم شريف، كتاب الفتن، ....، باب ذكر الدجال ....، رقم (٧٣٣٣)، عن النواس بن سمعان.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وباب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل .....، رقم (٧٢٩٩)، عن أبي هريرة....، وسنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، رقم (٢٣٢١)، والبخاري، كتاب الجهاد، باب قتال اليهود، رقم (٢٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) التصريح بما تواتر في نزول المسيح: ١١٨، الحديث الخامس، عن النواس.

<sup>(</sup>٤) أبوداود، كتاب الـمـلاحم، باب خروج الدجال، رقم (٤٣٢٤)، والمصنف لابن أبي شيبة: ٢٣٥/٢١، كتاب الفتن، رقم (٣٨٦٨).

خدا کے فضل وکرم سے کوئی کافر بلا داسلام میں نہ رہے گا،ظلم وناانصافی کا خاتمہ اور عدل وانصاف کا بول بالا ہوگا، تمام لوگ عبادت وطاعت اللی میں سرگرم ہوں گے۔ امام مہدی کی خلافت کی میعادسات (۱)، آٹھواں آٹھو(۲) یا نو (۳) سال ہوگی، چنانچہ ابتدائی سات سال عیسائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں، آٹھواں سال دجال کے ساتھ جنگ میں اور نواں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گذر ہے گا۔ اس حساب سے ان کی عمر ۴۹ سال ہوگی۔ بعداز ال حضرت مہدی علیہ السلام انتقال کرجائیں گے۔

## حضرت عيسى عليه السلام بروحي

امام مہدی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کے بعد جملہ امور کے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آجا ئیس گے، تمام مخلوق انتہائی امن وامان کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہوگی، آپ علیہ السلام پروحی نازل ہوگ کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقت ور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ سی شخص کوان کے مقابلے کی تاب نہوگی، اس لیے آ می خلصین کو لے کرد کو وطور'' منتقل ہوجا سے (۴)۔

#### ياجوج ماجوج كاخروج

ندکورہ دحی خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وِطور کے قلعے میں ، جو آج کل موجود ہے ، نزول فرما کر اسبابِ حرب وسامانِ رسدمہیا کرنے میں سرگرم ہوں گے کہ اس دوران قوم یا جوج ماجوج سد سکندری کو تو ڈکر روئے زمین میں جاروں طرف بھیل جائے گی ، مضبوط قلعے میں پناہ گزین کے علاوہ ان سے بہنے کی کوئی صورت نہ ہوگی (۵) ، یہ لوگوں کے تل وغارت میں بالکل دریغ نہ کریں گے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد الخدري ..... "يملك سبع سنين" أبوداود، كتاب المهدي (٢٨٥)، وأيضاً، رقم (٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) المصنف لابن أبي شيبة: ٢٨/٧/٢١، كتاب الفتن، ما ذكر في فتنة الدجال، رقم (٣٨٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) أبوداود، رقم (٢٨٦٤-٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم شريف، كتاب الفتن ....، باب ذكر الدجال ....، رقم (٧٣٣٣)، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، والترمذي، كتاب الفتن، باب ماجا في فتنة الدجال (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) تفسير البيضاوي مع الشهاب: ٢٣٦/٦، سورة الكهف/٩٩.

## ياجوج ماجوج كى تباه كاريال

ان کی تعداداس قدرزیادہ ہوگی کہ جبان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ(۱) میں پہنچے گی تواس کا سارا پانی پی کرخشک کردے گی، جب بچھلی جماعت وہاں پہنچے گی تو کہے گی کہ شایداس جگہ بھی پانی رہا ہوگا! یہ سب ظلم وقل، پردہ دری وایڈ ارسانی اور قید کرنے میں مشغول ہوجا ئیں گے، اس کیفیت پر جب وہ شام پہنچیں گے تو کہیں گے کہ بہ ہم نے زمین والوں کو تو نیست و نابود کردیا، چلوآ سان والوں کا بھی خائمہ کردیں، چناں چہوہ آسان پر تیر چھینکیں گے، جوقد رت خداوندی سے خون آلود ہوکرلوٹ آئیں گے، بید کھے کروہ بہت خوش ہوں گے کہ اب تو ہمارے سواکوئی نہیں رہا (۲)۔

## دعائے عیسی اور یا جوج ماجوج کی ہلاکت

یاجوج ماجوج کاس فتنے کے دوران مسلمانوں پر غلے وخوراک کی بخت بنگی ہوجائے گی، آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعاکے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھی پیچھے کھڑے آمین کہیں گے، چناں چہ خداوند کریم ایک قتم کی بیاری" نغف"(۳) کونازل کرے گا، اس مرض سے یاجوج ماجوج کی قوم ایک ہی رات میں ختم ہوجائے گی (۴)۔

چوں کہ اس قدرکشر اموات کے نتیج میں شخت تعفن تھیلے گا، اس لیے حضرت عیسی علیہ السلام پھراپنے ہمرائیوں کے ساتھ دست بدعا ہوں گے، چنال چہ اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گر دنوں اور جسم والے''عنقا''نا می جانوروں کو بھیجے گا تو وہ جانور بعضوں کوتو کھالیں گے اور دوسروں کو مختلف جز ائر اور سمندر میں بھینک دیں گے اور ان کے خون وغیرہ سے روئے زمین کو پاک صاف کرنے کے لیے جالیس روز تک بارش برسائے گا، وہ اس قدر زیادہ ہوگی کہ کوئی پختہ و کیا مکان بغیر شکیے نہ رہے گا۔

<sup>(</sup>١) "الطبرية -بفتح الطاء والباء- بحيرة من أعمال الأردن في طرف الغور وفي طرف جبل، وجبل الطور مطل عليها.....". معجم البلدان للحموي بتصرف: ١٧/٤، باب الطاء والباء.......

<sup>(</sup>٢) مسلم، رقم (٧٣٣٧-٧٣٣٤)، حديث النواس بن سمعان، وترمذي، كتاب الفتن، رقم (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) نغف نون اور نمين كفته كے ساتھ اس كيڑے كو كہتے ہيں، جواونٹ اور بكرى كى ناك ميں ہوتا ہے، نيز ويكھيے، كتــــاب السير للتور بشتى: ١١٦٧/٤، رقم (٤١٠٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم، رقم (٧٣٣٣)، ترمذي، رقم (٢٢٤٠).

#### امن وبرکت کے سات سال اور وفات عیسی

اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت ہی بابرکت اور کثرت سے ہوگی، کہ ایک سیر غلہ اور ایک گائے یا بکری کا دودھ ایک کنے کے لیے کافی ہوگا(۱)، تمام لوگ انتہائی عیش وآرام میں ہوں گے، روئے زمین پر اہل ایمان کے اور کوئی نہ رہے گا، کینہ وحسد وغیرہ لوگوں سے اٹھ جائے گا، سانپ اور درندے لوگوں کو ایذ انہیں پہنچا کیں گے۔

قوم یا جوج ماجوج کی تلواروں کی نیام و کمان وغیرہ ایک عرصے تک بطور ایندھن کام آئیں گی (۲)، یہ حالات سات سال تک جاری رہیں گے۔

اس کے بعدرفتہ رفتہ خواہشات نفسانیہ کاظہور ہونے گےگا۔ بیسب واقعات عہد عیسی علیہ السلام سے متعلق ہیں، ان کا زمین پر قیام چالیس سال رہے گا، آپ حج کریں گے، نکاح کریں گے، اولا دہھی ہوگی، پھر آپ علیہ السلام انقال فرما کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفون ہوگے (۳)۔

حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے بعد قبیلہ قحطان (۷) میں سے جہاہ نامی شخص آپ کے خلیفہ ہوں

(٤) جمامع ترمذي، كتاب الفتن، باب بلا ترجمة، رقم (٢٢٢٨)، ومسلم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر ....، رقم (٧٢٦٩-٧٢٦٩)، وبخاري، كتاب المناقب، باب ذكر قحطان، رقم (٧١١٧)، وكتاب الفتن، باب تغيير الزمان حتى ....، رقم (٧١١٧).

<sup>(</sup>۱) جامع ترمذي، رقم (۲۲٤٠)، ومسلم، رقم (۷۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) "ويستو قد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم". انظر الجامع للترمذي، كتاب الفتن، باب ماجاء في فتنة الدجال، رقم (٢٢٤٠)، من رواية النواس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) حوالم جات بالا ، وأبوداود ، كتاب الفتن ، رقم (٤٣٢٣) ، وابن أبي شيبة: ٢١ ، ، ٢٠ كتاب الفتن ، رقم (٣٨٦٢٩) ، ومسند أحمد: ٢ / ٢٩ ، رقم (٧٨٩٠) ، مسند أبي هريرة ، و: ٢/٤٣٧ ، رقم (٩٦٣٠) ، والتصريح بما تواتر في نزول المسيح: ٢٤ ، أحاديث أخرى مما أخرجه المحدثون ..... رقم (٥٨) ، و: ٣٩٣ ، رقم (١٠١) ، وإحباء علوم الدين: ٤٧٣ ، كتاب آداب النكاح ، ربع العادات ، الباب الأول ..... والفردوس بمأثور الخطاب: ٤/٥٣ ، فصل ، والعلل المتناهية: ٢ / ٤٣٣ ، رقم (١٥٢٩) ، ذكر عيسى ، وعمدة القاري: ٢ / / ٤ ، ومشكاة المصابيح ، باب نزول عيسى ..... كتاب الفتن ، رقم (٥٠٥) .

گے، جوعدل وانصاف کے ساتھ امور خلافت انجام دیں گے، ان کے بعد چنداُور بادشاہ ہوں گے، جن کے عہد میں کفریہ و جاہلانہ رسوم عام ہوجا کیں گی اور علم بہت کم ہوجائے گا(۱)۔

#### رات كالمباهونا اورتوبه كادروازه بندمونا

کچھ عرصے بعد ماہ ذی الحجہ میں، یوم النحر کے بعد رات اس قدر کبی ہوجائے گی کہ مسافر تنگ دل، بیچ خواب سے بیداراور مویثی چراگاہ کے لیے بقر ارہوجا کیں گے، آخر کارلوگ خوف و پریشانی کی وجہ سے رورو کرتو بہتو یہ پکاریں گے، تین چار رات کی مقدار کے برابر دراز ہونے کے بعد حالت اضطرابی میں آفتاب مانند چاندگر ہن معمولی روشنی کے ساتھ مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت تمام لوگ خداوند قدوس کی وحدانیت کا اعتراف کریں گے، لیکن بے سود سے لیوں کہ اس وقت تو بہکا دروازہ بند ہوجائے گا، اس کے بعد سورج اپنی معمول کی روشنی کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوتار ہے گا(1)۔

#### دابة الأرض كاظهور

لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ کو و صفا زلز لے سے بھٹ جائے گا، جس سے ایک نادرشکل کا جانور برآ مد ہوگا (۳)، چناں چہ بلحاظ شکل میہ حب ذیل سات جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا، چہرے میں آ دمی سے، پاؤں میں اونٹ سے، گردن میں گھوڑ ہے سے، دم میں بیل سے، سرین میں ہرن سے، سینگوں میں بارہ سینگے سے اور ہاتھوں میں بندر سے (۴)، نیز انتہائی قصیح اللیان ہوگا (۵)۔

<sup>(</sup>١) صحيح بخاري، كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، رقم (٢٠١١-٧٠٦)، عن غير واحد من الصحابة.

<sup>(</sup>٢) بخاري، كتاب الفتن، باب (بلاترجمة)، رقم (٧١٢١)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل .....، رقم (٣٩٦)، وفيه بحث نفيس في روح المعاني: ٢٤/٨ ٤-٢٢٧، سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) قبال الله جبل ذكره: ﴿وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم .....﴾ [النمل: ٨٦]، وتفسير الكشف والبيان: ١٠/٤ . ١٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) قد اختلفت الروايات في صفات هذه الدابة، انظر المصدر السابق، ومفاتيح الغيب للرازي: ٧٧٣/٢٤، سورة النمل، وتفسير السمعاني: ١١٣/٤ و١١٠.

<sup>(</sup>٥) روح الـمعـانـي: ٣١٢/٢٠، سـورـة النمل، تفسير الآية/٨٢، وأخبار مكة للفاكهي: ٣٩/٤، ذكر الدابة وخروجها .....، رقم (٢٣٤٦-٢٣٤٧).

اس جانور کے ایک ہاتھ میں عصائے موی علیہ السلام، دوسر ہے میں سلیمان علیہ السلام کی انگوشی ہوگ،
اس کی رفتارانہائی تیز ہوگی کہ کوئی اس کا تعاقب کرے گانداس سے نج پائے گا، یہ ہرخض پر ایک نشان لگا تاجائے گا، اگر صاحب ایمان ہے تو عصائے موسوی سے اس کے چہرے پر ایک خط تھینچ دے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ دوشن ومنور ہوجائے گا، اگر کا فریا منافق ہوگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی سے اس کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بے دوئق ہوجائے گا، کہ اگر ایک دستر خوان پر چندلوگ بیٹھے ہوں تو ہرایک کے کفروائیان میں بخو بی امتیاز ہوسکے گا، یہ جانور اس کا م سے فارغ ہوکر غائب ہوجائے گا۔

آ فتاب کے مغرب سے طلوع اور دابۃ الارض کے ظہور سے نفخ صورتک ایک سوبیں سال کا عرصہ ہوگا(ا)۔

## ابل ایمان کی موت کی ہوا

دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی،جس کی وجہ سے ہرمون کی بغل میں ایک در دبیدا ہوگا،جس کے باعث افضل، فاضل، ناقص بالتر تیب مرنے شروع ہوجا کیں گے،شرط بیہوگی کہ بس فاست نہ ہو(۲)۔

نیز قرب قیامت کے وقت بیعلامت بھی ظہور پذیر ہوگی کہ حیوانات، جمادات اور چا بک وغیرہ کثرت سے گویا ہوں گے، جو گھروں کے اندر کی باتوں ودیگر امور کی خبردیں گے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) تفسير الكشف والبيان: ١٠/٤ ٥-١١٥، وروح المعاني: ٣١١/٢٠ تفسير السمرقندي: ٥٠١/٢٠ المحسور السمرقندي: ٥٠٠٨ وفتح الباري، كتاب الرقاق: ١١/٤ ٣٥، باب بلا ترجمة، رقم (٢٥٠٦)، وأخبار مكة للفاكهي: ٣٩/٤، باب الدابة وخروجها، ومن أين تخرج من مكة.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال .....، رقم (٧٣٣٧)، ورقم (٧٣٤١)، والترمذي، رقم (٢٢٤٠). (٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجلَ عذبة صوته، وشراكُ نعله، وتخبره فخذُه بما أحدث أهله من بعده". رواه الترمذي، وقال: "هذا حديث حسن غريب".....، كتاب الفتن، باب ماجا، في كلام السباع، رقم (٢١٨١).

## حبشيو ل كاغلبه اورلو گول كاشام ميں اجتماع

جب تمام اہل ایمان اس جہاں ہے کوچ کرجائیں گے تو حبثی غالب ہوں گے، پوری دنیا میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی، یہ کعبہ کو ڈھا دیں گے(۱)، چناں چہ جج موقوف ہوجائے گا(۲)، قرآن کریم دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھالیا جائے گا، خداشناسی اور خوف آخرت دلوں سے معدوم ہوجائے گا، شرم وحیا جاتی رہے گی کہ برسرعام گدھوں اور کتوں کی طرح صحبت کریں گے(۳)، حکام کاظلم وجہل بڑھ جائے گا، جہالت اس قدر بڑھے گی کہ کوئی لفظ '(اللہ'' تک کہنے والانہ ہوگا(۴)۔

اسی دوران که پوری دنیا کی یه کیفیت ہوگی تو ملک شام میں نسبتاً امن وارزانی زیادہ ہوگی، پس سارے لوگ اپنے بال بچوں کو لے کرملک شام کارخ کریں گے(۵)۔

# آگ جولوگوں کوشام میں جمع کردے گی

قیامت کا وقوع جب بالکل قریب ہوجائے گا تو ایک بہت بڑی آ گ جنوب کی طرف سے رونما ہوکر لوگوں کی طرف بڑھے گی، جس سے بیچنے کے لیے لوگ سر پٹ بھا گیں گے اور آ گ مسلسل ان کے تعاقب میں ہوگی، آخریہ آ گ ان سب کوشام (محشر) پہنچا دے گی، اس کے بعدوہ آ گ غائب ہوجائے گی، اس وقت مجموعی طور آبادی کی اکثریت شام میں ہوگی (۲)۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخساري، كتساب السحج، رقم (۱۰۹۱) و(۲۹۰۱)، ومسلم، كتساب الفتن، رقم (۱۰۹۳) صحيح البخساري، كتساب الفتن، رقم (۲۹۰۷)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. (۲۹۰۷–۲۹۷۷)، والنسائي، كتاب الحج، باب بناء الكعبة، رقم (۲۹۰۱)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. (۲) صحيح البخاري، رقم (۱۰۹۸)، ومستدرك الحاكم: ۲۹۹/٤،

<sup>(</sup>۱) صحيح البحاري، رقم ۱۱۵، مسند احمد ۱۱۸۱، ومستار ۱۱۸۵، ۱۸۲۹، ومستارت العق تم. ۱۱۸۵، ورقم (۸۳۹۵)، ومسند الطيالسي: ۲۹۳۲، وقم (۲۴۹۷)، مسند أبي هريرة، وابن حبان، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي، وقم (۲۸۲۷).

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الفتن، رقم (٧٣٣٣)، والترمذي، كتاب الفتن، رقم (٢٢٤)، عن النواس بن سمعان.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الإيمان، باب ذَهاب الإيمان آخر الزمان، رقم (١٤٨) ٢٣٤/١)، والترمذي، كتاب الفتن، باب منه، رقم (٢٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) المستدرك للحاكم: ٩/٤، كتاب الفتن والملاحم، رقم (٨٥٣٨)، عن عبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٦) أبوداود، كتاب الملاحم، باب أمارات الساعة، رقم ( ٤٣١١)، ومسلم، كتاب الفتن، رقم (٧٢٤٧-٧٢٤٣)، =

اس کے بعد قیام قیامت کی ابتدائی علامت میہوگی کہلوگ تین چارسال غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیادی نعتیں،اموال اور شہوت رانیاں بکثرت ہوجا کیں گی۔

# صوركي آواز، اموات اور نظام كائنات كي فنائيت

بجعے کے دن، جو ایوم عاشورا بھی ہوگا(۱) جہ ہوتے ہی لوگ اپنے امور میں مشغول ہوں گے کہ احیا بک ایک ایک ایک باریک لمی آ واز سنائی دے گی، یہی لفخ صور ہوگا، تمام اطراف بیہ آ واز کیساں طور پرسی جائے گی اور لوگ جیران ہوں گے بیہ آ واز کیسی اور کہاں سے آ رہی ہے؟ رفتہ رفتہ بیہ آ واز بجلی کے کڑک کی ما نند شخت اور بلند ہوتی جائے گی، لوگوں میں اس کی وجہ سے بڑی بے چینی و بے قراری تھیلے گی، جب وہ پوری تنی پر آ جائے گی تو لوگ خوف و ہیبت سے مرنا شروع ہوجا کیں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا(۲)، جس کے ڈرسے لوگ گھر وں کو چھوڑ کر میدانوں کا رخ کریں گے، وحثی جانور خا نف ہوکر انسانوں سے مل جا کیں گی اور سے اور گی کہ جگہ سے بھٹ جائے گی (۲)، ہرے بڑے پہاڑر وئی کے گالوں کی ما ننداڑیں گے (۲)، گردوغبار کی وجہ سے پوری کا کنات پرظلمت چھا جائے گی، وہ آ واز دم برم شخت ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے نہایت ہولناک ہونے پر آسان بھٹ جا کیں گی اور ستار نے ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوجا کیں گی دیاس کے نہایت ہولناک ہونے پر آسان بھٹ جا کیں گا ورستار نے ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوجا کیں گی اور سب لوگ قبروں سے نکل عرصے بعداز سر نو پیدائش و تخلیق کاعمل شروع ہوگا، بھر دوسری دفعہ صور پھونکا جائے گا اور سب لوگ قبروں سے نکل

<sup>=</sup> والترمـذي، كتـاب الـفتـن، رقم (٢١٨٣)، وصحيح البخاري مع فتح الباري: ٢١/٣٧٨، رقم (٦٥٢٢)، كتاب الرقاق، باب الحشر.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الفتن، رقم (٧٣٤١)، حديث عروة بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿إِذَا زَلْزَلْتِ الأَرْضِ زَلْزَالُها﴾ [الزلزال/١].

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿وإذا الوحوش حشرت﴾ [التكوير/٥].

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى: ﴿ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ﴾ [ف/٤٤].

<sup>(</sup>٥) قال الله تعالى: ﴿وإذا البحار فجرت﴾ [الانفطار ٣].

<sup>(</sup>٦) قال الله تعالى: ﴿وإذا العبال نسفت﴾ [المرسلات/١٠]، وقال أيضا: ﴿وتكون العبال كالعهن المنفوش﴾ [القارعة/ه].

 <sup>(</sup>٧) قال جل ذكره: ﴿إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت﴾ [الانفطار /١-٢].

نکل کرمیدان حشر میں جمع ہوں گےاور حساب و کتاب کاعمل شروع ہوگا (1)۔

الله تعالیٰ ہم سب کواس دن کی ہولنا کیوں اور تختیوں سے محفوظ رکھے اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے ۔ آمین ۔

## ترجمة الباب كساته صديث كى مناسبت

حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت اس جملے میں ہے، "فید عدرون" کہوہ رومی غدراور بدعهدی کریں گے، اس لیے بے پرواوغافل ندر ہناچا ہیے، بلکہ ہوشیاری کے ساتھ تیاری بھی کرتے رہناچا ہیے اللہ اللہ ہوشیاری کے ساتھ تیاری بھی کرتے رہناچا ہیے اللہ اللہ بالصواب واللہ اللہ بالصواب

١٦ - باب: كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ.
 يعنى مصالحت ومعامده ختم ہونے كى اطلاع دشمن كوس طرح دى جائے؟

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمة الله علیه یهال بیفر ماریم بین که اگر ابل عهد سے مصالحت ہوئی تھی اور بعد میں مصالحت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ وہ عہد قائم اور برقر ارندر کھا جائے تو کیا کرنا جا ہیے؟

اس سوال کا جواب باب کے تحت ذکر کردہ آیت کریمہ اور صدیث مبارک میں موجود ہے کہ ان کو اعلان کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے مطلع کر دیا جائے کہ اب ہم اس عہد و پیان کو برقر ارر کھنانہیں چاہتے ، لہذا فلاں تاریخ سے ، یا آج سے معاہدہ ختم تصور کیا جائے (۳)۔

(١) مسلم شريف، كتاب الفتن .....، باب في خروج الدجال ....، رقم (٧٣٤١)، عن عروة بن مسعود الثقفي، وباب ما بين النفختين، رقم (٧٣٧٤)، والبخاري في التفسير، سورة الزمر، رقم (٤٩٣٥).

یتمام تفصیلات حضرت شاہ رفیع الدین شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے' علامات قیامت' سے حذف وتغییر کے ساتھ لی گئی ہیں۔ دیکھیے ، مذکورہ رسالہ مطبوعہ مع'' قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟'' (ص:۲۳-۴۳)۔

(٢) عمدة القارى: ٩٩/١٥.

(٣) فتح الباري: ٢٧٩/٦، وعمدة القاري: ١٠٠/١٥، وقال ابن بطال رحمه الله: "أجمع العلماء أن للإمام أن يبدأ من يخاف خيانته وغدره بالحرب بعد أن يُعلمه بذلك". انظر شرحه: ٥/٥.٣٦. وَقُوْلِهِ : «وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ مَوْمٍ حِيَانَةً فَأَنْبِدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ». الآبَةَ /الأنفال: ٥٥/.
اورالله تعالى كايةول كه اگرآپ (صلى الله عليه وسلم) كوكسى قوم كى طرف سے بيانديشه لاحق ہوكہ وه خيانت وبدعهدى كرك گي توان كاعهداُن كوواپس كرديجي، تاكه آپ اوروه برابر ہوجائيں۔
دونيذ "كمعنى

او پرترجمۃ الباب میں، نیز آیت کریمہ اور آنے والی حدیث میں''نبذ'' کے مختلف مشتقات کا ذکر ہے، میں اب ہے اس کے اصل معنی چھینکنے کے ہیں، لیکن یہاں پراس سے نقض عہد مراد ہے (۱)۔

# ﴿ سواء ﴾ كمعنی اور آیت كی تفسیر

حضرت ابن عباس رضی الله عند نے توسواء کے معنی مثل کے بیان کیے ہیں، جب کہ امام کسائی رحمة الله علیہ اس کی تفییر عدل سے کرتے ہیں (۲)۔

علامہ از ہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب ہیہ ہے کہ اگر آپ کسی قوم کے ساتھ مصالحت کریں، معلوم ہیہ ہو کہ وہ بیجے، بلکہ ان کو خبر بھیج و یجے کہ معلوم ہیہ ہو کہ وہ بیجے، بلکہ ان کو خبر بھیج و یجے کہ آپ عہد تو ڈر ہے ہیں، اس طرح آپ اور دشمن اس علم میں برابر ہوجا کیں گے کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، پھران پر حملہ کرد یجے (۳)۔

٣٠٠٦ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : أَنْ مَرْزَةُ قَالَ : بَعَثْنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنِّى : لَا يَحْجُ بَعْدَ الْعَامِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةُ قَالَ : بَعَثْنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمُ النَّحْرِ . وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ مُشْرِكُ ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَيَوْمُ الحَجِّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ . وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ مُشْرِكُ ، وَيَوْمُ الخَجِّ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ ، فَلَمْ يَحُجَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُ عَلِيْكَ مُشْرِكُ . [ر : ٣٦٢]

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٠٠/١٥.

<sup>(</sup>٢) فتح البازي: ٢٧٩/٦، وعمدة القاري: ١٠١/١٥.

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا۔

<sup>(</sup>٤) قوله: "أن أبا هريرة رضي الله عنه": الحديث، مر تخريجه في الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ......

## تراجمرجال

#### ١ - ابواليمان

يمشهورمحدث الواليمان حكم بن نافع رحمة الله عليه بين \_

#### ۲- شعیب

بيشعيب بن الى حمزه رحمة الله عليه بير - ان دونول حفرات كاتذكره بدء الوحسي كى "البعديث السادس" كي تحت كذر چكا ب(1)-

#### ۳-زهری

مشہور محدث این شہاب زہری رحمة الله علیہ کے حالات "بدء الوحی" میں آ چکے (۲)۔

#### ٤- حميد بن عبدالرحمن

يه شهورتا بعي محدث، حضرت جميد بن عبد الرحمٰن بن عوف رحمة الله عليه بين \_ان كاتذكره كت\_اب الإيمان، "باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، "كتحت گذر چكا(٣)\_

## ٥- ابوهريره رضي الله عنه

مشهور صحابی حضرت ابو مربره رضی الله عنه کا تذکره کتاب الإيمان کے اوائل ميں آچکا ہے (۴)\_

#### مديث كالرجمه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منیٰ میں اعلان کرانے کے لیے دوسر بے لوگوں کے ساتھ جھے بھی بھیجا، اعلان یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج کونہیں آئے گا، نہ کعبۃ اللہ کا کوئی بر ہنہ ہوکر طواف کرے گا۔ اور یوم جج اکبر یوم النح ہے اور اس کو'' جج اکبر' کا دن کہنے

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/٤٧٩-٠٤٨.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢/٢٦/١ الحديث الثالث.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٣١٦/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١/٢٥٩.

کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگ اسے'' جج اصغر' کہتے تھے۔ چناں چہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سال لوگوں (رشمن) کومعامدہ توڑے جانے کی اطلاع دی، اس بنا پر ججۃ الوداع والے سال، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کیا، کوئی مشرک جج کوئیس آیا۔

## مشركين كوممانعت كي وجه

ندگوره بالا حدیث میں آیا ہے کہ شرکین کو ج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا تھا، اس کی وجہ علامہ مہلب رحمة اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ اندیشہ لاحق ہوا تھا کہ مشرکین خدانخواستہ کوئی مشرک شرارت نہ کریں، مکر وفریب کا کوئی داؤنہ تھیلیں، اس لیے ان کو ممانعت کردی گئی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج بیت اللہ کے لیے نہ آئے، نیز اس سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ بھکم خداوندی کعبۃ اللہ کو مشرکین کی نجاست سے پاک کردیا گیا، ارشاد خداوندی ہے: ﴿إنسا المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم پاک کردیا گیا، ارشاد خداوندی ہے: ﴿إنسا المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم علی میں اور دیا گیا، کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے تقتی و تعظیم کے خلاف ہے (۲) ۔ واللہ اعلم

## ترجمة الباب كے ساتھ آیت وحدیث كی مناسبت

آیت کریمہ وحدیث مبارک کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت بایں معنی ہے کہ ترجمہ میں ایک امر کے متعلق سوال تھا کہ اس کا کیا طریقہ ہو، چناں چہ اس کا جواب آیت کریمہ میں موجود ہے، اس طرح حدیث میں بھی اس کا جواب موجود ہے۔

فقه حنفی کی مشہور کتاب 'مہرایہ' میں ہے:

"وإن صالحهم مدة، ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم الإمام، وقاتلهم؛ لأنه عليه السلام نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة، ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهاداً، وإيفاء العهد ترك الجهاد صورةً ومعنى،

<sup>(</sup>١) التوبة / ٢٨.

<sup>(</sup>٢) شرْح ابن بطال: ٥/ ٣٦-٣٦، وفتح الباري: ٢٧٩/٦.

فلابد من النبذ؛ تحرزا عن الغدر، وقد قال عليه السلام: "وفاء لا غدر"(١)، ولابد من اعتبار مدة يبلغ فيها خبر النبذ إلى جميعهم، ويكتفى في ذلك بمضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته؛ لأن بذلك ينتفي الغدر.

قال: وإن بدؤا بخيانة قاتلهم، ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم؛ لأنهم صاروا ناقضين للعهد، فلا حاجة إلى نقضه، بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم، فقطعوا الطريق، ولا مَنَعَة لهم، حيث لايكون هذا نقضا للعهد، ولو كانت لهم منعة، وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد في حقهم، دون غيرهم؛ لأنه بغير إذن ملكهم، ففعلهم لا يلزم غيرهم، حتى لوكان بإذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد؛ لأنه باتفاقهم معنى "(٢).

١٧ – باب : إِثْم مَنْ عاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ .

#### ترجمة الباب كالمقصد

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے غدر وبدعہدی کا گناہ بیان کیا ہے کہ معاہدہ ہونے کے بعد اپنی طرف سے بدعہدی کرنا اور غدر کرنا بڑا سخت گناہ اور حرام ہے، خواہ مسلمان کے ساتھ ہویا کسی غیرمسلم کے ساتھ (۱)۔

(۱) قال العلامة الزيلعي رحمه الله عن هذا الحديث (ما ملخصه): "لم أجده مرفوعا، ولأحمد وأصحاب السنن وابن حبان من حديث عمرو بن عبسة أنه غزا مع معاوية، فكان يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر". انظر السنن وابن حبان من حديث عمرو بن عبسة أنه غزا مع معاوية، وكان يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر". انظر الدراية في تخريج أحاديث الإداية للزيلعي: ٣/ ٣٩- ١٩٣١، رقم (٥٧٩٥)، وكذا انظر سنن أبي داود، رقم (٢٧٥٩)، وألترمذي، رقم (١٧١٤)، ومسند أحمد، حديث عمرو بن عبسة ٥/٣٠٨، رقم (١٧١٤)، ومسند الطيالسي ٢/٩- ١٠، رقم (١٧٥٢)، وسنن النسائي الكبرى: ٢٢٣/٥، كتاب السير، رقم (١٧٥٢)، وآخرون. (٢٢٣/٥)، الهداية: ٢/٣٠، كتاب السير، باب الموادعة ومن يجوز أمانه.

(٣) فتح الباري: ٦/٠١/١ وعمدة القاري: ١٠١/١٥.

وَقَوْلِهِ : «الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ» /الأنفال: ٦٥/.

اوراللہ تعالیٰ کا قول کہ جن ہے آپ نے معاہدے کیے ہیں، پھر ہر مرتبہ وہ اپنے عہد کوتو ڑتے ہیں اور وہ بدعہدی کے انجام سے نہیں ڈرتے۔

# آيتٍ كريمه كاشان نزول اورتفسير

قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عہد تو ڑنے والوں سے مرادیہاں بنو قریظہ کے یہود ہیں،
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے،
لیکن بدعہدی کرتے ہوئے انہوں نے مشرکین کی ہتھیاروں کے ذریعے مدد کی ، جب پوچھ بچھ ہوئی تو کہنے لگے
کہ ہم بھول گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحت کی ، مگر انہوں نے بدعہدی کی اورغزوہ فندت کے موقع پر نبی علیہ السلام کے خلاف مشرکین کی مدد کی اورمشہور یہودی کعب بن اشرف نے مدینہ سے مکہ کمرمہ کا بیا کہ مکہ کے مشرکین کو اپنا ہم نو او حلیف بنائے (۱)۔

آیت کریمہ سے میدامر مستفاد ہور ہاہے کہ غدر و بدعہدی حرام ہے(۲)، ورنداس کی یوں ندمت ند کی جاتی ، کیوں کداس آیت میں یہود کے اس فعل کی شناعت وقتے بیان کیا گیا ہے۔

#### آیت کریمه اورترجمهٔ الباب کے درمیان مناسبت

آیت کریمہ کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت واضح ہے کہ ترجمۃ الباب میں بدعہدی کو گناہ بتلایا گیا تھا،اس کی دلیل آیت میں موجود ہے کہ یہ بہت فتیج اور شنیج فعل ہے، کسی مسلمان کے لیے بیزیبانہیں کہوہ اس کا مرتکب ہو،اس لیے اس سے بچتے رہنا چاہیے۔

اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے ترجمہ کے تحت تین احادیث ذکر کی ہیں ہیں صدیث مستریت عبد اللّٰہ بن عمر ورضی اللّٰدعنہ کی ہے۔

٣٠٠٧ : حدَّثنا قُتَنْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ،

<sup>(</sup>١) القسطلاني: ٢٤٢/٥، وتفسير البيضاوي مع حاشيته للشهاب الخفاجي: ٤٩٤/٤، سورة الأعمال/٥٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٠١/١٥.

عَنْ مَسْرُوقَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرُوْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ : (أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ . وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا) .

[ر: ۳٤]

## تراجم رجال

#### ۱ - قتيبه بن سعيد

يه شهور محدث قتيبه بن سعير تقفى بغلانى رحمة الله عليه بي ران كاتذكره كتاب الإيسان، "باب إفشاء السلام ....." كتحت گذر چكا ب (٢)-

#### ۲- جرير

ريجرين عبد الحميد بن قرط الضى رحمة الله عليه بين \_ان كحالات كتاب العلم، "باب من جعل الأهل العلم أياما معلومة" كتحت كذر يك بين (٣) \_

#### ٣- الأعمش

ييليمان بن مبران المعروف بالأعمش كوفى رحمة الله عليه بين - ان كاتر جمه كتباب الإيسمان "باب ظلم دون ظلم" كتحت آچكا( ٢٧) -

## ٤ - عبدالله بن مرة

يەمشەورتالعى عبدالله بن مرەكوفى رحمة الله عليه بير

#### ه-مسروق

بيمشهورتا بعي مسروق بن اجدع ابوعا كشرحمة الله عليه بين -ان دونول حضرات كالتذكره كتـــــاب

(١) قوله: "تمن عبدالله .....": الحديث، مر تخريجه في الإيمان، باب علامة المنافق، انظر كشف الباري: ٢٨٣/٢.

(٢) كشف الباري: ١٨٩/٢.

(٣) كشف الباري: ٢٦٨/٣.

(٤) كشف الباري: ٢٥١/٢.

الإيمان، "باب علامة المنافق" كتحت كذرجا إ (١)\_

## ٦- عبدالله بن عمرو

ميمشهور صحابي حفرت عبداللد بن عمروبن العاص رضى الله عنهما بين \_ان كحالات كتاب الإيمان، "باب المسلم من سلم المسلمون ....." كتحت آ يك بين (٢) \_

### حديث كالرجمه

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چار عادات وخصائل ایسی ہیں کہ وہ خالص منافق ہوگا، یعنی جو بات کر ہے تو جھوٹ بولے، وعدہ کر ہے تو اس کی خلاف ورزی کرے، کسی کے ساتھ عہد کرے تو بدعہدی کرے اور لڑے جھگڑ ہے تو تخش کجے، حدسے تجاوز کرے اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک اسے بھی ترک کردے۔

بیصدیث چوں کہ کتاب الإیسان (۳) میں کمل تشریحات کے ساتھ گذریکی ہے،اس لیے یہاں صرف ترجے پراکھا کیا گیاہے۔

## حدیث کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت

حفرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهماکی اس حدیث کی مطابقت ترجے کے ساتھ واضح ہے کہ اس میں ایک جمله "وإذا عاهد غدر" کا ہے(۲)، جومنافق کی خصلت ہے، اس لیے ایک حقیقی مومن میں میہ چیز نہیں ہونی جا ہے، جونی جا ہے، جسیا کردیگر خصائل ذمیمہ نہیں ہونے جا ہمیں۔

دوسری حدیث حضرت علی کرم الله وجهه کی ہے۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٨٠/٢-٢٨١.

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/٩٧٩.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢/٢٧٣-٢٧٥، و: ٢٨٣-٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٠١/١٥، وشرح القسطلاني: ٢٤٢/٥.

٣٠٠٨ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبْمِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : ما كَتَبْنَا عَنِ النّبِيِّ عَيْقِيْدٍ إِلَّا الْقُرْآنَ وَما في هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ ، عَنْ عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : ما كَتَبْنَا عَنِ النّبِيِّ عَيْقِيْدٍ إِلَّا الْقُرْآنَ وَما في هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قالَمَ النّبِي عَيْقِيْدٍ : (اللّذِينَةُ حَرَامٌ ما بيْنَ عافِرٍ إِلَى كَذَا ، فَمَنْ أَحْلَثُ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللّذِيكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ ، وَذِمَّةُ اللهُ عِنْهُ مَرْفٌ مَرْفُ مَرْفًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللّذِيكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ . وَمَنْ وَالى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللّذَيْكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ . وَمَنْ وَالى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللّذَيْكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَرْفً وَلا عَدْلٌ . وَمَنْ وَالى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللّذَيْكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ ) . [ر : ١٧٧١]

## تراجمرجال

#### ۱ – محمد بن كثير

يه محربن كثير عبدى بهرى رحمة الدعليه بيل -ان كاتذكره كتاب العلم، "باب الغضب في الموعظة ....." كتحت گذر چكا(٢) -

#### ۲- سفیان

يمشهور محدث سفيان بن سعيدالثورى رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب علامة المنافق" كتحت كذر كي (٣) -

### ٣- الأعمش

يسليمان بن مبران كوفى اسدى رحمة الله عليه بيل ان كحالات بهى كتاب الإيمان، "باب ظلم

(١) قوله: "عن علي رضي الله عنه": الحديث، مر تخريجه في كتاب العلم، باب كتابة العلم.

(٢) كشف الباري: ٥٣٦/٣.

(٣) كشف الباري: ٢٨٧/٢.

علامه عینی رحمة الله علیه نے یہال سفیان کوابن عید قرار دیا ہے (عصدة القاری: ٢٠/١٥)، جودرست نہیں،
کیونکہ محمد بن کشر کے شیوخ میں ابن عید کا اسم گرامی نہیں ماتا۔ دیکھیے، تھذیب الکمال: ٣٣٥/٢٦، انہیں غالبًا اس بات سے
مغالطہ ہوا ہوگا کہ محمد بن کشرنام کے ایک اور راوی بھی ہیں، جوابن عید نہ کے واقعۃ کمیذ ہیں اور بدان کے شیخ تو اس کو سبقت نظر پر
محمول کیا جا سکتا ہے، دیکھیے، تھذیب الکمال: ٣٢٩/٢٦، و: ١٨٧/١١.

دون ظلم" كتحت آ كي بين (١) \_

٤- ابراهيم التيمي

بيابرا بيم بن يزيد بن شريك رحمة الله عليه بيل -ان كا تذكره كتساب الإيمسان، "بساب خوف المومن من أن يحبط ....." كونيل ميل گذر جكاب (٢) -

٥- أبيه

ابيه مراديزيد بن شريك تيمي كوفي رحمة الله عليه بين (٣) \_

۳- علی

حضرت على بن الى طالب كرم الله وجهد كح حالات كتاب العلم، "باب إثم من كذب على ....." كت آچكي بين (م) \_

یہ حدیث چوں کہ سابق میں مختلف مقامات پر گذر چکی ہے، وہیں اس کی مفصل تشریحات بھی آچکی ہیں،اس لیے ہم یہاں ان کا اعادہ نہیں کریں گے(۵)۔

## ترجمة الباب كيساته حديث كي مطابقت

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حدیث کی ترجے کے ساتھ مطابقت اس جملے سے ثابت ہورہی ہے، "فسس أحدث حدثا أو آوى محدثا ......" كيول كردين ميں كوئى نئى بات بيدا كرنا ، بيدا كرنے والے كو پناه دينا ، حفاظت كرنا وغيره ايسے امور ہيں ، جن ميں غدر اور بدع ہدى کے معنی يائے جاتے ہيں ، اسى ليے حديث ميں

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢/٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) ان كمالات ك ليوريكي ، كتاب فضائل المدينة ، باب حرم المدينة .

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٥) ويكتي، كشف الباري، كتباب العلم: ٢٣٣/٤، وكتباب فيضائل المدينة، باب حرم المدينة، وكتاب الجزية، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة.

ندكورتمام افرادلعنت كمستحق بهي تشهر (١)، كه "فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

جب كه حافظ صاحب رحمة الله عليه كى رائے بيه كه ترجمه الى جملے: "من أخفر مسلما ....." سے ثابت مور ہاہے، كيوں كه اخفار -بالنخاء المعجمة - كمعنی تفض عهد بى كے بيں (٢) ـ چنال چه اس جملے ميں اس امر كو بتلا يا كيا ہے كہ اخفار مسلم قابل لعنت و مستحق ملامت امر ہے ـ واللہ اعلم بالصواب

تیسری حدیث حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی ہے۔

٣٠٠٩ : قَالَ أَبُو مُوسَى : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتُبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمَا ؟ فَقِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ نَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الصَّادِقِ الصَّادِقِ ، قَالُوا : عَمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ : تُنتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلِيْتِهُ ، فَيَشُدُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلُوبٍ أَهْلِ النَّامَةِ ، فَيَشُدُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلُوبٍ أَهْلِ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَيَشُدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلُوبٍ أَهْلِ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَيَشُدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلُوبٍ أَهْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

## تزاجم رجال

### ۱ – ابوموسیٰ

بيابوموى محد بن المثنى بن عبير عزى بقرى رحمة الله عليه بين - ان كاتذكره كتباب الإيسان، "باب حلاوة الإيمان" كي تحت كذر حكام (٣)-

٢- هاشم بن القاسم

يه ابوالنضر باشم بن قاسم تميى، كناني اليثى رحمة الله عليه بين (٣)\_

٣- اسحاق بن سعيد

يداسحاق بن سعيد بن عمر و بن سعيد بن العاص رحمة الله عليه بين (۵)\_

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٠٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦٨٠/٦ وإرشاد الساري: ٢٤٣/٥.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) ان كحالات كے ليے ويكھي ، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء.

<sup>(</sup>٥) ان كالات ك ليويكي ، كتاب العيدين ، باب ما يكره من حمل السلاح ......

٤ – اپيه

ابيه سے مرادسعيد بن عمر و بن سعيدر حمة الله عليه بين (۱) \_

ه-ابوهريره

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند کے حالات کتاب الإيمان کے اوائل ميں آ چکے ہيں (٢)\_

# بيحديث موصول بي يامعلق؟

صیح بخاری کے اکثر شخوں میں تعلیقاً "قسال أبوموسی ....." بی آیا ہے، یہی بات اصحاب اطراف (۳) ،علامه اساعیلی ،امام حمیدی (۲) وابوقیم نے بھی فرمائی ہے، کیک بعض شخوں میں "حدث ابو موسی" آیا ہے، جواس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث موصول ہے، گرید درست نہیں ، پہلاقول بی صیح ہے کہ مدیث معلق ہے (۵)۔

# مذكوره بالاصيغهاع پرمحمول موكايانهيس؟

پھرعلائے اصول حدیث کے درمیان اس امریس اختلاف ہے کہ آیا یہ صیغہ لینی قال وغیرہ عنعنہ کے قائم مقام ہوکر سُماع پرمحول ہوگایا نہیں؟ چناں چہ بعض تو اس کوساع پرمحول کرتے ہیں، بعض ساع پرمحمول نہیں کرتے ،لیکن مقتی قول اس سے ساع مراد لیتے ہیں کرتے ،لیکن مقتی قول اس سے ساع مراد لیتے ہیں اور اس میں استعال کرتے ہیں تو ساع پرمحمول ہوگا، ورنہ نہیں ۔علامہ ابن الصلاح، خطیب، علامہ عراقی، حافظ ابن حجرا ورعلامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کورائے کہا ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) ان كمالات كم ليويكهي، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١/٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: ٥٠٤/٩، وقم (١٣٠٨٧).

<sup>(</sup>٤) الجمع بين الصحيحين: ٣٦١/٣، أفراد البخاري، رقم (٢٥٧٩).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٠٢/١٥ ، وفتح الباري: ٢٨٠/٦ ، وإرشاد الساري: ٢٤٣/٥.

<sup>(</sup>١) انظر تدريب الراوي: ٢١٩/١، النوع الحادي عشر، الفرع الثالث: التعليق الذي يذكره الحميدي.....، وفتح الباري: ٢٨٠/٦، وعمدة القاري: ١٦٤-١٦٤.

# تعلیق مذکوری تخریج

ال تعلق کوابونعیم اصفهانی رحمة الله علیہ نے اپنی دمتخرج "میں، امام احمہ نے مندمیں اور ابو یعلی نے اپنی مندمیں موصولاً نقل کیا ہے(۱)۔

قال: كيف أنتم إِذَا لم تجتبوا دينارا، ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كَائِنًا يا أَبا هريرة؟

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں خراج میں کوئی دینار، نہ درہم ملے گا؟ توان سے کہا گیا کہ اے ابوہریرہ! آپ کے خیال میں یہ س طرح اور کیونکر ہوگا؟

# تجتبوا كي صرفي ولغوى تحقيق

کلمہ "نجتبوا" بابانتعال سے جمع مذکر خاطب کا صیغہ ہے، حالت جزم میں ہے، مجرد میں یہ الجبایة -بالجیم والباء الموحدة، وبعد الألف یا۔ ۔ ہے مشتق ہے، جس کے معنی مطلقاً ٹیکس کے ہیں، کیکن یہاں پر اس سے مراد خراج و جزیہ ہے، کیوں کہ رہی تھی ایک قتم کے ٹیکس ہی ہے، جو کفار پرلا گوکیا جاتا ہے (۲)۔

اس جملے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نی ہوئی مستقبل مے متعلق ایک پیشین گوئی کا ذکر کیا ہے کہ آئندہ ایک ایساز ماند آئے گا کہ جزیہ وخراج کی مد میں تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اہل ذمہ تہمیں فیمرہ کی ادائیگی روک دیں گے۔اس پرسامعین نے تعجب کا اظہار کیا کہ اے ابو ہریرہ! کیا ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ اہل ذمہ جمیں جزیہ وغیرہ ادانہ کریں؟

قال: إِيْ والذي نفس أبي هريرة بيده عنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ہاں! قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے من کر کہدر ہاہوں۔

<sup>(</sup>۱) فتىح البياري: ٢٨٠/٦، وتغليق التعليق: ٤٨٥/٣، وعمدة القاري: ١٠٢/١، ومسند الإمام أحمد: ٣٣٣٢، رقم (٨٣٦٨)، مسند أبي هريرة .....، ومسند أبي يعلى: ٥/٦،٥، رقم (٦٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٠٢/١٥، وفتح الباري: ٢٨٠/٦، وإرشاد الساري: ٢٤٣/٥.

کلمہ"ای" ہمزہ کے کسرہ اور پائے ساکنہ کے ساتھ ہے، جوحرف ایجاب ہے(۱)۔ پھرصادق کے معنی تو ظاہر ہیں، کین مصدوق کے کیامعنی ہیں،اس میں دواقوال ہیں:

- مصدوق بعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوجوبات بتلائی گئی، پنج ہی بتلائی گئی، مثلاً جبرئیل علیه السلام نے اگرانہیں کوئی بھی بات بتلائی ہے تو وہ سجی ہے۔
- مصدوق بمعنی المصدق (اسم مفعول) ہے، یعنی جن کی تقدیق کی گئی، اس معنی کے درست ہونے میں بھی کوئی شک نہیں (۲)۔

## قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟

لوگوں نے دریافت کیا کہ ایما کوں ہوگا (کہ اہل ذمہ ہمیں جزیرہ کی ادائیگی سے انکار کردیں)؟ قال: تنتهك ذمَّةُ اللهِ وذمَّة رسول ه صلى الله عليه وسلم فيشد الله عز وجلَّ قلوب أهل الذمةِ فيمنعونَ ما في أيديهم.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیعے وعہد کوتو ڑا جائے گا، نتیجۂ اللہ تعالیٰ اہل ذمہ کے دلوں کو سخت کر دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تنہیں جزیہ کی ادائیگی روک دیں گے۔

مذکورہ بالاعبارت حدیث میں اس امرکی علت بتلائی گئی ہے کہ اہل ذمہ جزیہ وخراج کی ادائیگی سے کیوں کرمنکر ہوجا کیں گے،اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اہل ذمہ کو جوحقوق اسلام نے دیے ہیں،ان کو پامال کیا جائے گا،ان کے ساتھ ظلم وختی کوروار کھا جائے گا، چوں کہ عہد کی پاسداری ضروری ہے،اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھم دیا ہے تو جب اس تھم کی خلاف ورزی ہوگی،ان کوظلم وستم کا نشانہ بنایا جائے گا تو اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہوگی، اس کے اثرات بھی ہول گے، اسی کو حدیث میں ان کلمات سے تعبیر کیا گیا ہے، طرف سے پکڑ بھی ہوگی، اس کے اثرات بھی ہول گے، اسی کو حدیث میں ان کلمات سے تعبیر کیا گیا ہے، شدی معون ما فی أیدیہ میں جزیہ وخراج کی ادائیگن نہیں کریں گے۔

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٢٤٣/٥.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا، وعمدة القاري: ١٠٢/١٥، وشرح الكرماني: ١٤٣/١٣.

"تسنتهك" فعل مجهول، مضارع مؤنث كاصيغه، باب افتعال عهراس كمعنى پرده درى،
 آبروريزى ظلم وستم وغيره كے بين اور "ما في أيديهم" عمراد جزيد وغيره م ( الله )۔
 اسمعنى كى ديگرا حاديث

امام حمیدی فرماتے ہیں کہ امام مسلم (حمہما اللہ) نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث باب کے مفہوم کی حال ایک اور مرفوع روایت دوسر سے طریق سے قتل کی ہے (۱)، جس کے الفاظ یہ ہیں:

"منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردّتها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم،

کہ''عراق اپنے درہم اور قفیر روک دے گا، شام اپنے مداور دینار روک دے گا، مصراپنے اردب(۳) اور دینار روک دے گا اور تم وہیں لوٹ جاؤ گے جہاں سے تم نے شروع کیا تھا۔۔۔۔''۔

اس حدیث میں افعال تو ماضی کے بیان کیے گئے ہیں، کیکن مراداس سے متعقبل ہی ہے، کہ اس میں اس اس حدیث میں اس محتیٰ میں اس اس کے معنیٰ میں اس محتیٰ میں اس کے معنیٰ میں کیا ہے (۴)۔ لیا گیا ہے (۴)۔

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنهما يهم الله مفهوم كى ايك مديث مروى ب، فرمات بين: "يوشك أهل العراق أن لايحبى إليهم قفيز ولا درهم، قال أبونضرة:

<sup>(</sup>١٨٠/٦) فتح الباري: ٢٨٠/٦، وعمدة القاري: ١٠٢/١٥، وشرح القسطلاني: ٧٤٤/٥.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٨٠/٦، وعمدة القاري: ١٠٢/١٥، والجمع بين الصحيحين: ٢٦١/٣، أفراد البخاري، رقم (٢٥٧٩)، و:٢٩٥/٣، أفراد مسلم، رقم (٢٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن، باب لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، رقم (٧٢٧٧)، وأيضاً أخرجه أبوداود، كتاب الخراج ....، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة، رقم (٣٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) اردب تقريباً يجيس باوند كورن كا بيانه (ايك باوند تقريباً آو هير كابوتام) القاموس الوحيد، مادة: "إردب".

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٨٠/٦، وعمدة القاري: ١٠٢/١٥.

قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يحبى إليهم دينار ولا مُدي، قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم ..... "(١).

یعن "قریب ہے کہ اہل عراق کو درہم وقفیر کی ادائیگی نہیں ہوگی، راوی حدیث ابونضرۃ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ کن کی طرف سے ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، عجمیوں کی جانب سے کہ وہ اس کی ادائیگی روک دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل شام کو دینار اور مدکی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ہم (ابونضرہ) نے بوچھا، یہ کن کی طرف سے ہوگا؟ فرمایا، رومیوں کی جانب ہے"۔

#### فائده

ان احادیث کے ایک معنی و مطلب تو وہی ہے، جس کا ذکر اوپر ہوا کہ جزید و خراج کی ، اہل ذمہ کی طرف سے ادائیگی جوروک دی جائے گی ، اس کی وجہ یہ ہوگ کہ ان کے ساتھ نارواسلوک ہوگا، لیکن ابن الا ثیر جزری رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان احادیث میں اس امرکی پیشین گوئی کی ہے کہ یہ لوگ عنظریب اسلام قبول کرلیں گے اور جوئیکس یا وظیفہ ان پر لازم کیا گیا ہے، وہ قبول اسلام کی وجہ سے ساقط ہوجائے گا، اس طرح یہ لوگ اپنے اسلام کی وجہ سے ان وظائف و سیسز کورو کئے والے ہوجائیں گے، جوان پر لازم سے (۲)۔

اس کے بعد ابن الا ثیر جزری رحمة الله علیہ نے اس مطلب کو بیان کیا، جسے امام بخاری رحمة الله علیہ نے ا اپنے ترجمة الباب میں ذکر کیا ہے (۳) ۔ اس سے امام بخاری کی رائے کوتقویت ملتی ہے۔

## ترجمة الباب كساته تعلق كامناسبت

ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت تعلق بايں طور ہے كەتر جمەميں ايفائے عہد كرنے اور نەكرنے كى صورت

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل .....، رقم (٧٣١٥).

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول في أحاديث الرسول: ٥٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول في أحاديث الرسول: ١٠/١٥.

میں گناہ گارہونے کو بیان کیا گیا ہے،اس حدیث ہے بھی ایفائے عہد کاثمرہ اور بدعہدی کا انجام معلوم ہورہا ہے۔ چناں چہ اہل ذمہ کے ساتھ اگران کے عہدوذ مہ کالحاظ کیا جائے،اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوحقوق عطاکیے ہیں، ان کی پاسداری کی جائے تو اس کا ثمرہ جزیہ وخراج کی صورت میں ملے گا، دوسری صورت میں ملنے والے مال سے بھی محروم ہونا پڑے گا، جو دنیا وی نقصان ہے، اخروی خسارہ اس کے علاوہ ہے۔

### بَابٌ بلا ترجمه

### ترجمه كالمقعد

یہاں سے باب بلاتر جمہ ہے(۱) اور کالفصل للباب السابق ہے، اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جوروایات نقل کی ہیں، ان کا تعلق اسی باب سابق کے مضمون ایفائے عہد وغیرہ سے ہے(۲)۔

٣٠١١/٣٠١٠ : حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قالَ : سَأَلْتُ أَبًا وَائِلِ : شَهِدْتَ صِفِّينَ ؟ قالَ : نَعَمْ ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بَقُولُ : ٱتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ ، رَأْيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدًّ أَمْرَ النَّبِيِّ عَيْلِكُ لَرَدَدْتُهُ ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ بُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرٍ أَمْرِنَا هَٰذَا .

## تزاجم دجال

۱ - عبدان

يعبدالله بن عثان بن جله عبدان رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره بدء الوحي كي"الدحد بيث

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٦/١/٦): "كذا هو بلا ترجمة عند الجميع".

<sup>(</sup>٢) حواله بالله وعمدة القاري: ١٠٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: "سهل .....": المحديث، أخرجه البخاري في نفس هذا الباب، رقم (٣١٨٢)، و كتاب المفاذي، باب خروة المحديث، أخرجه البخاري في نفس هذا الباب، رقم (٣١٨٢)، و كتاب التفسير، باب قوله: ﴿إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ..... ، و من ذم الرأي .....، رقم (٤٨٤٤)، وكتاب الاعتصام ....، باب ما يذكر من ذم الرأي ....، رقم (٣٠٠٨)، ومسلم، كتاب المحساد، باب صلح الحديبية ....، رقم (٤٦٣٤)، والنسائي في الكبرى، كتاب التفسير، قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنزل السكينة ..... ، و رقم (٢/١١٥٤).

الخامس" كتحت گذرچكا ب(١) ـ

٢- ابوحمزه

بيا بوحمزه محمد بن ميمون السكري رحمة الله عليه بين (٢)\_

٣- الأعمش

يمشهورمحدث سليمان بن مهران رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب ظلم دون ظلم" كتحت آ كي بين (٣) -

٤ – ابو وائل

ميمشهورتا بعى بزرك حضرت ابوواكل شقيق بن سلمة رحمة الله عليه بين ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب خوف المؤمن من أن يحبط ..... "كتحت گذر چكا ب (٣) \_

٥- سهل بن حنيف

يمشهورانساري صحابي حضرت مهل بن حنيف بن وابب رضي الله عنه مين (۵)\_

قال: سألت أبا وائلِ شهدت صفّينَ؟ قال: نعم

امام اعمش رحمة الله عليه فرمات بيل كه ميس في ابودائل سے دريافت كيا كه آپ جنگ صفين ميں شريك رہے ہيں؟ انہوں في مايا، ہاں۔

صفين

صفین -بکسر تین و تشدید الفاء - عراق کے مشہور دریا، فرات کے کنارے وقد اور بالس کے

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٤٦١/١.

<sup>(</sup>٢) ان كوالات ك ليوريكهي ، كتاب الغسل ، باب نفض اليدين من ......

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢/٥٥٩.

<sup>(</sup>٥) ال كمالات كم ليويكهي، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي.

درمیان ایک جگہ کا نام ہے،اس مقام کوحضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنہما کی افواج کے مابین ہونے والی جنگ سے شہرت ملی ۔

یہ جنگ کیم صفر ۲۳ ہجری کولڑی گئی، فریقین کی تعداد میں اختلاف ہے، اصح قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئنگری ایک لا کھ ہیں ہزار اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئنگری ایک لا کھ ہیں ہزار اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ستر ہزار افراد تہہ تیخ ہوئے، جن میں پچیس ہزار اصحاب علی اور پینتالیس ہزار اصحاب معاویہ (رضی اللہ عنہ) شامل میے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پچیس بدری صحابہ بھی شہید ہوئے۔

یہ جنگ ۱۱ (ایک سودس) دن تک جاری رہی اور فریقین کے درمیان نوے مرتبہ جھڑ پیں اور آمناسامنا ہوا (1)۔

فسمعتُ سهلَ بنَ حُنيفٍ يقولُ: اتَّهموا رأيكمْ .....

تومیں نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو! تم اپنی رائے کو تہم سمجھو ...... بیر حدیث مغازی میں آچکی ہے، وہیں اس کی مکمل شرح بھی کردی گئی ہے، جس کا خلاصہ مع ترجمہ حدیث ذیل میں ہم نقل کرتے ہیں:

جنگ صفین میں حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی تو آہتہ آہتہ معنی حضرت علی کے ساتھی غالب آنے گے، قریب تھا کہ حضرت معاویہ کو مکمل شکست ہوجائے کہ حضرت عمروبن العاص رضی اللہ عنہ کی رائے سے قرآن کریم کو حکم اختیار کرنے پر فریقین کا اتفاق ہوا، جس پر حضرت علی کے پچھ ساتھیوں نے اعتراض کمیا کہ ہم اس وقت غالب ہیں، اس پر حضرت ہمل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، "انہ سوار أیکہ ....." کہا ہے گواورا پی رائے کو بھی ہم مجھو، ضروری نہیں کہ دہ درست ہو، ہوسکتا ہے کہ فریقِ مخالف کی رائے ہی صحیح ہو، کیوں کہ صلح حدیب میں، میں موجودتھا، اس وقت میری کہ رائے تھی کہ بیار ہوئی جی ہو، کیوں کہ سے باوجودہم نے اپنی رائے چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پڑل ہوئی جی ساتھ کی دیا ہے، اس کے باوجودہم نے اپنی رائے چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پڑل ہوئی جی ساتھ کے باوجودہم نے اپنی رائے جھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پڑل کیا، جس کا نتیجہ اچھا اور انجام بخیر ہوا، جب کہ وہاں معاملہ کفرواسلام تھا اور یہاں مسلمانوں کے آپس

<sup>(</sup>١) معجم البلدان للحموي: ٣٤١٤، باب الصاد والفاه ......

کا ہے، اس لیے اس میں اپنی ہی رائے کو حتمی مجھ کو قل مسلم کو جاری رکھنے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔

اور ہم نے اپنے کا ندھوں پرکسی ایسے امر کے لیے جوہمیں گھبراہٹ میں ڈالٹا ہو، آلمواریں نہیں اٹھا کیں، مگر یہ کہ وہ آلمواریں ہمارے لیے اس معاملے کوآسان کردیتی تھیں، لیکن جنگ صفین کا یہ معاملہ بہت پیچیدہ بن گیا ہے۔اس سے خلاصی کی صورت سمجھ میں نہیں آرہی (1)۔

الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ : حَدِّثَنَا عَبِدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : حَدَّثَنِي أَبُو وَاثِلِ قَالَ : كُنَّا بِصِفِّينَ . الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو وَاثِلِ قَالَ : كُنَّا بِصِفِّينَ . فَقَامَ سَهُلُ بْنُ حُنَيْثِ فَقَالَ : أَيُهَا النَّاسُ آتَهِمُوا أَنْفُسَكُمْ ، فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةً يَوْمَ اللهُ مَهُلُ بْنُ حَنَيْقِ وَقَالًا : أَيْهَا النَّاسُ آتَهِمُوا أَنْفُسَكُمْ ، فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةً يَوْمَ اللهُ مَنْ الخَدَيْبِيةِ ، وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلُنَا ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَلَسْنَا عَلَى اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ : أَنْهُ وَلَنْ يُعْلِي ٱلدِّيقَةَ في دِينِنَا ، أَنْوْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُم اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ : (بَلَى) . قَالَ : أَنْهُ مَوْلُ اللهِ وَلَنْ يُضَعِي اللهُ أَبِدُا ) . فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكُمْ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ (يَا ابْنَ الخَطَّابِ ، إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ وَلَنْ يُضَيَّعَنِي اللهُ أَبِدُا ) . فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكُمْ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ (يَا ابْنَ الخَطَّابِ ، إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ وَلَنْ يُضَيَّعَهُ ٱللهُ أَبِدُا ، فَنَوْلَتَ سُورَةُ الفَتْحِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى عُمْرَ إِلَى آخِيرِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَوْ فَتْحُ هُو ؟ قَالَ : (نَعَمْ) . وَسُولُ ٱللهِ ، أَوْ فَتْحُ هُو ؟ قَالَ : (نَعَمْ) .

تراجم رجال

١ - عبدالله بن محمد

بيامام عبدالله بن محر بن عبدالله مندى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب أمور الأيمان"، كتحت كذر جام (٣) -

<sup>(</sup>١) ويكهي، كشف الباري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية .....: ١٠٠٥، ميرويكهي، عمدة القاري: ١٠٣/١٥.

<sup>(</sup>٢) قوله: "سهل بن حنيف": الْجِديث، مر تخريجه آنفاً.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/١٥٧/.

۲- یحییٰ بن آدم

بيريخيٰ بن آ دم كوفى رحمة الله عليه بين (1)\_

٣- يزيد بن عبدالعزيز

یہ ابوعبداللہ یزید بن عبدالعزیز بن ساہ (۲)، اسدی، جمانی، کوفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور قطبہ بن عبدالعزیز کے بھائی ہیں (۳)۔

یہا ہے والدعبدالعزیز، اعمش ، رقبہ بن مصقلہ ،عبیداللہ بن عمر ، اساعیل بن ابی خالد ، ہشام بن عروۃ ، مسعر ،حجاج بن ارطاق اورمحد بن عمر و بن علقمہ رحمہم اللہ تعالی وغیر ہ سے روایت کرتے ہیں ۔

اوران سے روایت کرنے والوں میں اسحاق بن منصور سلولی ، ابواحمد زبیری ، ابومعاویہ الصریم ، عبر و بن عبدالغفار تمیمی علی بن میسر ہ رازی ، ہاشم بن عبدالواحد البحثاس اور ابونعیم رحمہ اللّٰد تعالی وغیر ہ شامل ہیں (۴)۔

امام احدرهمة الله عليه فرماتے بين، "ثقة" (٥).

امام یجیٰ بن معین رحمة الله علیه فرماتے ہیں، "فقه" (٦).

امام ابوداؤ درهمة الله عليه فرماتي بين، "ثقة" (٧).

امام ذہبی رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں: "ثقة" (۸).

<sup>(</sup>١) ان كحالات ك ليويكهي ، كتاب الغسل ، باب الغسل بالصاع ونحوه.

<sup>(</sup>٢) قوله: "سياه": بكسر السين المهملة، وتخفيف الياء آخر الحروف، وبالهاء وصلا ووقفا، منصرف وغير منصرف، والأصح الانصراف". عمدة القاري: ١٠٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ١٩٣/٣٢، وتهذيب التهذيب: ٣٤٦/١١.

<sup>(</sup>٤) شيوخ وتلائده كے ليے ويكھيے، تهذيب الكمال: ١٩٤/٣٢.

<sup>(</sup>٥) حواله بالا، وتهذيب التهذيب: ٣٤٧/١١، والجرح والتعديل: ٣٤٣/٩، رقم (١١٦٩).

<sup>(</sup>٦) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، رقم (٥٧)، وحواله جات بالا

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال: ١٩٥/٣٢، وتهذيب التهذيب: ٢١/٧١١.

<sup>(</sup>٨) الكاشف: ٢/٧٨٧، رقم (٦٣٣٧).

ابن حبان رحمة الله عليه نے ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے(۱)۔

علاوہ ازیں حافظ ابن حجر، حافظ لیعقوب بن سفیان، امام دارقطنی ، امام ابوحاتم ، امام تریزی رحمهم الله وریگرنے بھی ان کوثقة کہاہے (۲)۔

امام بخاری رحمة الله علیه کے علاوہ امام مسلم، ابوداؤ داور نسائی رحمهم الله تعالیٰ نے بھی ان سے روایت لی ہے (۳)۔ رحمه الله تعالیٰ رحمة واسعة

#### ٤ – عبدالعزيز

يعبدالعزيز بن سِياه اسدى، حماني (٧) ، كوفي رحمة الله عليه بين (۵) \_

بیا پنے والد سیاہ اور حبیب بن ابی ثابت، ابن ابی عمرہ، اعمش شعبی ،مسلم الملائی الاعور اور حکم بن عتیبہ وغیرہ رحم ہم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔

اوران سے روایت کرنے والوں میں ان کے صاحبز ادیے بزیداور عبداللہ بن نمیر، ابو معاویہ، یعلی بن عبید، پونس بن بکیر، عبیداللہ بن موکی، وکیع اور ابونعیم رحمهم اللہ تعالی وغیرہ شامل ہیں (۲)۔ امام یجی بن معین اور امام ابوداؤ درحمہما اللہ فرماتے ہیں، '' فقة'' (۷)۔

<sup>(</sup>١) الثقات: ٢٣/٧، وتهذيب الكمال: ١٩٥/٣٢.

<sup>(</sup>۲) تقريب التهذيب، رقم (۷۷۷۷)، وتعليقات تهذيب الكمال: ۱۹۰/۳۲، وتهذيب التهذيب: ۱۱/۳۶، والمحرب التهذيب: ۱۱/۳۶، والمجرح والتعديل، رقم (۳۹۹۹)، وحاشية سبط ابن الحجمي على الكاشف: ۳۸۷/۲، والمعرفة والتاريخ للفسوي: ۱۷۷/۳، الكني .....، ومن يعرف بالكني.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ١٩٥/٣٢، والكاشف: ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>٤) قوله: "الحِمَّاني": بكسر المهملة ..... وشدة ميم وبنون. انظر تعليقات تهذيب التهذيب: ٦٠، ٣٤، وتوضيح المشتبه، باب الجيم: ١٧/٢.

<sup>(</sup>٥) تهذیب الکمال: ١٤٤/١٨ ، وتهذیب ابن حجر: ٣٤٠/٦ ، والجرح والتعدیل: ٥٠/٥ ، رقم (١٧٨٩). (٢) شیوخ و تلانده کی تفصیل کے لیے ویکھیے ، تهذیب الکمال: ١٤٥/١٨ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال: ١٨/٥١ ١-١٤٦، وتهذيب التهذيب: ١/٦. ٣٤.

ابوحاتم رجمة الله عليفرماتي بين، "محله الصدق" (١٠٠٠).

ابن حبان رحمة الله عليه في ان كوكماب الثقات مين ذكر كيا ب (٥) -

ابن سعدر ممة الله علي فرمات بين، "كان من خيار الناس، وله أحاديث" (١).

امام ذہبی رحمة الله علي فرماتے بين، "شيعي صدوق" (٢).

امام الوزرعة رحمة الله علي فرمات بين، "لا بأس به، هو من كبار الشيعة "(٣).

علاوہ ازیں حافظ ابن حجر، امام عجلی، امام ابن نمیر اور حافظ لیتقوب بن سفیان رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توثیق کی ہے ( سم)۔

امام ابوداؤ درحمة الله عليه كے علاوه باقى ائم خمسه نے ان سے روایت لی ہے (۵)۔ ابوجعفر منصور كے عہد خلافت ميں ان كا انتقال موا (۲) در حمه الله تعالىٰ ور حمة و اسعة

٥- حبيب بن ابي ثابت

بيحبيب بن ابي ثابت ديناركو في رحمة الله عليه بين ( 4 ) \_

٦- ابو وائل

حضرت ابوواكل كحالات كتاب الإيمان، "باب خوف المؤمن ....." كتحت من على (٨) \_

(كم) تهذيب الكمال: ١٤٦/١٨، والجرح والتعديل، رقم (١٧٨٩)، وتهذيب ابن حجر: ١/٦٣.

(١١٤/٧) الثقات لابن حبان: ١١٤/٧.

- (١) الطبقات الكبرى: ٦/٦٦، وتعليقات تهذيب الكمال: ١٤٦/١٨.
  - (٢) الكاشف: ١/٥٥٥، رقم (٣٣٩١).
- (٣) تهذيب الكمال: ١٤٦/١٨، وتهذيب التهذيب: ١/٦ ٣٤، والجرح والتعديل: ٥١/٥.
- (٤) تقريب التهذيب، رقم (١١٤)، وتهذيب التهذيب: ١/٦، وتعليقات تهذيب الكمال: ١٤٦/١٨.
  - (٥) الكاشف: ١/٥٥/١، وتهذيب الكمال: ١٤٦/١٨.
    - (٦) الطبقات الكبرى: ٦/٣٦٣.
  - (٧) ان كحالات ك ليويكه ، كتاب الصوم ، باب صوم داود عليه السلام.
    - (٨) كشف الباري: ٢/٥٥٩.

میصد بیث سابق کا دوسراطریق ہے،اس طریق میں بنسبت حدیث سابق کے قدرتے تفصیل ہے کہ اس میں حضرت ابوجندل رضی اللہ عنہ کے معالی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان جوم کالمہ ہوا تھا،اس کا ذکر بھی ہے،جس کی تفصیل مغازی میں آچکی ہے(۱)۔

### ترجمة الباب كساتهمناسبت

گذشتہ باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا تھا کہ غدر و بدع ہدی کا انجام بہر حال براہے، یہی نتیجہ حضرت ابو وائل کی اس حدیث سے بھی نکلتا ہے کہ قریش نے سلح حدیبیہ کے بعد جو بدع ہدی کی ، اس کا نتیجہ ان کے لیے یہ نکلا کہ فتح مکہ کے ذریعے مسلمان ان پر غالب ہو گئے اور قریش مقہور و مغلوب ہوئے ، اس سے واضح ہوا کہ بدع ہدی کا انجام برااور ایفائے عہد کا انجام اچھا ہوتا ہے، چناں چہ علامہ عنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں:

"تعلق هذا الحديث بالباب المترجم من حيث ما آل أمر قريش، في نقصهم العهد؛ من الغلبة عليهم والقهر بفتح مكة؛ فإنه يوضح أن مآل الغدر مذموم، ومقابل ذلك ممدوح"(٢).

٣٠١٢ : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ : حَدَّثَنَا حاتمٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ كُلُّ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ ، في عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَلَيْ أَمِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ ، في عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيّهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيّهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيّهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ مُنْ عَلَيْهَا ) . [ر : ٢٤٧٧]

## تراجم رجال

۱ - قتيبه بن سعيد

يشخ الاسلام قتيبه بن سعيد تقفى رحمة الله عليه بيران كاتذكره كتاب الإيسان، "باب إفشاء

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية .....: ٣٦٩-٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٠٣/١٥، وفتح الباري: ٢٨١/٦.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن أسماء بنت .....": الحديث، مر تخريجه في الهبة، باب الهدية للمشركين.

السلام من الإيمان" كِتَحْتُ لَذُر چِكَا بِ(1)\_

٢- حاتم بن اسمعيل

بيابواساعيل حاتم بن اساعيل كوفي رحمة الله عليه بين (٢)\_

٣- هشام بن عروة عن أبيه

حضرت بشام بن عروة بن زبير بن عوام اوران كوالدعروه كاتذكره"بد، الوحي" اور كتساب الإيمان، "باب أحب الدين إلى الله أدومه" كتحت آچكا ب (٣) \_

٥- أسماء بنت أبي بكر

حفرت اساء بنت الى بكروضى الله عنهما كمفصل حالات كتساب العلم، "باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد" كتحت كذر حكم بين (م)\_

قالتْ: قدمتْ عليَّ أُمِّي

حضرت اساءرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میری والدہ میرے یاس آئیں۔

حضرت اساءكي وألده كالمختضر تعارف

یہاں سب سے پہلی بات تو بہ ہے کہ حضرت اساء کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں: ابن سعد، ابوداؤ دطیالسی اور حاکم کی روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام قتیلہ (مصغر ۱) تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے:

"قدمت قتيلة بنت عبد العزى بن سعد من بني مالك بن حِسْل على البنتها: أسماء بنت أبي بكر في الهُدنة، وكان أبوبكر طلقها في الجاهلية،

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) ان ك حالات ك ليه ويكهي ، كتاب الوضو ، باب ، بعد باب استعمال فضل وضو ، الناس.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/١١، و٢٦/٢، و٤٤٠ - ٤٤.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٤٨٧/٣.

بهدايا: زبيب وسمن وقرظ(١)، فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها في بيتها، وأرسلت إلى عائشة: سلي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتدخلها "(٢). (اللفظ لابن سعد).

لین ''قتیله بنت عبدالعزی بن سعد ……! پنی بیٹی حضرت اساء بنت ابو بکر رضی الله عنها کے پاس مسلح کے دنوں میں آئیں، حضرت ابو بکر رضی الله عنه انہیں جاہلیت میں طلاق دے چکے تھے، کچھ سامان بھی ساتھ لے کر آئیں، مثلاً کشمش، تھی اور زیوروغیرہ ۔حضرت اساء رضی الله عنہا نے ہدایا قبول کرنے سے انکار کیا اور انہیں گھر میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی اور حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی طرف بیغام بھوایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس بابت بی چھے لیں۔ جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے گھر داخل ہو سے تیں''۔

مذکورہ بالا روایت سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا، و ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حضرت اساء کی حقیقی والدہ تھیں،اس لیے رضاعی ماں تصور کرناوہم ہے (۳)۔

اور زبیر بن بکار نے ان کا نام قیلہ اور ابن ماکولا نے قبلہ نقل کیا ہے، شاید کسی نے ان کومصغر اقتیلہ بنادیا ہو (سم)۔

جب کہ علامہ داؤ دی نے ان کا نام ام بکرنقل کیا ہے، جس کے بارے میں ابن التین رحمۃ اللہ علیہ

(۱) ابوداؤدطیالی کی روایت میں یہ لفظ طائے مہملہ کے ساتھ قرط آیا ہے، جس کے معنی کان کی بالی کے ہیں۔ غالبًا یہی لفظ درست ہے، قرظ ( فائے معجمہ کے ساتھ ) کے معنی گوند کے ہیں، جس کا یہاں کوئی مطلب نہیں، اس لیے ہم نے ترجمہ میں زیور کا لفظ استعال کیا ہے۔ ترجید الروایة الطیالسی، انظرہ: ۲۸۹/۲، رقم (۱۷٤٤)، جب کہ حاکم (۲/۵۲۷) کی روایت میں "إقطا" آیا ہے، جس کے معنی پنیر کے ہیں، یہ معنی بھی محتمل ہو کتے ہیں۔

(٢) الطبقات الكبرى: ٢٥٢/٨، ترجمة أسما، بنت أبي بكر، ومسند أبي داود الطيالسي: ٢٨٨/٣-٢٨٩، وقم (١٧٤٤)، والحاكسم: ٢٧/٢، وقم (٣٨٠٤)، كتاب التفسير، تفسير سورة الممتحنة، والمطالب العالية: ٣٨٧/٣، رقم (٣٧٧٨)، سورة الممتحنة من كتاب التفسير، وجمهرة أنساب العرب: ١٣٧/١.

(٣) فتح الباري: ٢٣٣/٥.

(٤) حواله بالا، والإكمال لابن مأكولا، ١٣٠/٧، باب قيلة وقتلة.

فرماتے ہیں کہ شاید ریکنیت ہے (الم

حضرت ابوبکر کےصاحبز ادے عبداللہ بھی ان کیطن سے تھے(ا)۔

وهي مشركة

درانحالیکه وهمشر کتھیں۔

رائج یبی ہے کہ حضرت اساء کی والدہ کا انتقال حالت شرک ہی میں ہوا، بعض حضرات نے ان کے اسلام قبول کرنے کا جو کہا، وہ غلط ہے (۲)۔

في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم

ان دنوں میں جب قریش نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سلح کرر کھی تھی۔

يهال عهد سے مراد (صلح حديبية ، ہے۔

اور مطلب سے کہ حضرت اساء کے ہاں ان کی والدہ کا جوآنا ہوا، وہ صلح حدیبیا ورفتح کمہ کے درمیانی دنوں میں تھا (۳)۔

مع أبيها

اینے والد کے ساتھ۔

اس میں ضمیر مجر ورحضرت اساء کی والدہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ان کی والدہ کے ساتھ ان کے نانا بھی تھے۔ اور بیغلط اور تضحیف ہے۔ کچے لفظ"اب ہے، یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ، جن کا نام حارث بن مدرک بن عبید بن عمر و بن مخز وم ہے، کے ماقالہ الزبیر بن بکار . حافظ ابن حجر رحمة اللّٰدعلیة فرماتے ہیں:

"ولم أر له ذكرا في الصحابة، فكأنه مات مشركاً"(٤).

<sup>(</sup>١٠٠٠) فتح الباري: ٢٣٣/٥.

<sup>(</sup>١) حواله بالا

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٣٤/٥، وعمدة القاري: ١٧٤/١٣، كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين، رقم (٢٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٥/٢٣٤، وعمدة القاري: ١٠٤/١٥، وشرح القسطلاني: ٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٥/٢٣٤، وأيضاً عمدة القاري: ١٧٣/١٣، ، وإرشاد الساري: ٣٦٢/٤.

پھران کے باپ یعنی حضرت اساء کے نانا کے نام میں بھی اختلاف ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ عبدالعزی نام ہے اور یہی مشہور ہے(۱)۔

جب کہ علامہ قسطلانی کا کلام اس میں مختلط ہے، چناں چہ بھی وہ ان کا نام عبدالعزی لکھتے ہیں (۲) اور کہیں حارث بن مدرک ان کا نام لکھا ہے (۳) ، لیکن پی غلط ہے ، اصل میں حارث بن مدرک تو ان کے بیٹے کا نام ہے ، اس طرح مدرک بن عبید شوہر ہوئے۔

فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت على وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم، صليها.

چنانچہ حضرت اساءرضی اللہ عنہانے رسول اللہ ﷺ ہے پوچھا کہ یارسول اللہ! میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، درانحالیکہ وہ رغبت رکھتی ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحی کروں؟ آپ نے فر مایا، بالکل کرو۔

ف استفتت اور ق الت کی خمیر غائب حضرت اساء کی طرف راجع ہے، جب کہ ابوذ راور حموی کے نسخ میں فاستفتیت و قلت ضمیر منتکلم کے ساتھ ہے (۴) ۔ اور "و هي راغبة" کے دومعنی و مطلب ہیں:

● وهي راغبة في أن تأخذ مني بعض المال كدوه مجھ سے پچھ مال لينے ميں رغبت ركھتى ہيں، مطلب بيہ واكدان كے ميرے پاس آنے كامقصد بيہ كہ ميں انہيں پچھ دول، ميں ان پرخرچ كروں۔

اور بیجائز ہے کہ عورت اپنی والدہ یا والد کو پچھ مال وغیرہ دے دے، اگر چہ مال شوہر کا ہواور والدہ یا والد مشرک ہوں، اس پرامام بخاری رحمۃ الله علیہ نے کتاب الله دب میں دوتر جے بھی قائم کیے ہیں (۵)۔

وهي راغبة في الإسلام كروه اسلام قبول كرنے ميں رغبت ركھتى ہيں،مطلب يه كروه اسلام

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٣٤/٥، وعمدة القاري: ١٧٤/١٣، والإصابة: ٢٢٩/٤، رقم (٤٦).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في شرح القسطلاني.

<sup>(</sup>٣) شرح القسطلاني: ٥/٥ ٢٤.

<sup>(£)</sup> حواله بالا.

<sup>(</sup>٥) صحيح بخاري، كتاب الأدب، باب صلة الوالد المشرك، وباب صلة المرأة أمَّها ولها زوج. يُرْريكهي، كشف الباري، كتاب الأدب: ٣٤٢-٣٤٤.

قبول کرنے کی نیت سے آئی ہیں (۱)۔

ای مطلب کو لے کربعض حضرات نے ان کے مسلمان ہونے کا قول نقل کر دیا، جس کو ابوموی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں رد کیا ہے کہ کسی بھی روایت میں یہ منقول نہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، درست مطلب وہی ہے جواو پر گذرا کہ وہ مال لینے کوآئی تھیں، اس لیے حضرت اساء رضی اللہ عنہا نے استفسار بھی کیا تھا، اگر اسلام قبول کرنے آئی ہوتیں تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی (۲)۔

علاوہ ازیں اس جملے کے اور معنی بھی بیان کیے گئے ہیں (۳)، ان سب میں راج قول پہلا ہی ہے۔ کما یدل علیہ صنیع البخاری أیضاً.

### ترجمة الباب كساتهمناسبت مديث

ترجمہ سابقہ کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ومناسبت بایں معنی ہے کہ عدم غدر کا مقتفنا ہے ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلدرحی وحسن سلوک جائز ہو، اگر چہوہ غیر مذہب پر ہوں، بلا شبہہ بیحدیث اس مقتفنا پر پوری اترتی ہے (۴)۔

# حفرت شیخ الحدیث کی رائے

جیسا کہ یہ بات آپ کی نظروں سے گذری کہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے یہاں ترجمۃ الباب میں صرف"باب" کہا ہے اور سابق میں ہم شراح بخاری کے دوالے سے بیقل کر چکے ہیں کہ یہ کسانف صل من السابق ہے، یعنی جومقصد سابقہ باب کا تھاوہی اس باب کا بھی ہے اور بیاس کا تتمہ ہے۔

لیکن حضرت شیخ الحدیث رحمة الله علیه فرماتے ہیں که اس باب کے لیے بیتر جمه قائم کیا جاسکتا ہے، "باب مضار الغدر ومنافع عدمه ..... أي الوفاء"(٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٥/٢٣٤، وعمدة القاري: ١٧٤/١٣، وإرشاد الساري: ٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٥/٤٣٤، وعمدة القاري: ١٧٤/١٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٥/٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٠٤/١٥ وفتح الباري: ٢٨٢/٦.

<sup>(</sup>٥) الأبواب والتراجم للكاندهلوي: ٢٠٩/١.

یعنی اس باب کو قائم کرنے کا مقصد ہیہ کہ بدعہدی وغدر کی مضرتیں ونقصانات اور وفائے عہد کے منافع ومصالح کو بیان کیا جائے۔

بلاشبهه احادیث باب اس ترجمه پر پورااترتی بین، پہلی حدیث جس کا تعلق حدید بیہ سے تھا، تو اس طرح اس ترجمه سے منطبق ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سلح حدید بیہ کے شرائط کی پاسداری کی ، اگر چہ بعض کا دل مطمئن نہیں تھا، لیکن اس کا ثمرہ '' فتح مکہ'' کی صورت میں ظاہر ہوا، اسی لیے اللہ عز وجل نے سلح حدید بید کوفتے مبین قرار دیا تھا۔

جب کہ دوسری حدیث، لینی حدیث اساء رضی اللہ عنہا کا تعلق بھی صلح حدید ہیں ہے، کہ حضرت اساء کی فہروہ والدہ ان کے پاس صلح کے دنوں میں آئی تھیں، چنانچہ مسلمانوں اور خود حضرت اساء رضی اللہ عنہا نے ندکورہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کی والدہ کو کچھ بھی نہیں کہا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ انہیں فائدہ ہی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کی والدہ کو کچھ بھی نہیں کہا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ انہیں فائدہ ہی بہنچایا، حالانکہ وہ مشرکتھیں اور پچھ بھی ممکن تھا، اس سے وفائے عہد کی اہمیت ومنفعت بخو کی واضح ہور ہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب واللہ اعلم بالصواب

١٨ – باب : الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ ۚ أَيَّامٍ أَوْ وَقُبٍّ مَعْلُومٍ .

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ فر مارہے ہیں کہ کفار کے ساتھ جومصالحت کی جائے گی وہ تین دن کے لیے بھی ہوسکتی ہے اور اس کے لیے کوئی اور وقت بھی مقرر کیا جاسکتا ہے (1)۔

# صلح کی انتہائی مدت کیاہے؟

وقت مقررہ میں مصالحت کے اندرا تفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کین اس میں اختلاف ہے۔ کے مصالحت کی زیادہ مدت کیا ہو سکتی ہے؟

ائمہار بعد میں امام شافعی اور ایک روایت میں امام احمد کی رائے یہ ہے کہ مصالحت کی مدت زیادہ سے زیادہ دس سال مقرر کی جاسکتی ہے، اگر اس سے زائد کوئی مدت مقرر ہوتو وہ باطل ہے، اس زیادتی کا اعتبار نہیں ہوگا (۲)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٠٤/١٥، وفتح الباري: ٢٨٢/٦.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٢٣٨/٩، رقم (٩٩٥١)، والأم: ١٨٩/٤/٢، المهادنة على النظر للمسلمين، رقم (١٣٣٥٦).

ید حفرات سلح حدید بیسی سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حدید بیسی میں دس سال کی مدت مقرر فرمائی تھی، چنانچے ابوداؤ داور سیرت ابن اسحاق (۱) میں دس سال کی مدت کی صراحت موجود ہے۔
جب کہ امام اعظم ابوحنیفہ، امام مالک اور ایک روایت میں امام احمد رحم ہم اللہ فرماتے ہیں کہ بید مدت دس سال سے زائد ہوتو بھی جائز ہے، امام وقت کی رائے پراس کا مدار ہے، وہ جتنی مدت مناسب سمجھے مقرر کرسکتا نے (۲)۔

اور سلح حدیبیدی مدت سے استدلال کرنا ہے کل ہے، اس لیے کہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دس سال کی مدت مقرر کی تھی تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ اس سے اضافہ ممکن نہیں اور آپ نے اس مدت کو انتہائی مدت قرار دیا ہے؟ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال کی مدت مقرر فرمائی تھی۔

نیزامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عقد ہے، جو دس سال کے لیے جائز ہے تو اس سے زائد مدت کے لیے بھی جائز ہوگا، جیسا کہ اجارہ میں ہوتا ہے (۳)۔

٣٠١٣ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمْانَ بْنِ حَكِيمٍ : حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُسْلَمَة : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قالَ : حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ رَضِي اللهُ ابْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قالَ : حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ رَضِي اللهُ عَنْهُ (!) أَنَّ النَّبِيَ عَلِيلِهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ ، أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ ، فَأَسْتَرَطُوا عَنْهُمْ أَحَدًا ، عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ ، وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السَّلَاحِ ، وَلَا يَدْعُو مِنْهُمْ أَحَدًا ،

<sup>(</sup>١) "قال ابن المنذر: اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة عام الحديبية؟ فقال عروة: كانت أربع سنين، وقال ابن جريج: كانت ثلاث سنين، وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنين". انظر تفسير القرطبي: ٨/٨٤.

<sup>(</sup>٢) الم م رطبي رحم الله فرمات بين: "وقال ابن حبيب عن مالك رضي الله عنه: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والشلاث، وإلى غير مدة". الجامع الأحكام القرآن: ١/٨ ٤، وانظر أيضاً بداية المجتهد: ٣٩٩/٣، الفصل السادس في جواز المهادنة .....، والهداية: ٤/٤ ، ٢، باب الموادعة، من كتاب السير.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٩/٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) قوله : "البراء": الحديث، مر تخريجه في كتاب العمرة، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟

قَالَ : فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَكَتَبَ : هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَكَتَبَ : هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ اللهِ ، فَقَالُوا : لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ ، وَلَكِنْ آكْتُبْ : هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ ). قَالَ : هٰذَا مَا قَالَ : (أَنَا وَاللهِ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ ). قَالَ : وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ قَالَ : وَكَانَ لَا يَكْتُبُ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ لِعَلِيّ : (آمْحَ رَسُولَ اللهِ ). فَقَالَ عَلِيٍّ : وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ أَبِدًا ، قَالَ : (فَأَرِنِيهِ). قالَ : فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَمُحَاهُ النَّيُّ عَلِيْكِ بِيدِهِ . فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الْأَيَّامُ ، أَبَدًا ، قالَ : (فَقَالَ : (فَعْمُ) . ثُمَّ ارْنَحَلَ . أَنْ عَلِيْكُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ فَقَالَ : (فَعْمُ) . ثُمَّ ارْنَحَلَ .

[(: ١٦٨٩]

## تراجم رجال

۱- احمد بن عثمان بن حکیم

بيابوعبداللداحد بن عثان بن حكيم بن ديناراز دي كوفي رحمة الله عليه بير \_

۲- شریح بن مسلمه

ية شريح بن مسلمه كوفي رحمة الله عليه بين -

٣- ابراهيم بن يوسف

بدا براهيم بن يوسف بن الى اسحاق كوفى رحمة الله عليه بين \_

٤ – أبي

أب سےمراد يوسف بن الى اسحاق رحمة الله عليه بين (١) \_

٥- ابو اسحاق

بيمشهورمحدث ابواسحاق عمروبن عبدالله كوفى سبيعى رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب الصلاة من الإيمان" كتحت گذر يكي بين (٢) -

<sup>. (</sup>۱) ان جارول حضرات كحالات كي ليويكهي ، كتاب الوضوء ، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر ......

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢/٣٧٠.

٦- البراء

براءبن عازب رضی الله عند کے حالات بھی کتاب الإیمان کے مذکورہ بالاباب میں گذر چکے (۱)۔ حدیث باب کا ترجمہ

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جب عمرے کی ادائیگ کا ارادہ کیا تو اہل مکہ کی طرف سے مکہ مکر مہ میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے پیغام بھیجا۔ چناں چہ اہل مکہ نے پیشرط لگائی کہ آپ علیہ السلام وہاں صرف تین دن قیام کریں گے، تھیار بند ہوکر آئیں گے اور اہل مکہ میں سے کسی کواسیے پاس آنے نہیں دیں گے۔

معزات براءرضی الله عند فرماتے ہیں کہ فریقین کے درمیان طے شدہ شرائط کو حفرت علی رضی الله عند کھنے گئے تو انہوں نے لکھا، "ھذا ما قاضی علیہ محمد رسول الله" اس پرقریش مکہ نے کہا کہ اگر جمیں سے یعین ہوتا کہ آپ الله کے رسول ہیں تو ہم آپ کو ندرو کتے اور آپ کی بیعت ضرور کرتے ، لیکن یہ کھیں، "ھذا ما قاضی علیہ محمد بن عبدالله ہیں۔" جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخدا! میں محمد بن عبدالله ہوں، بخدا! میں الله کا رسول ہوں۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ حضرت علی لکھنے پرآمادہ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا،" رسول الله" کے الفاظ مٹا دو۔ انہوں نے فرمایا، بخدا! میں ان کلمات کو نہیں مٹاؤں گا۔ فرمایا جھے دکھلاؤ۔ انہوں نے وہ جگہ دکھلائی، چناں چہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کومٹ دیا۔ جب نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوگئے اور مذکورہ ایام بھی گذر گئے تو کفار مکہ حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے مقتدا السلام مکہ میں داخل ہوگئے وار مذکورہ ایام بھی گذر گئے تو کفار مکہ حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے مقتدا فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر روانہ ہوگئے۔

### حليان كاضبط ومعنى

ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح مين جلبان جيم اورلام كضمداور بائ مشدده كرماته ب، نيز اس كوجيم كصمه، لام كسكون اور بائ مخففه كرماته بهي ضبط كيا كيا ب-

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢/٥٧٢.

جلبان چرے کی اس تھیلی کو کہتے ہیں جس میں میان سمیت تلوار رکھی جائے۔علامہ ابن الاثیر فرماتے ہیں، "شبه الجراب من الأدم، و یوضع فیه السیف مغمودا" (۱).

### ترجمة الباب كساته مناسبت مديث

صدیثِ باب کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت اس جملے سے بخوبی ظاہر ہور ہی ہے کہ "أن لا یقیم بھا إلا ثلاث لیال "(۲) جس سے بیٹابت ہور ہاہے کہ مقررہ وقت کے لیے سلح کی جاسکتی ہے۔ ۱۹ - باب: الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْر وَقْتٍ .

### تزجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس امر کا جواز بتلا رہے ہیں کہ وقت اور مدت کی تعیین کے بغیر اگر مصالحت کی جائے تواس کی بھی گنجائش ہے،اگرامام اس میں مصالحت سمجھتا ہےاوراس کی رائے ہے(m)۔

### مذكوره مسئله ميس اختلاف

اوپرذکرکردہ مسئلے میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے،احناف وشوافع و مالکیہ کی رائے میں بغیر تعیین وقت بھی مصالحت درست ہے(۴)۔

ان حضرات کی دلیل وہی حدیث ہے جس کوامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً نقل کیا ہے، اس میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ غیر معینہ مدت کے لیے سلم کی آس لیے اگرامام وقت اور اہل رائے میں بھتے ہوں اور اس کی ضرورت بھی ہو کہ سلم کرلی جائے تو جائز ہے، علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) القاموس الوحيد، باب الجيم، مادة "جلب"، وعمدة القاري: ١٠٥/١، والنهاية في غريب الحديث: ٢٨٢/١، باب الجيم مع اللام، وكشف المشكل: ٢٠٠/٢، من مسند البراء، رقم (٨٥٨).

<sup>(</sup>۲) عمدة القاري: ۱۰۰/۱۰ مديث كم يرتشر كے ليه ويكھي، كشف الباري، كتاب المغازي، باب صلح المحديدة: ٣٦٠-٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٠٥/١٥، وفتح الباري: ٢٨٢/٦.

<sup>(</sup>٤) حواله جات بالا، وابن بطال: ٥/٣٦٧، وإرشاد الساري: ٥/٢٤٦، والأم: ١٨٩/٤/٢، رقم (١٣٣٥٧).

"ليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره، وإنما ذلك على حسب الحاجة، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي"(١).

اس کے برخلاف حنابلہ اس امر کے قائل ہیں کہ اس طرح کی مصالحت جائز نہیں (۲)۔

وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : (أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ ٱللَّهُ بِهِ) . [ر: ٢٢١٣]

اور نبی علیه السلام کا قول مبارک جب تک الله تعالی تمهیس اس جگه برقر ارر کھے، میں بھی برقر ارر کھوں گا۔

## تعليق ندكوركا مقصد

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما كى اس حديث كوامام بخارى رحمة الله عليه نے يہاں اس ليے ذكر كيا كمان كے موقف ، جوتر جمة الباب ميں انہوں نے اختيار كيا، پر مشدل ہوكہ مصالحت بغير تعيين مدت درست ہے، جبيا كہ بيحديث دلالت كرر ہى ہے۔

# تعلیق مذکور کی تخر تنج

ندکورہ تعلیق کوامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موصولاً کتاب المز ارعۃ (۳) میں نقل کیا ہے۔اس موصول روایت کے ایک مکڑے کومصنف علیہ الرحمۃ نے یہاں درج کیا ہے (۴)۔

ان کےعلاوہ اس حدیث کوموصولاً امام مسلم رحمۃ الله علیہ نے بھی نقل کیا ہے (۵)۔

## تعلق كى ترجمة الباب سے مناسبت

ترجمة الباب كے ساتھ تعلق كى مناسبت واضح ہے كەتر جمە غير معيندمدت كى مصالحت كے جواز كا تقااور اس دعوىٰ كى دليل حديث ميں موجود ہے۔واللہ اعلم بالصواب

<sup>(</sup>۱) شرح ابن بطال: ۵/۳٦٧.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة: ٩/٢٣٨، رقم (٧٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) الصحيح للبخاري، كتاب المزارعة، باب إذا قال رب الأرض: أقرك .....، رقم (٢٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٠٥/١٥ ، وفتح الباري: ٢٨٢/٦.

<sup>(</sup>٥) الصحيح لمسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر .....، رقم (٣٩٦٧).

٢٠ – باب : طَوْحٍ حِيَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِئْوِ ، وَلَا يُؤْخَذُ لَهِمْ ثَمَنُ .

### ترجمة الباب كامقصد

ال ترجي كے دو جزین:

🛈 طرح جيف المشركين في البئر، 🗨 ولا يؤخذ لهم ثمن.

پہلے جز کامقصدیہ ہے کہ مشرکین کوئل کرنے کے بعد کنوئیں میں پھینکنا جائز ہے، بلکہ سخسن ہے، تا کہ گذرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، بشرطیکہ کنوئیس میں پانی نہ ہواور وہ ویسے ہی ویران پڑا ہوا ہو، ورنہ جائز نہیں ہوگا(ا)۔

دوسری بات سے کہ شرکین کی اس میں اہانت ہے، جب کہ تدفین وتھفین اعز از ہے اور مشرکین اس اعز از کے مستحق نہیں۔

### جيف كاضبط اورمعني

جِيف -بكسر المجيم وفتح الياء - جيفة كى جمع باوراس كمعنى لاش كے بين، جبوه بو حجور نے لگے (٢) ـ

دوسرے جزء کا مقصد میہ ہے کہ مشرکین کے اجسام ولاشوں کی بیچ جائز نہیں ہے، اس لیے اگر ان کے ورشدلاش کے بدلے قیمت دینا جاہیں تو اس کالینا جائز نہیں ہوگا ( m )۔

ية جمهور كاند ب باس مين كسى كا اختلاف منقول نهيس ، كما صرح به النووي رحمه الله (٤).

## دلائل جمہور

## 🕕 اس کی ایک دلیل حضرت ابن عباس رضی الله عنه کی روایت ہے، جس کوامام تر مذی رحمة الله علیه نے

- (١) عمدة القاري: ١٠٥/١٥، وشرح ابن بطال: ٥/٣٦٨، وإرشاد الساري: ٥/٢٤٦.
  - (٢) عمدة القاري: ١٠٥/١٥ ، والنهاية للجزري: ١/٣٢٥، باب الجيم مع الياء.
- (٣) عمدة القاري: ١٠٥/١٥ وشرح ابن بطال: ٣٦٨/٥ وإرشاد الساري: ٢٤٦/٥.
- (٤) قبال رحمه الله: "وأما الميتة والخمر والخنزير، فأجمع المسلمون على تجريم بيع كل واحد منها". انظر شرح النووي على مسلم: ٢٣/٢.

روایت کیا ہے کہ شرکین نے جاہا کہ سی مشرک آ دمی کے جسد کوخریدیں ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمادیا(ا)۔

- ورس ورلی دلیل ابن اسحاق کا ذکر کرده واقعہ ہے کہ شرکین نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم کے پاس بید درخواست کے آئے کہ نوفل بن عبداللہ کا جسد ہمیں دے دیں، یہ خندق میں کود کر مراتھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، "لا حاجة لنا فی جسده، ولا بشمنه" کہ ہمیں اس کی قیمت کی ضرورت ہے، نہ جسم کی۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ مشرکین نے نوفل بن عبداللہ کے جسم کی دس ہزار درہم قیمت لگائی تھی (۲)۔
- اس کے علاوہ بیوجہ بھی ہے کہ بیر مینہ ہے، جس کا تملک جائز ہے نہ عوض لینا، چناں چہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث میں مینہ اور بتوں کی قیمت لینے کونا جائز قرار دیا گیا ہے (۳)، فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کے دن فرمایا:

"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام....."(٤).

که الله اوراس کے رسول نے شراب، مردار، خزیر اور بتوں کی بیع کوحرام قرار دیا ہے'۔ حضرت گنگوہی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

قال ابن هشام: "أعطوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بجسده عشرة آلاف درهم، فيما بلغني عن الزهري". انظر السيرة النبوية: ٣٦٥/٣، قتلى المشركين (في غزوة الخندق).

(٣) ابن بطال: ٥/٨٦٨، وفتح الباري: ٢٨٣/٦، وعمدة القاري: ٥١/٥،١، والقسطلاني: ٥٢٤٦.

(٤) الحديث أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم (٢٢٣٦)، ومسلم في صحيحه في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، رقم (٤٨، ٤-٤،٤)، والترمذي في البيوع، باب في بيع جلود الميتة، رقم (١٢٩٧)، وأبوداود في الإجارة، باب في شمن الخمر والميتة، رقم (١٢٩٧)، والنسائي في المبيوع، باب بيع الخنزير، رقم (٢١٦٧)، وابن ماجه في التجارات، باب ما لا يحل بيعه، رقم (٢١٦٧).

<sup>(</sup>١) الجامع للترمذي، أبوأب الجهاد، باب ماجا. لا تفادي جيفة المشركين، رقم (١٧١٥).

<sup>(</sup>٢) قبال إبن استحاق: ".....: نوفل بن عبدالله بن المغيرة، سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسده، وكان اقتحم الخندق، فتورَّط فيه، فقُتِل، فعلب المسلمون على جسده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في جسده ولا بثمنه، فخلى بينه وبينهم".

"ولا يؤخذ لهم ثمن"؛ فإن البيع وإن كان فيه توهين للمبيع، ولكنه لايخلو عن إعزاز له أيضاً؛ لما فيه من جعله ذا خطر؛ إذ البيع لايجري فيما لا رغبة فيه، ولا هو ذوخطر، فنهينا عن بيع أجساد المشركين؛ لئلا يلزم فيه إعزازها"(١).

جس کا مطلب میہ ہے کہ'' اجساد مشرکین کاعوض نہیں لیا جائے گا، اس کی وجہ میہ ہے کہ بڑج کی وجہ سے اگر چہ بیج کی تو ہین ہوتی ہے،لیکن ساتھ ہی اس میں اس کا اعزاز واکرام بھی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت تھی تبھی تو قابل فروخت ہوئی، کیوں کہ بچ تو ان اشیاء کی ہوتی ہی نہیں، جن میں لوگوں کی رغبت نہ ہو، جن کی حیثیت نہ ہو، اس لیے ہمیں اجساد مشرکین کی فروخت سے منع کیا گیا، تا کہ اس بچ کی وجہ سے ان کا اعزاز لازم نہ آئے، چنال چہ مطلقاً ممانعت کردی گئی، اس طرح ان میں لوگوں کی رغبت ہوگی نہ ان کے زد کیک ان اجساد کی کوئی حیثیت'۔

٣٠١٤: حدّثنا عَبْدَانُ بْنُ عُمْانَ قالَ : أَخْبَرَ فِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيلِيّهِ سَاجِدٌ ، وَحَوْلَهُ ناسٌ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيلِيّهِ سَاجِدٌ ، وَحَوْلَهُ ناسٌ مِنْ المُشْرِكِينَ ، إِذْ جاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النّبِيِّ عَلِيلِيّهِ ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جاءَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ ، فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَلَكُ اللّهُ مَ عَلَيْكُ اللّهَ مِنْ فَوَيْشٍ ، اللّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ ، فَقَالَ النّبِيُّ عَلِيلِيّهِ : (اللّهُمَّ عَلَيْكَ المَلاَ مِنْ قُورَيْشٍ ، اللّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ ، فَقَالَ النّبِيُ عَلِيلِيّهِ : (اللّهُمَّ عَلَيْكَ المَلاّ مِنْ قُورَيْشٍ ، اللّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ ، فَقَالَ النّبِيُ عَلِيلِيّهُ بْنَ رَبِيعَةً ، وَشَيْبَةً بْنَ رَبِيعَةً ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَأُمَيَّة بْنَ خَلَفٍ ، أَوْ : أُبِي بْنَ خَلَفٍ ، فَوَلَيْ مُعَنْهُ ، وَعُقْبَة بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَأُمَيَّة بْنَ خَلَفٍ ، أَوْ اللّهُ مَ عَلَيْكَ أَلُو وَ اللّهُ مَنْ رَبِيعَة ، وَشَيْبَةً بْنَ رَبِيعَة ، وَعُقْبَة بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَأُمَيَّة بْنَ خَلْفٍ ، فَإِنْ مُعَنْطٍ ، فَإِنْ مُعَنْ مُ عَنْ أَبْهُ مُ قُتِلُو ا يَوْمَ بَدُر مَ ، فَأَلْقُوا فِي بِئْم ، غَيْرَ أُمَيَّةً أَوْ أُبَيِّ ، فَإِنَّهُ مُ قُتِلُو ا يُومَ بَلْ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِيْر . [ر : ٢٣٧]

میحدیث بعینه ای سند کے ساتھ کتاب الوضو، (٣) میں گذر چکی ہے۔

حديث كاترجمه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سجدہ میں تھے اور آپ کے

<sup>(</sup>١) لامع الدراري: ٣٢٨/٧.

<sup>(</sup>٢) قوله: "عن عبدالله رضي الله عنه": الحديث، مر تحريجه في الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر .....

<sup>(</sup>٣) كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر ......

گرداگردقریش کے پچھمشرکین بیٹھے تھے، اچا تک عقبہ بن ابی معیط آپ علیہ السلام کے پاس اون کی پچہدائی لے کرآیا، جواس نے آپ سلی الله علیہ وسلم کی پیٹھ پرڈال دی، چنال چہ نبی علیہ السلام نے اپنا سرسجد سے نہیں الله علیا، یہاں تک حضرت فاطمہ رضی الله عنہا تشریف لا کیں اور وہ بچہدائی آپ کی پیٹھ سے ہٹا دی، جن لوگوں نے بیغظظ حرکت کی تھی ان کے لیے بدوعا فر مائی، نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بدوعا کرتے ہوئے فر مایا کہ اے اللہ! ابوجہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن موسے فر مایا کہ اے اللہ! فریش کے اس گروہ کی گرفت فر ما، اے اللہ! ابوجہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف (راوی کوشک ہے) کی گرفت فر ما۔ (راوی حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ ) بخدا! میں نے ان سب کود یکھا کہ وہ غز وہ بدر میں مارے گئے، چنال چہان سب کوکنو کی میں ڈال دیا گیا، سوائے امیہ یا ابی کے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ بڑے ڈیل ڈول کا آدی تھا، جب اس کو صحابہ نے کھی نے اقواس کے اعضاء یا جوڑکھل گئے، قبل اس کے کہ اس کوکنو کیں میں ڈال جائے۔

## مدیث کے آخری جز"فإنه کان رجلا ..... " کی تشریح

اس حدیث کے آخری جزمیں ایک لفظ اوصال آیا ہے، جو وصل کی جمع ہے، اس کے معنی عضو کے بھی بیں اور جوڑ کے بھی (۱) اور مذکورہ جملے کا مطلب سے ہے کہ جب صحابہ نے امیہ بن خلف کو کنو کیس میں ڈالنے کے لیے کھینچیا جا ہاتو ممکن نہ ہوا، کیوں کہ اس کے اعضاء ٹوٹ بھوٹ کاشکار ہو چکے تھے۔

اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی تھی کہ وہ رمضان کے ایام تھے اور بہت گرمی تھی (۲)، چناں چہ مرنے کے بعد کافی ویراسی ویات میں پڑے رہنے کی وجہ سے ان کے جسم پھول گئے اور سیاہ پڑ گئے تھے، لہذا جب ان کو کئوئیں میں ڈالنے جول کہ بھاری جسم کا تھا، اس لیے ممکن نہ ہوا کہ اس کو کئوئیں میں ڈالا جائے، اس لیے اس کواسی حال پر چھوڑ دیا گیا (۳)۔
لیے اس کواسی حال پر چھوڑ دیا گیا (۳)۔

اس حدیث کی دیگر تشریحات کتاب الجہاداور کتاب المغازی میں آنچکی ہیں (۴)۔

<sup>(</sup>١) مجمع بحار الأنوار: ٥/٦٣، مادة وصل، باب: و، ص.

<sup>(</sup>٢) كما في المغازي: "وكان يوما حارا"، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على .....، رقم (٣٩٦٠).

<sup>(</sup>٣) لامع الدراري وتعليقاته: ٣٢٨/٧.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري، كتاب الجهاد: ٧٣٠/-٧٣٠، وكتاب المغازي: ١٠٠.

### ترجمة الباب كساته مطابقت هديث

ترجمة الباب كے جزءِ اول كے ساتھ تو حديث كى مطابقت اس جملے ميں ہے،" ..... ف القوا في بئر" جس سے اس فعل كا جواز صراحة معلوم ہور ہاہے كہ مشركين كى لاشوں كوغير آباد كنوئيں ميں ڈالناجائز ہے۔

ترجمہ کے دوسرے جز کے ساتھ صدیث کی مناسبت بایں معنی ہے کہ عرفاً میام معلوم ہے کہ ان مقتولین کے ورشہ کی سمجھ میں اگر میہ بات آ جاتی کہ اگر ہم مال خرچ کریں گےتو ان لاشوں کا حصول ممکن ہوگا اس کے باوجود انہوں نے میکوشش نہ کی ، کیوں کہ انہیں اس کا بخو بی علم تھا کہ میکوشش ضائع جائے گی ، اس پرتر نہ کی کی فہ کورہ بالا صدیث بھی دلالت کررہی ہے (ا) ، جس کوسابق میں ہم نے بیان کیا ، اس طرح ابن اسحاق کی روایت کی دلالت بھی اس معاملے میں واضح ہے ، بقول حافظ ابن حجرامام بخاری رحمۃ اللہ علیہا کا حدیث باب سے فہ کورہ مسللے پر استدلال اس نکتے وعرف کی بنیا دیر ہے (۲)۔

## حديث باب سےمتنبط ایک فائدہ

امام طبري رحمة الله علية فرمات بين:

''ہر بنی آ دم،خواہ وہ مسلم ہویا کافر، کی میت کو چھپانا اور اس کو فن کرنا فرض ہے،لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے بھلےکوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے،اس کا اختیار کرنا ضروری ہے،اس کی وجہ اور دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم ہے، جس میں مشرکین کو بدر کے کئوئیں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور کھلی جگہ پر انہیں حجوڑ نہیں رکھا گیا،اس لیے اس معالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتد او پیروی زیادہ بہتر ومستحب ہے، میں موقع محل کی نزاکت کو بہر حال مدنظر رکھا جائے، یہ نہ ہوکہ مسلمان کفن دفن میں مصروف ہوں اور دشمن دوبارہ حملہ کردے۔

جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا اہل حرب مشرکین کے ساتھ پیطریقه رہا ہوتو وہ مشرکین جواہل عہد وذمہ ہیں، اگران کا کوئی بندہ مرجائے، اس کا کوئی ولی نہ ہو، نہ کوئی ہم مذہب اور مسلمان وہاں موجود ہوں توسنت

<sup>(</sup>۱) ال حديث يراكر چه كلام كيا كيا بي اليكن ير شام بن كتى به ويكي ، جامع ترمذي ، أبواب الجهاد ، باب لا تفادى جيفة ..... ، رقم (۱۷۱۵) ، وفتح الباري: ۲۸۳/۲ ، وشرح ابن بطال: ۳۹۸/۵.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن بطال: ٥/٣٦٨، والمتواري: ١٩٩١، وفتح الباري: ٢/٣٨٦، وتعليقات اللامع: ٧/٨٧٨.

٢١ – باب : إِنُّم الْغَادِر لِلبَرِّ وَالفَاجِرِ .

### ترجمة الباب كامقصد

اس باب میں امام بخاری رحمة الله علیه بیفر مارہے ہیں که بدعهدی کرنا گناہ ہے، چاہے بیہ بدعهدی کسی نیک آدمی کے ساتھ اللہ علیہ بدعهدی کرنے والاخواہ نیک ہو یا ید، چناں چہ حافظ صاحب اور علامه عینی رحم ہما اللہ وغیرہ لکھتے ہیں:

"أي: سواء كان من بر لفاجر أو برّ، ومن فاجر لبر أو فاجر"(٣).

اس لیے چھٹکارہ کسی صورت میں نہیں ، ہر حال میں گناہ گار ہوگا اور پینفاق کی علامت ہے۔

حافظ عليه الرحمة مزيد فرمات بي كداس باب اورتين ابواب قبل، جورجمه (باب إئم من عاهد ثم

(۱) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ۲۷۹/۷، و ۳۸۱، كتاب الجنائز، باب في الرجل يموت له القرابة المشرك: يحضره أم لا؟ وقم (۱۱۹۲۱) و (۱۱۹۷۰)، وأبوداود في الجنائز، رقم (۲۱۶)، والنسائي في الطهارة، رقم (۱۹۰)، وانظر كذلك تعليقات محمد عوامه على المصنف، كتاب الجنائز، باب في المسلم يغسّل المشرك ....، رقم (۲۲۱۷)، المعنى عن ويراماويث يحى موجود بين سن يبق عن عمر بن يعلى بن مرة عن أبيه كم روى ب محضرت يعلى قرمات بين ،سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، فما رأيته مر بجيفة انسان إلا أمر بدفنه، لا يسأل أمسلم هو أم كافر". سنن كبرى: ۲۸۶/۳، كتاب الجنائز، باب وجوب العمل في الجنائز من الغسل ....، وقم (۲۱۱۷).

علاوه ازین دیکھیے ،مصنف ابن ابی شیبه کاند کوره بالا باب: ۸/۸ سر۱۳۸۱ –

(٢) شرح ابن بطال: ٥/٣٦٩-٣٧٠.

(٣) فتح الياسي: ٢٨٤/٦، وعمدة القاري: ١٠٦/١٥.

غدد) گذرا، کے درمیانی عموم وخصوص کی نسبت ہے(۱)، مطلب یہ ہے کہ گذشتہ جو باب گذراوہ عام تھااور باب بنداخاص ہے۔

اور حضرت شخ الحدیث رحمة الله علیه دونوں ابواب میں فرق سے بیان کرتے ہیں کہ ان میں گناہ کی نوعیت کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ غدر کی مختلف نوعیتیں ہیں ،اسی حساب سے ان کے گناہ بھی ہیں ،اسی لیے امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے مختلف تراجم قائم فرمائے ہیں (۲)۔

اور حضرت گنگوہی رحمة الله عليه براور فاجر دونوں كے ذكر كى توجيه كوواضح كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

"لما كان من الأمور المنكرة مالا كراهة فيه إذا ارتكبها مؤمن كامل في إيسانه، ولا يمكن من ارتكابه الفاسق الغير الآمن على إيمانه توهم أن الغدر لعله من هذا القبيل، فرفعه بإطلاق الرواية، ولفظ "كل" الدال على العموم"(٣).

جس کا مطلب ہیہ ہے کہ امور منکرہ میں پچھا ہے بھی ہیں کہ اگران کا ارتکاب کوئی مومن کامل کر ہے تو اس میں کوئی کرا ہت نہیں ہوتی ،اس کو برانہیں سمجھا جاتا ،لیکن اگر وہی عمل کوئی فاسق اور ناقص مسلمان کر ہے واس کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی اور روکا جاتا ہے ، جسیا کہ یوم الشک کا روزہ ہے ، چوں کہ غدر اور بدعہدی کے متعلق بھی یہ وہم کی کولاحق ہوسکتا تھا کہ یہ بھی اس قبیل سے ہے کہ مومن کامل کر بے تو کوئی حرج نہیں اور غیر کامل کر بے تو گوئی حرج نہیں اور غیر کامل کر بے تو گوئی حرج نہیں اور غیر کامل کر بے تو گوئی ہوسکتا تھا کہ یہ بھی اللہ علیہ نے روایت کے اطلاق اور لفظ' کل' جوعموم پر دلالت کرتا ہے ، کے ذریعے دور کیا ہے کہ بدعہدی خواہ نیک کر بے یا بد، دونوں گناہ گار ہوں گے۔واللہ اعلم بالصواب

٣٠١٥ : حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ . وَعَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَ عَنْ اللَّبِيِّ عَلِيلًا قالَ : (لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَنْ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ عَنْ أَنْسِ عَنْ أَنْسُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَلْمَ عَنْ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَلْمُ عَنْ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَلْمَ عَنْ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَلْمَ عَنْ أَنْسُ عَنْهِ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَنْمُ أَنْسُ عَنْسُ أَنْ أَنْسُ عَلْمُ أَنْسُ عَنْكُ أَنْسُ عَنْ أَنْسُ عَنْسُ أَنْسُ عَنْسُ أَنْ أَنْسُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ أَنْ أَنْكُ عَالِمُ لِلْعَلَى اللّهُ عَلَيْسُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٨٤/٦.

<sup>(</sup>٢) الأبواب والتراجم للكاندهلوي: ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، ولامع الدراري: ٣٢٩/٧.

<sup>(</sup>٤) قوله ما: "عن عبدالله، وعن أنس رضي الله عنهما": أما حديث عبدالله فأخرجه البخاري في هذا الموضع فقط، وأخرجه مسلم في الجهاد، باب في تحريم الغدر، رقم (٤٥٣٥-٤٥٣٥)، وابن ماجه، كتاب =

## تراجم رجال

#### ١ – ابو الوليد

بيابوالوليد بشام بن عبد الملك طيالى رحمة الله عليه بين -ان كاتذكره كتاب الإيمان، "باب علامة الإيمان حب الأنصار " كتحت گذر چكام (1)-

#### ٢ --- شعبه

بيامير المؤمنين في الحديث شعبه بن الحجاج عتكى رحمة الله عليه بير -ان كحالات كتاب الإيمان، "باب المسلم من سلم المسلمون من ....." كتحت آ كي بير (٢)-

### ٣- سليمان الأعمش

يسليمان بن مهران المعروف بالأمش رحمة الله عليه بين - ان كاتر جمه كتباب الإيسمان، "باب ظلم دون ظلم" كتحت آچكا ب (٣)-

### ٤ – ابو وائل

ريابوواكل شقيق بن سلم رحمة الله عليه بير، ان كا تذكره كتاب الإيمان، "باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ..... كتحت گذر چكام (٢٠)-

### ٥- عبدالله

مشهور صحابي حضرت عبدالله بن مسعودر ضى الله عند كحالات كتاب الإيمان، "باب ظلم دون

- (١) كشف الباري: ٣٨/٢.
- (٢) كشف الباري: ١/٦٧٨.
- (٣) كشف الباري: ٢٥١/٢.
- (٤) كشف الباري: ٢/٥٥٩.

<sup>=</sup> الحهاد، باب الوفاء بالبيعة، رقم (٢٨٧٢)، أما حديث أنس فأخرجه البخاري في هذا الموضع، وأخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر، رقم (٤٥٣٦).

ظلم" كِتْ كُذر كِي (١) \_

#### ٦- ثابت

بيابومم ثابت بن اسلم بُنا في رحمة الله عليه بير -ان كاتذكره كتاب العلم، "باب القراءة والعرض على المحدث كتت كذر جكا (٢) -

### ۷– انس

السرضى الله عند كحالات كتاب الإيمان، "باب من الإيمان ....." مين آ يك (٣) \_

## سندحديث سيمتعلق ايك انهم وضاحت

آپد کیورے ہیں کہ اس صدیث کودوصحافی ایک ساتھ روایت کررہے ہیں، نہ کورہ بالاسند میں "وعن ثابت ....." کے جوالفاظ ہیں، ان کے قائل حضرت شعبہ بن الحجاج ہیں، سلم شریف کی روایت میں اس کی تقریح موجود ہے، جس کا طریق ہے ہے، "عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس "(٤). اورامام اساعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو "أبو خلیفة عن أبي الولید شیخ البخاري " کے طریق سے دونوں سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے اور دونوں جگہ بیفر مایا کہ اس سے اس شخص (۵) پر رد ہورہا ہے، جس نے اس امر کو جائز قرار دیا ہے کہ بیابوالولید پرعطف ہے، اس طرح بیروایت "الأعمش عن ثابت ....." کے طریق سے ہوگی، جب کہ در حقیقت ایسانہیں، بلکہ بی "شعبة عن ثابت ....." کے طریق سے ہے۔ اس کے علاوہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تہذیب (۱) میں روایت آخمش عن ثابت کو بخاری میں شامل نہیں کیا ہے اور اس پر بخاری کی علامت نہیں لگائی ہے (۷)۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١٨٣/٣.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر، رقم (٤٥٣٦).

<sup>(</sup>٥) قال به الكرماني أيضاً، انظر شرحه الكواكب الدراري: ١٤٧/١٣، وعمدة القاري: ١٠٦/١٥.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال: ٧٧/١٢. (ترجمة سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ٢٨٤/٦.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة

حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ ہرعبد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا۔

قال أحدهما ينصب وقال الآخر: يرى يوم القيامة يعرف به.

دونوں میں سے ایک نے فر مایا کہ نصب کیا جائے گا اور دوسرے نے فر مایا جو دکھایا جائے گا، اس سے وہ پہچانا جائے گا۔

ال حدیث کی مسلم شریف کی جوروایت ہے، اس میں نہ تو کلمہ "یہ نے ہے۔" یہ یہ اس یہ ان کی جوروایت ہے، اس میں نہ تو کلمہ "یہ نے سے نہ "یہ یہ اس سے روایت کی یہاں رواۃ کوشک ہواہے کہ ایک نے تو "یہ نہ نہ کی اس سے روایت کی حجت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیوں کہ دونوں روایتیں بخاری کی شرط پر ہیں، یہاں شک کوذکر کرنے کی وجصرف یہ ہے کہ التباس نہ ہوجائے (۲)۔

٣٠١٦ : حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ۚ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِهِ يَقُولُ : (لِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ).

[77A0 , 37A0 , 0FOF , 3PFF]

<sup>(</sup>١) حواله بالا، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر، رقم (٥٣٦).

<sup>(</sup>۲) پیعلامینی (۱۰۲/۱۵) کی رائے ہے کہ حفزت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرنے والے رواۃ کوشک ہوا ہے، کیکن پیکن پیکن بیکون ہیں ، معلوم نہیں ہوسکا۔ البتہ ہماری رائے یہ ہے کہ اُحدہما سے مراد حضرت ابن مسعود اور الآخر سے حضرت انس رضی اللہ عنہما ہیں ، اس پر قرینہ غالباً یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو دونوں صحابہ سے ایک ساتھ فل کیا ہے ، اس لیے ان کلمات کا قریب ترین محمل یہی دونوں صحابہ ہو سکتے ہیں ، خصوصاً جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کا صرف ایک ہی طریق بیان کیا گیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

<sup>(</sup>٣) قوله: "عن ابن عمر رضي الله عنهما": الحديث، أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يدعى الناس بآبائهم، رقم (٦٩٦٦)، وكتاب الحيل، باب إذا غصب جاريته فزعم ....، رقم (٦٩٦٦)، وكتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئاً ....، رقم (١١١١)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر، رقم (١١١١)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر، رقم (١٢٥٦)، والترمذي، أبواب السير، =

## تراجم رجال

### ۱ - سليمان بن حرب

يه الكفر كما يكره أن ..... كتحت كزر حكا(۱) ... بياب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن .... كتحت كزر حكا(۱) ...

#### ٧- حماد

بيهماوبن زيدرهمة الله عليه بيس -ان كحالات كتساب الإسمسان، "بساب المعاصي من أمر المجاهلية ....." كتحت كذر يك (٢) \_

### ۳- ايوب

بياليب بن البي تميم كيمان تختيا في رحمة الله عليه بين - ان كاتر جمه كتباب الإيسان "باب حلاوة الإيسان" كتحت آج كاب (٣) -

### ٤ - نافع

بينافع مولى ابن عمر رحمة الله عليه بين - ان كاتذكره كتباب العلم "بباب ذكر العلم والفتيا في المسجد" كتحت كذر حكا (م) -

### ٥- ابن عمر

عبدالله بن عررض الله عنهما كے مالات كتاب الإيمان، "باب الإيمان ....." مين آ كي (۵)

<sup>=</sup> باب ماجاء أن لكل غادر لواءً .....، رقم (١٥٨١).

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢/١٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) كشف البارى: ۲۱۹/۲.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٥) كشف الباري: ١/٦٣٧.

قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب لغدرته. حضرت ابن عمرض الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب لغدرته. حضرت ابن عمرض الله عنها فرمات بي كميس في بي كريم صلى الله عليه وسلم كوفر مات سنا كه برعهد شكن كي وجه سے كار اجائے گا۔

## بغدرته كي باء مين احتمالات

بغدرت کی باءیا توسییہ ہے یاصرف جارہ ہے، دونوں صورتوں میں غدرت مجرور بحذف المضاف ہے، جو کلمہ سبب ہے یاکلمہ قدر، أي بسبب غدرته في الدنیا أو بقدر غدرته"(١). مطلب بیہ کے عہدشکن کے لیے جوجھنڈ اگاڑ اجائے گااس کی وجداور سبب اس کی ونیا میں مختلف عہد شکدیاں ہوں گی۔

دوسری صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ دنیا میں عہد شکنی کی جومقدار ہوگی، اس کے بقدر جھنڈ ابھی بلند ہوگا (۲)۔اس دوسرے معنی کی تا پید مسلم شریف کی روایت سے بھی ہوتی ہے،جس میں "بقدر غدرہ" (۳) کی تصریح ہے (۴)۔

## جھنڈا کہاں لگایا جائے گا؟

اکثر روایات میں اس امر کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ عہد شکن کو جھنڈ اگا ڈنے کی جوسز ادی جائے گی، اس کامحل کیا ہوگا؟ ہاں! حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی مسلم شریف کی روایت میں اس کی تصریح ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے،"لکل غادر لواء عند استه یوم القیامة"(٥) کہ اس کامحل ومقام پشت (دہر) کے اوپر ہوگا۔

# "لكل غادر لواء" ك مختلف معانى ومطالب

قیامت والے دن عهدشکن کو جوجھنڈ الگایا جائے گااس کی وجه کیا ہوگی؟

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٠٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدره....". انظر الصحيح لمسلم، كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر، رقم (٤٥٣٨).

<sup>ِ (</sup>٣) حواله بالا.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٨٤/٦.

<sup>(</sup>٥) انظر، صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر، رقم (٤٥٣٧).

### اس ك مختلف جوابات شراح حديث في بيان كيه بين:

- علامة وريشتى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كەالله تعالى قيامت والے دن عهد شكن كو برسم محشر رسواكري كے ، دنيا ميں اس نے جو بدعهدى كى تقى اس كے بيان كے ليے جھنڈ انصب كيا جائے گا كه يہ بدعهد ہے اوراس سے بيہ پہيانا جائے گا، جس طرح كه قائد تشكرا ہے جھنڈ ہے ہے بہيانا جاتا ہے (۱)۔
- علامہ ابن الممنیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا اس عہد شکن کے ساتھ اس کے قصد وارادے کے برخلاف عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ جھنڈ اعمو ما سر پر ہوتا ہے، لیکن اس کا جھنڈ اپنچے ہوگا، کہ اس کی خوب فضیحت ورسوائی ہو، کیوں کہ آئکھیں غالبًا جھنڈوں کی طرف اٹھتی ہیں، تو اس بدعہد کا فعل بھی قیامت کے دن اس امر کا باعث وسبب ہوگا کہ لوگوں کی نگاہیں ان جھنڈوں پر مرکوز ہوں گی جو اس بدعہد کے لیے نصب کیے گئے۔ اس طرح اس کی خوب فصیحت ورسوائی ہوگی (۲)۔
- ام م قرطبی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ "لکل غادر لواء" کے اس جملے میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اہل عرب کوائی فعل کے ساتھ مخاطب کیا ہے جوہ ہ خود بھی کرتے تھے۔ چناں چہاہل عرب کی عادت تھی کہ وہ وفا کے لیے سفید جھنڈ ااور بدعہدی کے لیے سیاہ جھنڈ ابلند کرتے تھے (یعنی بیدونوں رنگ ان دونوں افعال پر دلالت کرتے تھے)، تاکہ لوگ بدعہدی کے مرتکب کولعنت ملامت کریں، اس کی مذمت کریں، اس لیے حدیث کا مقتضا بھی یہی ہے کہ بدعہد کے ساتھ قیامت والے دن اسی طرح ہو کہ اس کا یفعل مشہور ہوجائے اور اہل محشر اس کی مذمت کریں۔ جہال تک وفا داری کا تعلق ہے اس کی بابت کوئی حدیث تو وار ذبیس ہوئی، لیکن بیہ بعید نہیں کہ اس کی مذرح و تعریف کے لیے بھی اسی طرح ہو کہ جھنڈ ابلند کیا جائے اور لوگ اس کی مذرح کریں، خصوصاً جب نبی اس کی مذرح کریں، خصوصاً جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے لیے "لواء الحمد" کا ہونا ثابت ہو (اس لیے لواء الوفاء کا ہونا بھی بعید نہیں) (۳)۔

## احادیث ثلاثه کی ترجمہ کے ساتھ مناسبت

او پرتین احادیث کا ذکر آیا ہے، ایک حضرت ابن مسعود کی ، دوسری حضرت انس کی اور تیسری حضرت

<sup>(</sup>١) كتاب الميسر: ٩/٥٩/٣، رقم (٢٧٠٧)، وعمدة القاري: ١٠٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٨٤/٦.

<sup>(</sup>٣) حواله بالا، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، باب النهي عن الغدر، من كتاب الجهاد: ١١/١٥.

ابن عمر رضی الله عنهم کی ، ان تینوں احادیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مناسبت ان کلمات میں موجود ہے، "لے ک غادر لوا ، ....." کیوں کہ لفظ ' دکل' عموم پر دلالت کرتا ہے، جس سے بیمعلوم ہور ہا ہے کہ غدر ، خواہ نیک سے صادر ہویا بدسے ، بہر حال مذموم اور گناہ کا کام ہے (۱)۔

# حدیث سے مستنبط بعض فوائد غدر دعہد تھنی حرام ہے۔

مذکورہ بالا احادیث ہے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ غدر حرام ہے، خصوصاً جب اس کا مرتکب حاکم یا والی ہو، کیوں کہ اس کی عہد شکنی کا ضرر و نقصان متعدی ہوتا ہے اور مخلوقِ خدااس سے متاثر ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حاکم چوں کہ ایفائے عہد پر قادر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مانع نہیں ہوتا، اس لیے اس سے بدعہدی کا صدور سمجھ میں نہیں آتا۔

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ، مشہور توبیہ ہے کہ بیحدیث اس حاکم ووالی کی ندمت میں وارد ہوئی ہے، جو اُن وعدوں کو پورانہ کرے جو اس نے رعیت سے کیے، یا اپنی فوج سے ۔ یا اس ولایت وحکومت کے تقاضوں کو پورانہ کرے، جن کا ذمہ اس نے لیا ہے۔

چناں چہ جب اس نے خیانت کی اور رعیت کے ساتھ نرمی ومہر بانی کا سلوک روانہ رکھا تو اس نے اپنے عہد ووعدے کے ساتھ غداری کی۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے بیکہاہے کہ حدیث کی مرادرعیت کوامام کی نافرمانی سے روکنا ہے، چناں چہ رعیت کو روانہیں کہ وہ امام کے خلاف خروج و بغاوت کرے اور اس کی نافرمانی کے دریے ہو، کیوں کہ اس پر بہت سے فتنے انجر کتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) قال المهلب: "أخبر عليه السلام أن عقوبة الغادر يوم القيامة أن يرفع له لواء؛ ليعرف الناس بغدرته، فيسنظرون منه بعين المعصية، وهذه عقوبة من نوع ما قال الله في عاقبة الكاذبين على الله: ﴿ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ﴾ [هود: ١٨]، وإنما قال البخاري: باب "إثم الغادر للبر والفاجر" لعموم قوله عليه السلام: "لكل غادر لواء....." فدخل فيه من غدر من بر أو فاجر، دل أن الغدر حرام لجميع الناس، برهم وفاجرهم؛ لأن الغدر ظلم، وظلم الفاجر حرام كظلم البر التقى". انظر شرح ابن بطال: ٥/ ٣٧٠-٣٧١.

پھرقاضی صاحب پہلے قول کوتر جے دیتے ہوئے فرماتے ہیں، "والصحیح الأول"(۱).

لیکن حدیث کو کسی ایک معنی کے ساتھ خاص کرنا مناسب نہیں، جب کہ وہ دوسر ہے معانی کو بھی محمل ہو،
اسی لیے حافظ علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس حدیث کوعموم پرحمل کرنے میں کیا مانع ہے؟ پھر راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی اس سے وہی معنی مراد لیتے ہیں، جس کو قاضی عیاض رحمة اللہ علیہ نے مرجوح قرار دیا ہے، چناں چہ کتاب الفتن کی روایت میں بیزیا دتی بھی مروی ہے:

"وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه"(٢).

مطلب بیہ کہ ہم نے اس آ دمی (بزید بن معاویہ) کے ہاتھ پراللہ ورسول کی شرط پر بیعت کی ہے اور میرے نز دیک اس سے بڑی کوئی عہد شکنی نہیں کہ ایک آ دمی کے ہاتھ پراللہ ورسول کی شرط پر بیعت کی جائے، پھراس سے لڑا بھی جائے، اگر مجھے تم (اہل خانہ وخدام) میں سے سی کے بارے میں معلوم ہوگیا کہ اس نے بزید بن معاویہ کی بیعت تو رہے ور اس کے درمیان بن معاویہ کی بیعت تو میر ے اور اس کے درمیان فیصلہ ہوگا (بیعن میر ااور اس کا تعلق ختم ہوجائے گا)۔

اس لیے حدیث کوعموم برجمول کرنازیادہ مناسب ہے۔واللہ اعلم (۳)

قیامت کے دن کس نسبت سے پکاراجائے گا؟

حديث باب ك بعض طرق مين بيالفاظ بهي وارديين: "هُذه غدرة فلان بن فلان" (٤) كه جهندًا

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٨٤/٦، وإكمال المعلم شرح مسلم للقاضي عياض: ١٩/٦-٢، باب تحريم الغدر.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخاري، كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئاً، ثم .....، رقم (١١١٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٨٤/٦، وبه قال العيني في العمدة: ١٠٦/١٥.

<sup>(</sup>٤) مثلًا ديكھيے،صحيح بخاري، كتاب الأدب، باب ما يدعى الناس بآبائهم، رقم (٦١٧٧-٦١٧٨)، وكتاب الفتن، باب من قال عند قوم شيئاً.....، رقم (٧١١١).

لگانے کے بعد مزیدرسوائی کے لیے بیاعلان بھی ہوگا کہ بیفلاں ابن فلال کی عہد شکنی (کا نتیجہ) ہے،اس سے معلوم بیہوتا ہے کہ قیامت کے دن اولادکوان کے آباء کی نسبت سے پکاراجائے گا۔

جب کہ طبرانی کی ایک روایت، جوابوا مامہ با ہلی رضی اللہ عندسے مروی ہے، سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولا دکو ماؤں کی نسبت سے بیکارا جائے گا .....(۱)۔

اس تعارض کے دوجوابات ہیں:

- طرانی کی ندکورہ بالا روایت کی سندانتهائی ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال درست نہیں اور مقابلہ میں صحیحین وغیرہ کی روایت ہے، پھر ابوداؤد وغیرہ میں حضرت ابوالدرداء رضی الله عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے، جس میں نسبة ولی الآباء کی صراحت ہے: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسمائكم "(۲).
- اگرنسبت إلى الأمهات والى روايت درست تسليم كربهى لى جائة حديث باب مين ذكر كرده امراس عام عن خاص موگا، چنا نچه ابن دقيق العيدر حمة الله عليه فرمات بين:

"وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتم فقد يخص هذا من العموم" (٣).

(۱) المعجم الكبير: ٨/ ٢٥٠، رقم (٧٩٧٩)، سعيد بن عبدالله الأودي عن أبي أمامة، ومجمع الزوائد: ٣/٥٥، المعجم الكبير باب تلقين الميت بعد دفنه، وقال الهيثمي: "وفي إسناده جماعة لم أعرفهم"، والجامع الكبير للسيوطي: ١/٩٤، حرف الهمزة، رقم (٢٥٧١)، وتهذيب سنن أبي داود لابن قيم: ٢/٤٥٤، باب مايدعي الناس....، وأخرج ابن عدي من حديث أنس مثله، وقال: "منكر" انظر الكامل له: ١/٣٤٣، ولسان الميزان: ٢/٣١، ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري، رقم (١٠٨٣).

(۲) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء، رقم (٤٩٤٨)، والسنن الكبرى للبيهقي: ٩/٥١٥، كتاب المستئذان، باب في الضحايا، باب ما يستحب أن يسمى به، رقم (١٩٣٠٨)، وسنن الدارمي: ٢/ ٣٨، كتاب الإستئذان، باب في حسن الأسماء، رقم (٢٦٤٤)، وشرح السنة للبغوي: ٣٨٢/٦، كتاب الاستئذان....، باب تحسين الأسماء، رقم (٣٢٥٣)، وموارد النظمآن، كتاب الأدب، باب ماجاء في الأسماء، رقم (٤٤٤)، ومسند أحمد: ١٩٤٥، رقم (٢٢٥٣)، وشعب الإيمان: ٣٩٣٦، باب في حقوق الأولاد..... الستون من شعب...، رقم (٨٦٣٣).

امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس مسئلے پر کتاب الا دب میں مستقل تر جمہ بھی قائم کیا ہے(1)۔ واللہ اعلم بالصواب

٣٠١٧ : حدّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتِهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : (إِنَّ هٰذَا ٱلْبَلَدَ حَرَّمَهُ ٱللهُ يَوْم خَتْحِ مَكَّةَ : (إِنَّ هٰذَا ٱلْبَلَدَ حَرَّمَهُ ٱللهُ يَوْم خَتَحِ مَكَّةَ : (إِنَّ هٰذَا ٱلْبَلَدَ حَرَّمَهُ ٱللهُ يَوْم خَلَقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَوْم الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ الْقِتَالُ فِيهِ خَلَقَ اللهِ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ يَحِلَ لِي إِلَّا سَاعَةً قِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ ٱللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُعْضَدُ لَا مَنْ عَرَّفَهَا ، وَلَا يُنْقَرُ صَيْدُهُ ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ ) . قَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِيُبُوتِهِمْ ، قَالَ : (إِلَّا الْإِذْخِرَ) . [ر : ١٥١٠]

# تراجم رجال

## ١ - على بن عبدالله

يمشهورمحدث على بن عبدالله ابن المدين رحمة الله عليه بين - ان كاتر جمه كتباب العلم، "باب الفهم في العلم" كي تحت آچكا (٣) -

### ۲ – جرير

بيجرير بن عبدالحميد رحمة الله عليه بي ـ

#### ۳- منصور

يمنصور بن معتمر سلمي كوفى رحمة الله عليه بين \_ان دونون حضرات كاتذكره كتباب العلم، "باب من جعل لأهل العلم....." كتحت گذر چكا(٤٠) \_

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب الأدب، باب مایدعی الناس بآبائهم، عدیث کی مزید ترح کے لیے دیکھیے، کشف الباري، کتاب الأدب: ٥٩٧-٥٩٥، والأبواب والتراجم للکاندهلوي: ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) قوله: "عن ابن عباس رضي الله عنهما": الحديث، مر تخريجه في الحج، باب اليحل القتال بمكة.

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٩٧/٣.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٣/٢٦٨ - ٢٧٢.

#### ٤- مجاهد

يمفسركير حفرت مجامد بن جركى رحمة الله عليه بين -ان كحالات كتاب العلم، "باب الفهم في العلم" كتحت بيان مو يك (١) -

٥-طاؤس

بيطاوس بن كيسان يماني رحمة الله عليه بين (٢)\_

٦- ابن عباس رضي الله عنهما

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما کے حالات "بدء الوحي" کی پہلی حدیث کے تحت آ چکے (۳)۔ پاب کی چوتھی حدیث حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی ہے، اس حدیث کی شرح ماقبل میں مختلف مقامات پرگذر چکی ہے (۴)۔

## ترجمة الباب كساتهمطابقت مديث

اس حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت میں کچھ غموض ہے، جس کو دور کرنے کے لیے مختلف حضرات نے درج ذیل اقوال ارشاد فرمائے ہیں:

علامه کرمانی رحمة الله علیه فرماتے بین که ترجمة الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت اس قول سے ہوسکتی ہے، "وإذا استنفر تم فانفروا" کیول که اس کا مطلب یہی ہے کہ حکام وولا قر کے ساتھ بدعهدی نه کرواوران کی مخالفت نه کرو، وہ اس لیے کہ امام جب نفیر کا تھم دے تو تکلنا واجب ہے، چنال چہ یہی چیز اس امر کی بھی متقاضی ہے کہ جم شکنی حرام ہو، "لأن إیجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحریم الغدر"(٥).

<sup>(</sup>۱) كشف البارى: ۳۰۷/۳.

<sup>(</sup>٢) ان كما الت ك ليوكهي ، كتاب الوضو ، باب من لم ير الوضو ، إلا من المخرجين .....

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٥٣٥، أيزويكي كشف الباري: ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الباري، كتاب الجهاد: ١/٥٥-٥٥، و:٢٤٧، و:٢٨/٢-٥٥.

<sup>(</sup>٥) شرح الكرماني: ١٤٨/١٣، وفتح الباري: ٢٨٤/٦، وعمدة القاري: ١٠٧/١٥.

علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہاں نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکر مہ میں لڑائی وجنگ کو حلال کر کے کوئی عبد شکن نہیں کی ، کیوں کہ بیتو حکم خداوندی سے تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے لیے دن کے کچھ حصے میں لڑنے کو جائز قرار دیا تھا، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لڑکر عبد شکنی کی ہے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے، کیوں کہ اگر اجازت خداوندی نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام کے لیے مکر مہ میں لڑنا ہر گر جائز نہ ہوتا، چناں چے علامہ کر مانی لکھتے ہیں:

"أو أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر باستحلال القتال بمكة؛ بل كان بإحلال الله له ساعة، ولولا ذلك لما جاز له"(١). اور يهي رائ علامه مندهي رحمة الله عليه كيهي به (٢).

و ترجمهاور صدیث ابن عباس کی مناسبت بیان کرتے ہوئے ابن بطال فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی حیثیت بندوں کے لیے بمز لہ عہو دومیثات کے ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ ان محارم ومنہیات کا ارتکا بنیس کریں گے، چناں چہ جو شخص ان کے خلاف ورزی کر سے گا گویا اس نے ان عہو دکو بور انہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کردہ وعدے کی خلاف ورزی کی اور عہو د کو پورانہ کرنے والا ، ان کی خلاف ورزی کرنے والا غادرین وعہد شکنوں میں سے ہے (۳)۔

فضل کیا،خواہ کے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تواس کے باشندوں پراحسان وفضل کیا،خواہ مسلمان ہوں، یا منافقین اور یہ بات واضح ہے کہ ان میں منافقین بھی تھے، پھر آ ہے علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کے مکہ مکرمہ قیامت تک اللہ تعالی کی حرمت کے ساتھ حرام ہے اور یہ کہ وہاں کسی کے ساتھ قال حلال و جا ترنبیس،

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني: ١٤٩/١٣، وفتح الباري: ٢٨٤/٦، وعمدة القاري: ١٠٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري بحاشية السندي: ٢٠٦/٢، دار المعرفة، بيروت.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ٣٧١/٥، ومثله عن العلامة الكنكوهي رحمه الله في اللامع (٣٢٩/٧)، حيث قال: "ومطابقته بالترجمة من حيث إنه قال في خطبته يومئذ: "فإن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا" فكان التعرض بشيء منها غدرا وهتكا لحرمة الله تعالىً".

جب معاملہ یہ ہے تو ان میں ہے کسی کے ساتھ عہد شکنی جائز ودرست نہیں ،خواہ وہ نیک ہویا بد، کیوں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا امان ومعافی ان سب کو عام اور شامل ہے (۱)۔

(ابن المنير رحمة الله عليه فرمات بين:

ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقتِ حدیث اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ مکہ مکر مہیں جنگ وجدال حرام ہے، سوائے اس گھڑی ہے، جس کی اجازت خوداللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قال کے لیے دی ،اس کی مرادیہ ہر گرنہیں کہ وہاں مؤمن صالح کو قل کرنا ہی حرام ہے، کیوں کہ اس سے ہر جگہ اور بقعہ متصف ہے کہ وہاں کسی مؤمن کامل کے قل کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مکہ مکر مہ کی سخت شخصیص حرمت اس فاجر کے لیے ہے، جو قل کا مستحق بھی ہو کہ اس کو مکہ میں بھی قبل کرنا جائز نہیں ،اس کی وجہ وہ عہد ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو خاص کیا ہے کہ وہاں قل فاجر درست نہیں۔

اب اگر کوئی شخف کسی فاجر کو مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں کوئی وعدہ دے، اس سے کوئی عہد کرے تو اس وعدے کو نافذ اور پورا کرنالازم ہے،اس کے خلاف کرناحرام ہے۔

اس طرح پہلی حدیث میں براور فاجر کے ساتھ عبد شکنی کرنے کا جوعموم ہے، اس میں قوت آ جائے گی اور دونوں کے ساتھ عبد شکنی کرناحرام شہرے گا(۲)۔

🕥 حافظ ابن مجررهمة الله عليه فرمات بين:

اس بات کابھی احمال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں ذکر فرما کراس سبب کی طرف اشارہ کیا ہوجو فتح مکہ کا سبب بنا تھا۔

چناں چوفتح مکہ کاسب بیہ ہواتھا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے بنوخزاعہ کے ساتھ عہد شکنی کی تھی، جب بنوخزاعہ اور بنو بکر (جو قریش کے حلیف تھے) کے درمیان لڑائی ہوئی اور قریش نے بنو بکر کی مدد کی اور بنوخزاعہ پر دونواں (قریش و بنو بکر ) نے مل کر شب خون مارااوران کے بہت سے افراق آل کرڈالے، اس طر ، حقریش اور نبی علیہ السلام کے درمیان دس سال کے لیے جومعاہدہ صلح ہواتھا، اس کوقریش نے توڑ ڈالا۔

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال: ٥/١٧٥.

<sup>(</sup>٢) المتواري على تراجم أبواب البخاري: ٢٠٠.

اس نقض عہد کا انجام قریش کے لیے اس طرح ظاہر ہوا کہ مسلمانوں نے ان پر نشکر کشی کی اور مکہ مکر مہ فتح کرڈ الا اور قریش انتہائی ذلیل وخوار ہو کر امان کے طلب گار ہوئے ، انہیں قوت وعزت، شان وشوکت کے بعد ذلت ومسکنت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ، حالانکہ دل سے مسلمان ہونا چاہتے نہ تھے (ا)۔

گویا امام بخاری رحمة الله علیه نے ترجمة الباب میں ''البر''کے ذریعے مسلمانوں کی طرف اور ''الفاج'' کے ذریعے بنوخزاعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کیوں کہ ان میں سے اکثر لوگ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے(۲)۔واللہ اعلم بالصواب

### براعت اختيام

امام بخاری رحمة الله علیہ کی عادت ہے کہ وہ ہر کتاب کے آخر میں کوئی لفظ اختیام پر دلالت کرنے کے لیے لاتے ہیں ،اس سے کتاب کے اختیام کے ساتھ ساتھ انسان کے غاتبے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کتاب ختم ہوگئ اس طرح یہ کتاب زندگی بھی ایک دن ختم ہوکر بند ہوجائے گی ،اس لیے غافل مت رہنا (۳)۔

یہاں براعت انتیا م یاخاتمہ کتاب پردلالت بقول حافظ ابن مجرر حمد اللہ کے اس جملے میں ہے، "فہو حرام بحرمة الله إلى يوم الفيامة" چنال چه يوم القيامة ميں انسان کے خاتمہ کی طرف بھی اشارہ ہے (سم)۔ جب کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمة الله علیہ نے دیگر کلمات وجمل سے براعت ثابت کی ہے۔ چنال چہ دو فرماتے ہیں:

نفإذا استنفرتم فانفروا" مين براعت اختتام كي طرف اثاره بـ

<sup>(</sup>۱) تفصلي واقع كے ليے ويكھيے، كشف الباري، كتاب السمغازي، باب غزوة الفتح، ٢٩٠-٤٩٢ وسيرة الن هشام، بد، فتح مكة: ٢٦٣/٢.

٢١) فتح الباري: ٦/٥/٦، والأبواب والتراجم للكاندهلوي: ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) ويكھيے، كشف الباري، بدء الوحي: ٥٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١٣/١٣ ٥، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ونضع الموازين ..... ﴾، رقم (٣٠٠٠).

- تيوم القيامة " مين اس كي طرف ولالت ب-
- فظ"الإذخر" براعت پردال ہے، جوایک تم کی گھاس کے لیے مستعمل ہے، اس سے استدلال ہایں طور ہے کہ بعض طرق میں اس کے بعدان الفاظ کی زیادتی بھی مروی ہے، "فیانه لیقبور هم"(۱) که "وہ ان کی قبروں کے لیے ہے۔ "اس میں انسان کے خاتمہ یعنی قبر کا تذکرہ موجود ہے۔
  - ایدکہاجائے گاکہ جہادسراسرنڈ گرموت ہے کہ بیموت کو یاددلاتا ہے (۲)۔

والثداعكم بالصواب

# خلاصة كتاب فرض الخمس والجزية والموادعة

کتاب فرض آخمس والجزید میں کل 116 حدیثیں ہیں، جن میں سے 17 معلق اور 99 موصول ہیں، ان میں سے 67 مراس خدیثیں پہلے گذر چکی ہیں اور 49 حدیثیں ایک ہیں جن کوامام بخاری رحمة الله علیہ نے پہلی مرتبہ یہاں ذکر کیا ہے۔ پہلی مرتبہ ذکر کردہ احادیث میں 16 حدیثیں ایک ہیں کہ ان کی تخریخ امام مسلم رحمة الله علیہ نے نہیں کی ہے، گویا منفق علیہ حدیثیں 23 ہیں اور اس میں صحابہ وتا بعین وغیرہ کے 20 آٹار بھی ہیں۔

والله اعلم (١٣)

وهذا آخر ما أردنا إيراده هنا من شرح أحاديث كتاب الخمس والمجزية من صحيح البخاري، رحمه الله تعالى، للشيخ الإمام المحدث الحليل مليم الله خان ، حفظه الله ورعاه، ومتعنا الله بطول حياته بصحة وعافية.

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبدالبر من رواية عبدالوارث .... انظر الاستذكار: ٢٣٦/٧، كتاب الجامع، باب ماجا، في تحريم المدينة، رقم (٦٧٣/٣/٤)، يرويكي الصحيح للبخاري، كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، رقم (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) الأبواب والتراجم للكاندهلوي: ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٨٥/٦.

وقد وقع الفراغ من تسويده، وإعادة النظر فيه، ثم تصحيح ملازم الطبع بيوم الثلثاء ٢٧ رمضان المبارك ١٤٣١ه الموافق ٧ سبتمبر ٢٠١٠م. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وتابعيهم، وسلم عليه ما دامت الأرض والسموات.

رتبه وراجع نصوصه وعلق عليه حبيب الله محمد زكريا عضو قسم التحقيق والتصنيف والأستاذ بالجامعة الفاروقية، ووفقه الله تعالى لإتمام باقي الكتب كما يحبه ويرضاه وهو على كل شي، قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ويليه إن شا، الله "كتاب بد، الخلق".



### مصادر ومراجع

### ١- القرآن الكريم

٢- الآحاد والمثاني، الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني،
 رحمه الله، المتوفى ٢٨٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

۳- الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، شيخ الحديث مولانا محمد زكريا الكاندهلوي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢ - ١٤ ه /١٩٨٧م، ايچ ايم سعيد كمپنى، كراچى.

٤- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، إمام أبو حاتم محمد بن حبان بستي، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٥٤ه، مؤسسة الرسالة، بيروت.

٥- أحكام القرآن، إمام أبو بكر أحمد بن علي رازي جصاص، رحمه الله تعالى،
 متوفى ٣٧٠ه، دار الكتاب العربي بيروت، ودار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ.

٦- أحكام القرآن، الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، رحمه الله، المتوفى ٤٣٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ٤٢٤ه.

٧- أحكام القرآن، تأليف جماعة من العلماء الربانيين، على ضوء ما أفاده حكيم الأمة أشرف على التهانوي، رحمه الله، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، الطبعة الأولى ١٣٥ه. ٨- إحياء علوم الدين، إمام محمد بن محمد الغزالي، رحمه الله تعالى، متوفى ٥٠٥ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٩- أخبار المدينة، الإمام أبو زيد عمر بن شبة النميرى البصري، رحمه الله، المتوفى
 ٢٦٢ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٧ه.

. ١- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق المكي

الفاكهي، رحمه الله، المتوفى ٢٧٢ه، دار خضر، بيروت ١٤١٤، الطبعة الثانية.

۱۱- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، أبو العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٣ ٩هـ، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، طبع سادس ١٣٠٤ه.

۱۲- الأسامي والكني، الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، رحمه الله، المتوفى ٢١-١٤ه.

17 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار .....، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، رحمه الله تعالى، متوفى ٥٣ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

٤١ - الإستيعاب في أسماء الأصحاب (بهامش الإصابة)، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، رحمه الله تعالى، متوفى ٥٣ هـ، دار الفكر، بيروت، ومطبوع في مجلدين، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.

١٥ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين أبو الحسين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير، رحمه الله تعالى، المتوفى ٦٣٠ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٦ - الأسماء المبهمة، الخطيب البغدادي، رحمه الله، المتوفى ٤٦٣ه.

١٧ - الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي، العلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، رحمه الله، المتوفى ٩٧٠ه، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي.

۱۸ - أعلام الحديث، إمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٨٨ه، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة مكرمة.

۱۹ - إعلاء السننن، علامه ظفر أحمد عثماني، رحمه الله تعالى، متوفى ١٣٩٤ه، إدارة القرآن، كراچى.

· ٢- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للإمام محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، رحمه الله، المتوفى ٩٧٧ه، دار الفكر، بيروت ١٤١٥ه.

٢١ - إكسال تهذيب الكمال، العلامة الهمام علاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي،
 رحمه الله، المتوفى ٤٦٧ه، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ٢٦٤١ه.

٢٢ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب،
 الأمير الحافظ ابن ماكولا، رحمه الله، المتوفى ٤٧٥ه، دائرة المعارف العثمانية، الهند.

٢٣ - إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي، رحمه الله، المتوفى ٤٤ ٥ه.

٢٤ – إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشناني الأبي المالكي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٢٧ ٨ه، أو ٨٢٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت. 

☆-- الأم (انظر كتاب الأم).

٥١- الأنساب، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٦٢ هه، دار الجنان، بيروت، طبع اول ١٤٠٨ه/١٩٨٨م.

٢٦ أوجز المسالك إلى مؤطا مالك، شيخ الحديث حضرت مولانا زكريا كاندهلوي،
 رحمه الله، متوفى ٢٠٤١ه، مطابق ١٩٨٢م، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٢٤ه.

۲۷ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، العلامة ابن نجيم المصري الحنفي، رحمه الله،
 المتوفى ۹۷۰ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٨- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ملك العلماء علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، رحمه الله تعالى، متوفى ٥٨٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٩ بداية المجتهد، علامه قاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،
 متوفى ٩٥ ه، مصر طبع خاص، ودار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ٢٤٤٤ه.

٠٠- البداية والنهاية، حافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٧٤ه، مكتبة المعارف بيروت، طبع ثاني ١٩٧٧م.

٣١- البدر الساري حاشية فيض الباري، حضرت مولانا بدر عالم ميرتهي صاحب،

رحمه الله تعالىٰ، متوفى ١٣٨٥ه، رباني بك ذَّبو، دهلي، ١٩٨٠م.

٣٦- بـ فل الممجهود في حل أبي داود، علامه خليل احمد سهارنيوري، رحمه الله تعالى، متوفى ١٣٤٦ه، مطبعة ندو-ة العلماء لكهنؤ ١٣٩٣ه/١٩٧٩م، ومركز الشيخ أبي الحسن الندوي، يو بي، الهند، الطبعة الأولى ١٤٢٧ه.

٣٣- البناية شرح الهداية، العلامة بدر الدين عيني محمود بن أحمد، رحمه الله تعالى، متوفى ٥٥٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه.

۳۶ - تماج المعروس من جواهر القاموس، أبو الفيض سيد محمد بن محمد المعروف بالمرتضى الزبيدي، رحمه الله تعالى، متوفى ۲۰۵ ه، دار مكتبة الحياة، بيروت، ودار الهداية. المرتضى الزبيدي، الامام اردو، مولانا كبرشاه نجيب آبادي، نفيس اكيري، اردوباز اركراجي.

٣٦- تـاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)، الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، رحمه الله، المتوفى ٣٦ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ٢٦٦ه.

٣٧- تماريخ بغداد أو مدينة السلام، حمافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، رحمه الله تعالى، متوفى ٤٦٣ه، دار الكتاب العربي، بيروت.

☆- تاريخ الطبري (انظر تاريخ الأمم والملوك).

٣٨- تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، المتوفى ٢٨٠ه، عن أبي زكريا يحيى بن معين، المتوفى ٢٢٣ه، دارالمامون للتراث، ١٤٠٠ه.

٣٩- التاريخ الصغير، أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٦ه، دار المعرفة، بيروت.

٥٠ التماريخ الكبير، أمير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٦ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٤- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي، رحمه الله، المتوفى ٥٧١ه، دار الفكر، بيروت ١٩٩٥م.

۳۲ - تحفدا ثناعشریه (فارس)، شاه عبد العزیز محدث د الوی، رحمه الله، متوفی ۱۲۳۹هه سهیل اکیژمی، لا مور، پاکستان به

٤٣ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٤٢ه، المكتب الإسلامي بيروت، طبع دوم ١٤٠٣ه.

25- تحفة الباري، شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، رحمه الله، المتوفى . ٩٢٠هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ه.

٥٤ - تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، حافظ جلال الدين عبد الرحمن سيوطي،
 رحمه الله تعالى، متوفى ٩١١ه، المكتبة العلمية، مدينة منورة.

٤٦ - تذكرة الحفاظ، حافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٤٨ه، دائرة المعارف العثمانية، الهند.

٤٧ - التصريح بما تواتر في نزول المسيح، إمام العصر، المحدث الكبير محمد أنور شاه الكشميري، رحمه الله، المتوفى ١٣٥٢ه، مكتبة دار العلوم كراتشي.

١٨٠- التعليق الممجد المطبوع مع المؤطأ لمحمد، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، رحمه الله، المتوفى ١٣٠٤ه، قديمي كتب خانه، كراتشي.

9 - تعليقات الخطيب على الفتح المطبوع مع فتح الباري، محب الدين الخطيب، رحمه الله.

• ٥- تعليقات على بذل المجهود، شيخ الحديث محمد زكريا كاندهلوي، رحمه الله تعالى، المتوفسي ٢ • ١٤ ه، المكتبة التجارية، ندورة العلماء لكهنؤ، الطبعة الثالثة ١٣٩٣هـ/١٩٧٩م، ومركز الشيخ أبي الحسن الندوي، الهند.

١٥ - تعليقات على تحرير تقريب التهذيب الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب
 ار نؤوط، حفظهما الله، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ه.

٥٠ تعليقات على تهذيب التهذيب، المطبوع بذيل تهذيب التهذيب.

٥٣ - تعليقات على تهذيب الكمال، دكتور بشار عواد معروف، حفظه الله تعالى، مؤسسة الرسالة، طبع أول ١٤١٣ه.

٤٥ - تعليقات على الكاشف للذهبي، شيخ محمد عوامة / شيخ أحمد محمد نمر الخطيب حفظهما الله، مؤسسة دار القبلة / مؤسسة علوم القرآن، الطبعة الأولى ١٤١٣.

٥٥ - تعليقات على الكوكب الدري، مولانا شيخ الحديث محمد زكريا الكاندهلوي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٢٠٤١ه.

٥٦ تعليقات على لامع الدراري، شيخ الحديث مولانا محمد زكريا صاحب، رحمه الله تعالى، متوفى ١٤٠٢ه/ ١٩٨٢م، مكتبه امداديه، مكه مكرمه.

٥٧ - تعليقات على المصنف، الشيخ محمد عوامه، حفظه الله ورعاه، إدارة القران والعلوم الإسلامية، كراتشي، الطبعة الثانية، ١٤٢٨ه.

٥٨ - تعليقات على المعجم الكبير، حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

٩٥ -- تعليق التعليق، حافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر، رحمه الله تعالى،
 متوفى ٢٥٨ه، المكتب الإسلامي، ودار عمار، والمكتبة الأثرية، لاهور، باكستان.

٦٠ تفسير آيات الأحكام من القرآن، الشيخ محمد على الصابوني، حفظه الله ورعاه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ه.

1 ٦- تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل، الإمام ابو محمد الحسين بن مسعود البغوى، رحمه الله، المتوفى ١٦ ٥ه، دار المعرفة، بيروت.

٦٢- تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب، الإمام أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي، رحمه الله، المتوفى ٦٨١ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ه.

☆- تفسير الثعلبي (انظر الكشف والبيان).

٦٣- تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، الإمام الفقيه نصر بن محمد أبو الليث

السمرقندي، رحمه الله، المتوفى ٣٧٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٦٣٦٠ - تنفسير السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني، رحمه الله، المتوفى ٩٨٩ه، دار الوطن، الرياض، ١٤١٨ه.

٦٤ تفسير الطبري (جامع البيان)، إمام محمد بن جرير الطبري، رحمه الله تعالى،
 متوفى ٢١٠ه، دار المعرفة، بيروت.

٦٥ - تفسير القرآن العظيم، حافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير دمشقى، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٧٤ه، دار إحياء الكتب العربية.

77- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، إمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٧١ه، دار الفكر، بيروت.

٦٧- التفسير الكبير (تفسير الرازي أو مفاتيح الغيب)، الإمام أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر الرازي، رحمه الله، المتوفى ٦٠٦ه، مكتب الإعلام الإسلامي، إيران.

7۸- تفسير المنار، السيد الإمام محمد رشيد رضا المصري، رحمه الله، المتوفى ١٩٣٥م، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٦ه.

9 - تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي، رحمه الله، المتوفى ٧١٠هـ، المكتبة العلمية، لاهور، باكستان.

. ٧- تقريب التهذيب، حافظ ابن حجر عسقلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٥٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣ه.

٧١- تقريرات الرافعي المسماة: التحرير المختار لرد المحتار، الإمام العلامة عبد القادر مصطفى البيساري الرافعي الحنفي، رحمه الله، المتوفى ١٣٢٣ه، مكتبه رشيديه، كرئته.

التقرير والتحبير في علم الأصول، الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، ابن
 أمير الحاج رحمه الله، المتوفى ٨٧٩ه، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ه.

٧٣- تكملة فتح الملهم، مولانا مفتي محمد تقي عثماني صاحب مدظانهم، مكتبه

دار العلوم كراچي، ودار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ٢٦ ١٤٢٥.

٧٤ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، حافظ ابن حجر عسقلاني،
 رحمه الله، متوفى ٢٥٨ه، دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور، ودارالكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩ه.

۷۵- تلخيص المستدرك (مع المستدرك)، حافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٤٨ ٧ه، دار الفكر، بيروت.

٧٦- التمهيد لما في المؤطا من المعاني والأسانيد، حافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر مالكي، رحمه الله تعالى، متوفى ٤٦٣ه، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.

٧٧- تسزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، الإمام أبو الحسن على بن محمد بن عراق الكناني، رحمه الله تعالى، المتوفى ٩٦٣ه، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠١ه.

٧٨- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، المنسوب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، المتوفى ١٨ه، حمعه محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، رحمه الله، المتوفى ١٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٧٩- توضيح المشتبه، حافظ شمس الدين ذهبي، رحمه الله، متوفى ٧٤٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ه.

٠٨٠ ته ذيب الأسماء واللغات، إمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، رحمه الله تعالى، متوفى ٦٧٦ه، إدارة الطباعة المنيرية.

١٨- تهـذيب تاريخ دمشق الكبير، الإمام الحافظ أبو القاسم علي المعروف بابن عساكر
 الشافعي، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٧٥ه، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩ه.

۸۲ - تهديب التهذيب، حافظ ابن حجر عسقلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ۸۵،۸، دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد دكن، ١٣٢٥ه.

٨٣- تهذيب سنن أبي داود، الإمام ابن قيم الجوزية، رحمه الله، المتوفى ١٥٧٥،

مطبعة أنصار السنة المحمدية، ١٣٦٧ه.

٨٤ تهـذيب الكمال، حافظ جمال الدين أبو انحجاج يوسف بن عبد الرحمن مزى،
 رحمه الله تعالى، متوفى ٧٤٢ه، مؤسسة الرسالة، طبع أول، ١٤١٣ه.

٨٥- الثقات (كتاب الثقات)، حافظ أبو حاتم محمد بن حبان بستى، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٤ه، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٣٩٣ه.

۸٦ جامع الأصول من حديث الرسول، علامه مجد الدين أبو السعادات المبارك بن
 محمد بن الأثير الجزري، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٠٦ه، دارالفكر، بيروت.

﴿ جامع البيان (ديكهئه، تفسير الطبري).

۸۷ جامع الترمذي (سنن ترمذي)، إمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، رحمه الله تعالى، متوفى ۲۷۹ه، ايج ايم سعيد كمپنى، كراچى/ دار إحياء التراث العربي.

٨٨- المجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، الإمام جلال الدين السيوطي، رحمه الله، المتوفى ١١ ٩ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٠٠٠ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي).

٨٩ جامع المسانيد والسنن، الإمام المحدث إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي،
 رحمه الله، المتوفى ٧٧٤ه، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٣ ١٤٨ه.

٩ - البحرح والتعديل، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٣٢٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٣٢١٤ ه/٢٠٠م.

١٩ - الجمع بين الصحيحين: البخاري ومسلم، الإمام محمد بن الفتوح الحميدي،
 رحمه الله، المتوفى ٢١٩ه، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٣ه.

١٦ من المحمدة المحوامع (المجامع الكبير والجامع الصغير وزوائده) الإمام جلال الدين السبوطي، رحمه الله، المتوفى ١١ ٩ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ه.

٩٣ - جمهرة أنساب العرب، أبو محما، على بن أحما، بن سعيد بن حزم الأندلسم،

رحمه الله، المتوفى ٥٦ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٤ه، الطبعة الثالثة.

٩٤ - الجوهر النقي في الرد على البيهقي؛ المطبوع في ذيل السنن الكبرى، العلامة علاء الدين الشهير بابن التركماني، رحمه الله، المتوفى ٩٤٥ه، نشر السنة، ملتان، باكستان.

→ حاشية ابن عابدين (انظر رد المحتار).

٩٥ - حاشية الجمل على الجلالين (الفتوحات الإلهية)، الإمام العلام سليمان الجمل،
 رحمه الله تعالى، المتوفى ٢٠٤ه، قديمي.

97- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الإمام العلامة محمد بن أحمد الدسوقي المالكي، رحمه الله، المتوفى ١٢٣٠ه، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٢٤.

9٧ - حاشية سبط ابن العجمي على الكاشف، إمام برهان الدين إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الحلبي، رحمه الله تعالى، متوفى ١٤٨ه، شركة دار القبلة / مؤسسة علوم القرآن.

٩٨ - حاشية السندي على البخاري، إمام أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي، رحمه الله تعالى، متوفى ١١٣٨ ه، دار المعرفة، بيروت.

99- حاشية السندي على مسلم، المطبوع مع صحيح مسلم، الإمام أبو الحسن السندي، رحمه الله، متوفى ١١٣٨ه، قديمي كتب خانه، كراتشي.

١٠٠ حاشية السهار نفوري، المطبوع مع صحيح البخاري، مولانا أحمد على السهار نفوري، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٢٩٧ه، طبع قديمى.

۱۰۱- حاشية الشهاب المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي، على البيضاوي، القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي رحمه الله، المتوفى ١٠٦٩ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۰۲ - الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي، المطبوع مع شرح معاني الآثار، إمام أهل السنة العلامة محمد زاهد الكوثري، رحمه الله.

١٠٣- الخصائص الكبرى، الإمام جلال الدين السيوطي، رحمه الله تعالى، ١١٩ه،

دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۰۶ - خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی (اردو) شیخ الحدیث محمد زکریا کاندهلوی رحمه الله، متوفی ۲۰۲ه.

١٠٥ خلاصة الخزرجي (خلاصة تلذهيب تهذيب الكمال)، علامه صفي الدين خزرجي، رحمه الله تعالى، متوفى ٩٢٣ه كع بعد، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.

٢٠١- دائر ه معارف اسلاميه (اردو)، اساتذه جامعه پنجاب، دانش گاه پنجاب، لا مورنقش ثانی ١٩٨٠م-

۱۰۷ – الدر المختار، علامة علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي، رحمه الله تعالى، متوفى ۱۰۸۸ ه، مكتبة عارفين، پاكستان چوك، كرايجي.

١٠٨ - دلائل النبوة، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، رحمه الله
 تعالى، متوفى ٤٥٨ه، مكتبه أثرية، لاهور.

١٠٩ - الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال
 الدين السيوطي، رحمه الله، المتوفى ١١٩ه، إدارة القرآن كراتشي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ه.

١١٠ ديوان الحماسة (المحشى)، أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، رحمه الله،
 المتوفى ٢٠٢ه، دار الحديث ملتان، باكستان.

111 - ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، العلامة عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي، رحمه الله تعالى، متوفى ١٢٤٣ه، دار المعرفة، بيروت.

۱۱۲ - رد المحتار، علامه محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين شامي، رحمه الله تعالى، متوفى ۱۲۵۲ ه، مكتبة رشيديه، كوئته.

۱۱۳ - رسانة شرح تراجم أبواب البخاري، (مطبوعه مع صحيح البخاري)، حضرت مولانا شاه ولى الله، رحمه الله تعالى، متوفى ١١٧٦ه، قديمي.

١١٤ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن
 على السبكي، رحمه الله، المتوفى ٧٧١ه، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه.

☆- روائع البيان (انظر تفسير آيات الأحكام).

١٥ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب
 الدين سيد محمود آلوسي بغدادي، رحمه الله تعالى، متوفى ١٢٧٠ه، مكتبه إمداديه، ملتان.

١٦ - الروض الأنف في تفسير أحاديث السيرة النبوية لابن هشام، الإمام المحدث أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي، رحمه الله، المتوفى ٨٠٥ه، عبد التواب اكيدمي، ملتان.

۱۱۷ - زاد المعاد من هدي خير العباد، حافظ شمس الدين أبو عبدالله بن أبي بكر المعروف بابن القيم، رحمه الله تعالى، متوفى ٥ ٧٥، مؤسسة الرسالة.

11/ - سبل السلام شرح بلوغ المرام، السيد الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير، رحمه الله، المتوفى ١١٨٢ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الخامسة.

۱۱۹ - سنىن ابن ماجه، إمام أبو عبد الله محمد بن ماجه، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٧٣ ، قديمي/ دارالكتاب المصري، قاهره.

۰۱۲۰ سنن أبي داود، إمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، رحمه الله تعالى، متوفى ۲۷۵ه، ايچ ايم سعيد كمپني / دار إحياء السنة النبوية.

۱۲۱ - سنن الدارقطني، حافظ أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني، رحمه الله تعالى، متوفى ۳۸۵ه، دار نشر الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ۲۶۲هه ۱۶۲۶م.

١٢٢ - سنن المدارمي، إمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٥ه، قديمي.

۱۲۳ - سنن سعيد بن منصور، الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي، رحمه الله، المتوفى ۲۲۷ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٢٤ - السنن الصغرى للنسائي، إمام أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٠٣ه، قديمي/ دارالسلام رياض.

١٢٥ السنن الكبرى للنسائي، إمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، رحمه

الله تعالىٰ، متوفى ٣٠٣ه، نشر السنة، ملتان.

البيهقي، رحمه الله تعالى، متوفى ٤٥٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۲۷ - سير أعلام النبلاء، حافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٤٨ه، مؤسسة الرسالة.

☆ – السير الكبير (انظر كتاب السير الكبير).

١٢٨ - السيرة الحلبية (أنسان العيون)، علامه علي بن برهان الدين الحلبي، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٠٤٤ ه، المكتبة الإسلامية، بيروت.

179 - السيرة النبوية، الإمام أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري، رحمه الله تعالى، متوفى ٢١٣ه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ١٣٥٥ه، والمكتبة العلمية، بيروت.

١٣٠- شرح علل الترمذي، الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، رحمه الله، المتوفى

0 P Va.

۱۳۱- الشرح الكبير، للإمام الدردير المالكي، رحمه الله، المتوفى ١٢٠١ه، المطبوع من حيث المتن مع حاشية الدسوقي، رحمه الله، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۳۲ - شرح التوضيح (التلويح)، العلامة سعد الدين التفتاز اني الشافعي، رحمه الله، المتوفى ٩٣٧ه، مير محمد كتب خانه، كراچي.

۱۳۳ - شرح ابن بطال، امام أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال، رحمه الله تعالى، متوفى 28.

١٣٤ - شرح الزرقاني على المؤطأ، شيخ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري، رحمه الله تعالى، متوفى ١٣٢ ه، دار الفكر، بيروت.

١٣٥ - شرح السنة، الإمام المحدث أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، رحمه الله ١٦٥ - ١٥٥ ما الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٤ه.

☆-- شرح الطيبي (ديكهئه، الكاشف عن حقائق السنن).

۱۳۶ - شرح سنن ابن ماجه المسمى به إنجاح الحاجة، الشيخ عبد الغني المجددي المدهلوي، رحمه الله، المتوفى ۱۲۹ه، والمسمى به مصباح الرجاجة، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، رحمه الله، المتوفى ۹۱۱ه، وتعليقات لفخر الحسن المحدث الكنگوهي، رحمه الله، قديمي كتب خانه، كراتشي.

۱۳۷ - شرح السير الكبير، الإمام محمد بن أحمد السرخسي، رحمه الله، المتوفى ٩٠٥ دار الكتب العلمية، بيروت.

انظر: نسيم الشفاء (انظر: نسيم الرياض).

☆ - شرح القسطلاني (ديكهي، إرشاد الساري).

۱۳۸ - شرح الكرماني (الكواكب الدراري) علامه شمس الدين محمد بن يوسف بن على الكرماني، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٨٦ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

۱۳۹ - شرح مشكل الآثار، الإمام المحدث أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، رحمه الله، المتوفى ۳۲۱ه، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ۱٤۲۷ه.

المحاوي، رحمه الله، المتوفى ٣٢١ه، مير محمد، آرام باغ، كراچى.

¬ شرح المهذب (دیکهیے، المجموع).

۱٤۱ - شرح النقاية، الإمام علي بن محمد سلطان القاري الحنفي، وحمد الله،
 المتوفى ١٠١٤، ايچ ايم سعيد كمپنى، كراچى.

١٤٢ - شرح النبووي عملي صحيح مسلم، إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي،
 رحمه الله تعالى، المتوفى ٦٧٦ه، قديمي.

١٤٣ - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، للإمام القاضي عياض المالكي اليحصبي، رحمه الله، المتوفى ٤٤٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٢١ه.

١٤٤ - الشمائل المحمدية، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،
 رحمه الله، المتوفى ٢٧٩ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٤٢٧ه.

١٤٥ - الصحاح (قاموس عربي - عربي)، الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري،
 رحمه الله، المتوفى ٣٩٣ه، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٨ه.

187 - الصحيح للبخاري، إمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله تعالى، المتوفى ٢٥٢ه، قديمي كتب خانه، كراچي / دار السلام، رياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧ه.

۱ ٤٧ - الصحيح لمسلم، إمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٦١ه، قديمي كتب خانه، كراچي / دار السلام، رياض.

☆- الضعفاء الكبير (انظر كتاب الضعفاء الكبير).

۱ ۱ ۸ - الطبقات الكبرى، الإمام أبو محمد بن سعد، رحمه الله، المتوفى ۲۳۰ه، دار صادر بيروت.

١٤٩ - طرح التشريب في شرح التقريب، إمام زين الدين، أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، المتوفى ٢٦٨ه، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة مكرمة.

١٥٠ العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدار
 قطني، رحمه الله، المتوفى ٣٨٥ه، دار طيبة، الطبعة الثانية، ١٤٢٤ه.

١٥١ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي، رحمه الله، المتوفى، ٩٧ ه.

١٥٢ - عمدة القاري، الإمام بدر الدين أبو محمد بن محمود أحمد العيني، رحمه الله
 تعالى، متوفى ٨٥٥ه، إدارة الطباعة المنيرية.

۱۵۳ - غريب الحديث، الإمام أحمد بن محمد الخطابي البستى، رحمه الله، المتوفى ٣٨٨ه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ٢٠٢ه.

## ۱۵۴-الفاروق،مولا ناشلی نعمانی، دارالاشاعت، کراچی۔

١٥٥ - فتاوى قاضي خان بهامش الفتاوى الهندية (العالمكيرية)، الإمام فخر الدين
 حسن بن منصور الفرغاني، رحمه الله تعالى، المتوفى ٩٢ه، نوراني كتب خانه پشاور.

١٥٦ - الفتاوي الهندية (العالمكيرية)، العلامة الإمام الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، نوراني كتب خانه، پشاور.

۱۵۷ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، الإمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، رحمه الله، المتوفى ۷۹۵ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۲۷ه. مد الحنبلي، رحمه الله مد الباري، حافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ۲۵۸ه، دار الفكر، بيروت.

۱۵۹ - فتح الملهم، شيخ الإسلام علامه شبير أحمد عثماني، رحمه الله، متوفى ١٣٦٩ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٦٠ - فتح القدير (تفسير) الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الإمام
 محمد بن علي الشوكاني، رحمه الله، المتوفى ١٢٥٠ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٦١ - فتح القدير، إمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، رحمه الله تعالى، متوفى ١٦١ه، مكتبه رشيديه، كوئله.

١٦٢ - فتوح البلدان، الإمام الجغرافي أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذُري، رحمه الله، المتوفى ٢٧٩ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣ه.

۱۶۳ - الفردوس بمأثور الخطاب، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني، المقلب بـ إلكيا، رحمه الله، المتوفى ٥ . ٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٦٤ - الفقه الحنفي وأدلته، الشيخ أسعد محمد سعيد الصاغرجي، حفظه الله، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبععة الثالثة، ١٤٢٤ه.

١٦٥ – فيض الباري، إمام العصر علامه أنور شاه كشميري، رحمه الله تعالى، متوفى

١٣٥٢ م مطبعة دار المامون، الطبعة الأولى.

177 - فيض القدير شرح الجامع الصغير، العلامة محمد عبد الرؤوف المناوي، رحمه الله، المتوفى ٣١٤ ١ه. دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ١٤٢٧ه.

١٦٧ - القاموس الوحيد، مولانا وحيد الزمان بن مسيح الزمان قاسمي كيرانوي، رحمه الله تعالى، متوفى ١٤١٥ه/٩٩٥م، إداره اسلاميات، لاهور \_ كراچي.

١٦٨ - قواعد في علوم الحديث، العلامة المحقق ظفر أحمد العثماني، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٣٩٤ه، إدارة القرآن، كراچى.

١٦٩ - الكاشف، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٤٨ه، شركة دار القبلة / مؤسسة علوم القرآن، طبع أول ١٤١٣ه.

١٧٠ الكاشف عن حقائق السنن، (شرح الطيبي) إمام شرف الدين حسين بن
 محمد بن عبد الله الطيبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٤٣ه، إدارة القرآن، كراچى.

١٧١- الكامل في التاريخ، علامه أبو الحسن عز الدين علي بن محمد ابن الأثير الجوزي، رحمه الله تعالى، متوفى ٦٣٠ه، دار الكتب العربي، بيروت.

۱۷۲ - الكامل في ضعفاء الرجال، إمام حافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي جرجاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٢٥ه، دار الفكر، بيروت.

소- كتاب أخبار المدينة (أنظر: أخبار المدينة).

☆ - كتاب أخبار مكة (انظر: أخبار مكة).

\[
\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \]

(انظر: الأسماء المبهمة (انظر: الأسماء المبهمة).

۱۷۳ - كتباب الأم (الام)، إمام محمد بن ادريس الشافعي، رحمه الله تعالى، متوفى ١٠٤ هـ، دار المعرفة، بيروت، طبع ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣ م.

۱۷۶ - كتاب الأموال، الإمام حميد بن مخلد بن قتيبة ابن زنجويه، رحمه الله، المتوفى ٢٥١ه، مركز فيصل للبحوث.

٥٧١ - كتاب الأموال، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي، رحمه الله، المتوفى ٢٢٤ه، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٨ه.

۱۷٦ - كتاب الخراج، الإمام أبو يوسف يعقوب القاضي، رحمه الله، المتوفى ١٨٦ه. ١٧٧ - كتاب الخراج، الإمام يحيى بن آدم القرشي، رحمه الله، المتوفى ٢٠٣ه، المكتبة العلمية، لاهور، باكستان، الطبعة الاولى، ١٩٧٤م.

١٧٨ - كتاب السير الكبير، الإمام محمد بن الحسن الشيباني، رحمه الله، المتوفى

۱۷۹ - كتاب السنة، الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، رحمه الله، المتوفى ۲۸۷ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٨٠ - كتاب الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد العقيلي
 المكي، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٢٢ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۸۱ - كتاب العين، الإمام أبو عبد الرحمن خليل بن أحمد الفراهيدي، رحمه الله، المتوفى ١٧٠ه، دار ومكتبة الهلال.

١٨٢ - كتاب المبسوط، الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٤٨٣ه، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣٩٨ه.

۱۸۳ - كتاب المجروحين من المحدثين، الإمام محمد بن حبان البستي، رحمه الله، المتوفى ٢٥٤، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ه.

١٨٤ - كتاب المغازي، الإمام محمد بن عمر الواقدي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٢٠٧ه، مؤسسة الأعلمي، بيروت.

1۸٥ - كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة، الإمام أبو عبد الله الحسن التوربشتي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٢٦١ه، مكتبة مصطفى نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ٢٦٢ه. - حمه الله تعالى، المتوفى ٢٦١ه، مكتبة مصطفى نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ٢٦٢ه. - الكتب الستة (موسوعة الحديث الشريف) بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ

صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السلام، الرياض.

۱۸۷ - الكاشف عن حقائق غوامض التنزيل .....، الإمام جار الله محمود بن عمر الزمحشري، المتوفى ۲۸ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

۱۸۸ - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ٤٠٤ه.

۱۸۹ - كشف الباري، شيخ الحديث حضرت مولانا سليم الله خان صاحب مدظلهم، مكتبه فاروقيه، كراچي.

• ١٩- كشف المخفاء ومزيل الإلباس، شيخ إسماعيل بن محمد عجلوني، رحمه الله تعالى، متوفى ١٦٢ ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

۱۹۱- كشف المشكل من حديث الصحيحين، الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي، رحمه الله، المتوفى ۹۷ه، دار الوطن، الرياض، ۱۶۱۸ه.

۱۹۲ - الكشف والبيان، المعروف بـ (تفسير التعلبي)، الإمام العلامة أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم، رحمه الله، المتوفى ۲۸ اه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ه.

۱۹۳ - كنز العمال، علامه علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي، رحمه الله تعالى، متوفى ۹۷٥ه، مكتبة التراث الإسلامي، حلب.

١٩٤- الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني الحنفي، رحمه الله، المتوفى ٨٩٣ه، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى، ٢٩١هه.

۱۹۵- الكوكب الـدري، حضرت مولانا رشيد احمد گنگوهي، رحمه الله تعالى، متوفى ١٩٢٠ ، إدارة القرآن، كراچي.

☆- الكواكب الدراري (ديكهي، شرح الكرماني).

١٩٦ - المع الدراري، حضرت مولانا رشيد احمد كنگوهي، رحمه الله تعالى،

متوفى ١٣٢٣ه، مكتبه إمداديه، مكة مكرمة.

١٩٧- لسبان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور افريقي مصري، رحمه الله تعالى، متوفى ١٧١ه، نشر ادب الجوزة، قم، ايران، ١٤٠٥ه، ودار صادر، بيروت.

١٩٨ - لسان الميزان، الحافظ أحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني، رحمه الله، متوفى ١٩٨ متوفى ١٥٨ه، بتحقيق الشيخ عبد الفتاح، رحمه الله، دار البشائر الإسلامية، الطبع الأول، ١٤٢٣ه.

۱۹۹ - الـمؤطأ، الإمام مالك بن أنس، رحمه الله تعالى، متوفى ۱۷۹ ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

· · ٢- المؤطأ، الإمام محمد الحسن الشيباني، رحمه الله، المتوفى ١٨٩ه، قديمي كتب خانه، كراچي.

۱ . ۲ - المتواري على تراجم أبواب البخاري، علامه ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير الاسكندراني، رحمه الله تعالى، متوفى ٦٨٢ه، مظهري كتب خانه، كراچي.

۲۰۲ مجمع بحار الأنوار، علامه محمد بن طاهر يتني، رحمه الله تعالى، متوفى ٩٨٢ه، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٣٩٥ه.

٣٠٠٣ - مجمع الزوائد، إمام نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٠٨ه، دار الفكر، بيروت.

٢٠٤ - المجموع (شرح المهذب)، إمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٧٦ه، شركة من علماء الأزهر.

٥٠٠ - مجموعه رسائل ابن عابدين، العلامة المحقق السيد محمد امين آفندي الشهير بابن عابدين، رحمه الله، المتوفى ١٢٥٢ه، مكتبه عثمانيه، كوئله.

٢٠٦ - المحلى، علامه أبو محمد علي أحمد بن سعيد بن حزم، رحمه الله تعالى،
 متوفى ٥٦ ٤ هـ والكتب التجاري، بيروت / دار الكتب العلمية، بيروت.

٧٠٧ - المدونة الكبرى، الإمام مالك بن أنس، رحمه الله، المتوفى ١٧٩ه، دار

صادر، بيروت.

۲۰۸ - مرقاة المفاتيح (شرح مشكاة المصابيح)، علامه نور الدين علي بن سلطان القاري، رحمه الله تعالى، متوفى ١٠١٤ه، مكتبه إمداديه، ملتان، ودار الكتب العلمية، بيروت.

٩ - ٢ - المستدرك على الصحيحين، حافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، رحمه الله تعالى، متوفى ٥ - ٤ه، دار الفكر، بيروت.

١٠- مسند أبي داود الطيالسي، الإمام المحدث سليمان بن داود بن الجارود،
 رحمه الله، المتوفى ٢٠٤ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ه.

٢١١ - مسند أبي يعلى الموصلي، الإمام شيخ الإسلام أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي، رحمه الله، المتوفى ٣٠٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه.

٢١٢ - مسند أحمد، إمام أحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى ، متوفى ٢٤١ه، المكتب الإسلامي، دار صادر، بيروت.

۱۲۳ - مسنند إسحاق بن راهويه، الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، رحمه الله، المتوفى ۲۳۸ه، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ۲۱۲ ه.

البزار، رحمه الله، المتوفى٢٩٢ه، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، والمدينة المنورة، ١٤٩ه، الطبعة الأولى.

٢١٥ - مسند الحميدي، إمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢١٥ ه، المكتبة السلفية، مدينة منوره.

٢١٦- المسوى مع المصفى، الإمام ولي الله الدهلوي، رحمه الله، المتوفى ١١٧٦ه،

٣١٧ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض النحصبي البستي المالكي، رحمه الله، المتوفى ٤٤ ٥ه، دار التراث.

٢١٨ - مشكاة المصابيح، شيخ أبو عبد الله ولي الدين خطيب محمد بن عبد الله، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٣٧ه كے بعد، قديمي.

19 ٢ - المصنف لابن أبي شيبة، حافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المعروف بأبي بكر بن أبي شيبة، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٣٥ه، بتحقيق الشيخ محمد عوامة، حفظه الله، دار قرطبة، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٤٧٧ه.

٢٢- المصنف لعبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق بن همام صنعاني، رحمه الله تعالى،
 متوفى ٢١١ه، مجلس علمي، كراچى، ودار الكتب العلمية، بيروت.

۱۲۱- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، الحافظ ابن حجر العسقلاني، رحمه الله، المتوفى ۱۸۵۲ دار الباز، مكة المكرمة.

١٢٢- معالم السنن، الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٣٨٨ه، مطبعة أنصار السنة المحمدية، ١٩٤٨م/١٣٦٧ه.

٣٦٢ - المعجم الأوسط، الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، رحمه الله، المتوفى ٣٦٠ هـ، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥ ه.

٢٢٤ - معجم البلدان، علامه أبو عبد الله ياقوت حموي رومي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٢٦ ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٥٢٥ - معجم الصحابة، الإمام الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٥٥١ه، مكتبه نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه.

٣٢٦- المعجم الكبير، إمام سليمان بن أحمد بن ايوب الطبراني، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٦٠ه، دار الفكر، بيروت.

 ۲۲۸ – معجم مقياييس اللغة، إمام أحمد بن فارس بن زكريا قزويني رازي، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٩٥ه، دار الفكر، بيروت.

۲۲۹ المعجم الوسيط، دكتور إبراهيم أنس، دكتور عبدالحليم منتصر، عطية
 الصوالحي، محمد خلف الله أحمد، مجمع اللغة العربية، دمشق.

• ٢٣٠ المعرفة والتاريخ، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي الفارسي، رحمه الله، المتوفى ٢٧٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩ه.

٢٣١- معرفة السنن والآثار، الإمام أبو أحمد بن الحسين البيهقي، رحمه الله، المتوفى ٤٥٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢ه.

٢٣٢ - معرفة الصحابة، الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، رحمه الله تعالى، المتوفى ٤٣٠ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ه.

☆- مغازي الواقدي (انظر كتاب المغازي).

٢٣٣- المغرب، أبو الفتح ناصر الدين مطرزي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٢١٠ه،

٣٣٤ - المغني، إمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٣٠ ه، دار الفكر، بيروت.

٢٠ مفاتيح الغيب (انظر التفسير الكبير).

٣٣٥ - المفردات في غريب القرآن، العلامة حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، رحمه الله، المتوفى ٢٠٥ه، قديمي كتب خانه، كراتشي.

٣٣٦- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الترابي، رحمه الله، المتوفى ٢٥٦ه.

· (ديكهئے، هدي الساري). (ديكهئے، هدي الساري).

٢٣٧ - مكمل إكمال الإكمال، الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف

السنوسي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٥ ٩ ٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٦٨ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، رحمه الله، المتوفى ٥٩٧ دار صادر، بيروت، ١٣٥٨ ه، الطبعة الأولى. ٢٣٩ - المنتقى شرح المؤطأ، القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، رحمه الله، المتوفى ٤٩٤ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، ١٤٢٠ه.

• ٢٤ - منهاج السنة النبوية، الإمام الهمام أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني، رحمه الله، المتوفى ٧٢٨ه، مؤسسة قرطبة، ١٤٠٦ ، الطبعة الأولى.

۱ ۲۶۱ - موارد النظمآن إلى زوائند ابن حبان، الإمام أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي، رحمه الله، المتوفى ۸۰۷ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٤٢ - المواهب اللدنية المطبوع مع الشمائل المحمدية، الإمام الشيخ إبراهيم بن محمد
 بن أحمد الشافعي البيجوري، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٢٧٧ه، فاروقى كتب خانه، ملتان.

٣٤٧ - الموضوعات، الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٩٧ هـ، قرآن محل، اردو بازار كراچي، ودار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ٤٢٤ هـ.

٢٤٤ - موسوعة الإمام الشافعي (كتاب الأم)، الإمام المحدث الفقيه محمد بن
 إدريس الشافعي، رحمه الله، المتوفى ٢٠٤ه، دار قتيبة، الطبعة الثانية، ٢٤٢٤ه.

۲۶۵ – ميزان الاعتدال في نقد الرجال، حافظ شمس الدين محمد أحمد بن عثمان ذهبي، رحمه الله تعالى، متوفى ۷۶۸ه، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ۱۳۸۲ه.

٢٤٦ - نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي، رحمه الله، المتوفى ١٠٦٩ ه، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ه.

٧٤٧ - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، الحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي رحمه الله، المتوفى ٧٦٢ه، مؤسسة الريان، بيروت / دار القبلة للثقافة

الإسلامية، جدة، الطبعة الأولى، ١٨٤١ه.

٢٤٨ - النكت النظراف على الأطراف، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٨ه، المكتب الإسلامي، بيروت.

٢٤٩ - النهاية في غريب الحديث والأثر، علامه مجد الدين أبو السعادات المبارك بن
 محمد ابن الأثير، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٠٦ه، دار إحياء التراث العربي بيروت.

• ٢٥- الوابل الصيب في الكلم الطيب، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، المعروف بابن القيم، رحمه الله، المتوفى ٢٥١ه، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ه.

١٥٦ - وفيات الأعيان، قاضي شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بإبن خلكان،
 رحمه الله تعالى، متوفى ١٨٦ه، دار صادر، بيروت.

٢٥٢ - الهداية، برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، رحمه الله تعالى، متوفى ٩٣ ه ه مكتبه شركت علميه، ملتان، ومكتبة البشرى، كراتشي، الطبعة الأولى،

٣٥٧ – هـ دى الساري (مـقـدمة فتح الباري)، حافظ ابن حجر عسقلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٩٣ هـ.



